

# فَقِيهُ وَاحِدًا شَدَّعَلَى الشَّيْطِنِ مِن الْفِ عَابِدِ اللَّهُ مُعَلَى اللَّهُ عَلَيْدِ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدِ اللَّهُ عَلَيْدِ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدِ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدِ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عُلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّالْمُعُلِي عَلّ

منتجم تسهيل وعنوانات منتجم مولانا ابوعب وانات مولانا الموعب وانات مولانا الموعب وانات مولانا الموعب وانات مولانا الموعب والتعريب والتعريب والتعريب والمعرب المراج عين المراج عي

هــ كتب الوديعة هـ عكتب العارية هــ كتب الهبة هــ كتب الكاتيب هــ كتب الولام هــ كتب الاكراه هــ كتب الجر

مكنن<sup>ئ</sup> رحاني<sup>ئ</sup> اقراسندعزن شريك داردُوبازار - لابور

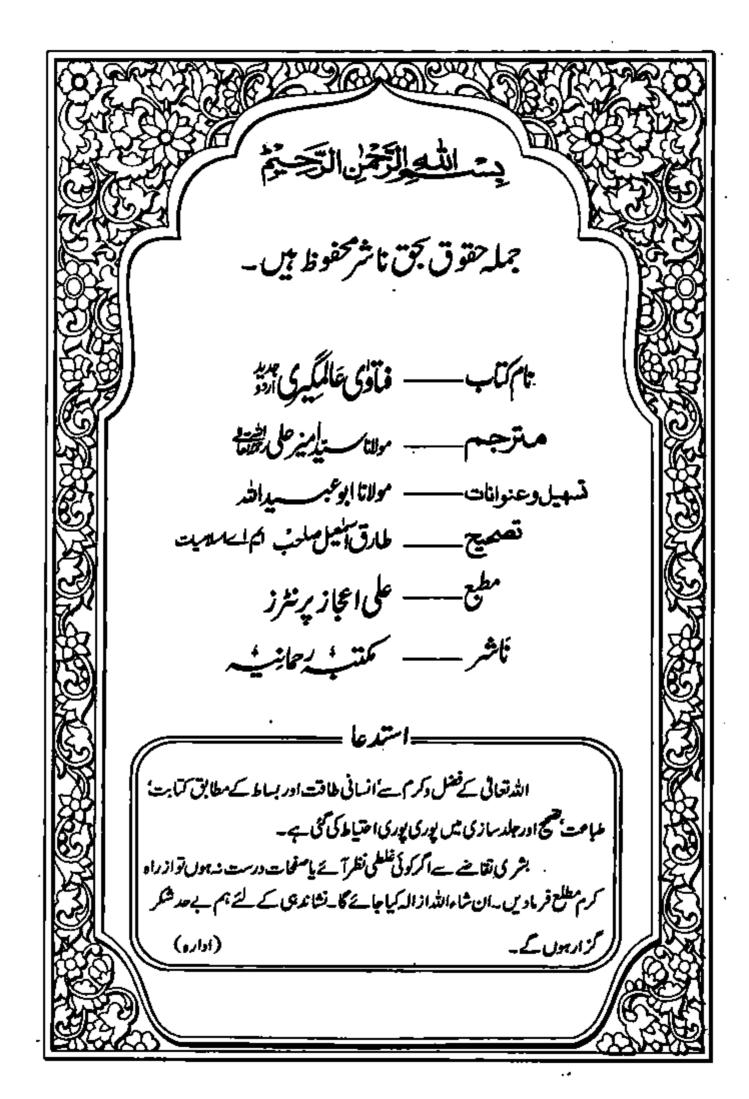

| منا    |                                                                                                                                                                                                                                  | مغ         |                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| مغ     | مضبون                                                                                                                                                                                                                            |            | مضبون                                           |
| ריין ו | <b>⊕</b> : ८⁄/i                                                                                                                                                                                                                  | 9          | <b>∻چې</b> نې کتاب <b>بچېنې</b> نې              |
|        | متغرقات ميم                                                                                                                                                                                                                      |            | <b>⊙</b> :∽⁄⁄⁄                                  |
| اد     | معاليه العارية معاليه العارية معاليه                                                                                                                                                                                             |            | ابداع ودبيت تغيير اور ودبيت كركن وشرائط وتحكم   |
|        | ن√خ.0                                                                                                                                                                                                                            |            | کے بیان ش                                       |
|        | عاریت کی تغییر شری اور رکن وشرا نط وانواع وتھم کے                                                                                                                                                                                | ព          | . <b>⊘</b> :⊄\                                  |
|        | بيانش                                                                                                                                                                                                                            |            | ود بعت کی حفاظت فیر کے ہاتھ میں کردیے کے بیان   |
| ۵r     | با√ي : ئ                                                                                                                                                                                                                         |            | ام ا                                            |
|        | ان الفاظ کے بیان میں جن سے عاریت منعقد موتی                                                                                                                                                                                      | ۱۳         | <b>⊕</b> : Ç⁄V;                                 |
| '      | باورجن فيبيس منعقد موتى                                                                                                                                                                                                          |            | کن شرطوں کا ود بیت میں اختبار واجب ہے اور کن کا |
| ٥٣     | <b>⊕</b> : <                                                                                                                                                                                                                     |            | انين ُ                                          |
|        | ان تفرقات کے بیان میں جن کا حیر شے مستعار                                                                                                                                                                                        | rt         | <b>@</b> :⊄⁄\;                                  |
|        | میں مالک ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                 |            | جن صورتوں می ووبعت كاضائع كرنالازم آ تا ساور    |
| ٥٥     | <b>⊚</b> : ़ ं ,                                                                                                                                                                                                                 |            | جن صورتوں سے ضان آتی ہے                         |
|        | مستریرے خلاف کرنے کے احکام میں                                                                                                                                                                                                   | ťΛ         | <b>⊚</b> : Ç∕\i                                 |
| اعد    | <b>⊚</b> : <\/i                                                                                                                                                                                                                  |            | تجل دد بعت كے بيان من                           |
|        | عاریت کے ضائع کر دینے اور جس کامستعیر ضامن                                                                                                                                                                                       | . ۳۲       | المركزة                                         |
|        | اوتا ہاور جس کا نیس ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                      |            | ود بعت طلب كرنے اور فيركودينے كاتھم كرنے كے     |
| YE     | نړک: گ                                                                                                                                                                                                                           |            | پيان ص<br>بيان ص                                |
| "      | یاریت والی <i>س کر دینے کے بی</i> ان میں                                                                                                                                                                                         | PY         | ©: ⟨√/i                                         |
| ۳۲     | @: \$\\\                                                                                                                                                                                                                         | '          | ، ب ب ج<br>ود بعت واليس كرنے كے بيان عس         |
| "      | یاریت کے واپس مانگتے اور جو آمر عاریت واپس                                                                                                                                                                                       | 12         | Ø: Ç\i                                          |
|        | عاریت سے وہ ہی اسے اور ہواسر عاریت وہ ہی ا<br>لینے کا مانع موتا ہے اُس کے میان میں                                                                                                                                               | · <b>-</b> | ب ب ب ال                                        |
|        | _ , ,                                                                                                                                                                                                                            |            | ار ا                                            |
| "      | ى : بىلىنى ئىلىنى ئ<br>ئىلىنى ئىلىنى ئىلىن |            | ایک سے زیادہ ہوں                                |
|        | عاریت میں اختلاف واقع ہونے اور اس میں گوائی                                                                                                                                                                                      | 179        | (i): (√).                                       |
| 1.     | کے بیان عمل                                                                                                                                                                                                                      |            | ود بعت من اختلاف والع مون نے کے بیان من         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                  | L          |                                                 |

| فكرست | 1242X  | r ))/(c) | فتاويٰ عالمگيري طدري |
|-------|--------|----------|----------------------|
|       | -11-11 |          | <u> </u>             |

| صغ   | مطبمون                                             | صغح  | مضيون                                              |
|------|----------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|
| 117A | معالم كتاب الاجارة معالم                           | 44   | ن√ب: ؈                                             |
|      | <b>⊕</b> : ¢⁄⁄⁄i                                   |      | المتفرقات ميم                                      |
|      | اجارہ کی تغییر واس کے رکن والا فاظ وشرائط واقسام و | 4+   | خی کتاب الهبة خی ا                                 |
|      | تحكم واجاره كے انعقاد كى كيفيت وصفت كے بيان مي     |      | <b>0</b> :♦⁄4                                      |
| 1777 | .: گٍ۸                                             |      | ہبہ کی تنسیر ورکن وشرا لکا وانواع وتھم کے بیان میں |
|      | اجرت كب واجب موتى ہے اور اس كے متعلق مالك          | ۳.   | <b>⊕</b> : <\p>/⁄                                  |
|      | وغیرہ کے بیان میں                                  |      | جن صورتوں میں ہبہ جائز ہے اور جن میں نہیں جائز     |
| 17"9 | <b>:</b> €⁄√                                       | ۸۲   | <b>②</b> : ⟨√√;                                    |
|      | ان اوقات کے بیان میں جن پراجار اوا تع ہوتا ہے      |      | محلیل کے معنق مسائل کے بیان میں                    |
| IMI  |                                                    | ٨٧   | <b>⊚</b> : ८⁄/;                                    |
|      | اجر کواجرت می تقرف کرنے کے بیان میں                |      | ترضدار کوقر ضد ببدکرنے کے بیان میں                 |
| 110  |                                                    | ٨٩   |                                                    |
|      | اجارہ میں خیاروغیرہ شرط لگانے کے بیان میں          |      | ہدے دجوع کرنے کے بیان میں                          |
| 16.4 | <b>⊙</b> : ♦⁄                                      | 9.4  | <b>②</b> : ♦  √√7                                  |
|      | ایک پر دوشرطوں میں سے یا دوشرطوں یا زیادہ پراجارہ  |      | نا بالغ کے واسلے مبد کرنے کے بیان میں              |
|      | واقع ہونے کے بیان میں                              | 1+1* | <b>⊘</b> : ♦//i                                    |
| 100  | <b>⊚</b> : ᢏ⁄ <sup>∖</sup> !                       |      | مبديش موض لينے كے ميان مس                          |
|      | مستاجر نے جو چیز اجارہ لی ہے اس کے اجارہ دینے      | 1+4  |                                                    |
|      | کے بیان میں                                        |      | مبدكر في شرط لكاف كيان من                          |
| 104  | Ø : ♦                                              | 1+9  | <b>⊙</b> : لاب                                     |
|      | بغیرلفظ کے اجار و منعقد ہورئے کے بیان یں           |      | واجب ادرمو بوب له ش اختلاف ادراس ش كواى            |
| (IF  | آ . گہٰز<br>• کہٰز                                 |      | ديين كي بيان يس                                    |
|      | ان صورتوں کے بیان میں جن میں اس معنی برحم دیا      | 111  | <b>⊕</b> : ♦⁄γ                                     |
|      | جاتا ہے کہ اجرنے کام سے قرافت کر کے متاجر کے       |      | مریف کے ہدے بیان میں                               |
|      | سپر و کر دیا                                       | HA   |                                                    |
| :70  | (D): <\(\sqrt{h}\)                                 |      | متفرقات میں                                        |
|      | دود حیلائے والی کواجارہ لینے کے بیان میں           | 177  | ن√ب : ۖ 👁                                          |
|      |                                                    |      | صدقه کے بیان میں                                   |

# ( فتلوی علمگیری ..... بلدی می کنیک هی کنیک فکرنست

|     | 2001                                                                        |             |                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| منح | مصيون                                                                       | منحد        | مضبون                                                                                     |
| #i+ | <b>®</b> : △⁄⁄i                                                             | 141         | <b>(</b> ): ᡬ₁/i                                                                          |
| ,   | اس چیز کے اجارہ کے بیان می جو باہم دوشر کوں                                 |             | خدمت کے واسطے اجارہ لینے کے بیان میں                                                      |
| ,   | کے درمیان مشترک ہو                                                          | 122         | <b>(</b> ¢)√y .                                                                           |
| rır | <b>(</b> : ♦\                                                               |             | کتلیم اجاره کی مفت کے بیان می                                                             |
|     | عدر کی وجہ سے اجار و لیے ہوجائے کے بیان میں                                 | IZA         | <b>©</b> : ♦ / v                                                                          |
| rro | (Ø: ⟨√ <sub>/</sub> v                                                       |             | ان مسائل کے بیان میں جو کرایے کی چیز مالک کووالیس                                         |
|     | کپڑے اور متاع وزیر وخیمہ وغیرہ الی چیزوں کے                                 |             | الرنے ہے متعلق ہیں                                                                        |
| •   | اجاره کے بیان ش                                                             | 124         | بر کنی کی ا                                                                               |
| rm  | @: \!</th <th></th> <th>اجار کے مجمع موجانے کے بعداس کی تجدیداوراس میں</th> |             | اجار کے مجمع موجانے کے بعداس کی تجدیداوراس میں                                            |
|     | ا ہے اجارہ کے بیان میں جس میں معقود علیہ سپر دکر                            | - •         | زیاد فی کرنے کے میان میں                                                                  |
|     | ا دی <b>تانہ پایا جا</b> گ<br>مذہب                                          | IA+         | (a): Ç/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                               |
| 786 | <b>⊕</b> : Ç <sup>∖</sup> \!                                                |             | اُن اجارات کے بیان ٹی جوجائز ہیں اور جوجائز ٹیس<br>معرید اور کالم ہدین میں میں جہ میں میں |
|     | ان تصرفات کے بیان میں جس سے متا جرکورو کا جاتا<br>۔                         |             | فعن (و ک این اجارات شرین می مقد قاسد                                                      |
| FFA | <b>⊕</b> : ټ <sup>ار</sup>                                                  |             | ہوتا ہے۔<br>فصل ورم ملہ ان صورتوں کے بیان میں جن میں                                      |
| ''' | ب ب ب<br>حمام اور چکی کے اجارہ لینے کے بیان میں                             | 140         | عس ور سے مقد فاسد ہوتا ہے۔<br>شرط کی وجہ سے مقد فاسد ہوتا ہے                              |
| FFF | ⊕: ८//i                                                                     |             | خروں ببدے صدف مربوں ہے<br>فصل مو ﴾ الله تغیر الطحان یا جواس کے متی میں                    |
|     | اجرت اور معقو دعاییہ کی کفالت کے بیان میں                                   | IAA         | میں آن اجارات کے میان میں                                                                 |
| rrr | @: Ç∕\                                                                      |             | ففیل جہار ) ہے ان صورتوں کے بیان میں جن                                                   |
|     | ب ب<br>دونوں گواہوں میں اور موجر و مستاجر میں اختلاف                        |             | عل اجارہ اس باعث سے فاسد ہوتا ہے کہ اجارہ کی                                              |
|     | واقع مونے کے بیان میں                                                       | 191         | چزدوس کے کام علی پیشی ہوئی ہے                                                             |
|     | فعن لال الم الله الله الله الله الله الله ا                                 |             | (B):                                                                                      |
|     | درمیان اختلاف واقع ہونے کے بیان میں                                         |             | اجاره يسشيوع مونے كاحكام عى                                                               |
|     | فعن وول الرت عن ميب يائ جائي عن                                             | ***         | فعن المدمتغرقات كے بيان مي                                                                |
| ror | موجراورمستاج کے درمیان اختلاف کے بیان میں                                   | <b>r•</b> ∠ | <b>(⊘</b> : ¢⁄\/v                                                                         |
| TYT | . ⊚:♦⁄٧                                                                     |             | جومتاجر پرواجب باور جوموجر پرواجب باس                                                     |
|     | سواری کے جانوروں کوسواری کے واسطے کرایہ پر لینے                             |             | کے بیان ش                                                                                 |
|     | ك بيان عن                                                                   | r•A         | فعن الم تو الع بھی ای باب سے متعمل میں                                                    |

| فكرشك | SEC     | · ) | فتاوی عالمگیری بیلدی |
|-------|---------|-----|----------------------|
|       | - 1-1-1 |     |                      |

.

| منحه        | مضبون                                                                               | منح       | مضبون                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|
|             | کے بیان میں                                                                         | <b>64</b> | <b>®</b> : ८∕ <i>/</i> /                               |
| 731         | با∕ب: <b>⊚</b>                                                                      |           | اجاره من خلاف كرف اور ضائع وتلف وغيره بوفي             |
|             | مولی سے مکاتبہ ہاندی کے بچہ ہونے اور مولی کا اپنی                                   |           | ے منان لازم آنے کے سائل کے بیان میں                    |
|             | ام ولدو مد برکومکا تب کرنے وغیرہ کے بیان میں                                        | ra r      | <b>⊕</b> : ⊄\/\                                        |
| <b>P</b> 04 | نا√ع: ⊙                                                                             |           | اجیرخاص واجیرمشترک کے بیان میں                         |
|             | اجنبى كاكسي غلام كي طرف يصعقد كمابت قرابت قرار                                      | r•n       | <b>⊚</b> : ♦⁄                                          |
|             | ویے کے بیان میں                                                                     |           | فعن (لاكل 🖈 اجرخاص اوراجر مشترك مي فرق                 |
| 1709        | <b>⊚</b> : △⁄⁄i                                                                     |           | اوردونوں کے احکام کے بیان میں                          |
| -           | غلام مشترک کے مکا تب کرنے کے بیان میں                                               |           | افعن لارم 🖈 مقرقات کے بیان میں                         |
| m.Ala.      | <b>⊘</b> : ♦                                                                        |           | اجارہ میں وکیل مقرر کرنے کے بیان میں                   |
|             | مکاتب کے عاجز ہونے اور مکاتب اور موٹی کے مر                                         |           | <b>⊚</b> : �/יִי                                       |
|             | جانے کے بیان میں                                                                    | ٣.۷       | اجار وطوبليدمرسومه بخاراك بيان مي                      |
| 12.         | @: <\r/\!                                                                           | ML        | <b>⊚</b> : ♥ .                                         |
|             | متغرقات ممل                                                                         |           | كونى كام كار يكر سے بنوانے بائمى كام كے فيك كے         |
| l La        | <b>۱۰۰۵۵۰۰۰ کتاب الولاء ۱۰۰۵۵۰۰۰</b>                                                |           | بيان ممن                                               |
|             | 0: \( \sqrt{1} \)                                                                   | 1714      | <b>⊕</b> : ∽\.                                         |
|             | ولا (عَنَاقَهُ ) کے احکام میں<br>شید ادبیات میں میں میں                             |           | اختفرقات می                                            |
|             | فعنل الذكل الله السيكسب وشرائط ومغت وتحم                                            | rr2       | المكاتب محققه                                          |
|             | یں<br>خدید دور بر مستوقع از ایر سرمان                                               |           | 0:0/4                                                  |
|             | فصل ور) 🌣 مستحقین ولا واوراس کے ملحقات                                              |           | کتابت کی تغییر ورکن وشرا نظ واحکام کے بیان میں<br>۱۰ ا |
| PAP         | کے بیان میں                                                                         | المهابية  | ⊕: Ç\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\               |
| mar.        | ⊕: ټ <sup>اړ</sup> ې<br>مان مان د شانده بار                                         | ىدىدىن    | کتابت قاسدہ کے بیان میں<br>دارجہ ب                     |
|             | ولا موالا قر كے بيان ش<br>فصل (لا كل اللہ اس كر ثبوت كے سبب وشرا تطاو تھم           |           | بار : ﴿<br>جوافعال مكاتب كرسكان بود جويس كرسكا بوأن    |
|             | منظل کرار کا ۱۹۴ ال کے بوت کے حلب و مرا لطاو م<br>د صفت دسب و صفت و تھم کے بیان میں | ]         | ا د از ا                                               |
|             | وسعت وحبب وسعت وسم علیان عن<br>خصل اور م استحقین ولا ماوراس کے ملحلات               | Pre       | کے بیان عمل '<br>بارت : ⊕                              |
| 790         | عس تورع بد من ولا ورادر ان مع طوات<br>کے بیان میں                                   |           | م کا تب کے اپنے قریب یا زوجہ وغیرہ کے ترید کرنے        |
| ' '''       | ٥٠٥٧٤                                                                               |           |                                                        |
|             |                                                                                     |           | <u> </u>                                               |

7 '

# فكرست المادي عالمكوري المادي كالمحادث فكرست

| <b></b>  |                                                     |             |                                                    |
|----------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| _ صغحہ _ | مضبون                                               | صغح         | مضمون                                              |
| rro      | <b>.</b> ⇔                                          | 794         | اب<br>اب                                           |
| 1        | متفرقات کے بیان میں                                 |             | متفرقات مي                                         |
| m        | معالیده کتاب الحجر <b>معالیده</b>                   | <b>1799</b> | معرف کتاب الاکراه معرفه                            |
|          | ن ج√ب                                               |             | 0: <                                               |
|          | حجر کی تفییرواسباب و سائل شغن علیبائے بیان میں      |             | اكراه كى تفسير شرى وانواع وشروط وتتكم اوربعض مسائل |
| WHT:     | <b>.</b> ⇔                                          |             | کے بیان میں                                        |
| <b>!</b> | حجز الفسادكے بيان ش                                 | ۳۰۵         | <b>.</b> . Ø: ♦⁄4                                  |
|          | فعن (لال الله عد بلوغ كى يجان ك بيان يس             |             | اُن امور کے بیان میں جن کا کرنامخص مجبور کردہ شدہ  |
| የየተ      | فعن ورام الله مدبلوغ كى پيچان كے ميان ميں           | İ           | کوحلال ہےاور جن کائیں                              |
| 777      | <b>⊙</b> ∶<\dot\dot\dot\dot\dot\dot\dot\dot\dot\dot | ثلاثا       | <b>⊕</b> : ♥\                                      |
|          | بسب قرضہ کے جمروا تع ہونے کے بیان میں               |             | عقودتلجیہ کے مسائل کے بیان میں                     |

•

•

.

•

# الوديعة الوديعة الموديعة الموديعة

اس ش دس الواب بيس

بار لؤل:

ایداع و دبیت کی تفسیر اور و دبیت کے رکن وشرا نظو تھم کے بیان میں

كس دوسر محض كواسينه مال كى حقاظت برمسلط كرنے كوشر عا أيداع كيتے بيں اور جو چيز الين كے ياس جيوزى جائے وہ شرعاً ودیعت ہے بیکنز میں ہےاوررکن ودیعت بھی ایجاب و تبول ہے لینی مودع کی کی کہنا کہ میں نے تجھے بیال ودیعت ویا یا جواس کے قائم مقام او العال موں اور مستودع کی طرف ہے ول وقعل سے قبول کرنا یا فتافعل سے قبول کرنا یہ بین میں ہے وہ بعت مجمى صرت ايجاب وقبول سے ہوتی ہے اور مجمى بدلالت ہوتی ہے ليس مرت يوں ہے كدمود ع نے كہا كديس نے تتم يد چيزود بعت دى اورمستودع نے كہا كديمي نے قبول كى اور حفاظت كے تق كے واسلے بدوں اس كے تمام نہ ہوكى اور حق امانت بي مرف ايجاب ے تمام ہوجاتی ہے جی کداگر کس عاصب ہے کہا کہ ش نے بچے چیز منصوب وربیت دی تو عاصب منان ہے بری ہو گیا اگر چداس نے تیول تند کیا ہولیکن حفاظت کا وجوب مستودع پر لازم ہے ہیں اس کا قبول کرنا ضروری ہے ادرود بیت بدلالت اس ملرح ہے کہ جب سی کے پاس متاع رکھی اور پھے نہ کہا یا کہا کہ تیرے پاس وربعت ہے اوروہ خاموش رہانو وہ محص مستودع ہوجائے کا کیونکہ عرفایہ ا بداع وقبول ہے جی کدا کر عائب ہوا اور متاع مناکع ہو تی تو وہ ضامن ہو گار پڑنا کہ اسکتین میں ہے اور شرا نکا وربیت چند تنم کے ہیں از انجلہ بہتے کہ مال ود بعت اس قاتل ہو کہ اس پر تبعنہ کا اثبات ہوسکتا ہوجی کہ اگر بھائے ہوئے غلام کو یا ہواتی پر تدکو یا دریائے عمیق کے کرے ہوئے مال کودد بعت دیا تونیں سی ہے ہے یہ برالرائق میں ہے از انجملہ یہ ہے کہ مستودع عاقل ہولیں مجنون یا طفل یا بعقل کاود بعت تبول کرنا سی نیس ہے اور اس کا بالغ ہونا ہارے زر کیٹ شرطانیں ہے تی کہ جس اڑ کے کوتصرف کی اجازت ہے اس کو و د بعت دینا سمج ہے ایسے بی آزادی بھی شرط نہیں ہے لیکن غلام ماذون کوود بعت دینے کا اختیار ہے لیکن جو**لا کا مجور ہوگا لین**ی تصرف ے منوع ہوتواس کا در بعت تبول کرنا می نہیں ہے ایسے بی مستودع کی آزادی بھی مقدود بعت می ہولے کے داسط شرط نیس ہے تی کے غلام ماذون سے قبول سیجے ہے اوراحکام ودبیت کے اس پرمترجب ہوں سے حیکن غلام مجورے قبول سیجے نہیں ہے ہدا کو میں ہے۔ محكم ود لعت كابيان 🏠

اور تھم وہ بیت کا یہ ہے کہ مستودع پرود بیت کا حفظ واجب ہے اور مال اس کے پاس امانت ہوجا تا ہے اور مالک کے طلب کرنے کے وقت واپس ویتا اس پر واجب سے کذائی اضمیٰ اور جو چیز وربیت ہے وہ دوسرے کو وربیت نہیں دی جاتی ہے اور نہ

لے ووبیت دینے والا۔ ع ووبیت لینے والا۔ ع لیمنی آول وہل ہے تبول ندکیا ہو۔ ع قولہ واجب ہے تی کے اگر طاب کرنے پر منکر ہو تو فورا منامن ہو جائے گا بجر اگر اقر ارکرے تو بھی منان ہے بری نہ ہوگا جب تک مالک کے بیرد ندکرے یا اس کے تکم سے اس کے لئے کوئی چن

لیں اگر مال نے اس کوعاریت دیا ہے تو بھی ضامن نہ ہوگی ای طرح اگر اس نابائفہ سے کہا ہو کہ بھر سے مربرای سے پائی ڈال د سے تو بھی بھی بھی تھم ہے اور اگر مال نے اس کے پاس حفاظت کے واسطے بھیجا ہے تو بٹی ضامن ہوگی اگر اس کوا پی نظر سے خائب کیا بیرخلا مہ میں ہے۔

פניקלטאף:

# ود بعت کی حفاظت غیرے ہاتھ میں کردیئے کے بیان میں

مستودع کوافتیارہے کدور بیت ایسے تفس کودے دے جواس مے میال میں ہے خواہ جس کودی ہے وہ اس کی بیوی ہو یا بیٹا يني موياوالدين مول بشر مليكه و وحض ايسامتهم نه موكداس سدود بعت يرخوف كياجائية يدفناوي قاضي خان على بهاورا بوبكر في فرمايا کداس کے میال کوجوند کور ہوئے بیا متیار ہے کہا ہے مخص کودے دیں جوان کے میال میں ہے بیاد جیز کردری میں ہے اوراس تھم میں عيال من وه ارموتا ب جومستود ع كساته ربتا موخوا ونفقه من ساته مويانه موية آوي مغري من ب اورابيا بي فأوي قاض فان عى بإدراس باب عى ساكنديعن باجم ساتح سكونت كرف كالعبار بي يكن يوى نابالغ بيني وغلام عن يدب كداكر نابالغ بينااس كعيال عى ندمواوراس كوود يعت حفظ كواسطيد مدية ضامن ندموكالين يهكدوه نابالغ حفاظت كرني يرقاور مواوريوى اگر دوسرے محلّمه بس رہتی ہواور شو ہر دوسرے محلّمہ علی ہواور شو ہراس کو نفلتہ بھی نددیتا ہواور شو ہرنے ود بیت اس کود ہے دی تو ضامن نہ موكا اور غلام اكراس كے عيال على ند مواق بمنز له نابالغ بينے كے ہے يا تھى يدين ہے اورمستود كانے اكرود بعت اسے غلام يا اجركوجو ماہواری پاسالاند پرمقررے مال تکداس کے ساتھ رہتا ہے پالغ بیے کوجواس کے میال على ہے بائے باپ کوجواس کے میال عل ے دے دی تو منامن ند ہوگار قاوی عمامید میں ہے اور ہالغ بیٹا اگر اس کے عمال میں ند مواور اس کوود بیت دے دی اور منائع ہوگئ تو ضامن ہوگا بیجید میں ہے اور والدین کا تھم میں اجنی کے ہے تی کہ یکفروری ہے کہ والدین اس کے حیال میں ہوں ہی اگراس کے عيال من مول تو ود بعت دينا جائز بي بيغاد مد الياب اورسب جوند كور موااس وفت ب كدمود عفي وو بعت د ر كرمستود ع كو منع ندکیا ہوکہ اینے میال کوند دینااور اگراس نے منع کیا اور پھراس نے کسی کواسے عیال میں ہے دے دی اور و دیعت ضائع ہوئی تو و يكعا آبائ كاكدا كرمستود ع كوميال كودسين كى مجبود كانتهي بلكداس كاحقاطت كى كوئى را يْكُلِّي تحي تو شامن موكا ادرا كرعيال كودسينه كو مجود ہو گیا اور ضرورت واقع تھی تو ضامن نہ ہوگا مثلاً ایک فض نے دوسرے کوایک جو یابدود بعت دیا اور مع کردیا کہ اپنی مورت کو حفاظت کے واسطے ندد بنا اور شو ہر مجبور ہوا اس نے مورت کودے ویا اور وہ ضافع ہوا تو شو ہر بیخی مستودع ضامن نہ ہوگا بیشمرات میں ہاوراگر کسی اجرخواہ کو یعنی جس کو ماہواری نفقہ دیتا ہاورو مخص اس کے ساتھ سکونت نبیس رکھتا ہے یا ایسا جرکو جوروز اندیر کام کرتا ہے دو بیت سپر دکی تو ضائن ہوگا بیانی وگا ہیا تا ہیے تا ہے۔

وكيل كوود بعت دينا

ا مام تمرتا تی وا مام حکواتی نے امام محمد سے ذکر کیا ہے کہ مستودع نے ود بعث اسپنے وکیل کودے دی حالا نکدوہ اس کے عمال شی نہیں ہے یا کمی اپنے ابین کو جس پر اپنے مال کا اعتبار کرتا ہے ود بعث دی حالا نکدوہ اس کے عمال میں نہیں ہے تو ضامن نہ ہوگا کیونکہ جب اس پر مستودع کو اپنے مال کا وثو ت ہے تو ایسا ہی ود بعث کا بھی تھم ہے پھر فرمایا کہ اس پر فتوی ہے کذا فی النہا یہ ایک

تولہ مضروری ہے بعنی اجتمی ہے خلاف ہونے کے لئے مضروری ہے حتی کیا گرعبال نہوں بعنی ساتھ ساکن نہ ہوتو ان کوود بعت دیتا جائز نہیں ہے۔

بازاری دکا ندار دکان سے نماز کے داسطے اٹھ گیا اور دکان عمی در بیت تھی وہ ضائع ہوگئ تو دکا ندار ضائمن نہ ہوگا کے کئد اس نے پڑوسیوں پر تفاظت چھوڑی اس لئے کہ بیٹن صائع کر دینے والا قرار نہ دیا جائے گا اور یہ بھی قبیس ہے کہ اس تھل ہے اس نے پڑوسیوں کود دیست کا ایدائ کیا ہے بلکہ وہ خود ہی تفاظت کرنے والا رہا اور دکان اس کی محرر ہے کہ اس شاقت ہے بر قباوی قاضی خان علی ہوگئ تو ضائمن نہ ہوگا ای طرح اگر دوسراف شریک محتان یا قلام ما ذون یا ایسے فلام کوجس کومنزل سے جدا کر دیا ہے دے دی اور منافع ہوگئ تو ضائمن نہ ہوگا ای طرح اگر دوسراف شریک ہول اور ایک کو ود بیت دی اس نے اپنے کیسہ یا صندوق میں رکی اور شریک کوال کی حفاظت کا حکم کیا اس نے کیسہ اٹھا یا چھرو وہ دیست ضائع ہوگئ تو ضائمن نہ ہوگا یہ پیلے اس نے کہ اٹھا ہول اور ہوا کہ کو دیست مالکتا ہوگئ تو ضائمن نہ ہوگا یہ پیلے اس کے دول میں میا اس کے کہ میں اور ایک ووجست کے ڈوب جائے کی والس ان کو دیست دیست کے ڈوب جائے کا خوف ہوا اس نے دوسا جس کے گھریں آگ گی اور خوف ہوا اس نے دوسری سے مستودع کواگر ود بیت کے ڈوب جائے کی اور خوف ہوا کہ دوسری سے کہ میں گردی تو ضائمن نہ ہوگا یہ شریک ہوگئی تو اس کے دوست سے ڈوب ہوا کے گی اور خوف ہوا کہ دوسری سے می گی یا دو بیت کے ڈوب کی اور خوف ہوا کہ دوسری سے کہ دوسری سے کہ دوسری کو گیا اور اس کو خوف ہوا اور ود بیت اس جائے گیا ود بیت کے ڈوب کی دوسری سے کہ دوسری سے کی دوسری سے کہ دوسری کوئی یا ڈاکو چور نکلے اور اس کو خوف ہوا اور ود بیت اپنے دوست سے نکال کر دوسر سے کو خوف ہوا اور وہ کی خوان عمل ہے۔

مسئلہ مذکورہ کی ایک صورت جس میں اگر مودع نے اول سے صان لی تو وہ دوسرے سے نہیں لے سکتا 🖈

اس پرائمہ کا اجماع ہے کہ عاصب کا مستودع ضامن ہوتا ہے اگر وو بعت اس کے پاس تلف ہوجائے اور مغصوب مند کو اختیار ہوتا ہے کہ چاہے عاصب سے متمان لے اور وہ مستودع سے چھیرند سکے گا اور چاہے مستودع سے حمان لے اور وہ ابقدر صان کے

ل وہم تھا کہ پر دسیوں سے استھا ظاور بعت جا ترمیس کیونکہ شرط توت ہے اس وہ ضامن ہوجائے گالبندواس تقریر ہے ہیاہ ہم رفع کر دیا۔

ع تولدا سے بعنی روایت ندکور وضعیف ہے اور اسم روایت موافق اصول کے بیدوسری روایت ہے۔ ع تولد ند ہوگا کیونکہ وو بعت کی شاخت سوائے اس کے غیر ممکن ہے واس نے مجبول میں جھوڑی۔

نېىرلابىرى:

اگراس ہے کہا کہ اس شہر میں اس کی تفاظت کراور دوسر ہے ہم میں تفاظت کے لئے نہ لے جا اس نے دوسر ہے تاہم میں مفاظت کی تو بالا تفاق ضامن ہوگا اور آگر کہا کہ اس بیت میں جو بیرصندوق رکھا ہے اس میں محفوظ رکھ اور میں جو دوسر اس بیت میں معندوق ہے اس میں محفوظ رکھا تا ہی ہے۔ صندوق ہے اس میں ندر کھنا اس نے دوسر ہے ہی میں محفوظ رکھا تو بالا تفاق ضامن ندہوگا بیر تابید میں ہے اور اصل محفوظ اس باب میں بیر ہے کہ جس شرط کی رعابت میکن ہے اور وہ مغیر ہے تو وہ معتمر ہے اور جس کی رعابت تیں ہو گئی ہے اور نداس میں فاکرہ ہے تو وہ باطل ہے بید اکنو میں ہے بیر اکنو میں ہوگئی ہے اور ہے ہاتھ ہے تو ہو ہو ہو تھی ہا اس کو اپنے ہاتھ میں ہے بیر نہ ہے ہا کہ وف سے بنا کی بیت میں صندوق میں اس کی مفاظت کی کوف ہے میں ندگی یا صرح اس کو اخراج کے سے میں اس کی مفاظت کی کوئی جگر میں ندگی یا صرح اس کو اخراج کے سے میں اس کی مفاظت کی کوئی جگر میں ندگی یا صرح اس کو اخراج کے سے میں اس کی مفاظت کی کوئی جگر میں ندگی یا مس کو اس کو انتہار نہیں ہے بیتر تاخی میں ہے۔ اگر مفاظت کی کوئی جگر میں ندگی یا مس کا اس کو اخراج کے سے اس کی مفاظت کی کوئی جگر میں ندگی یا مس کا اس کو انتہار نہیں ہے بیتر تاخی میں ہے۔ اگر مفاظت کی کوئی جگر میں ندگی یا مس کا اس کو اس کو اس کی مفاظت کی کوئی جگر میں ندگی یا مس کا اس کی مفاظت کی کوئی جگر میں ندگی یا مس کا اس کی مفاظت کی کوئی جگر میں ندگی یا مس کی اس کی مفاظت کی کوئی جگر میں ندگی یا مس کی اس کی مفاظ کے کہ کوئی جگر میں کی مفاظ کے کہ کوئی جگر میں کو مفاظ کے کہ کی کوئی جگر میں کی کوئی جگر میں کی کوئی جگر میں کو کوئی ہو کہ کوئی ہو کی کوئی جگر میں کی کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کی کوئی ہو کہ کوئی ہو کی کوئی ہو کہ کوئی ہو کوئی ہو کی کوئی ہو کی کوئی ہو کوئی

ا قولہ جمع ہوکر بینی چندہ جمع ہونے کے درمیان میں کسی خاص کارہ ہے چندہ آیا تھا۔ سے قولہ شرح معاوی ..... ہے روایت اول بے لیکن قیاس سے اولی والے ہے۔ اولی والرب ہے۔ اولی میں اولی والرب ہے۔ اولی والرب ہے۔ اولی میں میں میں اولی والرب ہے۔ اولی میں اولی میں اولی والرب ہے۔ اولی میں اولی والرب ہے۔ اولی میں اولی میں اولی والرب ہے۔ اولی والرب ہے۔ اولی میں اولی میں اولی والرب ہے۔ اولی میں اولی والرب ہے۔ اولی وا

اگرود بعت میں بہت ساانات ہواوراس کوسنر میں ساتھ لے تمیااور مگف ہواتو استحساناً ضامن ہوگا بیمضمرات میں ہےاور بالاجماع اگر بحری مغرض و دبعت لے کیا تو ضامن ہوگا ہے علیۃ البیان میں ہے باپ و دصی نے اگر صغیر کے مال کو لے کرسغر کیا اور تلف مواتو دونوں ضامن نہ ہوں گے الا اس صورت میں ضامن ہو سکتے ہیں کہ اپنی ہوی کو بہیں چھوڑ جائیں بید جیز کر دری میں ہے مطلق بیج کے وکیل نے اگروہ چیز ساتھ لے کرسفر کیا تو ضامن نہ ہوگا بشرطیکہ اس کی بار برداری وخرچہ نہ بوورند ضامن ہوگا بی خلاصہ بس ہاگر سن نے دوسرے کوود ایست دی اور کہا کہ اس کواٹی عورت کونددیا کہ بس اس کو تہم سمجھتا ہوں یعنی اعین نیس جانیا ہوں یا بیٹے یا غلام وغیرہ کودیے ہے منع کردیا پس اگرمستودع کو بدوں اس کے دینے کے کوئی جارہ نیس ہے تو دے دینے ہے ضامن نہ ہوگا اورا گر کوئی را الکلتی ہوکہ بدوں اس کے دینے کے مفاظمت ہو سکے تو ضامن ہوگا ہے تا تار خانیش ہے مستودع نے ود بعت دکان میں رکھی اور مودع نے کہا کہ دکان میں شدر کھ کہ میر خوفناک ہے اس نے اس میں چھوڑ دی یہاں تک کہ چوری ہوگئ ہیں اگر دکان ہے زیادہ محفوظ دوسری چکہ نتھی تو ضامن نہ ہوگا اورا مرتھی تو ضامن ہوگا بشرطیکہ اس ود بعت کے وہاں اٹھالے جانے پر قادر ہو پیٹز ایر المفتین میں ہے ایک مخص نے دوسرے کوری دی کہاس سے میری زمین سینچے دوسرے کی زمین نہ سینچے اس نے اس مخص کی زمین سینجی پھر دوسرے کی زمین سینجی اور ری ضائع ہوئی ہیں اگر دوسرے کی زمین کو بانی دینے سے فارغ ہونے سے پہلے ضائع ہوئی تو ضامن ہوگا اور اگر بعد فارغ ہونے کے ضائع ہوئی تو ضامن نہ ہوگا بدخلا صدیش ہے ایک مورت نے کا شنکار ہے کہا کہ میرے خوشہائے انگور جواتریں وہ اپنے مكان مى شدر كے اور كاشتكار نے استے بى مكان مى د كے بحركاشتكار نے كوئى جرم كيا اور بعاك كيا اور سلطان نے جو كھاس كے مكان من تعاسب المواليا توفقيهد الوبكر بين فرمايا كه اكراس كامكان موضع بدرانيار خاند يرقريب بوتو ضامن ند بوكايد فأوي قاضی خان میں ہے ایوجعفر نے فرمایا کہ منتخ ابو بکر ہے دریافت کیا گیا کہ رضاعت دینے والے نے تا جرے کہا کہ اس کواس مخری میں ر کھاوراشارہ سے بتلائی اس نے بعناعت کو یالان میں رکھاتو ہے نے فرمایا کہضامن ہوگاادراگراس نے کہا کہ جوال میں رکھاوراشارہ نہ کیا اس نے بالان میں رکھی تو ضامن نہ ہوگا کذائی الحادی مودع نے اگر مستودع کے واسطے پھے اجرت کی شرط کی تا کہ ود بعت کی

حفاظت کرے تو میچ ہاوراس پرلازم آئے گی بیرجوا ہرا خلاطی میں ہاور اگر غاصب نے مفصوب کو پچھا جرت پر کئی حض کے پاس حفاظت کے لئے ود بعث رکھا تو میچ ہے بید جبیر کروری میں ہے۔

چونها بارې:

جن صورتوں میں ودیعت کا ضائع کرنالازم آتا ہے اور جن سے ضان آتی ہے اور جن سے ضان آتی ہے اور جن سے ضان آتی ہے اور جن سے بیان میں سے بیس آتی ہے ان کے بیان میں

نوازل میں ذکور ہے کہ اگر مستودع نے کہا کہ مقط الور پونا ہیں نظیادود بعت از کن لینی ود بعت بھے ہے کہ پڑی تو ضامی نہ ہوگا اورا کا ظہیرالدین مرغینائی نے فر مایا کہ دونوں صورتوں میں مضامی نہ ہوگا اورا کا ظہیرالدین مرغینائی نے فر مایا کہ دونوں صورتوں میں صامی نہ ہوگا اورا کہ کہ بھوٹر کر چلا نہ گیا ہواور فتو کی ای پر ہے بین ظامہ میں ہے اورا اگر کہا کہ جھے نہیں معلوم کہ مناقع ہوئی یا نہیں تو ضامی نہ ہوگا اورا اگر کہا کہ جھے نہیں معلوم کہ ضافع ہوئی یا نہیں تو ضامی نہ ہوگا اورا اگر کہا کہ جھے نہیں معلوم کہ مناقع ہوئی یا نہیں تو ضامی نہ ہوگا اورا اگر کہا کہ جھے نہیں معلوم کہ میں نے اس کوضائع کر ویا ہے یا کہ نہیں ضافع کیا ہے تو ضامی ہوگا دیا ہوگا اورا اگر کہا کہ جھے نہیں معلوم کہ میں ہوگا یہ تھے نہیں معلوم کہ میں ہوگا ہوئی تو ضامی ہوگا کہ اورا اگر کہا کہ جم بھول گیا جو نہیں معلوم ہوا کہ کو گر ضافع ہوا تو امام ابو بکر تی تو ضامی ہوگا کہ اس پر حفان نہیں ہوگا ہوئی تو ضامی ہوگا ہوگا گا اورا گراس کی جو رک ہوگا ہوگا تو ضامی ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا اورا گراس کے پاس سے چوری ہوگئے پاس کو غرفض کو دھا گا اورا گراس کی چوری ہوگئے پاس کو غرفض کو ملائے ہوگا تو ضامی ہوگا اورا گراس کے پاس سے چوری ہوگئے پاس کو غرفض کو دھا گا اورا گراس کے پاس سے چوری ہوگئے پاس کو غرفض کو دھا گا گا دورا گرائی ہوگا تو ضامی نہ ہوگا ہوگا گا اورا گراس کے پاس سے چوری ہوگئے پاس کو غرفض کو دھا گا گا دورا گو گا گا دورا گا گا دورا گرائی ہوگا گا دورا گو گا گا تو کا کہ کا دھا گا گا دورا گرائی ہوگا گا دورا گرائی ہوگا گا دورا گرائی ہوگا گا دورا گو گا گا دورا گرائی ہوگا گا دورا گھا گا دورا گرائی ہوگا گا دورا گو گا گا دورا گرائی ہوگا ہوگا ہوگا تو تو تو شامی میں ہوگا ہوگا گو دورا گو گا گو دورا گو گا گو دورا گو گا گو دورا گا گا دورا گرائی کی کو دورا گو گا ہوگا گا دورا گرائی کی کو دورا گو کر کو کی کو دورا گو گا گو کو کا گو کا گا گا گرائی کر گو گا گو دورا گو گا گو کو کا گا گا گو کا گا گا گو کا گا گا گا گرائی گرائی کر گو گا گو کا گو کا گا گا گا گو کا گا گا گو گا گا گا گا گا گو گا گا گا گا گا گا گا گا گرائی کر گو گا گا گا گا گا گا گا گا گو گا گا گا گا گا گا گو گا گا گا گا گا گا گو گا گا گ

ایک شخص نے اپنے دار میں ود بعت رکھی اور اس میں بہت آ دمی آتے جاتے ہیں اور وہ ود بعت

صَالَع ہوگئی 🏗

اگرمتود عنے کہا کہود بعت میں نے اپنے سامنے رکھ کی تھی پھر میں اٹھ کھڑ اہوااورا ہے ہول کیا وہ ضائع ہوگی تو ضائن ہوگا اوراس پر فتو کی ہے بیجواہرا خلاطی میں ہے اگر اس نے کہا کہ میں نے اپنے دار میں اپنے سامنے ود بعت رکھ کی تھرسو کیا اوراس کو ہول گیا وہ مضائع ہوگی تو دیکھا جائے گا کہ اگر ود بعت الی چیز ہے کہ جومیدان دار میں تخوظ میں کی جاتی اور تھی داراس کا حفاظت گاہ شار میں گیا جاتا ہے درہم و دینار کی تھی تو ضائمن ہوگا ور زمین ضائمن ہوگا بیچیط سرحی میں ہے اگر اس نے کہا کہ میں نے اپنے دارا یا تاک انگور میں فن کر دی ہے اور میں اس کا ٹھکا تا ہول گیا ہوں تو ضائمن نہ ہوگا بیشر طیکہ دارا ورائکور کے باغ کا ذرواز وہ ہوا وراگر کہا کہ میں نے کہا کہ میں ہے اس کے حوری ہوگئی ہیں اگر دار یا باغ اگور کا درواز وہ دو قرضائمن نہ ہوگا در نہ ضائمن ہوگا ہے اس وی جوری ہوگئی ہیں اگر دار یا باغ اگور کا درواز وہ دو قرضائمن نہ ہوگا در نہ ضائمن ہوگا ہے میں ہوگا ہے طائمی ہوگا ہے دار میں دکھی یا کی دوسری جگدر کی ہے تو ضائمن ہوگا ہے مشامر است میں ہوگا ہے طائمی میں جاوراگر یوں کہا کہ جھے نیس معلوم کہ میں نے اپنے دار میں دکھی یا کی دوسری جگدر کی ہے تو ضائمن ہوگا ہے شائمی ہوگا ہے طائمی ہوگا ہے طائمی ہوگا ہے خوا میں ہوگا ہے طائمی ہوگا ہے خوا میں ہوگا ہے طائمی ہوگا ہے اس میں ہوگا ہے خوا میں ہوگا ہے طائمی ہوگا ہے دو سائمی ہوگا ہے خوا میں ہوگا ہو سے خوا میں ہوگا ہے خوا میں ہوگا ہوگا ہے خوا میں ہوگا ہے خوا میں ہوگا ہے خوا میں ہوگا ہے خوا میں ہوگا ہے خوا میا ہوگا ہے خوا میں ہوگا ہے خوا ہوگا ہے خوا ہوگا ہے خوا ہوگا ہے خوا ہے خوا ہے خوا ہوگا

ا ۔ تولہ شارٹیں کیا جاتا ..... بعنی ایسی چیز ہے جس کے واسطے محن حفاظت گاوٹیس ہوسکتا ہے یار واق نبیس ہے جیسے اشرفیوں کا تو ڑھیا ملک کا ڈ ہوغیرہ۔ سی مغلق حصین بعنی بند بمضبوط۔

مستودع نے وہ دارجس کے بیت میں وو ایت بھی دوسرے کو واسلے تفاقلت کے سپر دکر دیا اس اگر دو ایت کا بیت مفلق مجھین تھا کہ بدول مشقنت کے اس کا کھولنامکن ندتھا تو ضامن ندہوگا ورند ضامن ہوگا بیقدید میں ہے اور اگرود بیت مدفون ندہو پس اگرا بیے مقام پر رتمی ہو جہاں کوئی فخص بدوں اجازت واؤن طلب کے نہیں جاسکا ہے تو ضامن نہ ہوگا اگر چہاں کا کوئی درواز ہ نہ ہو بیرمیط میں ہے ا یک فض نے اپنے دار میں ود بیت رکمی اور اس میں بہت آ دی آتے جاتے ہیں اور وہ ود بیت ضائع ہوگئی پس اگر وہ اسی بشقی کہ باو جودلوكوں كے آئے جانے كے بھى وارش اس كى حفاظت كى جاتى ہے تو ضامن ند ہوگا ورند ضامن ہوگا بير تليد عمل ہے مستودع نے ا كرمحراش ود بعث ركمي اوروه چوري بوگني تو ضامن نه بوگايه يميلاش هيسب

ود بعت زین می ون کردی ہی اگراس پرکوئی علامت بنا دی ہے تو ضامن ند بوگا ورند ضامن بوگا اور وشت کے میدان یں دن کرنے سے ہرمال بی ضامن ہوگا بید جیز کر دری بی ہے اگر چورڈ اکومستودع کی طرف متوجہ وے اس نے ود بعت کوجلدی ے زمین میں دنن کردیا تا کہتے چین لیں اورخودان کے خوف ہے ہماک میا پھرلوٹ کرآیا تو اس کود و مجکہ ندلی جہاں دنن کی تھی ہیں اگر وفن كرتے وقت بس سے يہ بات ممكن تھى كداس پرستان بنادے اور نہ بنایا تو ضامن ہوگا اور اگر بدیات ممكن نہ تھى اس اگر خوف رفع مونے کے بعداس سےجلد تر اوٹ آ بامکن تھا اوروہ ندآیا تو ضامن موگا بظیمر بیش ہا گرود بعت کا مالک اس کے ساتھ موکدوونوں ساتھ بی جارہے ہوں پھر جب چوروں نے اس طرف توجہ کی تو مالک ود بیت نے کہا کہ ود بیت دنن کر دے اس نے دنن کروی پھر چور چلے محے اوران کے بعد رہمی چلے محے یابید دنوں پہلے چلے محے پھر چور چلے محے پھر دونوں آئے اورمستودع نے ود بعت نہ پائی تو مك نيس بكراس صورت مي مستودع ضامن نه بوكا كيونكداس في الك كي كم سدون كروي باورا كرفتامستودع تنها مواور باتی مئلہ بحالدر ہے تو اس کے علم میں تفعیل ہے کداگر چور پہلے بلے مجے اور منتودع کوقدرت تھی کدود بعت اکھاڑ لے اس نے ہا وجود قدرت کے ندا کھاڑی وہیں چھوڑ دی تو ضامن ہوگا اور اگر چورو ہیں تفہر کئے اور بیان کے خوف سے وہاں ندھمبر سکا چلا کیا مجرآیا اور پرہ نہ پایا تو دومورتیں ہیں اگر بعد خوف زائل ہوجانے کے بعد رامکان جلدی آیا اور نہ پایا تو ضامن نہ ہوگا اورا گرجلد آناممکن تھا تکر اس نے در کی تو ضامن ہوگا میں جے مستودع نے اگر ود بعت ایسے بیت میں رکھ دی جو فتندولز ائی کے زماند میں خراب کھنڈل ہو مياب يس اكرزين كوويكين ركى و منامن موكا اوراكرزين عن فن كردى بوق منامن ند موكار يززند المعتن على بالكمن نے دوسرے کے باس ایک تقدود بعت رکھااور جب اس سے طلب کیا تو اس نے کہا کہ جھے نہیں معلوم کیونکر ضائع ہو کیا تو بھن نے فرمایا ہے کدو مضامن شہو کا اور یکی اسے ہے بیہ جواہرا خلاطی میں ہے۔

ا یک مخض نے دوسرے کوایک تقرد یا کداس کوفلال مخض کودے دے تا کدہ ورست کردے اس نے دے دیا اور بھول کیا تو ضامن ندہوگا بدوجیز کردری میں ہے ایک اڑکا مراہتی لین قریب بالغ ہونے کے تھااس کوایک تقددیا تاکہ پانی پا وہداس نے تقد ے خفت کی اور وہ ضائع ہوا تو ضامن نہ ہوگا بہتنیہ جس ہے خفٹ فرماتے ہیں کہ جس نے اسدے دریافت کیا کہ ایک مخص کا دوسرے پرایک درہم ہے چرمطلوب نے طالب کودو درہم ایک ہاروے دیئے یا ایک درہم دیا چرایک درہم دوسرا دیا اور کہا کہ اپنا درہم لے نے چروونوں درہم قبل اس سے کدورہم کومعین کرے ضائع ہو مھے تو فر مایا کہ مطلوب کے درہم مھے اور طالب کواس کا درہم سلے گااور اگراس نے پہلا درہم دینے کے وقت کیا کہ بہتیرائل ہے واس نے بحر پایا اوراس پر دوسرے کی شان ندائے کی بینا تار فانیٹ ہے فاوی ابواللیٹ کے باب افصب میں ہے کہ ایک مخص نے دوسرے کودس درہم دیے اور کہا کہ یا گے درہم بچے ہد ہیں اور با کے درہم

اگرود تیعت میں کھونچالگایاچو ہا کاٹ گیایا آگ ہے جلی وغیرہ 🛪

موز و مینے والے نے اگر و موز و جواس کو درست کرنے کو دیا گیا تھا اپنی دکان میں چھوڑ دیا وہ رات میں چوری ہو گیا لیس اے سوس ایک گیڑا ہوتا ہے جوریشی و پشیبز کیڑوں میں پڑ جاتا ہے۔ ع قولہ ندہ وکا کذائی نسو الاصل لا بضمن وقع التزام الحفظ نظر ولعلہ بضمن لینی وہ مناصر میں جو

اگردکان میں کوئی حافظ موجود ہے یا اس باز ارکا کوئی چوکیدار ہوتو مشامن نہ ہوگا اورا مام تلہیرالدین مرفینا ٹی مشامن نہ ہونے کا فتویٰ ویتے تھے آگر چدد کان کا حافظ یاباز ارکا جو کیدارنہ ہوا وربعض نے یوں کہا کہ اس میں عرف کا اعتبار ہے آگر لوگ د کا نوں کو بدوں حافظ و چ کیدار کے چھوڑ جاتے ہوں تو وہ ضامن نہ ہوگا اور اگراس کے برخلاف ہوتو ضامن ہوگا اور ای پرفتوی ہے میابیش ہے۔ای طرح کیا گیا کداگردکان کا درواز و کھلا چوڑ ویا اور بدایسے مقام پرواتع جواجهاں کے لوگوں کی عرف وعادت یکی ہےتو اس پرمنان نہیں ہاور بخارا میں عرف جاری ہے کہ دکان کا درواڑ و کھلا تھوڑ دیتے ہیں اور کوئی شے مثل شبکہ وغیر و کے دکان پر نظا دیتے ہیں اور ضائن ندہونے کی روایت جولاہے کے باب میں محفوظ ہے کداگر جولاہے نے وہ کیڑا جس میں سے پھے بناہے اور سوت کو کر کہ میں چوز دیا اوروبال کوئی محض حافظ یاباز ارکاچوکیدارنیں ہےتو جولاہے پر منان تیس آئی ہے بید فرم میں ہےا کی موز و دوز گاؤں کی . طرف چلا کیا تا کہ موز ہ سے وہاں اس کوس نے موز ہ دیا اس نے مع یا دُن آیک فض کے دار میں رکھ دیا اور خود شہر میں آیاد ہ چوری ہو حمیا ہی اگراس نے وہ دارواسطے سکونت کے لیاتھا خواہ کی طور سے لیا ہوتو ضامن تہ ہوگا اور اگرا بیے مخص کے دار میں رکھا جہاں وہ خود سكونت نيس كرتا ہے قو ضامن ہو كا يہ جواہر الفتاويٰ على ہے اگر موز وووز نے موز وليا تا كداس كودرست كردے اس كواس نے خود ويكن لياتو جب تك يہنے ہوئے ہاس وفت تك أكر ضائع موتو ضامن ساور جب اتارديا بمرضائع مواتو ضامن نيس يرملته على ساكر مستودع کے دارے ود بعت چوری ہوئی اور دار کا درواز و کھلا ہوا ہے مستودع فائب ہے دار علی موجود دیش ہے تو محد بن سلم نے فرمایا كدضائن بوكا كجريوجها كياكدا كرمستود ع اين باغ الكوريابستان من جودار سه طا بواب كيا موتو قرمايا كداكردار يس كونيل تيموز میااور ندایی جکہ جا کر تھم اجہاں ہے آ ہٹ سنائی دے تو جھے اس کے ضامن ہونے کا خوف ع ہے اور ابونفر نے قرمایا کدا کراس نے دار کا ورواز ونیس بند کیا اور و بیت چوری موکئ تو ضامن ند موگا اور مراوان کی بدے کداس وقت ضامن ند موگا که جب وار ش کوئی حفاظب كرف والاموجود مويد فآوي قامني خان مس ب\_

ایک مخض کوایک چھری و دیعت دی اوراس نے اپنے موز وکی سابق میں رکھ لی تو ضامن نہ ہوگا 🏗

بعض نے فرمایا کہ ہرحال میں اس پر صان نہیں آتی ہے بیٹرزئتہ اُمفتین میں ہے اگر دراہم ددیوت اپنی آسٹین کے کنارہ می باندھے یا دامن یا عمامہ کے کنارہ میں باندھے تو ضامن نہ ہوگا ای طرح اگر دراہم ددیوت کسی رومال میں باندھ کراپئی آسٹین میں ر کھے اور چوری ہو گھے تو ضامن نہ ہوگا یہ محیط میں ہے۔

محمی کوسونا دیا کداس کی حفاظت کرے اس نے اپنے مندیس ڈال لیا جیسے تاجروں کی عادت ہے وواس کے ملتی جس چلا کمیا تو صامن ندموكا يقدير على بها كرود بعت سونا ياجا ندى مواس في كها كدهن في ايني أستين عن ركوليا تعاده صالع بوكي تو ضامن ندمو م میماننظ میں ہے ایک مستودع نے دراہم ودیعت اپنی جیب میں ریکے اور فسق کے جلسمی کیا وہاں وہ درہم کریڑے یا چوری وغیرہ ے ضائع ہوئے تو بھٹ نے کہا کہ ضامن نہ ہوگا کیونکہ اس نے جیب میں ود بیت محفوظ رکھی تھی جہاں اپنا مال محفوظ رکھتا ہے اور بعض نے فرمایا کہ پیم اس وقت ہے کہ اس کی مقل زائل نہ ہوجائے اور اگر مقل زائل ہوجائے اس طرح کدایے مال کی بھی حفاظت نبیس کر سكتا ہے تو ضامن ہوگا كيونكداسي فعل سے اس نے حفاظت سے عاجزى اختيارى يس ضائع كرد سينے والا يا ود بيت كوغير كرد ين والا قرار دیا جائے گایہ قباوی قامنی خان میں ہے اور اگر اس نے کمان کیا کہ میں نے جیب میں ڈال دیتے ہیں اور وہ جیب میں نہیں مجھ تقة وه صامن بير يوط من ب اوراكران در بمول كوافي تحلي من ركها يا ازار بند من بانده ايا اورضائع بوئة ضامن نه بوكايد خزائد المعتبين من ہے مستودع نے اگرود بعت کی انگوشی اپنی چنظایا یاس کے پاس کی انگل میں پہنی تو بعد تلف کے ضامن ہوگا اور اگر ا کی انگل یا کلے کی انگل یا اکو شعے میں مہنی تو ضامن شہو گا اوراس پر فتوی ہے بیجوابرا خلاطی میں ہواورا کراس نے انگوشی مہنی اوراس ے اور سے انگلی میں دوسری انگوشی ہے تو ضامن نہ ہوگا اور بھی امام محد نے ذکر کیا ہے کہ ہمارے بعض مشائخ نے فر مایا کہ اگر اس نے انکوشی پہنی اوراس کا محمیزا ٹی جھیلی کی طرف کیا تو ضامن نہ ہوگا بیذ خیرہ میں ہے اور اگرمستو دع عورت ہوتو جس انگل میں جا ہے پہنے ضامن ہوگی رفیصول محادیہ میں ہے قباوی اہل سمر قند میں ہے کہ ایک عورت کو ایک لڑی جید برس کی ود بعت دی گئی و وعورت کسی کام میں مشغول موگئ اوروہ بچائز کی یانی میں کر کئی تو عورت پر مثمان نہ آئے گی بھی فرق ہے اس صورت میں اور غصب کیسی فرآ و کی ابواللیٹ میں بیمسئلہ یوں بی فدکور ہے اور اس جواب میں بچھاعتر اض ہے اور یوں کہنا جا ہے کہ اگر اس کی نظر سے بنا ئب نہیں ہوئی تو ضامن نہ ہوگی اور اکرنظرے عائب ہو تی تو ضامن ہو کی بیمیط میں ہے۔

ل توليفسب من معن فصب من منامن موكى - ع قوله بعد آزاد .... يعنى بعد آزادى كے ماخوذ موكا -

بالا تفاق اس پر حمان بیس ہے میہ جوا ہرا خلاطی علی ہے اور اگر غلام نے خود آف کردی ہیں اگر ماذون ہے یا مجور ہولیکن اپنے موٹی کی اجازت سے اس نے ود بیت پر قیعنہ کیا تو بالا جماع ضامن ہے اور بعد آزاد نہونے تک اس پر قرضد ہے گی اور اگر غلام مجور ہوکہ اس نے بدون اجازت ما لک کے اس پر قیعنہ کرلیا تونی الحال ضامن نہوگا اور بعد آزادی کے ضامن ہوگا بشر طیکہ عاقل بالغ ہو بیام اعظم والم مجد کے نزد یک ہے اور امام ابو بوسٹ نے فر مایا کہ ٹی الحال ضامن ہوگا اور ود بعت بھی فروخت کیا جائے گا بینی ود بعت اوا کرنے کے واسطے فروخت کیا جائے گا بیجو ہرة المجر وہی کھھا ہے۔

ا کر مال ود بعت میں غلام ہواورغلام مستو دع نے باوجود مجور ہونے کے اس غلام کوکل کر دیا پس اگر عمراً قتل کیا ہے تو غلام ---مستودع بحی قتل کیا جائے گا بیسراج الو ہاج میں ہے اور ود بعث غلام ہونے کی صورت میں غلام مجور بعنی مستودع نے خطا ہے اس کی جان بلاک کرنے سے کم کوئی جرم کیایا خطا سے قل کیا تو اس کے مالک سے مواخذہ کیا جائے گا کہ غلام کودے یا فدید دے اور فی الحال ع حنان لی جائے گی بیزندائ املین میں ہے اورام ولد اور مدیر کے مستودع ہونے کاسب وہی تھم ہے جوہم نے غلام کے حال میں بیان كياليكن فرق بيب كدا كران دونوں پر ضان لازم آئے تو بيدونوں سى كرے اداكريں مے بيسراج الوہاج بس ب اكر كمي مخض كوكوئى چے وو بعت دی اس کے نابالغ الا کے یا غلام نے اس کو تلف کردیا توفی الحال تلف کرنے والا ضامن ہوگا بیمبسوط بھی ہے اور مکا تب و دبیت کنے کرنے سے فی الحال منامن ہوگار فاوی عمامید میں ہے اگر مستودع سو کمیا اورود بعت اسپنے سر کے بینچے رکھی یا میلو کے بینچے رکمی اوروه مناکع ہوگئ تو منامن نہ ہوگا اور ای طرح اگر اس کواہے سامنے رکھا ہوتو بھی یمی تھم ہے اور یمی تھے ہے اور ای طرف مش الائد مرهى في ميلان كياب، ورمشائخ في فرمايا كدومرى صورت عن اس وقت منان لازم ندآئ كى كدجب بيش بيش موكيا مواور ا كركروث بيرويا بوتو ضامن باوربيرب معز كالحكم بإدراكر سفر من بوتو كمي طرح ضامن نهوكا خواه بيني بيضيوع ياكروث ے ذہبی پرسوجائے میرمجیا میں ہے امام ابوالقاسم سے دریافت کیا گیا کہ ایک فنص نے ود بیت کے گیڑے اپنے چو یا یہ پرر کھ لئے چھر راستد می کمیں چویابیے از ااور کیڑے اپنے بہاوے یے رکھ کراس برسور ہااوروہ چوری ہو محقے تو امام محرفے فرمایا کہ اگراہے اس فعل سے تغرق منظور تھا تو منامن ہوگا اور اگر اس نے حفاظت كا قصد كيا تھا تو منامن نه ہوگا اور اگر بجائے كير ول كے در ہموں كي تعلى ہوتو منامن نہ ہوگا بیرماوی میں ہے اورشرح ابو ذر میں ہے کہ اگر مستودع کے کھر میں آگ کی اور اس نے وو بیت جلتی چیوز دی وہ سب جل گنی باو جوداس کے کداس کے امکان میں تھا کہ دوسرے فض کودے دے یا دوسرے مکان میں ڈال دے تو شامن ہوگا یہ تمرتاشی میں ہے اور اگر مستودع کے باس سے ود بعت چوری ہوگئی اور سوائے ود بعت کے مستودع کا خود کھے مال نہ گیا تو ہارے نزد یک منامن ندموگا سکافی عمل ہے اور جامع اصغر عمل ہے کدامام ابوالقاسم سے دریافت کیا گیا کدایک مخص کے پاس ود بعت ہے اس کوکوئی مختص اٹھا لیے چلا اورمستو دع نے منع نہ کیا تو فرمایا کہ اگر اس کومنع کرنا اور مثانا اس کے امکان میں تھا اور اس نے نہ کیا تو ضامن ہوگا اور اگراس مخص کے ڈاکوین اور مار پیٹ سے خوف کر کے متع نہ کیا تو ضامن نہ ہوگا بیمیا بس کسا ہے اگر مستودع نے کس مخض كودد بيت لے لينے كى راه يتائى تو اسى صورت على منامن بوكا كه جب اس خض كو لينے وقت لينے سے ندروكا مواور اكر لينے وقت اس كورد كاتو ضامن ندجوكا بيخلامه ش ككماب\_

دانستدالی حرکت کرناجس سےدوسرے کونقصان لاحق ہوجائے کہ

مستودع نے اگر اصطبل وربیت کا درواز و کھول دیا یا غلام مقید کی قید کھول دی لین بیڑی وزنجیر وغیر وجس سے وہ بستاتھا آولہ بعد آزاد سینی بعد آزادی کے ماخوذ ہوگا۔ سی ول فی الحال سینی غلام مجورے آزاد مونے تک تا خیرت موگ سی تین جدا کرے آرام سے موے۔ کھول دی تو ضامن ہوگا پیفسول عماد بدیش لکھا ہے ایک مستودع نے کاروان سرائے کے ایک جرویش وربعت رکھی اور اس میں ایک قوم کاصحن ہاس مستودع نے اس کے درواز و کی زنجیرود بعت کی ری ہے بائدھ دی اور درواز و بند کیا اور نداس میں قفل ویا اور باہر نکل آیا مجرود بعت چوری ہوگئی تو چیخ امام نے فرمایا کرا کرا ہے موقع پراس طور سے باندھنا مضبوطی میں شار ہے تو ضامن ندہوگا اوراگر غفلت میں شار ہے تو ضامن ہوگا ایسائی فاو کانسلی میں لکھا ہے ایک مخفس نے دوسرے کے باس ود بعت رکھی اورمستودع نے اپنی دکان میں ڈال دی اور جمعہ کی نماز کو چلا گیا اور دکان کا ورواز و کھلا چیوڑ گیا اور ایک نابالغ لڑ کے کو دکان کی حفاظت کے واسطے بٹھا گیا اور ودبیت دکان ہے جاتی رہی تو امام ابو بمرحمر بن الفصل نے فرمایا کہ اگر و ولڑ کا اس لائق ہے کہ چیز وں کومضبوطی ہے رکھے اور حفاظت كرية مستودع ضامن نه بوكا ورندضامن بوكا اور قامني على سغدى في فرمايا كرسي صال مي ضامن نه بوكا كيونكداس في ود بعت اپنی حرز میں رکی تھی ہیں ضاکع نہیں کی تھی بیاقا وی قامنی خان میں لکھا ہے مستودع چلا گیا اور اپنی کنجی غیر مخص کے یاس جیوز گیا مجر جب آیا تو و دبیت نه یا کی تو تنجی دوسر مے مخص کودے جانے کی وجہ سے ضامن نہ ہوگا بیوجیز کردری میں ہے ایک مخص نے ایک فامی ( بنیا ) کے پاس کیڑے دو بیت رکھے اور قامی نے اپنی دکان میں رکھ دیتے اور سلطان وقت ہرم مبینہ میں لوگوں سے پچھے مال لے لیتا تھا کہ اس نے اپنا وظیفہ ان پر مقرر کرر کھا تھا ہی سلطان نے اپنے وظیفہ میں وہ کپڑے لئے اور ان کو دوسرے کے یاس رہن کر دیا اوروہ چوری ہو محصے تو مشارکنے نے فر مایا کہ اگر فامی سلطان کو یہ کیڑے لینے سے منع نہیں کرسکتا ہے تو ضامن نہ ہوگا اور مرتبن ضامن ہوگا اورصاحب ودبعت مخارے ماہم مرتبن سے منان لے باسلطان سے منان لے بیفاوی قاضی خان میں ککھا ہے۔ عامل والی نے کسی کے پاس ود بعت رکھی اس نے اپنے بیت ہیں رکھ دی پھر جب سلطان کے وظیفہ کے دن آئے تو اس نے اپنا اسباب اٹھالیا اور دوسری جكه دكھااورود بعت و بيں چھوڑ دى اورخودرو يوش ہو كيائيں اس كا كھراورود بيت لوٹ لي تو و وضح ضامن ہوگا اگر جداس نے اپنا بھي كر اسباب جيوز ديا موية نديم الكعاب.

جانا ہوکہ جس پراس نے قیصد کیا ہے و مورع کاحق ہے یا غیرکاحق ہے بیجواہر العناوی عمل العماہے۔

تادانسته نقصان ببنجان كالخلف صورتيس اورأن مس صان كابيان

ے ۔ تولدنہ وکا خلاصہ پرکدا تمر جان یا مضوکا خوف ہوشان نہیں ورند ضامن ہے۔ سے خرام باریک پر دہ جواکٹر کوشوں کے جاروں طرف تھیرا جاتا ہے۔

کرضائن ندہوگا کیونکہ اس کا بیہ کہنا کہ جس کے ہاتھ جا ہے بیہ معلوم بات ہے کہ عام تھم دیا ہے بخلاف اس تول کے کہ ایک مرد کے

ہاتھ جیجے دیتا کہ اس میں مرد جمبول ہے لیں تھم نہیں سیحے ہوگا بیتا تار خانیہ میں کھا ہے۔ فاو کا سنی میں ہے کہ ایک پن چکی
خانہ سے فکل کر پانی دیکھنے چلا گیا اور یہاں گیہوں چوری ہوئی۔ لیس اگر ورواز و کھلا چھوڑ گیا اور خود دور چلا گیا ہے تو ضامن ہوگا کذانی
الخلاصہ بخلاف مسئلہ کا رواں سرائے کے کہ جس میں اتر نے کی کوٹھریاں تنی ہوئی ہیں اور ہر کوٹھری کا ففل ہے اور و مخف فکل کر درواز و
کھلا ہوا چھوڑ کر چلا گیا اور کسی چور نے آگر کے جیز لے لی تو ضامی ندہوگا بیوجیز کردری میں لکھا ہے۔

ود بعت كاچوپايدا كريمار موكيايازخي موكياليس مستودع في ايك آدى كواس كيطاح كيواسطي كم كيااس في علاج كيااور و وہلاک ہو گیا توج و پاید کے مالک کو اختیار ہے جا ہے مستودع سے ضان لے یا معالج سے ضان کے پس اگر مستودع سے ضان لی تووہ كسى سے كي يونيس ليسكا ب اور اكر معالج سے صال في بس اكر معالج كويم علوم تھاكديد جويايداس مخص كانبيس ب جس في علاج كرايا ہے تووواس سے پچھوالي نبيل لے سكتا ہے اور اگريه مطوم ندہوا كديد دوسرے كاہے يا كمان كيا كديداى كاہے تواس سے واپس لے لے گابیجو ہرة البیر وش الکھا ہے اگر زمیندار کا تما کا شکار کے باس ہواس نے چروا ہے کے باس بڑا نے کو بھیجا اوروہ ضائع ہو گیا تونده وضامن ہوگاندچ واباضامن ہوگا اورمستعارا وركرايد كے تيل كامبى بهي تھم ہے تينے نے فرمايا كدمشار كے ہے اس مستلد ميں روايات مصطرب آئی ہے اور جو ندکور ہواای پرفتوی و یا جاتا ہے کیونکہ مستودع مثل اینے مال کے ود بعت کی حفاظت کرتا ہے اور طاہر ہے کہ وہ ایے تل کوچروا ہے کوریتا ہے ای طرح وربیت کے بیل کا بھی بی تھم ہے اور اگر بیل چھوڑ دیاو وجرتا پھرتا ہے اور ضائع ہو گیا تو مشائخ نے اس میں اختلاف کیا ہے می نے فر مایا کہ فتوی اس پر ہے اور وہ ضامن ندہوگا بی خلاصہ میں تکھا ہے کی نے ایک بکری ود بعت دی اور مستودع نے اپنی بحریوں کے ساتھ چرواہے کو حفاظت کے لئے دے دیں اوروہ بحری چوری ہوگئ تو مستودع ضامن ہوگا جبکہ چروابا خاص مستودع كاند مورية دير من ہے ايك مخص نے دوسرے كوايك كرها دياوه غائب موكيا ايس مستودع نے كد معے سے مالك ہے كما كوتوميرا كدها الداس الاكال جب تك كرهم التي تيرا كدهادابس نددون وه كدهاما لك ك باس تلف موكيا بجرمستودع نے اس کا گدهاوالی دیا تو و وضامن نه ہوگا کوئکداس کو قبضہ کر لینے کی اجازت دی تھی پیضلا صدیس ہے مستودع نے اگر تحل ود بعت ے پہل جماڑ کئے تو استحمانا اس پر منان ندآئے گی بشر طیک اس نے اس طرح جماڑ کئے ہوں جیسے دوسرے جماڑتے ہیں اور اس کے فعل سے اس میں کوئی نقصان ند بیٹے کیا ہواور اگر اس کے تعل ہے اس میں کوئی نقصان بیٹے کیا ہے تو ضامن ہوگا بیذ خیرہ میں ہے مستودع نے اگرود بعت میں کھے تعدی کی مثلا چو یا بیتھااس پرسواری لی یاغلام سے ضدمت لی یا کپڑا چمن لیایا غیرے یاس ود بعت رکھ دیا پرتعدی دورکردی اورائے قبضہ میں لے لیا تو منان اس سے ساقط ہوجائے کی بشرطیکہ سواری یا خدمت لینے یا پہنے سے اس میں نقصان ندآیا مواور ا کرنقصان آیا موتو ضامن موگایہ جو ہرة الدير وشل بياس حاصل يد ب كدا كرمستودع في ود بيت من خالفت كى پھر موافقت مالک کی جانب عود کیا تو منان ہے اس وقت بری ہوگا جب مالک عود میں اس کی تقعد بی کرے اور اگر تکذیب کی تو بری نہ مو کا لیکن اگر موافقت کی طرف عود کرنے کے کواف کائم کرے تو تعدیق کی جائے گی اور ایسا بی شخ الاسلام ابو بکر نے شرح کتاب االوديدة من ذكركيا باور من نے دوسرے مقام برويكها كەستود ع نے اگر خالفت چيوژ دى اورموافقت كى طرف عود كيا اورمودع

هذا يعدمانكره سنابقاد لايخالفه في شنئي فأن المراوان القول قول المودع والنية بالنية المستودع فأفهم-

نے اس کے قول کی تھذیب کی قوائ کا قول قبول موگا بیضول مادیہ میں ہے۔

ا گرود بیت کی مادہ جانور پراس کا نرچیزا دیا اوراس ہے بیر پیدا ہوا اور بیر جننے کے سبب ہے وہ ہلاک ہوگئ تو ضامن ہوگا اور بچہ مالک کو ملے گا بیمچیا سرحسی میں لکھا ہے مستودع نے اگر ود بعت کا لباس ایک روز پہنا اور اور پھرا تاردیا اور نیت بیہ ہے کہ پھر پینون کا اوراس درمیان میں وہ کیڑا تلف ہو کیا تو ضامن ہوگا یہ جواہرا خلاطی میں لکھا ہے در بعت کا کیڑا پہتا اور جہاں یانی جاری تھا وہاں اس غرض سے کیا کہ بانی میں غوط لگائے اس کیڑے اتار کراس چشمہ کی نگریر رکھ دیتے بھر جب یانی میں غوطہ مارا تو کیڑے چوری ہو محات منامن شہوگا کذانی فزائد المعنین اور بعض نے کہا کہ اس میں اعتراض ہے بدلیل منلام مے کرم مے اگر حالت احرام میں ملا ہوا کیڑا پہتا بھرا تارویا بھردوبارہ پہتا ہیں اگر بھر پہننے کی نیت ے اتارا تھا تو ایک بی جزالازم آئے کی لین اس هل نا جائز كوش جوجر مانديز تا بوه اليك على جرماند دينايز كالوراكراس في الد تصديق الدار إحق جتني وفعدايها كرات بى جزالازم آئے كى پس اس برقياس كر كے مستودع كو برى المضمان ند مونا جائے بيتى بيرىيد شى لكھا باس ود بعت كواسيخ كيڑوں کے ساتھ دوش کے کنارے رکھ دیا اور تہائے کے واسلے کھسا پھرائے کٹرے بھن لئے اور لباس ودیعت بھول کمیا جب یاتی میں غوط مارااس وقت چوری ہو مے تو ضامن ہوگا میدوجیو کردی عمل اکھا ہے ابن سامہ نے امام محد سے روایت کی ہے کہ ایک محض نے دوسرے کو برارورہم ود بیت دیے ہی اس نے بوش ان درہموں کے کوئی چرخ بدی ادر بیدرہم دے دیے چر میں درہم بسب ہدیاخ بدے والهل في كراني جكد يرر كدوي يعنى ودبيت عن ركع جروه ضائع موسئة وضامن ندموكا بينزند الأكمل عن لكعاب اورامام محرس مروى بكراكر درائم ودبيت بحكم مالك ودبيت اسيخ قرض خواه كود بيئاس نے زيوف باكر پرمستودع كووايس كرديئ اوروه تلف ہو محصے تو ضامن ہوگا يقبيريديش لكما ہے اكر كمى تخص كے پاس درہم يا دينار ياكوئى كيلى ياوزنى چيز وديعت بس دى اس في اس على كى تدرائى عاجت ذاتى مى مرف كردى توجس قدرصرف كى باى كا ضامن بوكاباتى كا ضامن ند بوكا اوراكراس في جس قدرصرف كياب اى قدراس كمثل لاكرباقي على طادى توكل كاضامن موكما اوربيتكم اس وقت بكر طاوسين كوونت اب مال بر الی کوئی علامت ند کی جس مے تمیز کی جاسکتی مواور اگر ایسی علامت کردی ہے جس سے تمیز موجائے تو صرف اس قدر کا ضامن موگا جتنی کاس نے خرید کردی ہے۔ ذخیرہ میں ہے۔

فتوى ييمل كرنااور بعد مين مالك وديعت كاآ موجود بونا ☆

اگر مستود کا ویہ تو کی دیا گیا کہ اس صورت میں وہ کل دو بہت کا ضائن ہوگیا ہے ہی اس نے تمام ود بہت فروشت کردی ہی جب ما لک و و بہت آیا تو اس کو حیان دے دی حالا تکہ جس تقد رحیان دی ہے اس سے ذیا وہ ود بہت کے فرو خت میں وام حاصل ہوئے ہیں تو مستودع کو اس تقد رحمہ کی ذیا وتی حلاقی جو اس نے طا دیا تھا اور ہاتی و د بہت کے حصہ کی زیا دتی حمد قد کردے یہ مام عظم اور امام میر کا قول ہے اور بہتم اس صورت میں ہے کہ جب ود بہت کی چیز فرو خت کے لائق ہوا وراگر ورہم ہوں اور درہموں سے کئی چیز فرو خت کے لائق ہوا وراگر ورہم ہوں اور درہموں سے کوئی چیز فریدی ہیں اگر بھینہان تی درہموں سے فرید قرار دی میر کو درہموں سے فرید قرار دی میر کو اموں میں دورہم و سے فرید قرار دی میر کی درہم اوا کے تو اس صورت میں اس کو لغ عظال ہے ای طرح اگر ان درہموں سے کوئی کھانے کی چیز فریدی اور بیدی اور ایک تو ان کا ڈانٹہ اوا کرو سے نے بہلے میں اس کو اس چیز کا کھانا حلال ہے کہ ای درہموں سے کوئی کھانے کی چیز فریدی اور بیدی اور ایک تو ان کا ڈانٹہ اوا کرو سے نے بہلے اس کو اس چیز کا کھانا حلال نے کذاتی المهموط طاور اگر ان میں سے بی کو درہم فریق کرنے کی نیت سے لئے اور ان کوفری میں شالایا یہاں جگ

کہ ہاتی پھر ملادیئے پھرسب تلف ہو سے تو اس پر صان نہ آئے گی میں شمرات میں لکھا ہے اگر کسی کو بندھی ہوئی تھیلی و و بعت دی اس نے کھول ڈائی یا متفل صندوق دیا اس نے تھا کھول ڈائی یا سے کوئی چیز نہیں لی بھاں تک کہ و صالح ہوئی تو اس پر صان نہ ہوگا ۔ آئے گی کذائی البدائع ہمارے اصحاب نے فر مایا کہ نفتہ و دبعت فریق کرنے یا کپڑے کو پہننے کے لئے نکالا وہ تلف ہواتو ضامن نہ ہوگا ہے ترح قد وری بغندادی ہیں ہے۔

مستودع نے اگر مال ود بعت اپنے مال یا دوسری و دبیت میں اس طرح ملایا کہ شنا خت نیس ہوسکتی ہے تو ضامن ہوگا کذانی السراجيه خلط يعنى ملا دينا جار طرح كاب ايك خلط بطريق مجاورت كي باوجوداس كة سانى يتميز موسكے جيسے دودهميا در بموں كو کا لےور ہموں میں یاسونے کو جا عمی میں ملانا ہے اور ایسے ملانے سے بالا جماع مالک کاحق منقطع نیس ہوتا ہے اور جدا کردیے سے پہلے مال تلف ہوجائے تو امانت میں تلف شدہ قرار دیا جائے گا جیساملا دینے سے پہلے تلف ہونے کا تھم ہے اور دوسرا خلط بطریق مجاورت کے باوجوداس کے کہ جدا کر لیماسعیدر ہوجیے کیہوں کو جوش ملاوینا اورا بے ملانے سے بعض روایت کے موافق مالک کاحق " منقطع موجاتا ہے کذانی انمضم ات اور یکی سیجے ہے کذانی الجو ہرة البير واور تيسرا خلط بطريق مماز جت کے اس طرح کدا يک جنس كو اس كى خلاف جنس ميس مزج كرو مے جيسے تيل كوشهد ميس ملانا اور ايسے خلط سے بھى بالا جماع مالك كاحق منقطع موجاتا ہے اور جوتھا ايك جنس کوائ جنس میں بطورمماز جنت کے خلط کر ہے جیسے روغن ہا وام کوروغن اخروٹ میں ملانا یا بطریق مماز جت کے خلط نہ کرے جیسے کیبوں کو گیہوں میں ملانا یا دود صیا درہموں کودود صیا درہموں میں ملانا اورالی صورت میں امام اعظم کے مزد یک مالک کاحق منقطع ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو بعینہ اس کا حق بہنچا وینا متعدر ہے اور مالک کو خیار ہوگا کہ جاہے متودع کے ساتھ ای مخلوط می شرکت کرے یا ا بين في كمثل ذا تدلي المضمر ات اوراس اختلاف كاثمر واليي مورت من طاهر بوتا ب كه جب اس في خلط كرنے والے كو بری کیاتو امام اعظم کے نز دیک اس کو تلوط لینے کی کوئی وجنہیں ہے اور صاحبین کے نز دیک ابرا م کی وجہ ہے منان لینے کا اختیار منقطع ہو میا اس محلوط على شركت كرلينامتعين بوكيا اور يصورت اختلاف كى اس وفت كدمستودع في بدول ما لك كى اجازت كے در بمول می خلط کیا ہواور اگر اجازت سے خلط کیا ہے تو امام اعظم کے نزد کی تھم مختلف نہ ہوگا وہی تھم رے گا کہ ہر حال میں ملک منقطع ہوگی اور ا یام ابو بوسف ہے مروی ہے کہ انہوں نے اقل کو اکثر کے تابع قرار دیا ہے اور اہام محد نے قر مایا کہ برحال می نثر یک ہوجائے گا اور امام ابو بوسف ای طورے برتائع کواس کی جنس على ما دينے کي صورت على اکثر كا اعتبار كرتے بي اورامام اعظم سب على ق مالك منقطع موجانے كا حكم ديتے بي اورامام محد سب من شركت كا حكم ديتے بي كذاني الكاني \_

وهات کو پھلاکر بیئت تبدیل کردیے کی صورت میں ضان 🏠

اگر بیاندی کوگل نے کے بعد خلط کیا تو وہ بھی ما تعات ہے ہوجائے کی کیونکہ خلط کرنے کے وقت حقیقا وہ انع می پس اختلاف ڈکوراس میں جاری ہوگا کذانی آئیبین فاوئ عما ہیں ہے کہ اگر مستودع کے پاس ایک بی شخص کے کیہوں وجوو دیعت ہوں تو ان دونوں کوخلط کرنے ہے دونوں کا ضامن ہوگا ہے تا تارخانیہ میں ہوارجس شخص نے وربعت کوخلط کیا ہے اگر وہ شخص مستودع کے حیال میں سے مثل ہو ک و بینے وغیرہ کے ہوتو مستودع پر صان نہ آئے کی وہی ضامن ہوگا جس نے خلط کیا ہے اور اہام اعظم نے فرمایا کہ مودع ومستودع کو بیننہ اس چیز کے لینے کی کوئی راہ نہیں ہے جبکہ غیر شخص نے خلط کر دیا ہے ہاں اس خلط کرنے والے ہے

ے مجاورت سے بیمراد ہے کہ نظر سے دونوں کی تمیز جس باتی ہوجیے گیہوں وجو ملاد ہے سے ایسا مزان نیس ہوتا کہ گیہوں وجونظر میں ممیز نہوں بخلاف وورجہ بانی کے۔ ع کم سائع چیز سیال جس میں سیلان ہوجیے روغن وغیرہ۔

دونوں حمان لے سکتے ہیں اور صاحبین نے قربایا کہ دونوں کو اختیار ہے جاہیں اس خلط کرنے والے سے حمان لیس یا ابعیتم اس تھو ہاکو لے لئیں اور دونوں با ہم شریک ہوجا کیں گے خواہ طا ویے والا اس صورت میں بالغ ہویا تابالغ ہو کذافی السرائ خواہ آزاد ہویا غلام ہو کذافی الغرائ ہو کا بالغ ہویا تابالغ ہو کا بالغران کے شل دینار یا ہو کذافی الذخیرہ اور مشارخ نے فربایا کہ خلط کرنے والدا ایسا قائب ہو کہ اس پر تابیت کھانے میں اگر دونوں اس امر پر داختی ہوں کہ اس تھو ہاکو ایسان ویتارا دانہ کرے اور اگر اس امر پر داختی ہوں کہ اس تھو ہاکو ہاکو ہوئی ہوں کہ اس تھو ہاکو ہاکو ہوئی ہوں کہ اس تھو ہوئی ہوں کہ اس کے خلاف ہوئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں کے جو اس کے میں اگر دونوں بیا ہے جو سے دونوں بیا ایک نے افکار کیا اور دونوں نے کہا کہ ہم اس کو فروخت کریں گئے وفروخت کے بعد اس کے شن میں موافق اپنے دھے کے دونوں شریک ہوں گئی ہوں کے کہا اگر کے حساب سے شریک تھرایا جائے گا اور جو والا خیر تھو طرح کی تھت کے حساب سے شریک تھرایا جائے گا اور جو والا خیر تھو طرح کی تھت کے حساب سے شریک تھرایا جائے گا اور جو والا خیر تھو طرح کی تھت کے حساب سے شریک تھرایا جائے گا اور جو والا خیر تھو طرح کی تھت کے حساب سے شریک تھرایا جائے گا اور جو والا خیر تھو کی تھت کے حساب سے شریک تھرایا جائے گا اور جو والا خیر تھو کی تھت کے حساب سے شریک تھرایا جائے گا اور جو والا خیر تھو کی تھت

اگر بدول مستودع کے قتل کے وربیت کا اس کے مال عمل خلط ہو کمیا تو دونوں ایک دوسرے کے شریک ہوجا ئیں مے ہیں اكراس كےمندوق كا تدر تھيلى ميت كى اورود بعت كے درجم اس كے ذاتى درجموں شرال كئے تو اس پر منان شائے كى اور دونوں محلوط عن شريك ہوجائيں مے اور اگر اس ميں ہے بچھ تلف ہو ميئاتو دونوں كا مال كيا اور باتى درہموں عن موافق حق كے تقييم ہوں ے پس اگر ایک کے ہزار درہم اور دوسرے کے دو ہزار موں تو ہاتی مال دونوں میں تین تہائی تعتیم مو گا اور دلوالمی نے اسینے فاوی میں فرمایا کدیتھم اس وقت ہے کدونوں کے دراہم فابت ہوں یا فکت ہوں اور اگر ایک کے ثابت اور دوسرے کے فکت ہوں تو دونوں عى شركت تابت ندموكى بلكه برايك كامال جداكر كمستودع ابنامال اسيناياس ريند سكا اورمودع كامال اس كود سكا اورايك کے دراہم ثابت کمرے ہوں مران میں کچے درہم ردی بھی ہوں اور دوسرے کے ثابت ردی درہم ہوں مران میں کچے درہم جیدلین کمرے بھی ہیں تو خلا ہونے کی صورت میں دونوں میں شرکت تابت ہو جائے کی پھر تعتیم کرنے کی بیصورت ہوگی کہ اگر دونوں نے باہم ایک دوسرے کی تصدیق کی کدایک کا دوتھائی مال کھر ااور ایک تھائی ردی ہے اور دوسرے کا دوتھائی ردی اور ایک تھائی کھر اے تو متلوط مال کے کھرے درہموں کے تین حصہ کر کے دوتھائی ایک کواور ایک تھائی ایک کوجندران کے مال کے ملیں سے اورر دی بھی ای طرح تین تبائی تقیم کرد یے جائی مے اور اگر دونوں نے اس طور سے ایک دوسرے کی تعمد این ندکی ہیں اگر بیام معلوم نیس ہوتا کہ كس قدركيها باور برايك في وي كياكه برادوتهائى مال كمر ااورايك تبائى ردى باوردوسر كادوتهائى ردى اورايك تبائى كمرا ہے قو ہرایک کو تہائی کھرے درہم وے دیئے جائیں کے کہ اس پر دولوں کا اتفاق ہے کہ ہرایک کے دو تہائی درہم کھرے تھے ہی اس قدر لے لیں مے اور باقی ایک تہائی میں اختلاف ہے ہرایک دعویٰ کرتاہے کربیمرے ہیں حالا تکدریتہائی دونوں کے تبضیص آ دھے آد معے موجود جی لیعن برایک اس تبائی کی نصف بیعن کل کے چھٹے پر قابض ہے ہیں برایک کا قول اس کے مقبوضہ علی مقبول ہوگا اور بر ا یک ہے دوسرے کے دعویٰ پر حم لی جائے گی ہیں اگر دونوں نے حتم کھالی تو دونوں دعویٰ سے بری ہو مجے اور مال دونوں کے قبضہ میں جیرا تعادیے بی چوز دیا جائے گا اور اگر دونوں نے کول کیا تو ہرایک کے داسطاس تبائی کے نسف کی ڈکری کی جائے گی جودوسرے كے تعديم باي طرح اكر دونوں في محواد قائم كے تو بھى بى عم بادر اكر ايك في مكالى اور دوسرے فيكول كيا تو حم کھانے والا ہری ہو کیا اور کول کرنے والا ابنا مغبوضہ نصف تہائی لینی کل کا چھٹا حصہ دوسرے کودے دے بیاعایۃ البیان میں ہے اور ا كر تلوط مال من ايك كيبول اور دوسرے جو موں اس اگر دونوں نے كى اسريرا تفاق كيا تو موافق ا تفاق كے تكم ديا جائے كا اور اكر ا تفاق ند كيا تو مخلوط كى قيمت اعدازه كى جائے كى يس كيبول والا اس على جوسلے ہوئے كيبول كى قيمت كے حماب سے شريك كيا جائے گااور جووالا بے كيبول ملے ہوئے جوكى قيمت كے حماب سے شريك كياجائے گاكذانى الجامع۔

يانجو()بار.

## تجہیل ودیعت کے بیان میں

اگر مستود عنے انتقال کیا اور و دیست کی شاخت کرائی تو و دیست اس کرتر کدیل قر ضربوجائے گی کہ اس کا یا موت کے قرضوں کے برابرشار کی جائے گی جوان کا حال وی اس کا حال ہوگا کذاتی العبد یب اور بیستا کی مستود عرکم گیا اور مود یست کا حال معلوم ندتھا اور اگر وارث و دیست کو جائے ہوا ور مستود ع کو معلوم ہو کہ وارث جائے اس مستود ع نے بیان ندگی اور مرستود ع کو ایست کو حال معلوم ندائی المفعول المعماد بید ہی اگر وارث و دیست کو جائے ہوا ور مستود ع کے اس کے ایس کے ور بیت کو معلوم کرلیا تھا اور و ور ع نے اس سا انگار کیا اگر وارث نے و دیست کو صاف ماف بیان کر دیا اور کہا کہ اس قد رائی چیزشی اور شی نے اسے معلوم کرلیا تھا اور و و تلف ہوگی تو اس کی تصد بوگی اگر مستود ع نے راہ یا تی تو ضامی ہوگی تو اس کی تصد بوگی اس کی تو سام کی اور شی نے اسے معلوم کرلیا تھا اور و و تلف ہوگی تو اس کی تصد کیا ہوگی تو اس کی تصد کیا ہوگی تو اس کی تو مارٹ نے کہا کہ تلف ہوگی تو نوٹ کی بات می فرق ہوئی تو تو نوٹ کی بات میں فرق ہوئی تو تو نوٹ کی بات میں فرق ہوئی تو تو نوٹ کی تو اس کی تو مارٹ نے کہا کہ مستود ع نے راہ یا تی تو خات کی تو د بیت کو د بیت کو بائے کہا کہ مستود ع نوٹ کہا کہ مستود ع و د بیت کو بائی کہ مستود ع و د بیت کو بائی کہ مستود ع کے باکہ کہ مستود ع کہا کہ اس میں طان آئے گی اور اگر وارثوں نے گواہ قائم کی کہا کہ مستود ع نے بائی کہ مستود ع نوٹ کو اور اگر وارثوں نے گواہ وائی کہ کہ مستود ع نے ایک کہ مستود ع نوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کی بھوٹ کو 
ود بعت مال برقر ضرقر ارد ئے جانے کی ایک صورت کا بیان 🖈

مرنے سے پہلے اس کو و دیوت واپس دی تھی تو تہم ہے اس کا قول تیول ہوگا اور اس قدر مال پی سے قرضہ کار کے وصول کی جائے گی چورت کواسیے شو ہر سے میراث طاہبے میر پیلے مرشی میں لکھا ہے اور اگر فقط مستودع ہی کہنے سے بید بات معلوم ہوئی ہو کہ اس نے اپنی بیدی کو دے دیا ہے مثلا اس سے قبل موت کے دریافت کیا تھا کہ ہزار درہم جو تجے فلاں فیض نے و دیعت دیئے تھے و ہتو نے کیا کئے اس نے کہا کہ بیس نے اپنی مورت کے سروکر دیئے ہی مرکم کیا اور گورت سے دریافت کیا گیا اس نے انکار کیا کہ جھے تیں دیئے ہیں و نے ہیں کے اس نے کہا کہ بیس نے اپنی مورت کے ہی واجب نہ ہوگا اور اگر میت نے بیری مال چھوڑ ا ہوتو جس قدر مورت کی میراث میں آئے گا اس میں ہو دیعت قرضر آردی جائے گی بوراث میں ہے۔ اس میں ہو دیعت قرضر آردی جائے گی بیروٹ میں ہے۔ اس میں ہود بعت قرضر قرار دی جائے گی بیری بیرا میں ہے۔

اگرمضارب نے کہا کدی نے فلال مراف کے پاس مال مضاربت ود بعت رکھاہے چرمر کیا تو اس پر چھواجب نہوگا اور شاس کے وارثوں پر مجھواجب ہوگا پر اگر مراف نے کہا کہ جھے ود بعث مجھنیں دیا ہے قسم سے اس کا قول تول ہوگا اور اس پر اور دار ٹان میت پر پھےوا جب ند ہوگا بینز ائد استین میں ہے اور اگر صراف بل اس کے کہ پھے اقر ارکرے مرکبا اور مراف کوود بیت و پنافتلامضارب بن کے تول سے معلوم ہوتا ہے تو صراف پراس کے تول کی تقیدین نہ کی جائے کی پیغلامہ میں لکھا ہے اورا کر صراف کو مواہوں کے سامنے یاصراف کے اقرار پردیئے ہیں بینی صراف مقر ہوا ہے اگر چہ کواہوں کے سامنے دیجے ندہوں مجرمضارب مرکیا محرصراف مرکیا اوراس ود بعت کو بیان ند کیا تو صراف کے مال میں قرضه قرار دی جائے گی اورمستودع پر بچھودا جب ند ہوگا بد تا تارخانيد من لكما باورا كرمضارب مركما حالا تكرمراف زيروموجود باس نے كها كريس في مضارب كي مين حيات ميں اس كو ود بعت واليس كردي تحى تواكى كاقول لياجائے كااورهم في جائے كى اوراس ير منان ساتے كى اور شديت بر منان آئے كى يرجيط عمل ب كل امانت عمل يمي يمي يحم ب كداكر بدول بيان كئے موئے مرجائے توان كى ضان لازم آجاتى ہے الاصرف تين مسئلوں عمل امانت مضمون بين موتى باول يركم ولى وقف الرمر جائ اورجو كهم ماملات وقف اس في وصول كى باس كى شاخت نه مواوراس نے بیان ندکی تو اس بر منان ندآئے کی اور دوسرا مسئلہ بہے کدا کر سلطان جہاد کے واسطے لکا اور اہل جہاد نے تنیمت حاصل کی اور بعد احراز کے سلطان نے پچے فئیمت کمی مخص کے باس جو فئیمت حاصل کرنے والوں میں سے ہود بعت رکھی مجرسلطان مر ممیا اور بیان نہ کیا کہ کس کے باس دو بعت رکھی تھی تو اس پر منان نہ آئے گی اور تیسر استلہ بیہ ہے کہ دوفعضوں میں سے شرکت مفاوضہ تھی اگران میں ے ایک مخص مرکبا حالاتک اس کے پاس مال شرکت ہے اور اس نے بیان نہ کیا تو اس پر منان نیس کے بیڈناوی مغری میں ہے قامنی نے اگر تبیموں کا مال اپنے قبعنہ میں لے لیا اور بدوں بیان کئے ہوئے مرکمیا تو اس کی دوصور تیں ہیں اگر اس نے اپنے کھر میں رکھا اور معلوم بین ہوتا ہے کہ مال کہاں ہے تو ضامن ہوگا اور اگر کی قوم محودے دیا اور بیمعلوم بین ہوتا کہ س کودیا ہے تو اس پر منمان بیس ہے بيذخراش ہے۔

اگر قاضی نے کہا کہ مال میرے پاس سے ضائع ہو گیایا ہیں نے بیٹم کے معمارف میں فرج کرویاتو اس پر منان فیل ہے اور اگر بدوں سبب بیان کرنے کے مرکمیاتو ضامن ہوگا کذاتی الیمائیج نوادر ہشام میں ہے کہ ایک وسی نے انتقال کیا حالانکہ اس کے تبعید میں کی بیٹم کا مال تقااوراب معلوم نیس کہ و ومال کہاں ہے اور نداس نے خود بیان کیاتو یہ مال اس کے ترکہ میں سے ڈائڈ لیا جائے گا اور

اے قولینیں ....اس واسطے کہ مفاوضت بی برابرکل مال کی شرکت ہے قام بیان پکومعٹرئیں ہے۔ سے قولہ کی قوم .....اس واسطے کہ قاضع س کا دستور تما کہ تو محرقو موں کے پاس ود بعث د کھدیتے تھے۔

ا یک مخض کے قبضہ میں بڑار درہم ہیں اس کودو مخض قاضی کے پاس لائے برایک نے دعویٰ کیا کہ میں نے بیدرہم اس کے یاس ود بیت رکے بیں اور متودع نے کہا کہ آم دونوں میں سے ایک نے بدرہم جھےود بیت دیتے بین مر جھے معلوم نیس کروہ دونوں عمل سے کون مختص ہے ہیں اگر دونوں مدعیوں نے باہم اس طرح سے ملح کر لی کہ ہم دونوں برابر درہموں کو لے کر بانٹ لیس تو دونوں کو بیا متیار ہے اور مستودع کوبیدرہم دونوں کوسپر دکرنے سے اٹکار کا اختیار نیس ہے اور بعد اس ملح کے دونوں کو باہم متم لینے کی کوئی راہ نہ موكى اور شددونوں مستودع سے تتم لي تيس محاور اكر دونوں نے اس طرح ملح ندى اور برايك نے دعوىٰ كيا كديد بزار درہم خاص ممرے ہیں اور مستودع سے لے لینے جا ہے تو اس کو بیا اختیار نیس ہے لیکن ہرایک مستودع سے تھم نے کا بس مستودع یا تو دونوں کی طلب برحم کھا جائے گایا دونوں کی حم سے انکار کرے گایا ایک کی حم کھالے گا اور دوسرے کی حم سے انکار کرے گائیں اگر دونوں کی طلب رجم کھاممیاتو دونوں کا دموی دور موا مجراس منم کھالینے کے بعد دونوں کوامام ابو بوسٹ کے زد یک باہم ملے کرے ہزار درہم لینے کی کوئی راہ جیں ہے اور امام محر کے فزو یک بعد اس حم لینے کے دونوں کو باہم ملے کر کے ہزار درہم لینے کا افتیار ہے اور اگر اس نے دونوں کی متم سے تکارکیاتو ان بزارورہم کے تام نصفا نصف ڈکری ہوگی اورمستودع دوسرے بزاردرہم دونوں کومنان دے گااوراگر ایک کی مم کمانی اور دوسرے کی مسم سے اٹکار کیا توجس کی مسے اٹکار کیا ہے اس کے نام ان برار درہم کی ڈکری ہوگی اورجس کی مم کما لی ہے اس کے نام پھوڈ گری ندمو کی برعالیہ البیان عل ہے اور قاضی کوچا بیٹے کدفتا ایک مری کے مسم طلب کرنے اور مستودع کے الكاركر في ساس مى كى مستود ع يروكرى ندكرو برب جب تك كدومر بدى ك ليقهم ندف في تاكدود يحم ظا بر موجات اور اگرایک می کی محم طلب کرنے اور مدعا علیہ کے اٹکار کرنے سے قاضی اس مدفی کے نام ڈگری بزار درہم کی کردے حالا تکہ قاضی کو یہ رواند تعاتو قامنی کا حکم نافذنه ہوگاحی کدا کر چراس نے دوسرے کے واسطے تم لی اور مدعا علیہ نے اٹکار کیا تو وہ بزار ورہم دونوں کو برابر ملیں کے اور مدعا علیہ دوسرے ایک ہزار درہم کی منمان دے کا کذائی افکائی۔

ای کو ہمارے مشارکے نے اختیار کیا ہے بیر عالیہ البیان میں ہے پھر جب معاطیہ پر مدی اول کی ڈگری ہو پھی تو اس سے دوسرے مدی کے دوائد اس کا بیر غلام مثلاً مجمد پرٹیس ہے ہاں اگر غلام دوسرے مدی کے دوائد اس کا بیر غلام مثلاً مجمد پرٹیس ہے ہاں اگر غلام

غلام مجور (ممنوع نصرفات دالے) کوسی دوسرے ہے مال ملنا.....

اگر یا تدی کی قیمت بسب کی زیادتی یا نصان آنے کے بدل کی ہوتو مستودع کے مال نے ڈاٹر میں وہ قیمت کی جائے گی ہوتو مستودع کے مال نے ڈاٹر میں وہ قیمت کی جائے گی ہوتو مستودع کے مال نے ڈاٹر میں وہ دو بیت تو بیت اور اجارہ کی قیمت سے زیادہ ہو یا کم اور بین حم ما اور میں تھی خواہ یہ قیمت بھر دہ ہوا کہ دو بیت کی کور ہے بینی تصرفات ہے می دو دو بیت کا کیا حال ہوا تو اس کے ہال سے مان نہ کی جائے گی حم دیا گیا حال ہوا تو اس کے ہال سے مان نہ کی جائے گی حمر جب گواہ یہ گواہ یہ گور ہے اس کو بیت کا کیا حال ہوا تو اس کے ہال سے مان نہ کی جائے گی حمر جب گواہ یہ گواہ یہ گواہ یہ گورہ ہونے کی حالت میں وہ دو بیت کا کیا حال ہوا تو اس کے ہال سے ڈاٹر کی جائے گی ہے تھیر یہ میں ہے اور مستوہ کی تھی ہو سے میں مورست میں دو بیت کی گئی ہوئے گی ہے تھیر یہ میں ہے اور مستوہ کی تھی ہوں کی جب مستوہ کو افاقہ ہو گیا گیر مرکیا اور معلوم نہ ہوا کہ ود بیت کا کیا حال ہوا ہے آتا س کے مال سے وو بیت کی گئی ہوئے گی ہے تھیر یہ میں ہے اور مستوہ کی گئی ہوئے گی ہوئے ہوئی ہوئے گی گوائی دی ہوئے ہوئے گی ہوئے ہوئے گی ہوئے گی ہوئے گی ہوئے گی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے گی ہوئے

یاں تھی تو اس کے موٹی پر کچھولازم نیس آئے گا لیکن اگرود بعت بعینہ پیچانی جائے تو اس ود بعت کے مالک کووالیس دی جائے گی ریہ تقمیم رید میں ہے۔

اگرمولی نے اس کود دیست لینے کے بعد تجارت کی اجازت دے دی پھروہ غلام مرکیا تو اس پر ضان لازم نہیں آتی ہے کر گواہ
اگر یہ گواہی اداکر میں کہ تجارت کی اجازت پانے کے بعد وہ دو دیست اس غلام کے پاس موجود تھی پھروہ غلام مرکیا اور پھر مال چھوڑا تو
دو بعت اس مال میں سے دی جائے گی بیچیط میں ہے اور اگر کسی نے زید کو برف یا خربوز سے یا تھور دو بعت دیے اور غائب ہوگیا اور
زید مرکیا پھر مودع آیا اور آتی مدت بعد آیا کہ اس دو بعت کا آئی مدت تک باتی ندر ہنا معلوم ہے تو بدو بعت میت کے مال میں ترف میں میں قرار دی جائے گی کیونکہ و دبعت کا حال معلوم نہیں ہے اور شاید زید نے اس کو خود تف کر دیا ہو یہ ضول محاد دید میں ہے اور اگر زید
کو دار توں نے اس امر کے گواہ دیے کہ بدود بعت زید کی زندگی میں تلف یا فاسد ہوگئی تو زید کے ترکہ پر ڈائڈ نہ پڑے گی کذائی المستقط ۔ اگر کوئی مختص مرکیا حالا تکہ اس پر قرضے جیں اور اس کے پاس مال ود بعت و بعنا عت و مضار بت ہے ہیں اگر و دیعت و بعنا عت و مضار بت ہے ہیں اگر و دیعت و بعنا عت و مضار بت بعنہ شاخت و مضار بت ایونہ کو تھیں گواہوں کو نہ دی جائی گواہوں کی تعرب کو تھیں گیا اور و دیعت و بعنا عت و الے ہمار بے نور کر گیا ہوں کو تاہوں کے ترار یا کیں گی میں میں میں میں ہوگا اور و دیعت و مضار بت و بعنا عت و الے ہمار بے نور دیکہ بحن لے قرض خواہوں کے ترار یا کیں گی میں میں میں میں ہوگی ہوں کے بیمور میں کی گور نے ہوئی ہوں کے بیمور میں کو تو تو ہوئی گھا ہے ۔

جهنا باري:

# ود بعت طلب کرنے اور غیر کودینے کا حکم کرنے کے بیان میں

اگر ما لک و د بیت نے ود بیت طلب کی اور متودع نے کہا کہ کل کے روز ما گنا پھر دوسر ہے روز کہا کہ ضائع ہو گئی تو اس سے صان کی جائے گ سے دریافت کیا جائے گا گراس نے کہا کہ میر سے اس کہنے ہے کہ کل کے روز ما گنا پہلے ضائع ہو گئی تو اس سے صان کی جائے گ کی تکہ اس میں تعاقف ہے اور اگر کہا کہ میر سے اس کہنے کے بعد صافع ہوئی تو حیان شآئے گی کی تو کئی تو تو نہیں ہے بیضول گا دیمیش ہے اور اگر مالک و دیعت نے وربعت ما گلی اور مستووع نے در تک کہا کہ آئی الحال اس کونیس و سے سکیا تھا تو ضام ن نہ ہوگا ہے ہرائ صامی ہوگا اور اگر پر دکر نے پر قاور نہ تھا مثلاً و دیعت کہیں وور رکمی تھی کہ ٹی الحال اس کونیس و سے سکیا تھا تو ضام ن نہ ہوگا ہے ہرائ الو ہائی میں ہے اگر مالک نے ودیعت طلب کی اس نے کہا کہ جی اور اگر طلب کرنے والا مالک کا ویکل ہوتو ضام ن ہوگا ہے وجیز کروری شی ہے ہا گر مالک و دیعت نے مستودع ہے کہا کہ جو ودیعت تیرے پاس ہو ہا آئی الحوا کر میر ہے پاس پہنچا دے وجیز کروری شی ہے ہا گر مالک و دیعت نے مستودع ہے کہا کہ جو ودیعت تیرے پاس ہو ہا آئی الحوا کر میر ہے پاس پہنچا د اس نے کہا کہ ایسانی کروں گا گھراس نے اس دن نہ پہنچائی بہاں تک کہ وہ دن گز رکبا پھر وہ ودیعت اس کے پاس تھی ہو گا تو ضام ن میں ہوگا ہے نیا تھی میں ہے پھر اگر اقرار کی جانب ہو دکیا تو ضان سے برتی نہ ہو جائے گا گر اس وقت بری ہوگا کہ جب مستودع ضامن ہوگا ہے نیا تھی میں ہے پھر اگر اقرار کی جانب ہو دکیا تو ضان سے برتی نہ ہو جائے گا گر اس وقت بری ہوگا کہ جب مستودع ضامن ہوگا ہے نیا تھی میں ہے پھر اگر اقرار کی جانب ہو دکیا تو ضان سے برتی نہ ہو جائے گا گر اس وقت بری ہوگا کہ جب

الله على على على المنا الكاركياتو ضامن موكا اوراكر بدول دونول كى موجودكى كا الكاركياتو

امام ابو بوسف نے فرمایا کہ اس پر حیان لازم نہ آئے گی اور ہم ای کو اختیار کرتے ہیں یہ نیائی ہی ہے اور اجناس ہی ہے کہ اٹکار
کرنے کی وجہ ہے وہ بعت کی حیان صرف اس وقت لازم آئی ہے کہ جب وہ بعت کواس کی جگہ ہے جہاں اٹکار کے وقت موجود تی شکل
کردیا اور وہ آلف ہوگی اور اگر اس جگہ ہے خطل نہ کیا اور وہ آلف ہوئی تو ضامی نہ ہوگا اور منتی ہی پول کھھا ہے کہ اگر وہ بعت یا عام ہے
مال صفقو لہ ہی ہے ہو کہ ایک جگہ ہے دومری جگہ لے جاسے ہوں تو اٹکار کی وجہ ہے حیان لازم آجائے گی اگر چہا پئی جگہ ہے خطل نہ کیا
موجوج کر در کی و ظام میری ہے اگر مالک وہ بعت کے رو ہر و ہر وں اس کی طلب کے وہ بعت ہے اٹکار کیا مثلاً مالک نے وہ بعت کو وہ بعت کا میاس ہو کہا کہ اس کو یا دہ لا ہے اور وہ بعت کا کہا ہوگی ہے وہ وہ بعت کہا کہ میرے پاس تیری پکھود و بعت نہیں ہوگی اور اس کے اور وہ بعت اس وجہ ہے اٹکار کہا کہ اس کو وہ وہ بعت سائع ہوگی تو ضامی نہ ہوگا ہو وہ وہ بعت کا اور مستود کے نے دشمن کے دو ہر وہ وہ بعت ہے اس وجہ ہے اٹکار اس کی حود کا بیاس کی جوری کہ وہ بعت کا افر اور کہا کہ ہوگی تو ضامی نہوگا ہوگی ہو کہ اور وہ بعت کا افر اور کہا کہ ہوگی تو ضامی نہوگا ہو کہ ہو ہے اور وہ بعت کا افر اور کہا کہ ان کا جو بھو ان کا اور کہا کہ ہوگی اس کی جو بھو کہ ان کا تر اور کہا کہ ان کا بھی مالی ہوگی ہو ہو اور وہ بعت کا افر اور کہا کہ ان کا بھی موری ہو کہا کہ ہوگی ہو تے اور وہ بور کہا کہ ان کا بھی مال میر سے ہاس نہیں ہوگی ہو کہ ان کا تی اور ان کی ہو کہ ان کی ہو کہ اور وہ کہ ہو کہ ان کا افر اور کہا کہ ان کا بھی خان میں ہو کہ ہو کہ خان کا اور اور کہا کہ ان کا تو ان کی ہے۔

اگرمودع نے تھم کیا کہ مرے بیٹے یا اپنے بیٹے کورے دے کہ وہ مرے پاس ودیعت کو لے آئے اور مستودع نے ایسانی کیا اور ودیعت ضائع ہوئی تو طالب کا مال میابیتا تار خانیہ میں ہے مالک ودیعت نے مستودع ہے کہا کہ میرے اس غلام کوودیعت

ے ۔ قولدا نکاریعنی کہا کہ میرے پاس تیرے شوہرفلاں کی دو بعث نیس ہے چرکہا کہ ہاں ودیعت تھی محر تلف ہو گئی تو اول انکارے ضامن ہو گایشر طیکدا قرار جدا گائے کتام ہے: والہ

وے دے اور غلام نے میرود بیت طلب کی اور مستودع نے اس کونددی تو ضامن ہوگا بیٹرزائة المغتبین میں ہے۔ یا لک ود بعت نے مستودع ہے پوشیدہ یہ کہ دیا کہ جو محص تھے الی الی نشانی بتادے اس کوتو ود بعت دے دینا پھرا یک مخص آیا اور اس نے کہا کہ میں مودع کا اینی ہوں اور سی نشانیاں پیشکش کیں اور مستودع نے اس کی تعمد بن نہ کی اورود بعت اس کونددی یہاں تک کہود بعت ملف ہوگئ تو اس پر منمان نہ آئے گی میرمیط میں ہے مودع کے ایکی نے ود بعت طلب کی اورمستودع نے کہا کہ میں فقط اس کو دول گا جو میرے پاس وربعت لایا تھا اور کسی کوند دول گا مجرور بیت چوری ہو گئی تو امام ابو پوسٹ کے نز دیک ضامن ہو گا اور ظاہر ندہب کے موافق ضامن نہ ہوگا یہ وجیز کروری میں ہے ایک محص نے اپنے ٹاگر دے ہاتھ ایک کیز اکندی کر کو بھیجا پھر کندی کر ہے کہا بھیجا کہ جو محنس تیرے پاس کیڑا دے کیا ہے اس کو و و کیڑاندینا پس اگر و هخص جو کندی گرکو دے آیا ہے اس نے بیٹیس کہا کہ یہ کیڑافلاں مخص کا ہاں نے تیرے یاس بھیجا ہے تو کندی کراس شاگرووو ہے سے ضامن ندہوگا اور اگراس نے بول کہا کہ یہ کیڑا فلال مخص کا ہے اس نے تیرے پاس بھیجا ہے۔ بیں اگر و محف جو کیڑالایا ہے اس کے امور میں متعرف ہوتو بھی بی تھم ہے کہ اس کودے دیے ہے کندی گرضامن ند ہوگا اور بھی وجہ ہے اور اگر اس کے کاموں میں متعرف نہ ہوتو ضامن ہوگا بیظ ہیر پیش ہے ایک مخص نے دوسرے کو ہِزار درہم دیئے اور کہا کہ بیدرہم فلال محض کو کوفہ میں دے دینا پھر دینے والا مرحمیا اورمستو دع نے ایک محض کودیئے کہ بیدرہم فلاں مخض کودے دینا مجررات میں و و درہم اس ہے چین لئے گئے تو مستودع پر منان ہیں ہے اور اگر دینے والا زند ہ ہوتو مستودع ہے منان لے سکتا ہے لیکن اس صورت میں لیس لے سکتا ہے کہ جب دوسر الحص جس کے باس سے چین لئے مجے ہیں مستودع کے عیال میں ہے ہور فرقا و کی قامنی خان میں ہے ایک محض کو ہزار درہم دیئے اور کہا کہ بیدرہم آج ہی کے روز فلا سمخص کو دے دینااس نے اس روز فلال مخف کوندد ئے مجرو و مشالع ہو گئے تو ضامن نہ ہوگا کیونکہ بیاس پر واجب نہ تھا بید جیز کر دری میں ہے ایک شہر کے دہنے والے نے اپنا عمامہ داستہ کے خوف سے ایک دیماتی کے پاس تھوڑ دیا اور کہا کہ جب میں عمامہ لینے والے کو بھیجوں تو اس کودے دینا تھر جب عمامه لينے والا آيا تو اس نے اس كو عمامه نه ديا اور خود چندروز بعد عمامه لے كرآيا اورائے ايك دوست كے مكان عن ركاديا و بال سے عامہ چوری ہو گیا تو سے نے فرمایا کد ضامن ہوگا لیکن اگراس نے اپنی کی تکذیب کی ہو کہ میں نہیں جانا ہوں کرتو اس کا اپنی ہے یا نہیں ہے تواس صورت مین ضامن شہوگا کونک و دیعت طلب کرنے کے بعد انکار کرنے والا قرار نہ یائے گا بیاداوی میں ہے۔

قرض دار خالد کود ۔ د ۔ بشر طیکہ خالد تین مہینے گزر نے ہے پہلے میرا مال جھے د ۔ د ہے پھر خالد نے تین مہینے بعد زید کو دراہم د ۔ د ہے پس زید عمر د کے پاس اپنا تمسک دالیس لینے آیا پس اگر عمر و کو یقینا معلوم ہے کہ خالد نے وہ تمام مال جوتمسک علی تحریر ہے پورا زید کود ۔ د یا ہے قوعمر و تمسک زید کو د ینا زید کود ۔ د یا ہے قوعمر و تمسک زید کو د ینا کو د اس کے بعد ادا کیا کیونکہ وہ تمسک زید کو د ینا کو یا یا گھا کمر نے پراعانت کرنا ہے ہید فیرہ میں ہے گہر کہ میں ایک و میت نامہ لکھ کرسا شنا یک فیض کود ۔ کر اینا تھا کہ میری وفات کے بعد میر ۔ شو ہر کو د ۔ د بنا پھر وہ وہ د سے مرض میں ایک و میت نامہ لیما ہا ہی اگر و میت نامہ کا غذ مورت بی کہ میں ہوئی اور اپنا و میت نامہ لیما ہا ہی اگر و میت نامہ کا غذ مورت بی کی ملک ہے شوہر کے داسلے بچھ مال کا یا میر وصول پانے کا اقرار ہوتو اس کونہ د سے کا اختیار ہے اگر چہومیت نامہ کا کاغذ مورت بی کی ملک ہے خود میں ہوگئی ہوگ

یے خزالت المعتمن میں ہے۔ غلام نے اگر کی مختص کوود بیت دی اور عائب ہو گیا تو مالک غلام کوافقیار نہ ہوگا کہ وہ ود بیت لے لے خواہ وہ غلام تاجر ہویا سے معامد میں معامد علام کی کمائی ہے اور اگر معلوم ہو کہ غلام کی کمائی ہے اور اگر معلوم ہو کہ غلام کی کمائی ہے تو مولی کو لینے کا اختیار ہے میدذ خیرہ میں ہے غلام مجوریا تاجرنے خواہ قرض دار ہویان ہوا گر کسی مخف کے پاس بچھ مال ود بعث رکھا پھر مر میا تو موٹی اس کودا پس نہیں لے سکتا ہے محرجس وفت معلوم ہو جائے کہ بیال ای غلام کا ہے تو واپس لے سکتا ہے کذا فی الصغر کی۔ کافی کی کماب الودیدة می لکھا ہے کہ غلام مجور نے اگر کسی کوکوئی چیز ود بعت دی پھراس کا مالک آیا اور وو بعت طلب کی اورمستودع نے ندوی پھراس کے باس کف ہوگئی تو ضامن نہ ہوگا کیونکہ مالک کواس کے واپس کر لینے کا استحقاق نبیس ہے اور اس کے فوا کدھی ہے كركسى باعدى يا غلام في كوكى شيم مين بعوض ايسے مال كرزيدى جس كواس في اين مالك كريس حاصل كيا ہے اور وہ چيزكسى مخض کے پاس وربیت رکھی حالا تکدو مخض اس امر ہے واقف ہے مجرمولی نے اس کو طلب کیا اورمستودع نے وینے ہے انکار کیایا موتی نے طلب ندی یہاں تک کدوہ شے اس کے ہاس تلف ہوگئ تو مستودع ضامن ہوگا کیونکدوہ شے معین مولی کی ملک ہے اور ود بعت رکھنا بدوں اس کی اجازت کے واقع بواتو مستودع عاصب قرار دیا جائے گار فاوی عمامید میں ہے۔ایک غلام ایک ٹوکری ميهول كى بحرى بوئى كافخص كے كرا يا اور و وقع كمر على شقاليل غلام في اي يوى كوير وكر كے كہا كريد مر الى قلال مخص نے تیرے شو ہرکے پاس دو بعت رکھنے توجیجی ہے اور پھر غلام چلا گیا پھر جب و چنف گھر کا مالک آیا تو اس کی عورت نے اس کواس امر ے مطلع کیااس نے عورت کوملامت کی کہ کیوں قبول کی اور غلام کے مالک کے پاس کسی کو بھی کرکہا کہ تو کسی مخص کو بھیج کریہ تو کری اضوا کے کہیں تیری ود بعت رکھنا قبول میں کرتا ہوں اس نے جوابدیا کہ چندروز بیٹو کری تیرے پاس ود بعت رہے گی پھر میں انفوالوں گا اورتو میرے غلام کوندد بنا چرمولی نے اس سے طلب کی اس نے کہا کہ ش کی کوندوں کا فقط اس غلام کودوں کا جومیرے یاس اشالایا ہے بھروہ ٹوکری مع اسباب مساحب خاند کے چوری ہوگئ بالوٹ میں گئی تو پینے نے فرمایا کدا کرمساحب خاند نے اس امر کی تقددیش کی كروه غلام اين ما لك كي طرف س اشماكر يهال ركه كيا بو مولى كونددين كي وجد س ضامن بوكا اور اكر تعدد يق ندكي بويابيدكها بو کہ جھے نیس معلوم کہ بینظام کی خصب کی ہوئی پاکسی کی اس کے پاس ود بعت ہے یا اپنے مولی کی بھیجی ہوئی لایا ہے اور اس امر کے دریافت کرنے کے واسطے اس نے مولی کودینے سے تو قف کیا اور ای سال میں بیرہاد شروا تع ہوا تو منامن نہ ہوگا بیڈ آوی معلی میں تکماے۔

مانو(ۋبار):

#### ود بعت واپس کرنے کے بیان میں

غاصب کے مستودع نے اگر فصب کی ہوئی چڑ غاصب کو اپس کردی تو صان ہے ہری ہوگیا بیدہ خیرہ یں ہے مستودع نے اگر مودع کو ود بعت والیس کردی پھر کوئی مستق آیا اور ود بعت پر اپنا استحقاق فابت کیا تو مستودع پر پچر صان نہ آئے گی اور اگر مودع نے مستودع کو تھم کیا کہ وو بعت میرے اپنی کو ہے وے اس نے وے دی اور وہ اپنی کے پاس تلف ہوگی پھر کی مستق نے استحقاق فابت کیا تو مستودع کیا تو مستودع کیا ہم مودع ہے معان لے بالا پنی سے ماستودع ہوار کی دونوں مسلورتوں میں فرق ہے یہ فاوئ مستودع ہرا ہراس کی حفاظت کر لے بہاں تک کہ اس کے مرنے کا اور وارثوں کا حال معلوم ہو کہ آئی الوجیز الکر دری۔ اس کو صدقہ نہ کرے گا بخلاف پڑا ہوا مال لقط کے تھم کے بیاف اور اس بر می اگر مالک و دیعت مرکبیا اور اس پر سے اگر مالک و دیعت مرکبیا اور اس پر سے اگر مالک و دیعت مرکبیا اور اس پر مستودع ہیں ہوگا اور وارثوں کو واپس دے اور اگر فر ضرمتنزی ہوتو وصی کو واپس دے بید وجیز کر دری میں ہے مستودع نے اگر وارث میں جو مستودع نے اور سطی صنامی ہوگا اور وارث کو دے دینے کی وجہ سے صنان وارث میں بوگا اور وارث کو دے دینے کی وجہ سے صنان میں نہ دوگا پہر کر ایس کی میں ہوگا اور وارث کو دے دینے کی وجہ سے صنان سے بری نہ ہوگا پر خرائیہ کملئین میں ہوگا ور وارث کو دے دینے کی وجہ سے صنان سے بری نہ ہوگا پر خرائیہ کو ایس ہوگا اور وارث کو دے دینے کی وجہ سے صنان سے بری نہ ہوگا پر خرائیہ کملئین میں ہوگا ور وارث کو دے دینے کی وجہ سے صنان سے بری نہ ہوگا پر خرائیہ کملئین میں ہے۔

قامنی دے دیا ہے تو کسی برمنان لازم ندآئے کی اور اگر بدول تھم قامنی دے دیا ہے تو موجود ہونے والے کو اختیار ہے کہ جس قدر

مستودع نے دے دیااس کا آ دھامستودع سے لے اورمستودع دوسرے قابض سے واپس کر لے گایا دوسرے قابض سے جو

اس نے وصول کیا ہے اس کا آدھانے لے بید فیروش لکھا ہے۔

اگر دومود تون میں ہے ایک مود کے نے مستود گیراس دعوئی کے گواہ قائم کئے کہ تمام ود بعت میری ہے یا وقت ود بعت رکھے کے دومر مے مود کا نے اتر ارکیا ہے تو گواہوں کی ساعت نہ ہوگی ہے قاوئی عما ہے اورا گرمستو و کا نے اس صورت میں و کوئی کیا کہ ود بعت میرے پاس ملف ہوگی یا جھے ہے کی طالم نے چین کی ہے لیل دونوں مود عوں میں ہے ایک نے کہا کہ تیرے پاس کچھ ود بعت دو گئی ہے قو بلا ظلاف اس کواس امر رقتم لینے کا اختیار ہے اورا مام الوضیفة کے زویک اگر چدونوں میں ہے ایک مود ع کو و بعت والی لینے کا اختیار نہیں ہے لیک اختیار ہے دو فوق میں ہے ایک مود ع کو و بعت والی لینے کا اختیار ہے دونوں میں ہے ایک مود ع کو و باس کے ایک اختیار ہے دو فوق میں ہے ایک کو دونوں میں ہے ایک ہوا ہوا اس کے ایک بالا ور باتی آ دھا صائع ہو آ ہو آ دھا اس کے شریک نے لیا ہو دونوں میں مشترک ہوگا کے ونکہ وہ اپنے نامی کے دوسرے ہے گا جو اس میں ہوگا اور اگر وہ نصف ضائع ہوا جو اس نے سے دوخوں نے بڑار در ہم دو بعت رکھے پھر ایک نے کہا کہ میرے شریک کو مویا دوسو ہو باتی تا دوسے مقاسم نہ موگا اور اگر وہ نصف ضائع ہوا جو اس نے اور اگر اور اس کو دے دیا جائے گا جو اس نے اس نے برار در ہم دو بعت رکھے پھر ایک نے کہا کہ میرے شریک کو مویا دوسو ہوا نے بیاں تک کہ اس کا شریک اس ہوگیا تو شریک لینے والے کو اس فی ہوگیا تو شریک کینے والے کو اس نے بیاں تک کہ اس کا شریک اس سے کی دو اپس نے سے کہ اس کی کہ اس کے کہ اس کے کہ دونوں سے بھر باتی مال موسل کے بیاں تک کہ اس کا شریک کہا کہ دورے دیا ہوئی آ و موالی سے ضائع ہوا

ا ۔ تولہ جائز نہ ہوگا بعنی اس تیوارہ ہے دوسرامود کا ہے دمویٰ پر یاتی رہے کا جب حاضر ہوتو اپناحن ٹابت کرے اوراس ٹیوارہ ہے اس کا حق باطل نہ ہوگا۔

تو دومرااس بجواس نے لیا ہے اس کا نصف لے لے گاید فاوی عما ہیں کھا ہے اور اگر ہوں کہا کہ اس کواس کا حصد و ہے۔ اس
نے دے دیا تو وہ ای کا حصہ قرار دیا جائے گایہاں تک کہ اگر باتی تلف ہوتو شریک اس سے پیچنیں لے سکتا ہے کذائی انجیا ۔ زید و
عرب نے خالد کو ہزار درہم و دیعت دینے پھر خالد مرحمیا اور ایک لڑکا بکر چھوڑ اٹھر زید نے دوئی کیا کہ بکر نے خالد کے مرنے کے بعد
و دیعت تلف کر دی اور عمر و نے کہا کہ بھی نہیں جائتا ہوں کہ و دیعت کا کیا حال ہوائیں زید نے جس نے بکر پرتلف کر ڈالنے کا دوئی کیا
ہے اس نے خالد کو و دیعت سے بری کیا کونکہ اس کے زعم میں خالد نے جب انتقال کیا تو و دیعت کو دیسا تی قائم چھوڑ کمیا ہے پھر اس
کے بیٹے بکر نے تلف کر دی اور بکر پر صان کا دوئی کیا تو زید کی خالد کے تن میں تعمد این کی جائے گی لینی دہ بری ہوجائے گا اور بکر کے
تن میں تعمد این نہ ہوگی تی کہ بگر پر اس کے نام پچھڑ گری نہ ہوگی بیتا تارخانیہ میں ہے۔

اگر مستودع دواشخاص ہوں اور و دیعت ایسی چیز ہو جو تقسیم ہوسکتی ہے تو دونوں کو اختیار ہے کہ اس کو حفاظت کی غرض ہے آ دھی آ دھی تقسیم کرلیں جھ

عمرو کے نام میت کے مال ہے یا بچے سوور ہم کی ڈمری ہوگی کیونکداس کے حق میں محویا بدوں بیان ود بعت کے مستودع سر ميا إوريا في سودر بم من زيداس كاشريك ند بوكا يرميط ش لكعاب زيدو عمرو وبكرن خالدكومال وويعت ويا اورسب في كهاك جب تک ہم سب جع نہ ہوں تب تک ہم میں ہے کسی کو مال نہ دینا پھر خالد نے ان میں ہے ایک شریک کا حصراس کودے دیا تو امام مجر ا نے فرمایا کہ قیا ساخنامن ہوگا اور بھی قول امام اعظم کا ہے اور استحسانا ضامن ندہوگا اور بیقول امام ابو بوسف کا ہے بیفآوی قامنی خان عى لكما إوراس مورت عن اكرمستودع في عالم كمن منان سي بجول تواس كا عليه يد ب كه جب وه ايك مخض كود ب يكاور ووسرااس مطالبدكر نے كوآيا تواس سے بيا قرار نہ كرے كہ ش نے كسى كواس كا حصد دے ديا ہے بلكداس سے كہے كہ تو سب كو حاضر كرتاكه ين تم سب كود يدول بيتا تارخانيه بن لكما باوراكرمستودع دوا شخاص مون اورود بعت اليي جيز موجوتتيم موسكتي بيتو دونوں کو اختیار ہے کہ اس کوحفاظت کی غرض ہے آ دھی آ دھی تقسیم کرلیں اور اگر ایک مستودع نے تمام ود بعت ووسرے کے سپر دکر دی اوروه ضائع ہو منی تو میر دکر نے والا امام عظم کے نز دیک نصف کا ضامن ہوگا اور و دسرا کچھ ضامن نہ ہوگا اور اگر و دبیت الی چیز ہوکہ تنتیم نبیں ہوسکتی ہےتو دونوں حفاظت کے مہتم ہوں گے اور کوئی مخض دونوں میں سے دوسر سے کوسپر د کرنے سے بالا جماع ضامن نہ ہو گاریشر حلادی س اکھا ہے دو مخصوں کے پاس کھے چیز وو بعت رکھی تی ایک خص نے اس کی آدمی فروشت کردی محرایک مدی نے دعویٰ کیاتو بالغ کی کوائی دوسرے کے ساتھ آل کراس امر پر مقبول نہ ہوگی کہ شے مدعی کی ملک ہے کیونکہ بالغ جا ہتا ہے کہ اپنے عقد تھے کوتو ڑوے بیتا تارخانیدی ہے نید نے عمروہ بحرکوایک ہائدی ود بعت دی پھر عمرو نے مثلاً اپنی نصف بائدی مقبوضہ قروشت کردی اور مشترى نے اس سے جماع كيا اوراس كے لڑكا پيدا ہوا بھر باندى كا مالك آياتو امام فرمايا كه مالك وه باندى اوراس كاعقر اورلاك کی قیت لے لے گا اور نقصان ولاوت کے بورا کرنے میں اڑ کے کی قیت دے دیامش اڑ کے کے دے دیے کے ہاورا گراڑ کے کی قیمت نقصان والادت بوراند ہوتا ہوتو مشتری ہے لے کرفتصان بورا کر نے کا پیرمشتری اینے بائع ہے اپناخمن اوراز کے کی آدمی قیت لے لے اور اگر با تدی کا مالک جا ہے قوبائع سے نصف نقصان کے لے اور اگر سیامر کدید باعدی اس مخف کی ہے جو حاضر ہوا ہے فقل انہیں دونوں مستودعوں کے کہتے سے معلوم ہوا ہوا در کسی طور سے ٹابت نہ ہوتو ان دونوں کی کوائی اس دعویٰ برمتبول نہ ہو گی لیکن

قولہ بری ہوجائے گابعنی اس کے ترکہ پراس کی منیان عائد نہ ہوگی اوراس کے جیٹے پر ملف کرنے کادعویٰ بدوں دلیل سے قبول نہ ہوگا۔

با عتبار ظاہر کے باندی مشتری کی ام ولد قرار دی جائے گی اور دوسرے شریک کو باندی کی نصف قیت اور نصف عقر دے دے گا جیسا كدوو فضول كامشترك باندى من أيك مخص كام ولد مناف كالحم بيبسوط من الكعاب.

## ود بعت میں اختلاف واقع ہونے اور ود بعت میں گواہی کے بیان میں

منتقی میں ہے کہ بشر نے امام الو بوسف سے روایت کی کہ زید نے عمر و پرود بعت کا دعویٰ کیااور عمر و نے ود بعت سے انکار کیا اورزید نے اپنے دعویٰ بر کواہ قائم کئے اور عمرو نے زید براس اسر کے کواہ دیئے کہ اس نے اقر ارکیا ہے کہ میراغمرو بر مجھ نہیں آتا ہے تو ا مام ابو بوسٹ نے فرمایا کہ اگر زیداس امر کا مرق ہے کہ ود بعت بعینہ عمرو کے باس قائم کے جو برات عمرو کے گواہوں سے ٹابت ہوتی ہے اس سے زید کاحق باطل نہ ہوگا کذانی الحیط ۔اگر مالک ووبیت نے مستودع کے افکار کرنے کے بعدود بعت رکھے کے گواہ جیش کے اورمستودع نے ود بعت منالع ہونے کے کواہ چیش کئے ہی اگرمستودع نے ابداع سے انکار کیا ہے مثلاً یوں کہا کہ تونے مجھے کے دو بیت نبیں دی ہے تو اس صورت میں ضامن قرار دیا جائے گا اور بعد انکار کے کہ دو بیت نبیں دی ہے بھرضا تع تمہو جانے کے اس کے کواومر دود ہوں کے خواد کواہوں نے انکار سے پہلے ود بیت ضائع ہو جانے کی کوائی دی ہو یا بعد انکار کے ود بیت ضائع ہونے کی گواہی اداکی ہواور اگر اس نے ود بعت سے اس طرح اٹکار کیا کہ تیری کچھود بعت میرے یاس نہیں ہے مجرود بعت ضائع ہو جانے کے گواہ دیتے ہیں اگر بعدا تکار کے ود بعت ضائع ہونے کے گواہ سنائے تو وہ ضامن ہوگا اورا کرا تکار ہے بہلے ضائع ہوجانے کے کواہ سنا ہے تو وہ ضامن نہ ہوگا اور اگر مستودع نے مطلقا ضائع ہونے کی کوائی دی بیغی اٹکار سے پہلے یا بعد ضائع ہوتا کچھ بیان نہ کیا تو ضامن ہوگا اور قدوری میں لکھا ہے کہ اگر مستودع نے قامنی ہدرخواست کی کہمودع ہے قتم لی جائے کہ میرے انکارے يہلے وو بعت ملف بيس موئى بوتو قاضى اس سے مم لے كاور يتم اس كم مر لے كار ذخره من كلما بـ

ود بعت میں گواہی 🏠

ا اگر مستودع نے ود بیت سے اتکار کیا چراس امرے گواود نے کہ یس نے بعد اٹکار کے ود بیت بعینہ والی کردی ہے تو کواہ تبول ہوں مے اور اگراس امرے کواہ دیئے کہ بن نے انکارے پہلے ود بعث اس کووایس کردی ہے اور انکار کرنے بن من فیلطی کی یاوا پس کرنا میں بعول کیا یا جھے کمان مواکد میں نے دے دی اور میں اس قول میں بچا موں کہتو نے جھے پکھود دیعت نہیں دی تو امام اعظم وامام محر کے نزویک قیاس میں اس کے بیم کواہ بھی مقبول ہوں سے بیرخلا صدیش ہے اگر مالک نے ود بعت طلب کی اورمستودع نے کہا کرتونے مجھے دو بعت نہیں دی ہے چروا پس کردینے یاور بعت تلف ہوجانے کا دعویٰ کیا تو اس کے قول کی تقدم بی نہ کی جائے گی اورا کر بوں کہا کداس کی ود بعت مجھ پرنبیں ہے پھروالی دینے یا تلف ہوجانے کا دعویٰ کیا تو ساعت ہوگی بینز انتہ استعمین میں ہے۔ زید نے عمر دکوایک غلام و دبیت دیا اور عمر ووربیت سے مرحمیا اور وہ غلام اس کے پاس مرحمیا بھرزید نے و دبیت و بین اور غلام کی افکار کے روز کی قیمت کے گواہ قائم کئے تو مستووع پرا نکار کے روز کی قیمت کی ڈگری کی جائے گی اور اگر کواہوں نے کہا کہ ہم کوا نکار کے

ع تولة قائم ہے كيونكداس نے امانت كا دعوىٰ كيا اور برا مت منان سے ہوالانكد بييند قائم مونے كي صورت ميں و مضموند ند بولى تو برا مت سے اس كاحق ع لیعن کواود ہے کہ غیرے ہاس سے سیامانت منائع ہوگئ ۔

روز کی قیمت معلوم نیس ہے لیکن وربعت دینے کے روز کی قیمت ہم جانے ہیں کہ وہ قیمت اس قدر تھی تو قاضی مستووع پر اس قیمت کی ڈگری کرے گا جو بھکم وربعت غلام پر بتعذ کرنے کے روز غلام کی قیمت تھی ہے ذخیرہ میں لکھا ہے اگر مستودع نے کہا کہ میں نے وربعت تھے کو وے دی ہے پھر چند روز کے بعد کہا کہ میں نے تھے کو و دیوت بھی کو وے دی ہے پھر چند روز کے بعد کہا کہ میں نے تھے کو و دیوت بیس دی بلکہ وہ میرے پاس ضائع ہوگئ ہوگئ ہوتا مستودع ضام ن ہوگا اور اس کے قول کی تقد ایس کے اور اس کے قول کی تقد ایل کے تعد کہا کہ اور خانیہ میں تکھا ہے کہ بہی سے جہتا تار خانیہ میں ہوا تو اس کی تقد بی نے کہا کہ ودبعت خان کہا ہوگئ چراس کے بعد کہا بلکہ ودبعت میں نے تھے واپس کر دی ہاور پہلے قول میں جھے وہم ہوا تو اس کی تقد بی نے کہا جائے گی اور و صام میں ہوگا کہ ان البدائع۔

مودع كامستودع كاقول تو ڑنے كے لئے دوروز تك موجود ہونا ثابت كرنے كابيان 🏠

میں کے دریافت کیا گیا کہ ایک تو م نے ایک مخص کو درہم اس واسطے دیئے کہ ان کی طرف ہے خراج دے واس نے درہم لے کر دو مال میں با ندھ کر آسٹین میں رکھ لئے اور مجد میں گیا اور درہم جائے درہے اور پنیس معلوم کہ کیونکر جائے دہا ورقوم کے لوگ اس کی تھد بین نہیں کرتے ہیں تو شخے نے فر مایا کہ اس کا قول آبول نہ ہوگا جب تک کہ جائے رہنے کی کیفیت بیان نہ کرے کذا فی الحاوی ۔ ایک مخص نے دوسرے کوکوئی شے معین و دیعت دی چرمستو دع نے اس کے تلف ہو جانے کا دعوی کیا اور مودع نے اس کے تلف ہو جانے کا دعوی کیا اور مودع نے اس کے خدیب کی اور تسم لینی چاہی اس نے قسم سے کول کیا تو قسم سے کول کرنے ہے اس شے معین کے باتی ہوئے کا افرار قرار دیا جائے گا کہ دیستو دع قید کیا جائے گا بیان تک کہ اس کو ظاہر کرے یا بیٹا بت کر دے کہ و میاتی نہیں رہی ہے جواہر الفتاوی میں تکھنا ہے ۔ ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ بق نے ان کو خصب کرلیا تو نے دوسرے سے کہا کہ ہیں نے تجھ سے بڑار درہم و دیعت لئے اور وہ ضائع ہو گئے اور دوسرے نے کہا کہ تو نے ان کو خصب کرلیا تو نے دوسرے نے کہا کہ بق نہیں ہوتا تھا ہی ستو دع نے اس کو خصب کرلیا تو تولد ذھیے بینی مودع نے مستودع کا تول تو ذھیہ میں تاتی ہو تھا ہی ستودع کے کہا کہ بن کی بی بی تاتی ہوئی تول کہ تھیں ہو بھا ہو سے اور دوسرے کے کہا کہ تو نے ان کو خصب کرلیا تو دوسرے کے کہا کہ بن تھا ہی ستودع نے اس کو خور ہونہ کا بت کیاتو مستودع کے کہا کہ تو نے ان کو خصب کرلیا تو دوسرے کے کہا کہ بن کین بات ہوئی کہ تولی کہ تولیت کیاتو مستودع کی کہا کہ بن لیکن بات ہوئی کہ تولی کہ تولی تولید نے دوسرے کے کہا کہ بن کین بات ہوئی کہ کو تولی تولید کے دوسرے کے کہا کہ بن کین بات ہوئی کہ تولید کو دوسرے کے کہا کہ بن کین بات ہوئی کہ تولید کے لئے دور دو کیا تولید کے دوسرے کے کہا کہ بن کین کی میاتی کو تولید کے دوسرے کیا تولید کے دوسرے کے کہا کہ بن کیا کہ بن کین کی کہ کر کی کو تولید کے دوسرے کے کہا کہ بن کین کی میں کو تو دوسرے کے کہا کہ کو کو تولید کے دوسرے کے کہا کہ کو کہا کہ کہا کہ بن کین کو کہ کو کو کہ کو کہ کی کی کو کہ کو کھوں کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کی کو کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کو کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کے کہ کو کو کو کہ کو کو کو کو کو کہ کو 
اگر ما لک اور مستود ع کے وارثوں شی اختاف ہوا ما لک نے کہا کہ مستود ع ود بیت کو جمول چھوڈ کرمر گیا بیان نہ کیا ہی و دو بیت اس کے ترکہ شی قر ضریفہ کی اور وارثوں نے کہا کہ جس دن مستود ع مراہاں دن و دو بیت بھیدہ قائم تھی اور معروف تھی پھر اس کے مرنے کے بعد تغف ہوگی تو ما لک کا قول ہوگا اور بھی تھے ہے کہ آئی الذخیرہ میت کے مال سے ضان دخی وا جب ہوگی بید قاوی قاضی خان میں کھا ہے اور اگر مستود ع کے وارثوں نے کہا کہ مستود ع نے اپنی زندگی ہی ود بیت والی کروی تھی تو بدول ہوگی ہو لوں کو اور قور کے وارثوں نے کہا کہ مستود ع نے وارثوں نے کہا کہ مستود ع نجول چھوڈ کرمر گیا ہے پھرا گروارثوں نے گواہوں کے قول تیون کرمر گیا اور وارث نے اپنی زندگی ہی کہا تھا کہ ہی نے ود بیت والی کردی ہے تو آب کہوں گے اور اگر مستود ع ور بیت والی کردی ہو تو کی گی اور اگر مستود ع ور بیت والی کہول کے وارثوں نے کہول چھوڈ کرمر گیا اور وارث نے اس کی زندگی ہیں ود بیت والی کردی ہو تو کی کیا تو وارث مستود ع مراکہ اور اگر مستود ع مراکہ اور کہول کے وارثوں نے کہول کی کو کی تو وارثوں نے کہا کہول ہو کہا گوا کہول کر گیا اور ور مراکہ اور کی کہول ہو کہول کہول کی کہول ہو کہول کہول کی اور مراکہ کو کہول کہول کر گیا اور اور کہا ہو کہا کہول ہو کہول کر لئے اور مستود ع ہول کر گیا اور اور کی کہول ہو کہول کر گیا اور اور کی کہول ہو کہول کر گیا اور اور کی کہول کی خور کہول ہو کہول کہول کی کہول ہو کہول کر گیا اور اور کی کہول کی خور کہول ہول کہول کہول کی کہول کی کہول ہو کہول کہول کی کہول کی کہول کی کہول ہول کہول کی کہول کو کہول کہول کہول کہول کہول کی اور اور کی کہول کی کہول کی کہول کے تو کہول کے کہول کے تو کہول کے کہول کی کہول کے 
پس اگراس نے کہا کہ سودرہم وصول کئے ہیں اور وارثوں نے کہا کہ نوسودرہم وصول کئے ہیں توقتم سے مالک کا تول قبول

<sup>۔</sup> قول قبول ہوں مے اس واسطے کیاس کوائل سے نابت ہو گیا کہ مستود کا نے ودیعت مجبول نیس مجبوزی پس منیان شدی حق کیا گرمستود کا کے اقر ار نہ کور کے کواون ہوں بلکہ وارث دمویٰ کرے کہ ودیعت اس کی حیات میں ضائع ہوئی اور کواہ بھی کوائل دیں تو بھی منیان واجب ہے اس واسطے کے مستود کا نے جب تجمیل کی تو ضامن ہوگا۔

ایک فض نے دوسر ہے کو و بیت دی اور خائب ہوگیا پھر آگرو دیت طلب کی پس مستود ع نے کہا کہ قو بیتے تھم دے کہا تھا تھا کہ اس کو تیر ہے اہلی واولا دیر فرج کر دوں اور بیس نے انہیں لوگوں پر ٹرج کر دی اور مالک و دیوت کہتا ہے کہ بیس نے بھے ایسا تھم نیس دیا تھا تو مالک و دیوت کا تو ل بول ہوگا اور مستووع ضامن ہوگا کہ اور کا کھیا ای طرح آگر کہا کہ تو نے بھے یہ کم سے تھے ایسا تھم نیس دیا تھا کہ مال و دیوت ہے مووع کا قرضا وا کر دیا تو ضامن ہوگا اگر چہ قرضیض و دیوت ہے ہوا ور بیض نے کہا کہ مستووع نے آگر مال و دیوت ہے مووع کا قرضا وا کر دیا تو ضامن ہوگا اگر چہ قرضیض و دیوت ہے ہوا ور بیض نے کہا کہ صفاح نہ نہا کہ مستووع کو تھی دیا و نسان ہوگا اگر چہ قرضیض و دیوت ہوا ور بیض نے کہا کہ و دیوت گال میں کہا کہ و دیوت گال کے بیان کہ کہا کہ و دیوت گال کے بیان کہ کہا کہ و دیوت کے ہوا کہ کہا کہ و دیوت کے ہوا مرحی کی تو ضامن ہوگا اگر کو اور ای کو بیض کے ہوا در ایک کو تھے اس کہ کہا کہ و دیوت کے ہوا مرحی کی میں کہا کہ کہا کہ کہا کہ تھے کہا کہ تھی ہوا مرحی کی تو نسان نے کہا کہ بیان کہ کہا کہ ہوا کہ بھی کہا کہ ہوا کہ ہوا کہ کہا کہ تو نے اس کہا کہ کو تھی کہا کہ کہا کہ ہوا کہ کہا کہ تو نے کہ واسط مستود می کو تو نسان نے کہا کہ بیان کہ اور ایس کو گو کہا کہ بیس کہا ہوا کہا کہ بیس کہا ہوا کہا کہ بیس کہا ہوا کہا کہ بیس کہا ہے کہا کہ بیس کہا ہوا کہا کہ بیس کہا کہا کہ بیس کہا کہ بیس کہا کہ بیس کہا کہ بیس کہا کہا کہ بیس ود می جرب کہ دیوت وصول کرنے کا وکس کہا کہ کہا کہ کہا کہ بیس کہا کہ بیستود میں کہ دیوت وصول کرنے کا وکس کہا کہ کہ

الم العني ما لك من تتم العاور ووتتم منها فكاركر من قام من ندمو كافاتهم والشاعلم .

اگرربالودید نے کہا کہ میں نے تھے ایک غلام وایک ہا تھی اور میت دی تھی اور مستودع نے کہا کہ فتا تو نے ایک ہا تھی ود بعت دی تھی اور وہ ہلاک ہوگی اور میں کہ ود بعت نے اپنے دولی پر گواہ قائم کئے تو مستودع ضامی ہوگا اور اس کو غلام کی قیت و تی پڑے گئے نے فر مایا کہ قاضی صرف اس وقت گواہوں کی گوائی تول کر کے قیت غلام کی ڈگری کر سے گا کہ جب گواہوں نے غلام کا حلیہ قاضی نے بیجات ہوا ہوں نے غلام کا حلیہ تا ہوت کے گھام کا اور آگر گواہوں نے غلام کی قیت بیجات ہوا ہواں گوائی نے بیجات ہواں در گواہوں نے غلام کا اور آگر گواہوں نے غلام کے طیداور اوصاف بیان نہ کئے صرف ہوں گوائی در بیجات ہوتو ہی سے اس کی قیت کے گھام طلب کر سے گا اور آگر گواہوں نے غلام وو بعت رکھا قاتو تھی ہو ہوں گوائی در بیجات ہوگی ہو ہو جت رکھا قواتو ہو ہوں کہ اس نے آگی خلام ود بعت دکھا ہو وہ بعت دکھا ہو وہ بعت دکھا ہو وہ بعت دکھا ہو وہ بعت دکھا ہو ہو ہوں ہوں گوائی کی دو بعت دکھا ہو ہو ہوں ہوں گوائی کی دو بعت دکھا ہو ہو ہوں ہوں ہوں گوائی کی اور برایک نے باہمی کہ جم ایک خلام وہ بعت دکھا ہو ہوں کی کہ اور گوائی کی اور برایک نے باہمی نے دھی ہو ہوں کی کہ واضف کی اور برایک نے باہمی نے دھی ہو ہوں کی باس کی خلام کا دھوئی کی اور برایک نے باہمی کی خلام وہ بعت دکھا ہو دہوت دکھے سے افران کی اور برایک نے باہمی کا اقر ارکیا اور جرایک نے فام کا دھوئی کی اور بیت دھی ہے ہور کی کے واسطے اور ایکا اور برایک نے ہوں کی تو دو بیت دکھا ہے ہی ہوروٹوں کو غلام کی تیت ڈانڈ د سے گا کہ دوٹوں باہم طور سے تم کی بات کی کہ دوائی اس نے تارہ خلام کی تیت ڈانڈ د سے گا کہ دوٹوں باہم طور سے تم کی جائے گی کہ والشداس نے بیغلام میر سے کی دوٹوں کی تو اسطے کی کہ دوٹوں باہم طور سے تم کی جائے گی کہ دوائد اس نے گی کہ والشداس نے بیغلام میر سے کی دوٹوں باہم میں بات کی کہ دوائی اس نے گی کہ دوٹوں بیت تمیں دوئوں کو خلام کی تیت ڈانڈ د سے گا کہ دوٹوں باہم میں بات تارہ خلام کی تو تا تا تا دوئوں باہم میں بات تارہ خلام کی تیت تارہ خلام کی تیت ڈانڈ د سے گا کہ دوٹوں باہم میں بات تارہ خلام کی تیت تا تا دوئوں باہم میں بات تارہ خلام کی تیت تا تا دوئوں باہم

ایک ضمانت کامختلف اشخاص کے یاس اول بدل کرجانا اور تلف ہوجانا 🖈

ایک فض کے پاس ایک بائدی و ہزار درہم ہیں اس ہو دفعہوں نے ہرایک نے کہا کہ میں نے بچے یہ بائدی و ایست دی ہے اور منود ع نے کہا کہ جھے معلوم ہیں رہا کہ یہ بائدی تم ووٹوں میں ہے کسی ہے اور دوٹوں کے واسطے تم کھانے ہے اٹکار کہا تو ہزار درہم اور وہ بائدی ووٹوں کوڈ اغر و ہے گاکہ باہم برا بر تھیم ہزار درہم اور وہ بائدی ووٹوں کوڈ اغر و ہے گاکہ باہم برا بر تھیم کہ ایس کے یہ پیطر مندی میں ہے اگر مستودع نے مالک و دیست ہے کہا کہ تو نے جھے و دیست ہرکردی یا برے ہا تھو فرو حت کردی ہے اور مالک و دیست ہرکردی یا برے ہاتھ فرو حت کردی ہے اور مالک و دیست ہوگی تو مستودع میں ہے نہ برکردی یا برے باتھ فرو حت کردی ہوئی ہو اور ہائی ہے اور مالک و دیست ہے گھرا کہ جھے دیا ہے کہ تو بھے وہ بیت دے و اور محرو نے دیے دی وہ ایس دیے ہی ہرا کہ جھے فرید آئی ہونے کی تھرد بی ہوگی ہر نے ہائی ہونے کی تھرد بی ہوگی ہر نے ہائی ہونے کی تھرد بی ہوئی ہوئی ہونے کی تھرد بی ہوئی ہونے کی تھرد اس کے دو بیت اس کو و ہے دی ہوئو عمرواس سے پھر نیس واپس نے مسلم ہوئی ہو ہوں ہی ود بیت اس کو و ہے دی ہوئو عمرواس سے پھر نیس واپس نے مسلم ہوئی ہوداس کے ود بیت اس کو و ہے دی یا نہ تھرد این کی ہونہ کا ذیب کی ہواور باوجوداس کے ود بیت اس کو و ہونہ ایس کی تھرنے کی ہواور باوجوداس کے ود بیت اس کو و ہون کی یا نہ تھرد این کی ہونہ کا ذیب کی ہواور باوجوداس کے ود بیت اس کو و ہونہ دیں یا نہ تھرد این کی ہونہ کا ذیب کی ہواور باوجوداس کے ود بیت اس کو و ہونہ دی یا نہ تھرد این کی ہونہ کا ذیب کی ہواور باوجوداس کے ود بیت اس کو و ہونہ کی یا نہ تھرد گی کو نہ کی ہونہ کا خود اس کے دو بیت اس کو و ہونہ کی ہونہ کا خود کی ہونہ کا خود اس کے دو بیت اس کو و ہونہ کی ہونہ کا خود ہونہ کی ہونہ کا کہ کی ہونہ کا کہ ہونہ کا کہ کی ہونہ کا کہ کی ہونہ کا خود اس کے دو بیت اس کو دیست اس کور دیست اس کو دیست اس کور کی دیست کی کور کی دیست کی دو بیت اس کور دیست اس کور دیست اس کور کی دو بیت اس کور کی دیست کی دیست کی دو بیت اس کور کی دیست کور کی دیک کی دو بیت اس کور کی دو بیت اس کور ک

<sup>۔</sup> تولہ بیان کیا .....اصل عربی کے نسخے یہاں غلط جیں اور اصل فقاوئ قاضی خان ہے سئلہ کی تھے یہ ہے کہ اگر زید نے مستود عربی کا نام عمر د ہے گاہ قائم کے کہ ما فک ود بعت نے جھے اس مستود ع ہے دو بعت وصول کرنے کا وکیل کیا ہے اور وکا لت کی تاریخ بیان کی تو مثلاً باور مقبان 100 موج مروف نے کہ ما فک و د بعت نے کہ وکا لت کے کہ افک نے کہ ما فک نے کہ ما فک نے کہ ما فک نے کہ ما فک نے کہ اور کے کہ وہ تو اس کے کہ وہ کا لت کے کہ وہ فال میں تو اس کے کہ ان فرائی فرائی قاضی خان یعنی زید نے اپنی وکا لت پر جو گواہ قائم کئے بینام جی تو ان کی کوائی جائز قبل

دے دی ہو یا تقدیق کی ہواور صان کی شرط لے کرودیعت دی ہوتو ان سب صورتوں میں محرو طالد ہے واپس لے سکتا ہے اور شرط
صان کی اس مقام پر بیصورت ہے کہ عمرومثلا طالد ہے ہوں کیے کہ میں جانتا ہوں کہ زید کا اپنی ہے مگر جھے اس امر کا خوف ہے کہ زید آ
کرا پیٹی جیجئے ہے اٹکار کر جائے اور جھے ہے ڈائٹر لے لے پس آیا تو اس امر کا ضامن ہوتا ہے کہ جوتو جھے سے لیتا ہے وہ جھے دے پس
اگر اس نے کہا کہ ہاں تو کفالت بالدین کہ جس کی اضافت سب و جوب کی جانب ہے حاصل ہوگئی اور یہ جائز ہے تو مستودع بھکم
کفالت اس المجی یعنی خالدے والی لے سکے گا یہ محیط میں ہے۔

## ومولؤهاب:

#### متفرقات کے بیان میں

ود بیت ایک غلام بیابا ندی ہاوراس نے مستود کا گول کیا تو گل عیر میں اس سے قصاص لیا جائے گااور آلی خطا میں وہ فلام
یاباندی وے دی جائے گی یااس کا قدید و یا جائے گااورا گرام ولد یا دیر ہوتو موئی اس کی قیمت ڈانڈ وے گا گرمستود ع نے کہا کہ جھے
ود بیت دی فلال خص نے بلکہ فلال خص نے تو ود بیت دوسرے کو لیے گی بیٹا تار خانی میں ہے ایک خص کے دوسرے پرسودرہم قرضہ
میں اور ترض دار کے اس ختص کے پاس سودرہم ود بیت میں اس نے کہا کہ بعوض قرضہ کے میں نے بدلا کر دینے لیس اگر وراہم اس
کے ہاتھ میں سوجود ہوں یااس قدر قریب ہوں کہ اس پر جفنہ کرسکتا ہوتو جائز ہاور بدلا ہوجائے گا اورا گر قریب نہ ہوں تو بدلا نہ ہوگا
تاوقتیکہ دو ہار ورجوع کر کے جفنہ نہ کرے بیر فلا صدحی ہے اگر مستودع نے وو بیت سے اٹکار کیا بھر مودع کے پاس اس کے شل دکھا
تو مودع کوروا ہے کہ اپنی ود بیت کے ہوش جس سے مرکم یا ہاس کے جہ لے اس کو داب رسکھائی طرح اگر اس پر مال قرضہ ہوا ور

قتم کھا جائے کہ تیرا بھے پر کچھنیں ہاور ہوں تتم نہ کھائے کہ تو نے جھے پھود بیت نہیں دی ہے بیتا تارخانیہ میں ہے۔اگر زید کے ہزار درہم عمر و کے پاس دو بیت ہوں اور بکر کے زید پر ہزار درہم قرضہ ہوں تو بکر کوروا ہے کہ جب قابو پائے تو عمروے و بیت کے درہم لے لےاگر چہم دکوا ختیار نہیں ہے کہ بکر کو ہزار درہم ادائے قرضہ ہیں دے دے بیشا بان عمی ہے۔

منتی میں امام ابو بوسف ہے برواہ این ساعہ فدکور ہے کہ زید کے ہزار دوہم عمرو کے پاس ور بیت ہیں اور عمرو سے ہزار
درہم زید پر تر ضد تھے پس زید نے کہا کہ بید درہم اس مال کا بدلا ہیں جو تیرا جھے پر آتا ہے پھر ہنوز عمر وواپس ہوکرا ہے مکان میں نہ گیا تھا
کہ ان درہموں پر جدید قبضہ کرلے کہ وہ درہم تلف ہو گئے تو بیزید کا مال گیا اور اصل ہے ہے کہ ہیں مسئلہ میں عمرو کا قبضہ ان درہموں پر
قبضہ وربیت تھا اور قبضہ وربیت قبضہ امانت ہے وہ قبضہ خان کا نائے نہیں ہوتا ہے اور قرضہ کے اوا میں قبضہ خان ہے بس فقط بدل
کرنے سے بدوں قبضہ وربیت قبضہ کی بدلاتمام نہ ہوگا تاوقتیکہ جدید قبضہ فابت نہ ہواور جدید قبضہ بہاں نہیں پایا گیا جکہ ان انکے ط
بھر تک زائد۔ اگر کسی محض کی وربیت کو کسی نے تلف کر دیا تو مستودع اس سے خاصمہ کر سکتا ہے اور قبت ڈائڈ لے سکتا ہے یہ
وجیز کر دری میں ہے اورا گر کسی محض کے پاس وربیت یا عاریت یا بضاعت ہواور اس کے پاس سے کسی نے خصب کر کی تو وہ خاصب کا
خصم ہمار سے زدیک ہوسکتا ہے بہ محیط میں ہے۔

 کیااور دینارزیدکودیے پھروہ و دیعت فالد کے ہاتھ میں ظاہر ہوئی اور مستود کے نیاسے خصومت کرکے لینی چاہی تو دیکھا جائےگا کہ سودینار کا دینا کس کے قول پرتھا لیس اگر زید نے کہا تھا کہ و دیعت کی قیمت سودینارتھی اور اس پر گواہ قائم کے تیخے تو فالد سے خصومت کرنے کا استحقاق عمر و کو ہوگالیکن عمر و کوا ختیار ہوگا کہ جب وہ و دیعت فالد سے پائے تو زید کو و سے کر اپنے سودینارواپس کر لے کیونکہ اتنی قیمت میں لینے پردوراضی نہ تھا اور اگر مستودع نے کہا ہو کہ و دیعت کی قیمت سودینارتھی اور اس پرتسم کھالی ہوتو اس و نت خصومت کا اختیار ذید کو حاصل ہوگا یہ جو اہر الفتاوی میں ہے۔

زیدے عروبہ پہان درہم آتے ہے اس نے ساتھ درہم تعلی ہاں کوادا کے پھر جب زیدکومعلوم ہواتواں نے دی درہم والی کرنے کی فرض سے نکالے دہ تکف ہو گئے تو دل کے پانچ چھے حصہ کا ضامن ہوگا کیونکہ ای قدر مضمون تھاور باتی امانت میں ہے بیدو چیو کر دری میں ہے نید سے عرو نے بیں درہم قرض النے اس نے سودرہم دیے اور کہا کہ اس میں ہیں درہم قرض لے لے اور باتی تیرے پاس ود بیت بیں اس نے ایسانی کیا پھر وہ بیس درہم اٹی سودرہم میں دوبارہ طاد ہے پھر رب الممال نے اس کو ایسی ورہم و بیا اور کہا گئی اور ان کی اس میں اس نے ایسانی کیا پھر سب درہم ضائع ہو گئے ہی سوائے بالیس کے باتی کیا شہر سب درہم ضائع ہو گئے ہی سوائے بالیس کے باتی کیا ضامی ہوگئے ہی درہم قرض کو دی درہم دینے اور کہا کہ پانچ درہم تو قرض لے لے اور پانچ درہم تیرے کیا صاحب میں بھروہ ضائع ہو گئے ہی تو اس کے درہم ترض کو دی درہم دینے اور کہا کہ پانچ درہم تو قرض لے لے اور پانچ درہم ترض کا ضامی ہوگا بیتا تارہ انہ بی تعرف کے درہم ترض کی خرار درہم اس کو دے کر کہا کہ بڑار درہم سے دوایت کی ہے کہ ایک خوص کے دوسرے پر بڑار درہم ترضہ تھے بی قرض دارنے دو بڑار درہم اس کو دے کر کہا کہ بڑار درہم میں دوایت کی ہے کہ ایک خوص کے دوسرے پر بڑار درہم ترضہ تھے بی قرض دارنے دو بڑار درہم اس کو دے کر کہا کہ بڑار درہم میں دوایت کی ہے کہ ایک خوص کے دوسرے پر بڑار درہم ترضہ تھے بی قرض دارنے دو بڑار درہم اس کو دے کر کہا کہ بڑار درہم

تیرے قرضی اداعی بیں اور بزار درہم تیرے پاس و دیعت بیں اس نے دونوں بزار پر بینند کرلیا پھرسب ضائع ہو گئے تو امام کے ۔

قرمایا کہ قرض خواہ نے اپنا قرضہ وصول پایا اور پھے ضائن نہ ہوگا ہیں جو اس کھا ہے اگر کسی کو بزار درہم اس واسطے دیے کہ دی درہ م
ماہواری اجرت پر مال کے مالک کے واسطے خرید و فرو خت کرے پھر وہ خض مرکمیا اور بید نہ معلوم ہوا کہ اس نے کیا کیا اور اس نے پکھ
غلام اور کپڑے جھوڑے تو کل مال میت کے مال عمل قرضہ قرار دیا جائے گا ای طرح آگر کوئی زیمن حرارعت پر دی اور جے دونوں کی
طرف سے تعمرا یا ایک طرف سے تعمر انچر کا شتکار مرکمیا حالا تکہ کھیتی کا ٹ ٹی یا کھلیان عمل ہے اور اس کے مرفے کے بعد حال معلوم نہ ہوا
تو امام مجر نے فرمایا کہ جس دن و مراہے اس دن کے حساب سے کھیتی کی قیت یا مرفے کے روز جس قدرا تاج اس کے قبضہ جس تھا اس
کی قیت میت کے مال پرقر ضد قرار دی جائے گا بیزیا بھے عمل کھا ہے۔

کی قیت میت کے مال پرقر ضد قرار دی جائے گا بیزیا بھے عمل کھا ہے۔

ایک شخص نے کچھ مال اس غرض ہے دیا کہ بصلاعت میں میرے واسطے کوئی چیز خریدے ۔۔۔۔۔ہیں

ایک جنم مرکیا مالاکھ اس پر قرضہ ہاور ہزار درہم اور ایک بیٹا مچھوڑا اور بیٹے نے کہا کہ یہ ہزار درہم زید کی ود بیت میر ساب ہے ہاں ہے ہاں کی تصدیق کی اور کہا میر ساب ہے ہاں ہے ہیں اس کی تصدیق کی اور کہا کہ یہ ہزار درہم زید کے ہیں تو قاضی قرض خواہوں کو ہزار درہم میت کی طرف سے قرضدادا کر سے گا اور مدی وو بیت کے واسطے دینے کا تھم ندد سے گاکیکن جب قاضی نے ہزار ورہم سے قرض خواہوں کا قرضدادا کر ویا تو زیدان لوگوں سے بدورہم لے لے گاکیونکہ انہوں نے اقرار کیا ہے کہ بیدورہم نے ہیں اور بیناعت ومضار بت وعاریت واجارہ ورہن کی صورت میں شل ود بیت کے تھم ہے انہوں نے اقرار کیا ہے کہ بیدورہم زید کے ہیں اور بیناعت ومضار بت وعاریت واجارہ ورہن کی صورت میں شل ود بیت کے تھم ہے بیزن کا انہوں ہے گار نید کے جمہ ایک کے کرمر آبا ہم کیا ہے تا گاہ قائم کے کرمر آبا ہم کیا

قاضی بدیع الدین ہے دریافت کیا گیا کہ ایک مخص نے دوسرے کے پاس ایک قبالدود بیت رکھا اور مودع مرکمیا تو وارثوں کواس کے مطالبہ کا اختیارے مانیس ہے تو قاضی نے فرمایا کہ قاضی مستودع پر میدخط وارثوں کودیئے کے واسطے جرکرے کا ایک تمسک

ود بیت رکھا اور منطوم ہوا کہ پھوتی اس میں سے طالب کو وصول ہو گیا ہے پھر طالب مر کیا اور وارٹوں نے پھرتی وصول یا نے سے
الکار کیا تو مستودع و تحسک ہیشہ کے واسلے داب رکھے بیتا تار طانیہ میں لکھا ہے شن ابو کر سے دریا فت کیا گیا کہ ایک تحق نے
دومرے سے ہزار درہم میں تا صمہ کیا اور دومرے نے الکار کیا پھر دوعا علیہ نے ہزار درہم نکال کر تیمرے تحق کے پاس رکھ
دومرے سے ہزار درہم میں قاصمہ کیا اور دومرے نے الکار کیا پھر دوعا لیے اور تیمر فیص نے دیے الکار کیا پھر
تاکہ دی گواہوں کو لائے پھر دی گواہ نہ لایا اور دومرے نے الکار کیا پھر دوعا لیے اور تیمر فیص نے دیے الکار کیا پھر
اس جانب ڈاپٹر پڑا اور بیدورہم بھی لوٹ لئے گئے کہیں آیا و وقتی ضامین ہوگا یا تیمین تو شخ نے فرمایا کہ اگر تیمر فیص کے پاس
میں ہو اس کونہ دیے کی وجہ سے ضامین ہوگا بی حاوی بھی لکھا ہے ذیری عمر و کے پاس و دیویت تھی پھر عمر و نے ذیر ہے کہا کہ بٹس نے
تیری و دیویت مکم معظمہ بھی فلاں روز تجے واپس کر دی اور زیر نے گواہ قائم کئے کہ جس روز عمر و کہ دیویت واپس دیے کا دموی کی
تیری و دیویت مکم معظمہ بھی فلاں روز تجے واپس کر دی اور آگر گواہوں نے بیگوائی دی کھرو نے افرار کیا ہے کہا کہ بٹس و اپنے
میں کوفہ بھی تھا تو گوائی تو بو تھا تو الی گوائی تا جائز ہے اور آگر گواہوں نے بیگوائی دی کہ عمر و نے افرار کیا ہے کہا کہ جب تو اپنے
میں کوفہ بھی تھا تو گوائی جوائے تو میری گائے کو بھی ساتھ لے جوائی اور وہ و بال
میانی ہوگئی تو ضامی نہ موگل بی تو نیم دی گھ میں میں سے مطالبہ کر سے تو ذیر ضامی نہ ہوگا ہے جوائی افراد یو کہائی میں
مشائع ہوگئی تو ضامی نہ ہوگا ہے تو دیم و تی تھی اس کی کہ عمر وائی ہو کو ایک کہ بھی نے اپن کہائی نہ ہوگا ہے جوائی اظامی
مشائع ہوگئی تو ضامی نہ ہوگا ہے تو دیو دیو دیم میں گوائی تا ہو کہائی اس سے مطالبہ کر سے تو ذیر میں اس کے کہ عمر وائی سے مطالبہ کر سے تو ذیر ضامی نہ ہوگا ہے جوائی اظامی
مشائع ہوگئی تو ضامی نہ ہوگا ہے تو تو تو دیم کی گور افسی کے کہر وائی سے مطالبہ کر سے تو ذیر میامی نہ ہوگا ہے جوائی اظامی

ایک فض نے بضاحت کرمان میں دی وہ اصفہان لایا پھر کرمان لوث کیا اور کہا کہ میں بینا حت اصفہان میں چھوز دی
حالانکہ مالک بینا عت نے کرمان سے اصفہان تک کے واسط بینا عت دی تھی تو ضامی نہ ہوگا یہ جواہرالفتاوی میں کھا ہے چار
آدمیوں نے سنر کیا اور سب ساتھ ہی کھاتے اور ساتھ اتر تے اور چلئے تھے ان میں سے ایک کی فض کے ویناروہ بعت تھے
کہ جن کو اس نے اپنی قبامی تا تک لیا تھا پھر اس نے ، وقبالسیخ ساتھیوں کے پاس چھوڑ دی اور وہ ضائع ہوگی تو ضامی نہ ہوگا ای
طرح اگر بعنا عت لینے والے نے اپنی قبامی درہم ٹا تک لئے اور چار رفیقوں کے ساتھ سنر کیا جو ساتھ کھا تے اور ساتھ سوتے تھے پھر
قران کر بین عت لینے والے نے اپنی قبامی درہم ٹا تک لئے اور چار رفیقوں کے ساتھ سنر کیا جو ساتھ کھاتے اور ساتھ سوتے تھے پھر
قبال کے پاس چھوڑ کر جمام چلا کمیا اور جب آیا تو و یکھا کہ قبال کا نے رکھے ہیں تو سنیفع ضامی نہ ہوگا ہے جو اہرا ظالمی
میں ہے مستودع نے مالک سے کہا کہ میں باغ جاتا ہوں تیری و دیت اپنے ہمایہ فلال کھن کے گھر رکھ دوں مالک نے کہا کہ اچھا
مستودع ضامی ہوگا یا تیس تو چاہیے کہ ضامی نہ ہو ہے اتر طبکہ مالک و ربات کا کہ وادر سے کہا کہ اور سینے کھر الکر رکھی اس کے گھر سے قائی ہواس نے کہا کہ اپنی سندورع ضامی ہوگا یا تھوں نے اس کی اکر وہ بعت اس کے کہ وہار سے کہ جو بستھ طامی ہو یہ مستود عیں ہے ایک تھی ہواس نے کہ وہاں نے کہا کہ وہا ہوں کو ایس کے کہ دستک اپنی تھی ہوئی کہ درہے کہا کہ وہاں نے کہا کہ وہا ہوں کو دستا ویز دسرے کہ پاس وہ بعت میں کو ایوں نے اس کے گھر کو ایوں کو دستا ویز دسرے کہا کہ وہاں نے کہا کہ کی اور دستا ویز درگی کو درہ کو گا کہ کو ایوں کو دستا ویز وکھا کہ کو ایوں کو دستا ویز دسرے کے باس وہ بعت میں کو درہ کو گا کہ کو ایوں کو دستا ویز وکھی کو درس کے جب تک اپنی کھی وہاں کے گا کہ کو ایوں کو دستا ویز وکھا دے کہا تی گھر کر پہنیاں لیس اور دستا ویز مرگی کو درد سے گا اور اس پوئو کی ہے بیا تھور وہا ہو بھر مستود می کو گھر کو کہا کہ کو ایک کو در بھر کے در سے گا کہ کو ایوں کے در سے گا کہ کو ایوں کو در سے کہ کے گھر کی کو در سے گا کہ کو ایوں کو در کو در سے گا کہ کو ایوں کو در کو در کھر کو کہ کو در کہا کہ کو در اس کے در کھر کو در کی کو در کو در کھر کو در کھر کو کہ کو در کو در کھر کے در کھر کے در کھر کے کہر کو در کھر کر کھر کی کو کھر کو در کھر کو در کھر کے

ا یک مخص نے دوسرے کو مال اس واسطے دیا کہ دلین کی ڈولی پر ٹنار کرے پس اگر وہ مال درہم ہوں تو اس کوایینے واسطے پچھ

رکھ لیٹاروانبیں ہےاوراگرخود بی نار کیا تو خود پھے تیں افعاسکتا ہے بیجیط سرھی میں ہےاور بیجی روانبیں کہ نار کرنے کے واسطے کی دوسرے کودے دیے بیسراج الوباج میں لکھا ہے اور جو مخص شکر نار کرتے کے واسطے مامور ہواس کوایے واسطے پچھشکر رکھ لینے کا اختیار نہیں ہے اور نہ دوسرے کو نثار کرنے کے واسلے وے سکتا ہے اور نہ خودا تھا سکتا ہے بیامام ابو بکراسکاف کے نز دیک ہے اور مدرالشہيد ئے فرمايا كہ بم ابو بكر كے قول كو ليتے بي اورائ برفتوى بي بيفاوى غياتيد بي بياك مسافر كى مخص كے مكان مي مرحميا اوراس کا کوئی وارث معروف نبیس ہے اور تھوڑ اسامر کہ جو یا نج درہم کا ہوتا ہے یا اس کے ما تندچھوڑ ااور کھر کا مالک فقیرا وی ہے تو اس کوافتیارے کہ خود لے لے بیرجو ہرة النیر و می ہے ایک مخص عرور براردرہم بی اس نے کہا کہ بیدرہم فلال مخص کے ہاتھ بھیج وے پھرا یکی کے باتھ ہے وہ ضاکع ہو کیے تو قرض دار کا مال کیا یہ محیط میں ہے ود بعت واپس کرنے کاخر چہ مالک پر پڑے کا مستودع پر نہ پڑے گا بیمراجیہ میں ہے اگر ووبیت ایک محلّہ ہے دوسرے محلّہ میں لے حمیا تو واپس کرنے کا خرچہ بالا تفاق مالک ودبیت پر یزے گا بیفاوی عمابیی ہے اگر کسی ایسے موقع پر جہاں وربیت کو لے کرمستودع کوسفر کرنا جائز ہے مستودع نے اس کو لے کرسفر کیا توود بعت كاكرابيها لك كے ذمه يڑے كابيراج الوباج ميں ہے اگر چندجنس كى چيز ود بعت ركھ كر غائب ہو كيا پجرمر كيا اورمستودع نے سوائے اس کی پوتی کے جو قریب بالغ ہونے کے تھی اور کوئی وارث نہ پایا تو اس پوتی کودے دیے میں مستودع معذور ر کھا جائے گا بشرطیکہ ووائری حفاظت پر قادر ہو بیفتند میں ہے ہے دریافت کیا گیا کہ ایک باندی نے دوکشن ایسے مال سے فریدے جس کواس نے اہے ما لک کے مرس کمایا ہے اور خرید کرایک عورت کے پاس ود بعت ر محاور عورت نے قبضہ کرلیا اور سیامر ما لک کی اجازت نیس واقع ہوا پھرود بعت ملف ہو گئ تو آیا وہ ورت ضامن ہو گی تو شخ نے فرمایا کہ بال کیونکہ بیکٹن مولی کی ملک ہے اور بدول اس کی اجازت کے ایداع میج ندہوا ہی و وجورت عاصد قرار یائی بدفاوی سلی میں ہے اگرمستودع نے دوسرے مخص کو مالک کے تھم سے و دبیت دی یا بدوں تھم کے دی تھی پھر مالک نے اجازت دے دی تو مستودع درمیان سے نکل کیا کذائی الخلاصه۔

ا - قوله ای پرفتوی ہے قال المحرِ جم یبان ای طرح نه کور ہے شاید کا تب فیلطی موورٹ پہلی جلدوں میں بعض مقام پرشکری صورتیں دونوں طبع جواز آیا ہے۔

# عمد كتاب العارية عمد

إس كمّاب مين نوابواب بين

بارې (دَِّك:

۔ عاریت کی تفسیر شرعی اور رکن وشرا کط وانواع و تھم کے بیان میں

واضح ہو کہ بلاعوض مطعتوں کے مالک کر دینے کوعاریت شرعی کہتے ہیں اور بیقول ابو بمررازی اور عامدامحاب حنفیہ کا ہے اور بی سی ہے بیراج الوباج می ہاور عاریت کارکن بدے کہ عیر کی طرف سے ایجاب ہواور مستعیر کی طرف ہے قبول شرط نہیں ے بدارے اصحاب الا شرے مزد یک استحسانا ہے اور ایجاب کی بیصورت ہے کہ مثلاً بول کے کہ بدشے میں نے تھے عاریت دی یا منحدوی یا بیکٹر ایابیگر میں نے تھے عاربیة یامنحدو بایابوں کہا کدیہ چیزیا کپڑایا دار تیرے واسطے منحہ ہے یابیز مین میں نے تھے کھانے كواسطوى يعنى زراعت كركهايابيذهن تيردواسط طعه بيابيفاام من في تيرى فدمت كوديايا من فيدج بإيرتيرى سوارى میں دیابشرطیکداس سے ہبرکرنے کی نیت نہ کرے یا یوں کہا کہ میر اگھر تیرے لئے عمٰی ہے یا تیرے لئے عمری عنی ہے ایکذانی البدائع اوراصل اس باب من بدے کہ اگر اس نے ان الفاظ کوالی چیز کی طرف نسبت دے کرکہا کدوہ چیز بعیدم باقی رہے اور اس سے انتفاع ممكن ہوتو بيمنعت كى تمليك ہوكى اوريين شے كى تمليك نه ہوكى اور اگر الى شے كى طرف نبست كى كه جس سے نفع اشحانا بدوں يين شے کے تلف ہونے کے ممکن نیں ہے قویہ تملیک میں شے کی ہے ہی قرضہ دوجائے گابیر ان الوہائ میں ہے عاریت کے شرا لطا چند قتم ہیں از انجملہ عقل شرط ہے ہیں عاریت دینا مجنون اوراڑ کے لا معقل سے جھے نہیں ہے لیکن بلوغ شرط نہیں ہے حق کرلا کے ماذون ے اعاد ایج ہازا مجلد مسعیر کی طرف سے بعند شرط ہازا تجلد مستعاد ایک شے ہوجس سے بدوں اس شے کے ملف ہوئے انتفاع ممكن ہواور اگراكى ند ہوتواس كاعاريت دينا سيح نبيل بے كذائي البدائع حائم شہيد نے كافي مس فرمايا كماريت درہم ودينارو قلوس کی قرض ہوتی ہے ای طرح عاریت ہرکیلی ووزنی چیز کی اور ہرعددی چیز کی مثل اخروث وائڈوں وغیرہ کے بھی قرض ہوجاتی ہے اوراليي بي قطن دصوف وابريشم وكانورومشك وتمام عطريات ومتاع علر فروشوں كى جن كے منافع برا جار ونہيں واقع ہوتا ہے قرض ہوتی میں اور بینکم اس وقت ہے کہ جنب عاریت کومطلق رکھا ہواور اگر جہت عاریت بیان کردی مثلاً درہم وویناراس واسطے عاریت دیا کہ تر از وکو درست کرے یا ذکان کی زینت رکھے یا خود آرائش کرے یا اسی ہی اورصور تیں جن میں درہم ودینار کا اثقلاب نیس ہوتا ہاور باوجودان کے بعینہ باقی رہنے کے جس نفع کے واسطے عاریت و یا ہے وہ نفع حاصل ہوجاتا ہے تو ایک صورت علی قرض نہو جاكي مح بلكه عاديت باقى ريس محاوران عمرف جسمورت عقع افنانايان كيا كيا عاى مورت عانفاع فيكاب سوائے اس کے دوسری صورت سے انتقاع حاصل کرنے کا اعتبار نیس رکھتاہے بینایة البیان میں ہے۔

ا تال المحرم عاریت کی تعریف آتی ہے استفارہ عاریت ما نگنا اعارہ عاریت وینامعیر عاریت و بینے والامستعیر عاریت ما نکنے والامستعار عاریت ما نگلی مولَ چیز۔

عاریت والی چیز ہے نفع حاصل کرنے میں صداعتدال سے تجاوز کیا تو ضامن ہوگا 🏠

عاریت امانت ہوتی ہے اور اگر بدول صد ہے تجاوز کرنے کے عاریت تلف ہوجائے تو ضامن نہ ہوگا اور اگر عاریت ہیں ضان کی شرط لگائی تو اس کی صحت ہیں مشارکے کا اختلاف ہے اور خلاصہ ہیں لکھا ہے اگر کی شخص نے دوسر ہے ہے کہا کہ تو جھے یہ شے عاریت دے اگر ضائع ہوجائے گی تو ہیں اس کا ضامن ہوں تو وہ شخص ضامن نہ ہوگا اور شرح طحادی ہی ہے کہ اگر اس نے نفع لینے میں صد ہے تجاوز کیا تو بالا جماع ضامن ہوگا مثلاً اس پر ایسا ہو جھ ڈ الا کہ جسیا ہو جما اس کی چیز نیس اٹھا سکتی ہے یا جانور ہے دن رات برابر ایسا کا مہلے کہ چو پائے جسیا کا مہلی کر سکتے ہیں اور عرف و عادت اس طور ہے تیل جاری ہے اور وہ چو پائے تھک کرمر گیا تو اس صورت میں مستعیر اس کی قیمت کا ضامن ہوگا ہے قابیة البیان ہیں ہے۔

פכת ליאת:

# آن الفاظ کے بیان میں جن سے عاریت منعقد ہوتی ہے اور جن منعقد ہوتی ہے اور جن سے ہیں منعقد ہوتی

عادیت بافظ تملیک منعقد ہوتی ہے کذاتی انظہیر بیاب اگر کس نے کہا کہ یس نے تھے اس کھر سے انتفاع کا بلا وض ایک مہید تک یا ایک مہید نہ کہا کہ یس نے تیرے واسلے اپنے اس کھر کا مہید تک یا ایک مہید نہ کہا کہ یس نے تیرے واسلے اپنے اس کھر کا عنی ایک مہید تک ویا ایک کہا کہ یس نے تیرے واسلے اپنے اس کھر کا عنی ایک مہید تک ویا کہا کہ یس نے تیجے یہ کپڑا قرض دیا عنی ایک مہید تک ویا کہا کہ یس نے تیجے یہ کپڑا قرض دیا تا کہ تو ایک مال تک اس میں رہو اس قواس تو اس میں عاد ہت تیجے ہے بیتا تار فائید یس ہے۔ اگر کہا کہ میں کہ اس کے میں اس کے اس میں دیتا ہے یہ قاوی قاضی فان میں ہے۔ اگر کہا کہ میرا کھر تیرے لئے کہ میں ایک کہ اس میں دیتا ہے یہ قاوی قاضی فان میں ہے۔ اگر کہا کہ میرا کھر تیرے لئے

جبی راہ سے دہنے ویاسکونت اس کی جد ہے تو بیعاریت ہے بدہدا ایری کتاب البد میں ہے اوراگر کہا کہ میرا گھر تیرے اسلے صلیہ سکنی ہے یاسکونت صدقہ ہے یاسکونت عاریت ہے یا عادیۃ جد ہے اورا امام الکر ہما کہ میرا گھر تیرے واسلے تی ہے یا بیش ہے تو امام اعظم وامام گر کے نزدیک عاریت ہے اورا امام ایو نوسٹ کے نزدیک جد ہو اوراس کا بیر کہنا کہ تول و جنس ہے یا بافل ہے یہ بدائع میں ہے اوراگر کہا کہ میرا گھر تی ہے تیرے لئے یاجس ہے تیرے واسطے تو یہ بالا جماع عاریت ہے یہ بیا بافل ہے یہ بالا جماع عاریت ہے یہ بیا بی میں ہے تال المحر جم دونوں مورتوں میں تملیک کا فرق ہے اگر اس نے تیرے لئے جہا کہ افو کی تملیک جی بیان کی جیسا کہا کہ میں اختلاف ہاوراگر صورت انتظام کی پہلے بیان کی لیمن واری لگ تو اس میں اختلاف ہان اوروز بان میں موثر نہ ہوواللہ اعلم فلیجا ال فید اگر کس نے عاریت ہو نے پر اجماع ہے لیکن متر جم زعم کرتا ہے کہ شاید بیا فتلاف بیان اردوز بان میں موثر نہ ہوواللہ اعلم فلیجا الی فید اگر کس نے کہا کہ میں نے تیجے یہ گور مادی تو بی تاکہ جو اس کے اوراس کے اوراس کی جا کہ میں نے تیجے یہ گرماد دیا تاکہ تو اس سے کام لے اوراس کی جا رہ اس کے اس سے و سے تو بیعاریت و بیات میں ہے۔ اگر کہا کہ میں نے تیجے یہ تو میں کھا رہ کے دیا ہے ہوں اگر ہے اگر ادادہ کر لی تو ہوسکتا ہے بیتر تا تی میں ہے۔

اگر دو مرے ہے کہا کہ پی نے تھے یہ دارا یک مہینہ کے واسطے بلا موض اجرت پر ویا یا یک مہینہ کی قیدنہ لگائی تو سے ارب ہوگی اور شخ الاسلام نے ذکر کیا ہے کہ بعض نے اس کے برخلاف کہا ہے کہ انی الذخیرہ ۔ ایک خص نے دوسرے ہے کئی چیز عاریت کا ایک چیہ ہور ہاتو خس الائمہ مرحس نے ذکر کیا ہے کہ چیہ ہور ہے ہو سے عاریت دیتا تا بت نہیں ہوتا ہے بینظہ بر بی بھی ہے اگر کوئی زیمن مستعار لی تا کہ اس پر عمارت بنا دے اور رہے اور جب جائے تو عمارت مالک زیمن کی ہوتو الی صورت میں عاریت میں مالک زیمن کو ایسی زیمن کی سوتو الی صورت میں عاریت میں مالک نیمن کو ایسی زیمن کی سکونت کے شکل کرایہ سلے گا اور عمارت ای مستعیر کی ہوگی ہو پیا سرحتی میں ہوا کوئی چو پائیگل کے روز شام تک کے واسطے عاریت مالئل کے ایک نے ہاں کرلی پھر دوسرے دون دوسرے خص نے شام تک کے واسطے عاریت مالئل اور مالک نے ہاں کرلی تھر دونوں میں ہے سابق کا استحقاق ہوگا اور اگر دونوں نے سواطلب کیا اور مالک نے قبول کیا تو دونوں کوسط مستعار کے گئی تیز لئة الفتاوئ میں ہے۔

نِىر(باب:

ان تصرفات کے بیان میں جن کامستعیر شے مستعارمیں مالک ہوتا ہے اور جن تصرفات کا مالک نہیں ہوتا ہے

مسعیر کویا فتیارنیں ہے کہ مستعاد شے کو دوسر فی کھی کو رایہ پردے دے اگر چدعادیت وینا ہارے نزویک منفعت کا الک کردینا ہے یہ تھیریہ میں ہے ہیں آگراس نے کراید دے دیااور وہ بلاک ہو گیاتواس وقت کی قیمت کا ضامی ہوگا جس وقت مستاجر کو یا ہے یہ کانی میں ہواور کرایدای کو ملے گا اور ایا م اعظم کے نزدیک اس کو صدقہ کردے یہ بچیط میں ہے اور معیر کو افتیار ہے چاہ مستاجر ہے شان کی قرمستاجر ہے شان کے بس اگر یا لک نے مستعیر سے ضان کی قرمستاجر سے نیال مستاجر سے نیال ہے اور اگر مستاجر سے شان کی قو وہ سعیر سے لین اجار و دینے والے سے والی لے گا جشر طیکہ اجارہ لینے کے وقت اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ شے اس کے پاس عادیت ہے اور اگر یہ معلوم تھا کہ یہ چیز اس کے پاس عادیت ہے وہ ایس نہیں لے سکتا ہے یہ کانی میں ہے اور شی و دیعت کے عادیت کور بان نیس کرسکتا ہے کہ ذاتی اس کے باس عادیت کے وہ دین کی کریان نیس کرسکتا ہے کہ ذاتی اس کے دور بیت رکھ دینے میں مشار کے نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے فرمایا کہ وہ بیت رکھ دینے

کا اختیار نہیں رکھتا ہے اور بھی سے کذانی شرح الجامع الصغیرالقاضی خان اور سیح یہ ہے کہ سعیر کو اختیار ہے کہ تسی و دبیت رکھ دے اور سی پرفتوی ہے کذانی فاوی العمابیاور میں مخارے بیمچط سرتھی میں ہے اور بیا ختلاف مشائخ کے درمیان اس شے میں ہے جس کے اعادہ کا مالک ہے اور جس کے اعادہ کا مالک نہیں ہے اس کے ابداع کا بالا تفاق مالک نہیں ہے یہ ذخیرہ میں ہے اورمستعیر کوا ختیار ہے کہ دوسرے کو عاریت دے دے خواہ الی شے ہو کہ اس سے نفع اٹھائے میں لوگوں میں تفاوت ہویا تفاوت ندہو بشرطبكه مستعير نے جب اس كوعار بت ليا ہے تو اعار ہ مطلقاً ہومستعير پريشرط نه لگائي گئي ہو كہ خود بى اس سے نفع انھائے اوراگراس پريہ شرط نگائی ہوتو اس کو بیا نقتیار ہوگا کہ الیمی چیز کو عاریت دے کہ جس ہےلوگ یکسال تفع اشاتے ہیں باہم پچھ تفاوت نہیں ہےاور الیم چیز کوجس نے نفع اٹھانے میں او کول کا تفاوت ہے عاریت نہیں دے سکتا ہے بیٹز انتہ انمختین میں ہے۔

ضان میں س حد تک تلافی کرنی پڑ سکتی ہے اور کیونکر؟

اس كى مثال بيب كدزيد في عرو اليك كير استعارلياتاك خوداس كويهني ياكوني محور الياتاك خوداس برسوار موتوزيدكوب اختیار نبیں ہے کہ وہ کپڑاکسی دوسرے کو بہنا دے یا تھوڑے پر دوسرے کوسوار کرے اور اگر کوئی گھراینے رہنے کے واسطے مستعاد لیا تو اس کوا ختیار ہے کہ جس کو جاہے بسائے اور اگر مطلقا پہننے کے واسطے کوئی کیڑ اعاریت لیا یا مطلقا سواری کے واسطے کوئی محوڑ اعاریت لیا اور پہننے والے یاموار ہونے والے کانام ندر کھاتو دوسرے کو بہنا سکتا ہے اورسوار کراسکتا ہے بیٹھیریدے لیا عمیا ہے ہی اگرخودسوار ہوا یا خود بہنا پھر جا ہا کہ دوسرے کو عاریت دے دے یا دوسرے کو پہلے بہنا یا یا سوار کرایا پھرخود پہنا یا سوار ہونا جا ہا تو اس میں مشاکئے نے اختلاف كياب أوراسى يه ب كدوه اس تعلى كاما لكتبيس باورام رايانعل كياتوضامن بوكايدكاني مي ب أيك محور الني سوارى ك واسطےعاریت لیا پجرخودسوار ہوااورا پی ردیف میں دوسرے کوسوار کرلیا اور وہ محمور انتحک کرمر کیا تو آ دھی قیمت کا ضامن ہوگا یہ غاییة البیان میں ہاور بیتھ اس وقت ہے کہ جب ردیف میں دوسرے مردکوسوار کیا ہواور اگر کسی لڑ کے کوسوار کیا تو بغذراس کے بوجھ کے ضامن ہوگا اور بیسب اس وقت ہے کہ وہ محموڑ ا دونوں کے بوجھ اٹھانے کی طاقت رکھتا ہواور اگر طاقت ندر کھتا ہوتو بوری قیمت کا ضامن ہوگا پیشرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے۔

متعير كوا ختيار ب كرمت عار مؤمستعار مكان من بانده سے يرميدا من ب ايك كتاب يز هينے كے واسطے مستعار لى اوراس میں غلطی پائی پس اگر بیہ جانیا ہے کہ ما لک کتاب اس کی اصلاح کم دینے کو برا جانے گاتو اصلاح نہیں کرنی جا ہے ورندا گر اصلاح کر دى توجائز باوراگراصلاح ندكى تواس ير يحد كناه ند بوكايينزند المعتين بن ب منتفى بن ام محد ، بروايت ايرا يم فركور ب ك ا یک مخص نے دوسرے ہے کہا کہ جھے اپنا محور او وکوں کے لئے یا دوکوں تک مستعار دیتو اس کو دوکوں آتے و جاتے ہول گے ہی چارکوں ہو جائمیں مے اور ایسا بی تھم ہر عاربت میں ہے جوشہر میں ہوجیسے جنازہ کی مشاکعت کرنا وغیرہ اور بیاستحسان ہے کہ اس کو ہارے علاء نے لیا ہے بیمیط میں ہے امام ابو بوسف سے روایت ہے کہ اگر کوئی محمور اعاریت لیا اور مقام بیان نہ کیا تو اس کوشہرے با ہر لے جانے کا اختیار نہ ہوگا بیڈ آوی قاضی خان میں ہے اور قرآوی رشیدالدین میں ہے کہ اگرمہینہ کھر کے واسطے ایک کھوڑ امستعار لیا توریشری تک کے واسطے قرار دیا جائے گا ہے ہی خادم کا عاریت لیزایا کراید پر لیزا بھی کی تھم رکھتا ہے ایسا ہی جس کے واسطے خدمت غلام کی دمیت کی تمی ہوو وہمی شہری میں خدمت لے سکتا ہے بیفسول عماد میدیں ہے بار بر داری کے واسطے ایک چو یا بیمستعار لیا تومثل احار و کے خود سوار ہونے کا اختیار ہے بیقنیہ میں ہے۔

جونها باس:

## مستغير كے خلاف كرنے كے احكام ميں

اگر زید نے عروے کوئی چڑ لا و نے کے واسطے ایک ٹو مستعارلیا پھراس پر ایک دوسری چڑ لا دی تو اس کی چارصور تی ہیں اگر زید نے عرو وہ کوئی چڑ لا و نے بیان کی ہے دوسری چڑ ایک لا دی جو پہلی شے کی جس ہے ہوادو وہ مرشو کو پہنچا ہے جو پہلی چڑ نے کہ جس سے ہوادو وہ مرش کی جو اسطے مستعارلیا پھران گیہوں کے سوادوسرے گیہوں دس من انداف کیا مثلاً دس تغیر گیہوں کے لا و نے کے واسطے مستعارلیا پھر غیر کے گیہوں لا دی تو مستعارلیا پھر غیر کے گیہوں لا دی تو مستعیر پر ضان نہ آئے گی اور اگر جس میں انداف کیا مثلاً دس تغیر کے واسطے مستعارلیا پھراس پر دس تغیر جو لا دی اور وہ مرگیا تو استحسانا ضان نہ آئے گی اور اگر اس پر دس تغیر ہے اور اگر خلاف لا دی جو کہ اس میں ایک چڑ کی اور اگر اس پر دس تغیر ہے اور اگر خلاف ہو دے گئی سے جو دن میں گیہوں کے جو اسطے مستعارلیا پھراس پر خشت خام یا خشت پہنتہ یا لوہا گیہوں کے دون کے برابر لا دااور وہ مرگیا تو ضامن ہوگا ای طرح اگر اس صورت میں اس پر قض یا بھو سایا کئڑی یا چھو ہارے لا دے وہ مرگیا تو تھائی تھی میں تھر ہو گئی ہیں ہو تھا ہو گئی میں جو سے کہ اگر کوئی تیل دس من گیہوں ہینے کے واسطے چگی میں جو سے کو وہ مرگیا تو تھائی گیوں گئید کی دالاقر اردیا جائے گا اور ٹو کی ٹیں میں جو سے کو مسلم میں اور رقم کی اور مرگیا تو اس کے ہے کہ اگر کوئی تیل دس من گیہوں ہینے کے واسطے چگی میں جو سے کو مسلم میں اور رقم کی اور ٹو کی ٹیوں گئید کی دون اور دیا جائے گا اور ٹو کی ٹیوری تیت کا ضامن ہوگا اور ٹو کی ٹیوری تیت کا ضامن ہوگا دو خورہ میں ہے۔ کو اسطے میں اور ڈیرہ میں ہے۔ کو اسطے دو خورہ میں ہے۔ کو اسطے دو خورہ میں ہے۔

اگرکونی شومطلق مستعادلیا تو مستعیر اس پراس قدر لا دسکا ہے جس کو وہ اٹھا سکے اوراگراس پراس کی طاقت سے ذیادہ اور وہ تھک کر ہلاک ہوگیا تو ضامن ہوگا ہی طرح آگردات تک بدون دانہ جارہ دیے اس سے کام لیا تو جمی ہی تھی ہے اوراگراس پر بجہ او دااور چارہ دیا تو ضامن نہ ہوگا ہی اس جا ہے جس وقت جا ہے جو بو جہ اس پر لا دے بیمل تعظ میں ہے ایک نو گیہوں لا دنے کہ واسطے مستعادلیا پر مستعیر نے وہ نو اپنے وکیل کے ساتھ گیہوں لا دنے کو بھیجا اور وکیل نے اس پر اپنا ذاتی اناج لاوا اور وہ مرگیا تو واسطے مستعارلیا پر مستعیر نے وہ نو اپنے وکیل کے ساتھ گیہوں لا دنے کو بھیجا اور وکیل نے اس پر اپنا ذاتی اناج لاوا اور وہ مرگیا تو مقدم میں مقام کی تیہ ہوتو اس کا تھم شل عاریت مطلقہ کے ہائی صرف مقام کی تیہ ہوتو اس کا تھم شل عاریت مطلقہ کے ہیکن صرف مقام کی تیہ ہوتو اس کا تھم شل عاریت مطلقہ کے ہیکن صرف مقام کی تیہ ہوتو اس کا تھم شل عاریت مطلقہ کے ہیں تا کہ کی تاب ہوجس کی صدح ہیں گرم میں ہوگا اور اگر کی جائے گی ہیں اگر مستعیر نے اس مقام کی صدح ہیں کہ مستعادلیا ہو جس کی مقام کی دور اور استدا ہیا ہو کہ لوگوں کی عادت اس داست کی جائے گی جاری ہوتو تھی کر در کی جائے گی جس کہ میاں مقام کی دور سے داستہ ایک ہوئے گی جائے گی جائے ہوگوں کی عادت اس داستہ کی جائے گی جائے گی جائے گئی ہوئے گی داستہ اس مقام کی دور سے داستہ ہوگا در اگر وہ راداستہ ایک ہوئے گی داستہ مقام کر دیا اور مستعیر دور کر در اداستہ دور ہو یا چال داستہ مقام کر دیا اور مستعیر دور کی داستہ دور ہو یا چالی داستہ معرف کر دیا اور مستعیر دور کی داستہ دور ہو یا چالی داشتہ دور ہو یا چالی دار سے دور کی داستہ دور ہو یا چالی داستہ میں ہوگا اور اگر دور ادر استہ دور ہو یا چالی دار سے دور کی داستہ دور ہو یا چالی دار سے دور کی داستہ دور ہو یا چالی دار سے دور کی داستہ دور ہو یا چالی دار سے دور ہو یا چالی دار دور دور ادار استہ دور ہو یا چالی دار دور کی داستہ دور ہو یا چالی دار دور کی دار دور دور کی دار دور دور کی داستہ دور ہو یا چالی دار دور کی دور کی دور کی دور کی دار دور کی دور

ضامن ہوگا ای طرح اگر دونوں راستے بے خوف ہونے میں فرق رکھتے ہوں جی کہ دوسرا راستہ کہ جس راہ ہے گیا ہے وہ خونناک ہو ماموں نہ ہوتو ضامن ہوگا بیٹرزائد المعتبین میں ہے۔

ا بن زمین میں بل چلانے کے واسطے کوئی تیل مستعار لیا 🏠

ا کیستخص نے ایک گدھاایک گمڑا یا ٹی لانے کے واسطے مستعار لیا تھر تین گھڑے یا ٹی تین وفعہ کر کے لایا اوراس گدھے میں عیب تھا پھر جیسا تھا ویسا بی واپس کر دیا اور مالک کے پاس وہ گدھا مرحمیا پس اگرمستعیر کے پاس زیادہ عیب نیس ہیدا ہو گیا ہے تو ضامن نه ہوگا یہ جوابر الفتاوی میں ہے قباوی دیناری میں ہے کہ ایک مخص نے کسی موضع سے بوجھ لادیے کے واسطے ایک کدھا عاریت جا ہا اور معیر نے کہا کہ جارروز سے زیاوہ نہ رکھنا جارروز بعد بیگدهاوا پس لانااس نے پندرہ روز زکھااوروہ گدھامر کیا تو کس روز کی قیمت کا ضامن ہوگا تو فرمایا کدروز عاریت سے یا نجویں روز جو بچوگد سے کی قیمت تھی اس کا ضامن ہوگا بیضول عماد یہ میں ہے اگر کوفہ میں کسی جانب کوائی ضرورت کے واسلے لے جائے کوا بکٹٹو مستعار لیا مجراس کو یانی پلانے کے واسلے دریائے فرات کی طرف لا یا اورجس جانب کے واسطے مستعار لیا تھاوہ جانب اس دریا سے علاوہ ہے اور ٹومر کیا تو ضامن ہوگا بیمبسوط میں ہے اپنی زمین میں ال چلانے کے واسطے کوئی بیل مستعار لیا اورز مین کومعین کردیا تھا پھرسوائے اس کے دوسری زمین میں ال چلایا اور بیل تھک کرمر گیا تو ضائن ہوگا کیونکہ زمینیں باہم بختی ونرمی میں مختلف ہوتی ہیں ای طرح اگر نیل ہے الی نہ چلایا بلکہ اسینے گھر اس کو با تدھ رکھا یہاں تک کہ مر کیا تو بھی ضامن ہوگا بیفآ وی صغری میں ہے۔ ایک مخص نے فقط جانے کے واسطے کی مقام تک آیک ٹومستعارلیا اور مقام عین کردیا ہے پھر ٹوکواس مقام سے آ کے بڑھا لے گیا پھراس مقام پرلوث آیا تو اس پر حنان لا زمر ہے کی جب تک کداس کے ما لک کووالی نہ كرد اوراس من كجوا ختلاف نبيس ب اوراكراً في جانے كے واسلے مستعارليا پر خلاف كرنے كے بعد موافق شرط كے عمل كيا تو صان سے بری ہوجائے گا جیسا کدور بعت مطلقہ ش تھم ہاور یہی اصح اور مخارے بیافاوی عما بیش ہے۔ باغ میں بیلیۂ نسی' یانی وغیرہ لگانے والا ڈول جیسی کوئی چیز مستعار لینا اور واپسی میں لیت ولعل (یا

لایروان**ی)برتنا**☆

اگر کسی جانور کوکسی قدر معین گیہوں شہر تک لا و لے جانے کے واسلے مستعارلیا اور وہ گیہوں راستہ میں مکف ہو گئے تو اس کو اختیار ہوگا کہ شہرتک خودسوار ہوجائے اور معیر کے محرتک سوار ہوکر لوث آئے بیقدید میں ہے۔ اگر ایک محور ی کسی خاص مقام تک کے واسطے مستعار لی اور اس پرسوار ہوکرا پی رویف میں دوسرے آ دمی کوسوار کرلیا پھر کھوڑی پیپٹ ڈال منی تو اس پر جنین کی منیان لازم نہ آئے گی لیکن اگر محوزی میں اس سب سے پھے فقصان آیا تو آد معے فقصان کا ضامن ہوگا اور بیتھم اس وقت ہے کہ محوزی ایس ہو کہ اس یو دوآ دمی سوار ہو سکتے ہوں اور اگر ایک نہ ہوتو تلف کرنے میں شار کیا جائے گا پس پورے نقصان کا ضامن ہوگا یہ فصول محادیہ میں ہے عورت نے لباس ماتمی کی اوز عنی مستعار لی پھراس کو دوسری جکہ لے تن اور پھٹی تو ضامن ہوگی کذانی انقدیہ ۔ ایک بیلیہ باغ میں کام کرنے کے داسطے عاریت لیا اور معیر نے کہا کہ باغ میں نہ چیوڑ تا اپنے ساتھ لانا پھر مستعیر نے باغ میں چیوڑ دیا اورو و چوری ہو گیا تو ضامن ہوگا بینزائد المغتین میں ہے ایک فالیز کوڑنے کے واسطے ایک بیلی مستعاد لیا اور کوڑ کر جب فارغ ہوا تو دوسرے کو عاریت وے دیا اور وہ مضالع ہو گیا تو مالک کوافت یارے کہ دونوں میں سے جس سے جا ہے مثمان لے بیقدیہ میں ہے۔

يانيمو(6بار):

# عاریت کے ضائع کردینے اور جس کامستعیر ضامن ہوتا ہے اور جس کانہیں ہوتا ہے اس کے بیان میں

امام جر نے اصل میں فرمایا کہ اگر کوئی فض عاریت یا کرایہ کرے ٹو پر سوار ہوااور وہ کی کو چہی اتر کرنماذ کے واسطے مجد علی داخل ہوااور کو چہیں اس کو بھی چھوڑ دیا اور وہ ملف ہوا تو ضامی ہوگا اور اسلام مشائے نے فرمایا کہ برحال میں ضامی ہوگا اور امام مجد کا بیان اطلاق کے موقع شامی ہوگا اور امام مجد کا بیان اطلاق کے ساتھ بدوں قید کے ای پر دلالت کرتا ہوا ور شمل الائمر سر سی ای پر فتوئی دیتے ہیں بیز فیرہ میں ہوا اور امام مجد کا بیان اطلاق کے ہوتا تار کر شوکو چہیں چھور دیا اور ہو جھ کھر کے اندر لے کیا اور وہ شوخانی ہواتو ضامی ہوگا خواہ کی ہے ہوائو ہا کہ موگا خواہ کی ہے ہوائو ہ اس کے ایک خواہ کی ہوتے ہوئی ہوائو ہا کہ دورائر موگا ہوا نہ باندھا ہو اور اسلام ہوئی ہوائو ہا کہ اور اس ہوگا خواہ کی ہے ہوئی ہوائو ہوگا ہوں ہوگا تو اس کو پیشدہ چھوڑ اتو اس کو ضائع کر ویا جی کہ اگر اس نے بیتھور کیا کہ جب بیش مجد یا گھر میں وافل ہوں کو جین کا اور وہ کہ کی اور اس کو بیشان نہ ہوگا تو اس پر ضان نہ آئے گی اور ایم مشخول ہوا اور وہ چھوٹ کر بھاگ گیا تو اس پر ضان نہ آئے گی اور بیم سلام کی دیا ہو ہوں کہ بیشا ہوگا تو اس کو بیشان کو اسلام کی ہے کہ اس کی کو اور اور کو دیور کر وہ کی اور ایم کی تو اسلام کی سے داخل ہوا گھر وہ شوری ہوگیا تو امل ہوا گھر وہ شوری ہوگیا تو امل ہوا گھر وہ شوری ہوگیا تو اور کر ایک کی دورے دیا اور خود مقہرہ میں فاتحہ پڑ سے واضل ہوا گھر وہ شوری ہوگیا تو ادام وہ میں فاتحہ پڑ سے واضل ہوا گھر وہ شوری ہوگیا تو ادام کی تو میا کہ دوری ہوگیا تو ادام کو دی میں فاتحہ پڑ سے واضل ہوا گھر وہ شوری ہوگیا تو ادام کی سے دوری ہوگیا تو ادام کی سے دوری ہوگیا تو ادام کی سے دوری کیا گھر دوری ہوگیا تو ادام کی سے دوری ہوگیا تو ادام کی تو میاں میں سے دوری ہوگیا تو ادام کی سے دوری ہوگیا تو ادام کی سے دوری ہوگیا تو ادام کی سے دوری ہوگی ہوئوں میں میں کی سے دوری ہوگیا تو ادامی ہوئوں میں سے دوری ہوگیا تو ادام کی سے دوری ہوگی ہوئوں میں سے دوری ہوگی ہوئوں میں کی سے دوری ہوگی ہوئوں میں کی سے دوری ہوگی ہوئوں کی دوری ہوگی ہوئوں کی دوری ہوگی کی دوری ہوگیا ہوئی ہوئوں کی دوری ہوگی ہوئوں کی دوری ہوگیا ہوئی کی دوری ہوئوں کی کو سے دیا دوری ہوئوں کی دوری کی کی دوری کو دوری کی کو کی دوری کو ک

حفاظت میں قصور (لا مروائی عفلت و ناایلی وغیرہ) واقع ہونے کا بیان 🌣

 اس پر صنان نہیں آ ہے کی بشر ملیکہ لوگ ایساراستہ چلتے ہوں پیملتقط میں ہے ایک گدھا مستعار نیا اور و وتھک کرنتکز اہوا تو ضامن نہ ہوگا بیقدیم ہے اور اگر مستعار کدھے کوای ری ہے جواس برخی کسی درخت ہے بائدھ دیااور و وری اس کی گردن میں بڑگی اور اس کا گلا محونث ميااوروهم مياتوضامن نداوكا بيظامده بب ايك بكل مستعارليااوراس عام فرجب فارغ بواتواس كى رى ندكمونى وہ چرا گاہ میں چلا کیا اور دوری اس کی گردن میں پینس کر بخت منچ گئی اور وہمر کیا تومستعیر ضامن ہوگارینز اند انمقتین میں لکھا ہے۔

ا یک مخص نے دوسرے سے ایک جو یا بیستعارلیا اور بھر مستعیر میدان میں اس کی ناتھ ہاتھ میں پکڑے سے گیا اور ایک مخص نے آکراس کی ناتھ کا اور لئے چاا کیا تو مستعیر پر منان نہ آئے گی اور اگر اس محض نے ری مستعیر کے ہاتھ سے مینج لی اور جو پاید الع كيا اورمستعير كوشعور نه بواتو ضامن بوكا اورصدر الشبيد في فرمايا كداس كي تاويل يون واجب بيكريداس وقت ب كدجب كروث ہے سو کیا ہواور اگر بیٹے بیٹے سو یا ہوتو بیٹھم نیس ہاور مشائخ نے فرمایا کہ کروٹ ہے سونے میں ای حالت میں ضامن ہوگا جب بید معاملة حعر بن واقع ہواور اگر سفر میں تو ضامن نہ ہوگا بیظہیر ہے ہیں ہے۔اگر ایک جو پایدایک یا دو دن کے واسطے مستعار لیا پھر جب مت كرمى تواس كودالي شكيابا وجود يكدوالي كرسكاتها يهال تك كدوه مركياتواس كى قيمت كاضامن بوگا خواوكى وجد عركيابو ایبان اصل می ندکور ہے اور بعض مشائخ نے فر مایا کدریکم اس وقت ہے کہ بعد مدت گز رنے کے بھی اس سے کام لیا ہواورا گر کام نہ لیا ہوتو ضامن نہ ہوگا اور بکی مختار ہے اوراس میں کچے فرق نہیں ہے کہ عاریت کا وقت مرت ندکور ہویا دلالة ہوتی کہ بعض نے فرمایا کہ اگرلکڑی چیرنے کے واسطے کوئی بسولامستعارلیا اور اس کورکھ چھوڑ ایہاں بنک کہ تلف ہوگیا تو ضامن ہوگا یہ فناوی عمایہ بیب ہے ایک نتل عاریت مانگاه را یک مخص بیجا کدمعیر کے پاس ہے بیل لے آئے وہ مخص راستہ میں بیل پرسوار ہو کمیاا در بیل مرکمیا تو وہ مخص مامور ضامن ہوگا اور اپنے تھم دینے والے سے واپس نہ لے سکے گا بشرطیکہ تھم دینے والے نے اس کوسوار ہونے کا تھم نہ کیا ہواور بہتھم اس وقت ہے کدو وچو پایداییا ہوکہ بدول سواری کے قابویس آسکتا ہے اور اگر بدول سواری کے قابویس ندآسکتا ہوتو ضامن ندہو کا پیضول عماد سیش ہے۔قاضی بدلی الدین ہےوریافت کیا گیا کہ ایک کدھالکڑیاں جنگل ہے لانے کے واسطے مستعارلیا پھرایک مزدورکودیا كه جنگل كركزيان جاكر لاولائه اوروه حردورائ لے كرچل ديا اور غائب ہو كيا تو قامنى نے فريايا كه اگر مزدورمعتر آ دي نه بوتو مسعير ضامن ہوگا اور قامنی جمال الدين نے فرمايا كه اگر سروورروز انتيار مقرر ہوتومسعير ضامن ہوگا اور قامني بديع الدين نے فرمايا کے بیں بیتا تار فانیش ہے۔

زید نے ایک ایکی عمرو کے باس اس واسطے بھیجا کہ ممرے واسطے عمرو سے ایک ٹو فلال موضع تک کے لئے عاریت لائے ا کچی نے عمروے جاکر کہا کہ زید کہتا ہے کہ جھے فلاں موضع تک کے واسطے نٹو عاریت دے اور اس ایچی نے جس موضع کا زیدنے نام کیا تھا اس کے سواد وسرے موضع کا نام لیا ہی عمرو نے اس کودے دیا بھرزید نے جس موضع کے جانے کا خودقصد کیا تھا دہاں ہے سواری لی اور جس موضع کا ایکچی عمرونے نام لیا ہے وہاں کو حمیا اور ٹو مرحمیا تو ضامن نہ ہوگا کیونکداس کے واسطے اجازت حاصل ہوگئی تھی اور اگر اس موضع کو کمیاجہاں کا زید نے نام لیا تھااور ٹو مرکیا تو ضامن ہوگا اور ٹو کی قیت دینی پڑے کی کیونکہاس نے مباح کا قصد کیا اور حرم مى يراكيا اورجس قدر صان دى بوه المجى سينيس فيسكاب كوتكدائي جنايت كاجر ماندادا كياب اوراكرابيا بوكرجس مقام كازيد نے نام لیا تھاد واس موضع کے راستہ میں ہوجس کا پہلی نے نام لیا ہے مثلاً زید نے کا کوری تک کوکہا اور البیجی ملیح آباد تک کی اجازت لی جالانکہ کا کوری مینے آباد کے راستے میں ہے ہی اگر زید کا کوری تک کیا تو ضامن عند ہوگا کیونکہ اس کی اجازت حاصل ہوگی بیسراج

زیدنے اپنے مقررہ نو کرکوعمرہ کے پاس ایک نو عاریت لینے کو بھیجا اور اس پر کملی پڑی تھی وہ کر کئی ہیں اگر نو کر کی تختی ہے کر گئ تو ضامن ہوگا ورنہ ضامن نہ ہوگا کذائی الحیط ۔ ایک مخص نے گاؤں میں شہرتک کے واسلے ایک ٹؤمستعارلیا پھر جب شہر میں آیا تو کا وَں لوٹ جانے کا اس کوا تفاق نہ ہوا ہیں اس نے شؤ ایک مخص کو دیا تو کہ گاؤں لے جا کراس کے مالک کو دیے دیے اور و ورسے میں مر کیا تو مشائخ نے فر مایا کدا گرواپس لانے ہیں بیٹر ماتھی کہ متعیر خود ہی سوار ہوکرواپس لائے تو دوسرے کودیے سے ضامن ہوگا اور ا كرمطلق المستعادليا بوتو ضامن ند بوكايد فآوي قامتي خان بن لكعاب ايك فخص في كام من لاف كرواسط ايك بيل مستعادليا اور اس كاجوز اليه بنل سے نكايا جواس بيل سے دو چند قيمت كا موتا ب يعنى زير دست تھا بس مستعار بيل ملاك موتميا حالانكدلوگ ايساكيا کرتے ہیں تو و وضحص ضامن نہ ہو گا اور اگر لوگ ایسانہ کرتے ہوں تو ضامین ہوگا یہ نیا بچ میں لکھا ہے ایک چو یا یہ حاملہ مستعاد لیا ہیں اگر بدول متعیر کی تخی کرنے کے وہ چویا بیر ماملہ مسل بڑا اور بچہ ڈال کمیا تو پیٹھی ضامن نہ ہوگا اور اگر مسعیر نے تخی ہے اس کی ناتھ مینچی یا ماركراس كى آكھ پھوڑى تو ضامن بوكاية زائة القاوى بى بايك فض نے دوسرے سے ايك كدها مستعار مانكاس نے كہاك میرے پاس اصطبل میں دو گھ سے ہیں ان میں جو تیرائی جا ہے ایک گدھانے جاد وایک نے کیا ہیں اگر ہلاک ہوجائے قو ضامن نہو گا اوم اگر کہا کہ دولوں میں سے ایک لے جا وہ ایک لے کیا اور دومرا ویا تی چیوڑ کیا تو ہلاک ہونے سے ضامن ہو گا کذانی خزائة المفتين قال المحرجم عدم منان كي صورت يهب خذ احد ما ايما هلت اور منان كي صورت يهب خذا حد بما واذ بب بدوالهاتي بحاله يعنى بايك كودونون من سے لے جااور باتى بحاله باورمتر جم تجاوز الله الففود عن مدويه و سعر عيويه زعم كرتا بك اس دوسری صورت میں محاور واردولیعی جارے عرف کے موافق جاہئے کہ منان ندہو کیونکدایا کلام جارے عرف میں مستعیر کی مشیت برحوالدكرنے كى صورت من بولا جاتا نے لينى جب اس سے كہا كدان دونوں من سے ايك نے ليو مراديہوتى ہے كہ جوتيراتى عاب لے لے بی صورت اولی میں اور اس میں کی فرق نیس بواللہ اعلم۔

واضح ہدایت کے باوجودمستعار لی ہوئی چیز کے استعال میں تبدیلی لا نا 🏠

ایک چوپاید ہو جو لا دنے کے داسطے مستعارلیا اس کے مالک نے کہا کہ اس کی ناتھ تھام لے اور چھوڑ تائیل کہ بیاس طور سے تھا ماجاتا ہے بھر جب بچے دریگزری قومسعیر نے اس کی ناتھ چھوڑ دی دہ تیز چلا اور گر گیا اور اس کا پاؤں ٹوٹ گیا تو ضامن ہوگا یہ وجیز کر دری میں ہے ایک تحض نے کہا کہ میں نے اپنایہ جو پایدزید کو عاریت دیا یا بجائے چوپاید کے کپڑ اکہا حالا نکر ذید حاضر نہ تھا اور نہ اس نے سنا بھرزید آیا اور اس کو لے گیا تو ضامن ہوگا اور اگر اس نے سنا ہو یا اس کے اپنی نے من کر خبر دی ہو یا کسی درمیانی نے من کر خبر دی ہو یا کہ درمیانی نے باک خض نے اس کو خبر دی ہوتو امام اعظم کے فزویک زید کو خام من نہ ہوتا جا جا جسٹر طیکہ درمیانی ایک خض عادل ہو بیتا تار خاند ہیں ہے ایک فنص نے اس کو خبر دی ہوتو امام اعظم کے فزویک نے یہ کو خبر دی ہوتو امام اعظم کے فزویک نے یہ کو خبر اس کے ایک فنص نے اس کو خبر دی ہوتو امام اعظم کے فزویک نے دیک و نیا جا ایک فنص نے اس کو خبر دی ہوتو امام اعظم کے فزویک نے دیک فی نے من کر دیک نو میک نے دیک فی اس کے اس کو خبر دی ہوتو امام اعظم کے فرویک کے دیک فیل نے دیونا چا ہے بھر طیکہ درمیانی ایک فنص عادل ہو بیتا تار خاند بھی ہے ایک فنص

ایک بنل ایک و زکام لینے کے واسطے قرض لیا یعنی مستعاد لیا چروہ آبنا تیل بھی عادیت وے گائی وہ تمل کام لینے میں مرگیا تو ضامی نہ ہوگا یہ منتقاد لیا اور اس فرق الاتو ضامی نہ ہوگا یہ منتقاد لیا اور اس فرق الاتو ضامی نہ ہوگا یہ منتقاد لیا اور اس فرائی ہور کو ایس نے تلف کرویا تو دومرا غلام فی انحال ضامی ہوگا کہ افی السراجیہ اور اگر کی غلام بخور کے اپنے عالی جو پاید عادی دیا اور وہ اس پر سوار ہوا اور جو پاید اس کے ہوگا کہ افی السراجیہ اور اگر کی غلام بخور کو ایک جو پاید عادی دیا اور وہ اس پر سوار ہوا اور جو پاید اس کے ہوگا کہ افی السراجیہ اور اگر کی غلام بخور کے اپنی عربی ہے کہ دونوں بی ہے جس سے چاہے ضان کی تو وہ عادیت و بیت وہ الے بے وہ ال فرائی ہے کہ دونوں بی ہے جس سے چاہے ضان کے ہی اگر اس نے موان ہے ہواں نے وہ اس کے خات ہو اس کے عالی کے عادی ہو ہوا کہ ہور کی اس کا اس کے عادی ہوری ہوگا ہور اگر اس کے داموں سے وصول کر سے گائی طرح آگر جو پاید معیر کے وہ اس کے اور اس کا مال کہ یہ مال کہ ہوری ہوگا ہور کی ہوگا ہور اللہ ہوری کے ہور نے آگر کوئی شے مستعاد کی اور اس کو تلف کر دیا تو بعد آزاد ہونے کے اس سے مواخذ و کیا جائے گا ایک جو پاید مستعاد کیا اور اس کو کی شخص کے پاس اس مدت میں استعاد و لیا ہوری ہوگیا ہیں اس مالہ بیا کہ وہ کی جو بید مستعاد کیا اور اس کو کری ہوگیا ہورائی ہوگی ہوری ہوگیا ہیں آگر وہ گا اس الگی تھا کہ جوز بور اس پر ہواس کی تھا تھے کری تھا تھے کری سے تھا مستعاد کیا اور وہ جوری ہوگیا ہیں آگر وہ گا اس الگی تھا کہ جوز بور اس پر ہواس کی تھا تھے کری تھا تھے کہ تو تو سامن شروع ہوگیا ہیں آگر وہ گرگی اس الگی تھا کہ جوز بور اس پر ہواس کی تھا تھے کہ کہ تو تو سامن شروع ہوری ہوگیا ہیں آگر وہ گڑ کا اس الگی تھا کہ جوز بور اس پر ہواس کی تھا تھے۔

شادی بیاه وعیدوغیره جیسے خوش کے تہوار پر کپڑ الینااور ضائع ہوجانے کا بیان 🌣

اگرمسعیر کی مستعارا آرا میں پھل پڑااور وہ بھٹ گئ تو ضامن ندہوگا بدنیا تیج میں ہے قادتی دیاری میں فدکور ہے کہ اگر مستعار حالت استعال میں تاقعی ہوگئ تو بسبب نقصان کے ضامن ندہوگا برطیکہ بطور معروف اس کو استعال میں الا باہو بی ضول عماد یہ میں ہوگئ جزگر بڑی یا اس کا پاؤں بھسلا اور جا عماد یہ میں ہوگئ جزگر بڑی یا اس کا پاؤں بھسلا اور جا پڑتے ہو وہ بھٹ کیا تو ضامن ندہوگا برقادی خاص خان میں ہے۔ اگر دین کے واسطے جس کو فاری میں خوازہ کہتے ہیں کوئی کیڑا اور جا مستعار لیا اور وہ ضائع ندہوگا برطیکہ اس کی تعیاد اور جا استحد میں ہوگئ اور اس کی اور اس کے ایک جورت نے فار کی اور اس کی اور وہ ضائع ندہوگا برطیکہ اس کوئی ہوگڈ اتی الذخیرہ جامع الاصفر میں ہے کہ ایک جورت نے فر مایا کہ ضامی ندہوگی اور دوازہ کھلا چھوڑ کرچیت پر چھی پھر جب اس کی آو بعض ایک خوار ہوگئا کہ خاص نے فر مایا کہ ضامی ندہوگا ہوں گئی ہو گئا ہوں گئی ہوگئا ہوگئا ہوگئا ہوں گئی ہوگئا ہ

۔ ایک فخص نے دوسرے سے اپنی زمین کے بیٹینے کے کام کے واسلے ایک بیلی مستعارلیا اور اس کے پانی کار استہ کھولا اور اپنے

اگراز آئی کے واسطے محوز ایا تموار عاریت فی اور وہ تعف ہوا تو ضامن نہ ہوگا بیتا تار خانیہ بھی ہے۔ اگر کی تخص ہے جھیار
از آئی کے واسطے مستعار لئے پھر تموار کی ضرب لگائی اور تموار ٹوٹ کر دو تکڑے ہوگئی یا ٹیز وہ ادا اور وہ فوٹ کیا تو اس پر ضان نہ آئے گی
اور اگر جھیار پھر پر مارا تو ٹوٹے سے ضامن ہوگا ہی میں وطیس ہے اگر کپڑے دھونے کے واسطے کوئی ویک مستعار لی اور والیس نہ دی
بہاں تک کدرات میں چوری ہوگئی تو ضامن ہوگا ہے وجیز کر دری میں ہے ایک لڑکے نے دوسر سے لڑکے سے کوئی بسولا وغیر و حاریت لیا
اور یہ چیز واقع میں اس دینے والے کے سواکسی دوسر سے فیص کی تھی اور وہ تعف ہوگئی ہیں اگر دینے والا لڑکا ماذوں ہو لینی اس کو
تقرفات کی اجازت حاصل ہوتو دوسر سے لڑکے مستعیر پر حیان نہ آئے گی اور ضائن فقط وینے والے پر واجب ہوگی اس وجہ سے کہ اس
کے سر دکرنے سے ضائع ہوا ہے اور اگر مید چیز وینے والے کی ہوتو صان نہ آئے گی اور اگر دینے والا ماذوں نہ ہو بلکہ تجور ہوتو دینے
والے اور لینے والے دونوں پر حیان لازم ہوگی لینی مالک کو افتیار ہے کہ جا ہے وینے والے سے بھیجہ دینے کے حیان نے یا لینے والے
والے اور لینے والے دونوں پر حیان لازم ہوگی لینی مالک کو افتیار ہے کہ جا ہے وینے والے سے بھیجہ دینے کے حیان نے یا لینے والے لیے والے ا

اگر کلہاڑی مستعار لی اور لکڑی میں لگائی و اکٹری کو پھاڑ کراس میں پھنس کی اس نے دوسری کلہاڑی افعا کر کلہاڑی کے مہر وپر لگائی اور کلہاڑی ٹوٹ کئی قو ضامن ہوگا کذائی اتقدیہ اور قاضی جمال الدین نے نوٹ کی میں بھی تھم دیا ہے اور قاضی بدلیج الدین نے فر بایا کہ اگر سینے کی صورت میں یوں بی تیرے مار نے کی عاوت جاری ہوتو ضامن نہ ہوگا بیتا تار خانیہ میں ہے۔ ایک خنص نے دوسرے کو کوئی شے مستعار دی اور و استعیر کے پاس تلف ہوگئ پھر کسی تھی نے اس شے کا استحقاق ثابت کیا کہ بدیمری ہوتو اس کو اختیار ہوگا کہ دونوں میں ہے جس سے جا ہے ضان نے لیس آگراس نے معیر سے ڈاٹھ لیا تو وہ مستعیر سے بال ضان نہیں لے سکتا ہے اور اگر مستعیر سے منان کی تو وہ مستعیر سے جا سے خان کی تھی ہے۔ اس کے قائم کیا ہے پھر جب اپنے ذاتی کام کی جب میں اپنا ذاتی کام کیا ہے پھر جب اپنے ذاتی کام کی جب سے سے منان ٹیس کے سینی یا سکتا ہے یونکہ مستعیر سے قبضہ میں اپنا ذاتی کام کیا ہے پھر جب اپنے ذاتی کام کی ہے۔

أكركوني مختل بإبرا خيمه مستعارليا عالانكه وهشريس موجود بي يمراس كوسنريس في كميا تو ضامن شهوكا اوراكر تلوار ياجامه يا

عمامہ مستعارلیا اور اس کوسنر میں لے کمیا تو ضامن ہوگا یہ فسول عمادیہ ہیں ہے ایک فضی زید نے ایک اپنی عمرہ کے پاس کوئی شے مستعار لینے کی فرض سے بیجا اور اپنی نے جا کرعمرہ کوگھر میں نہ پایا مگر وہ شے اس کے گھر رکھی پائی اس کومستعیر کے پاس لے آیا اور مستعیر سے بیک اور اپنی اس کومستعیر سے بیاس فی اس کے اس مستعیر سے بیک ہوگئ تو عمرہ کو افتیار ہے کہ دونوں میں ہے جس سے جا ہم الفتادی میں ہواور کے اپنی سے اور کیا ہے جا ہم الفتادی میں ہے اور کا پہلے کا افتیار نہ ہوگا یہ جوا ہر الفتادی میں ہواور اگر کوئی و یک شور بالکانے کے واسلے مستعار لی اور اس میں شور بالکانا ور اس کوئی شور باچو لیے پر سے اتار کر لے چلا یا گھر میں سے باہر اگر اور وہ اس کے کہ اور اس کی گھر ہیں ہے باہر الا اور وہ اس کے ہاتھ سے گر کر تو ٹ گئاتو میں ہوگئا تھا کہ کا افتیار کے کہ اگر وہ پیسل پڑ ہے تو اس کا تھم ہیں ہیں ہے کہ اللہ اور وہ اس کے ہاتھ سے گر کر تو ٹ گئاتو میں ہوگا بخلاف ممال کے کہ اگر وہ پیسل پڑ ہے تو اس کا تھم ہیں ہیں ہے کہ المقدید ۔

حِهْنَا بِالْمِ:

#### عاریت واپس کردیئے کے بیان میں

اگر عادے کی چیز اپنے غلام کے ہاتھ ماہواری یا سالانہ تو او کے نوکر کے ہاتھ ندروز اندم (دری کے نوکر کے ہاتھ یامعیر کے غلام یا نوکر کے ہاتھ دائیں کردی اور وہ تلف ہوگئ تو ضائن نہ ہوگا پیٹر تا ہی جی ہا دواگر عادیت کی اجنبی کے ہاتھ واپس کی تو ضائن ہوگا پیٹر تا ہی ہوگا پر ہردا خت کیا کرتا ہے واپس کی تو ضائن سے ہر اگر اس کے بعد وہ ٹو اس غلام کے ہاتھ جی تف ہواتو عین گیا اور دخوان سے مرادو اپسی کی صان ہے جین شے کی صان مراد ہیں ہے جراگر اس کے بعد وہ ٹو اس غلام کے ہاتھ جی تف ہواتو عین شف ہواتو عین شک کا حامل می سند ہوگا اور شمی الائم مرحمی نے فر مایا کہ بیتھ مستحم استحما غاور قیا ہوئی کی پردا خت کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ہے دونوں کا تھم مفصل بیان تہیں کیا اور کتاب الاصل میں مسئلہ کے بیان کر نے می ایسا غلام بیان کیا چوٹو کی پردا خت کرتا ہواور اس کا تھوٹو کی پردا خت کرتا ہواور اس کا تھوٹو کی تو رپردا خت کرتا ہواور اس کا تھوٹو کی تو رپردا خت کرتا ہواور اس کا تھوٹو کی تو رپردا خت تبیں کرتا ہو وہ تو الاسلام میں میں ہوگا ہوں کا تھم کی بی ہوٹو کی تو رپردا خت تبیں کرتا ہو وہ تو الاسلام علی بیت کی دونوں غلاموں کا تھم کی بیس کرتا ہو وہ اپنی کیا اور اس غلام نے اس کی کو تھوں کو ہاتھ میں لے لیتا ہے بی علام اس کی تھیت کا صامی ہوگا اور اس تھوٹا م فرو خت کیا جائے گا یا اس کا ماکس می طرف سے یہ کو ہاتھ میں لے فیام اس کی تھیت کا ضامی ہوگا اور اس تھوٹوں تھوٹوں نوشت کیا جائے گا یا اس کا مالی سے میں موالا ہوں سے تھوٹوں کو خت کیا جائے گا یا اس کی تھیت کا صامی ہوگا اور اس تھیت کے واسطے غلام فرو خت کیا جائے گا یا اس کی اس کی طرف سے سے تھیت ادا کرے گا بیم ہوط شی ہے۔

اگرچ پایہ عیر کے گھریا اصطبل میں واپس بھی دیا اور وہ ضائع ہواتو قیا ساضامی ہوگا اور استحسانا ضامی نہ ہوگا اور بعض نے فرمایا کہ یہ تھم ان کی عادت کے موافق ہے لینی وہاں کے لوگوں میں ایکی عادت جاری تھی اس واسطے ضامی نہ ہوا ہیں جہاں ایک عادت نہ ہو وہاں موافق ہے لینی وہاں ہوگا اور اس بنا پر ضائی واپسی ہے ہیں ہونے کا تھم ہا اور بعض نے کہا کہ چو پایہ بند صنے کی عادت نہ ہو وہاں موافق میں ہوگا کہ وہ کہ جو پایہ بند صنے کی حکمہ اس موافق میں ہوگا کہ وہ کہ جو پایہ دہاں بدوں تلہبان کے بیس روسکتا ہے اور اگر چو پایہ کوستا میں ہوگا کہ وہ کہ جو پایہ دہاں بدوں تلہبان کے بیس روسکتا ہے اور اگر چو پایہ کوستا میں ہے اور اگر سے مانک کی زمین میں محفوظ نہیں رکھتا ہے بیتر تا تی میں ہے اور اگر سے باتھ واپس کر دی تو ضامن ہوگا یہ وجیو کر در ی

یں ہے اور بھی ہے کہ میرے والد ہے دریافت کیا گیا کہ ایک فض نے کوئی شے مستعار کی اور پھر معیر کے گھر بیل لے آیا اور اس نے مستعیر ہے کہا کہ اس کنارے اس کور کا دے ہی وہ شے مستعیر کے ہاتھ یں ہے بدوں اس کی تفقیر کے گریزی اور وہ ٹوٹ گئ تو والد نے فرمایا کہ ضامن نہ ہوگا بیٹا تار خانیے ہی ہے۔ اگر مستعار کیڑا اوا پس کیا گراس کو نہ معیر طا اور نہ کوئی ایسا فض طلا جو معیر کے حیال میں ہے ہو ہی اس نے رات بحر عاریت کو اپنے پاس رکھ چھوڑ اتو تلف ہوجانے سے ضامن نہ ہوگا اور اگر کوئی ایسا فض جو معیر کے عیال عمیل میں ہے ہو میں ہے ہو مستعیر کو طا ہواور پھر بھی اس نے واپس نے دیاتو ضامن ہوگا بی قدید میں کھا ہے۔

مانو(ھابار):

# عاریت کے واپس مانگنےاور جوامر عاریت واپس لینے کا مانع ہوتا ہے اُس کے بیان میں

معیر کوافقیار ہے کہ عاریت والی کر لے خواہ عاریت مطلقہ ہو یا موقتہ ہوئینی کوئی میعاد مقرد کی ہو بید جیز کروری علی ہا کر زید نے کوئی زیمن زراعت کے واسطے مستعار لی تو اس ہے نیس کی جا سب تک کھیں کو ندکا نے بیا اس انہ ہوا وہ وقت مقرر کیا ہویات کیا ہویات کیا ہو یات کیا ہویات کیا ہو یات کیا ہویات کی کوئکہ اس علی دونوں مخصول کے اس کی ارتبا معلوم ہے ہیں الی زعین کا جو لگان ہوا ہے پہلے کی گرد ہے کرزشن کا ما لک زعین کوم جو تہ کے لے گا اور بعض روایات ہم وط عمی فہ کور ہے کرزشن کا ما لک زعین کوم جو تہ کے لے گا اور بعض روایات میں ایسائے کورٹیل ہے اور فقیہ ابوائل ما فقاقر ماتے ہیں کہ زعین کے مالک کو چو ہا تا اس وقت واجب ہوگا کہ جب رائی والے نے یا قاضی نے وہ ذیا ہو ہو گائی اور کہا کہ رہین کے ایک کو چو ہا تا کورٹیل ہو نے دائیں ہوئے کہ جو بیا تا اور ما لک زغین سے اپی بھی کی تیت کی منیان لینی چائی اور کہا کہ میری بھی تی تیری زغین ہے مشابہ ہے ہی جمعی ہو بھی ہو تھی 
اگر مالک زیمن نے بہا ہا کہ مسعیر کواس کا جے ہونے کا خرچہ دے کر زیمن مے بھیتی کے اس سے لے اور سعیر اس امر پر راضی ہو گیا اور بیس کیتی کے جنے سے پہلے واقع ہواتو جائز نہیں ہے اور اگر کھیتی جنے کے بعد ہوتو جائز ہے اور بی مخار ہے یہ قاوی علی ہو گیا اور بیس کے ساتھ ہوئی اس کی کہ اس کی رائے میں آیا کہ بیز مین علی ہوئی اس کی رائے میں آیا کہ بیز مین مسعیر کے ہاتھ سے نکال لیے اس کو بیا فتیار ہوگا خواہ عاریت مطلقہ ہوئی اس فرق ہو ہاں فرق ہیں ہے کہ اگر عاریت مطلقہ ہوتو اس کو دخت اکھا ڈر نے اعمارت و حائی تو دخت اکھا ڈر نے اعمارت و حائی تو دخت اکھا ڈر نے اعمارت و حائی تو دخت اکھا در خواہ میں ہوجا کے قدم معیر کی جو خواہ میں ہوگا اور جب اس نے در خت اکھا ڈر نے اور گرمعیر اس درختوں اور عاریت کی کہ معیر سے ڈھائی ہوئی عاریت کی درخواست کی کہ معیر سے ڈھائی ہوئی عاریت یا تھان ہوئی عاریت یا درخواست کی کہ معیر سے ڈھائی ہوئی عاریت یا

کے ہوئے درخوں کے حساب سے قیمت بھے دلائی جائے لینی ہیں محارت و درخت ایسے ہی چھوڑ دوں گا تمر بھے قیمت درخوں و عمارت کی اس حساب سے دلا دی جائے تو معیر اس طرح قیمت دسینے کے واسطے مجبور نہ کیا جائے گا اور مستعیر اکھاڑنے پر مجبور کیا جائے گا اور استعیر اکھاڑنے پر مجبور کیا جائے گا اور استعیر اکھاڑنے پر مراضی نہ ہوا تو مستعیر کو تمارت و درخوں کی قیمت و حائی ہوئی یا اکھڑی ہوئی کے حساب سے وائے دو کے القات نہ کیا جائے گا کہ انی المنسمر است اگر مقد عاریت موقت ہو لین معیاد تک کے واسطے عاریت موقت ہو لین معیاد تک کے واسطے عارفی الفات نہ کیا جائے گا کہ ان المنسمر است اگر مقد عاریت موقت ہو لین معیاد تک کہا تھا اس کے واسطے جر کر سکتا ہے اور معیر کو خیار ہوگا کہ جا ہے معیر سے اپنے درخوں و محالات کی قیمت شور خت اس کے اور مساب کی جدان کا الک نہ جن اس کے اور خت اس کے اور خت اس کے اور خت اس کے اور خت اس کے اور خس کہ کو نیا لازم نہ آئے گا اور محالات و درخت اس کے اور خس کے ماک پر پھھائی کو دیتا لازم نہ آئے گا اور محالات و درخت اس کے اور خس سے کہا تھا نہ کہ ہو جائے گا یا چوا ہے تو اپنی محال ہوگا کہ جب اس تعل سے ذہن میں پھھنتھاں نہ تا ہواور اگر نقصان آتا ہوتو افتیار مالک کو مطال ہوگا کہ جب اس تعلی سے ذہن میں پھھنتھاں نہ تا بواور اگر نقصان آتا ہوتو افتیار مالک کو مطال ہوگا کہ ان الدائع۔

کیاعاریت لی ہوئی زمین پر (اجازت یابدوں اجازت) عمارت کھڑی کرسکتا ہے؟

نوازل من الكهاب كدزيد فيعرو سايك داريعي كمرعار بالااوراس من مي كايك ديوارجس كوفارى على باحد كمت

ا ۔ مترجم مفالند مندکبتا ہے کہ دوایت سابق صرت دالت کرتی ہے کہ پہلا عقد عاریت موقت تھا اس دونوں روایتوں کی تو نقی اس طور ہے مکن ہے کہ دوسرا تھم عاریت غیر موقت تیں ہے فاقیم ۔

ہیں ہیں ورہم پر ایک مزدورمقرر کر کے بنوائی اور بیامرعمر دکی بلا اجازت واقع ہوا پھرعمرو نے اپنا کھرواپس لیما میا ہاتو زید کواختیارتیں ے کہ جو پھھاس نے فرج کیا ہے وہ عمرو سے واپس لے کیونکہ بیٹل بلا اجازت عمرو کے زید نے کیا ہے اور زید نے اگر وہ دیوار عمر دکی منی ہے بنوائی ہوتو زیدکواس کے تو ڑوالنے کا بھی اختیار میں ہے بیجیط میں ہے۔ زید نے عمروے کہا کہتو میری اس زمین میں اپنے واسط عمارت بنائے یا در دنت نگا لے اور می شرط کرتا ہوں کہ بیز مین تیرے قبضہ میں ہیشہ کے واسطے چھوڑ دوں کا یا کہا کہ اتنی مدت تک چھوڑ دوں کا اورا کر میں بھرز مین تیرے تبضہ میں نہ چھوڑ وں تو جو پھھتو عمارت وغیرہ میں خرچ کرے گا اس کا میں ضامن ہوں اور وہ ممارت میری ہوجائے گی تو جس وقت عمرو کے ہاتھ ہے و مزمین نکا لے تومستعیر کواس کی عمارت و درختوں کی تیمت ڈائڈ دے اور بید عمارت وور قت سب ما لک زین کے موجا کیں مے میافاوی قامنی خان می ہے اگر معیر نے عادیت طلب کی اور منتعیر نے دینے ے اٹکار کیا تو وہ ضامن ہو گیا اور اگر اٹکارنہ کیا لیکن بیر کہا کہ کل کے روز تک میرے یاس اور جموڑ دے چر میں تھے واپس کر دوں گا اورمعير اس بررامني بوكيا بمروه عاريت ضاكع بوكني توضامن نه بوكا بيميط ش لكعاب معير في عاريت طلب كي اورمستعير في كهاك ہاں دوں گا اور ایک مہینہ کر رکیا یہاں تک کہ وہ عاریت تلف ہوگئ ہیں اگر طلب کرنے کے وقت مستعیر والیس کرنے سے عاجز تھا تو منامن نه ہوگا اور اگر قاور تھا ہیں اگر معیر نے روک رکھے میں اپنے ول کی کر اہیت اور نا خوشی مرتح ظاہر کی اور ہا جوداس کے متعیر نے روك ركمي تو ضامن موكااوراكر چيدر باتو بحي ليي تحم باوراكرمرت رضامندي ظاهري مثلا كها كدخر يحدد رنيس بوق ضامن ندموكا اورا کرمعیر نے عاریت طلب نہ کی اورمستعیر بھی واپس میں کرتا ہے یہاں تک کدوہ ضائع ہوگئ پس اگر عاریت مط<del>اقد کی</del> ہوتو ضامن نہ ہو گاور اگرموقت ہے بعن کس وقت تک کے واسلے عاریت دی ہواورو ووقت گزر کیا اورمنعیر نے واپس ندی تو ضائع ہونے سے ضامن ہوگا ایک کتاب مستعار لی پھرو وضائع ہوگئی پھراس کا مالک آیا کم سعیر نے اس کوضائع ہوجائے سے آگا ونہ کیا ہی اگراس کتاب کا موجود مونا بیان ند کیا ہوتو ضامن ندموگا اور اگر بیان کیا ہوتو ضامن ہوگا اور صدرالشہید نے فرمایا کدبیتفعیل فا برروایت کے خلاف ہے کیونکہ اگراس نے واپس کرنے کا وعد و کیا مجرضا کتا ہونے کا دعویٰ کیا تو بسبب تناقض کے ضامن ہو گا بشر ملیکہ وعد و سے پہلے ضا کتا مونے کا دعویٰ کرے اور ای پرفتوی ویا جائے بیدوجیو کردری س بے۔

زید نے مرو سے آیک بائدی اپنے لڑے کودود ما با نے کو اسطے مستعاری اس نے دود ما بایا پھر جب لڑے کی بیادت موگئی کہ اس بائدی کے دود ما باید کی اس بائدی کے دائیں کرد نے محرو کو بیافتیار ٹیس ہادر اس کولڑ کے کے بڑے ہونے تک اس کی بائدی کا اجرالتل بلے گایٹر اللہ استخدی میں ہے زید نے مرو سے ایک کی استعار لیا اور اس کولڑ کے کے بڑے ہونے تک اس کی بائدی کا اجرائیل بلے گا افتیار ٹیس ہا اور اس کو اجرش اس وقت تک دیا جائے گا کہ جب تک زید اللہ میں جگر اور اس کو اجرش اس وقت تک دیا جائے گا کہ جب تک زید اللہ جب کہ بیاد کے واسطے زید سے ایک کھوڑ استعار لیا اس کے جائی کور دو مہینے کے بعد دار الاسلام میں مستعمر سے ملا قات ہوئی اور زید نے اپنا کھوڑ ا مستعار لیا اس نے چار مینے کے واسطے دیا پھر دو مہینے کے بعد دار الاسلام میں مستعمر سے ملا قات ہوئی اور زید نے اپنا کھوڑ ا مستعار لیا ابوالی جا کہ دو اس دو مرا کھوڑ اکر ایہ یا خریدیا کرایہ پر دو مرا کھوڑ ال سکتا ہے اور اگر وارائی الکر ب میں ملا ہوائی جگہ کہ دہ اس دو مرا کھوڑ اکر ایہ یا خریدیا کرایہ پر دو مرا کھوڑ ال سکتا ہے دیا کرایہ پر دو مرا کھوڑ ال سکتا ہے دیا کہ ایک الی انظمیر ہے۔

ا قول بی تھم سسینظم ضامن ہونے کا جب بی ہے کہ جب اس نے زیادہ وٹول تک روک رکھی اورا گراس نے کہا کیکل وول گایا کہ پرسول وول گاتو یہ ضامن نہیں ہوگا۔ ع عاریت مطلقہ بین کی وقت تک کے لئے عاریت نددی ہو بلکہ طلق ہو۔

# عاربیت میں اختلاف واقع ہونے اور اس میں گواہی کے بیان میں

ا مام محد نے کتاب الاصل میں فرمایا کرا کرزید نے عمرہ سے کوف سے حمام اعین تک کے واسطے ایک ٹؤمستھارلیا اورسوار ہوکر حمام اعين سے آئے چلا كيا چراوث كرتمام الين شن آئيا ياكوف ش آئيا حالا تكرشؤ ويدائى موجود تھا چرمركيا ہى عمر و نے كہا كہ جہاں تک کے واسطے میں نے تجھے اجازت وی تو نے اس میں مخالفت کی اور وہاں تک نہیں واپس لایا اور زید نے کہا کہ میں نے مخالفت کی مکر پھروالیں ہوکرای موضع بھی آھیا جہاں تک کہ تو نے اجازت دی تھی تو عمرو کا تول تبول اور زید ضامن ہو گا اور اگر زید نے اس اس کے گواہ دیئے کہ بیں و مٹو کوف تک یا حمام اعین تک واپس لایا چروہ مرکیا تو امام مجد نے فرمایا کہ وہ صاحن ہوگا جب تک کے عمر د کواس کا نٹووائیں نہ کرے اور اس کی تاویل ہوں بیان کی گئی ہے کہ ذید نے حمام اعین تک جانے کے واشیعے فقامستعار لیا تھا جانے اور آنے کے واسطینیں لیا تھااوراس صورت میں ضامن ہوگا اور اگراس نے آمدورفت کے واسطے مستعارلیا ہوتو منان سے بری ہوگا کیونکہ اس نے بعد خالفت کے موافقت اختیار کی اور عقد عاریت ہوڑ قائم ہے اس منان سے بری ہوگا یہ محیط میں ہے اور اگر عمر و نے اس امر کے مواه دیے کہ واثواس مقام میں زید کی سواری میں مرکیا کہ جہال میخف خلاف اجازت اس کو لے کیا تھا اور زید نے اس اسرے کواہ دیے کہ میں نے وہ شؤ عمر وکووالیں دیا ہے تو عمر و کے گواہ تبول ہوں کے ریسراج الوہاج میں ہے۔اگر زید کی ران کے نیچے وہ شؤجواس نے عمروے عاریت لیا تھا مرکیا مجرخالد نے کواہ قائم کئے کہ وہٹو میرا تھا تو قامنی خالد کی ملک ہونے کا تھم وے دے گا اور کواہوں ے بیاستغیار نے کرے گا کہ خالد نے فروخت تونہیں کیا اور اگر اس مخص نے جس سے خالد نے منان لینے کا قصد کیا ہے یوں دعویٰ کیا کہ اس نے مجھے اس ٹوکی عاریت کے باب میں اجازت وے دی تھی تو خالدے اس امر پرفتم نی جائے گی ہیں اگر اس نے قتم ہے كول كياتواس كامتم من الكاركرنامثل اقراره ياجائ كااور خالد كوكس مخض من منان لينه كااختيار ند بركااورا كرخالد في ممالى تو اس کوا ختیار ہوگا کہ جا ہے زید ہے منان لے یا عمرو ہے ہی اگر اس نے عمرو ہے منان لی تؤ عمروزید ہے نیں لے سکتا ہے اورا کر زید ے صنان لی تودہ بھی مال منان عمروے نیس لے سکتا ہے کیونکہ اس نے ایسے تعلی کی دجہ ہے ڈائد بحرا ہے کہ جس کا خود مرتکب ہوا ہے ریمبوط میں ہے۔

اگرمعیر اورمستعیر میں عاریت کے ایام یا جگہوں یالا دینے کے بوجھ میں اختلاف واقع ہو 🖈

اگرزید نے عمروے کہا کرتو نے جھاپتا ٹو عاریت دیااور وہ تلف ہوگیااور عمرونے کہا کرتو نے جھے سے فصب کرلیا تھا تو زید
پر ضان نہ آئے گی بشرطیکہ موارت ہوا ہوا ووا گرسوار ہوا ہے تو ضامن ہوگا اور اگرزید نے کہا کہ تو نے جھے عاریت دیا اور عمرونے کہا کہ
میں نے بچھے کرایہ پر دیا تھا اور حال ہے کہ زید اس پر سوار ہوا تھا اور اس کی سواری سے مرکیا تو اس صورت میں زید کا قول تبول ہوگا
اور اس پر ضان نہ آئے گی ہے چیا میں ہے اگر معیر اور مستعیر میں عاریت کے ایام یا جگہوں یالا دینے کے بو جھ میں اختلاف واقع ہوا تو
متم سے جو پایہ کے مالک کا قول تبول ہوگا اور اگر مستعیر نے عاریت کی چیز میں تصرف کیا اور دعویٰ کیا کہ معیر نے جھے اجازت دی تھی

ا تولتول اس واسطے کہ قرو کے بیان ہے بھی میٹا بت ہوا کہ اس نے زید کے تھندیں اس قرض ہے دیا تھا کہ و صوار ہو بھی غصب نے قااب رہا ہیا سر کہ اس اس کے اس کے اس کے اس کے تھندیں اس قرض ہے دیا تھا کہ وصوار ہو بھی غصب نے قااب رہا ہیا سر کہ اس کے اس کے دیا آیا امانت تھا یا متا تھا تھی کہ اور وہ ممکر ہے تو اوس کا اس کے دیا تھا کہ نہوگا بلکہ ذید کے ذمہ میتا وال جا برت کرنے کے بیٹ کو ادارے ہی معنی میرین کی تول نہ یک اور کے بیٹ کو ادارے ہی معنی میرین کرتے کے اس کے اس کی اور کہ بھی کہ اس کے دیا تھا کہ بھی کہ اس کے دمہ میتا وال جا برت کرنے کے بیٹ کو ادارے ہی معنی میرین کے بھی کہ بھی کہ اور کہ اور کہ بھی کہ ب

اکر شے عاربت پر بیندگر لینے کے واسلے مغیر کا خادم آیا ہو پھر خادم کے مالک نے انکار کیا کہ بیل نے غلام کو پیکم نہیں و پاتھا توسعیر پر ضان نہ آئے گی بیمبسوط بیل ہے دوافخاص ایک بیت میں رہا کرتے ہیں ہرایک فض ایک کونے میں رہتا ہے ہی ایک فخص نے دوسرے ہے کوئی شے مستعار لی پھر مالک نے اس شے کو واپس طلب کیا پھر مسعیر نے کہا کہ تیرے کوئے میں جو طاق ہے میں نے اس پر رکھ دی تھی اور معیر نے انکار کیا تو تھم ہے ہے کہ اگر وہ بیت دونوں کے بعد میں ہوتو مسعیر ضامن نہ ہوگا کذا فی محیط السر حمی

نو(ھابار) :

#### متفرقات کے بیان میں

واپسی عاریت کا فرچہ معیم پراورود بیت کا مودع پراور جوشے کرایہ پر لی گن اس کا موجر پراور شے مفصوب کا عاصب پر
اور مربون کا مرجن پر پڑتا ہے اور اصل ہے کہ واپسی کا فرچائی تھیں پر آتا ہے جس کے لئے بتضرواتی ہوا کیونکہ فرچ بضمان ہے
کذوئی الکائی۔ام مجر نے کتاب میں ذکر فر بایا کہ مستعار کا نفقہ معیم پر ہوتا ہے اور قاضی ابو کی کسفی نے اسپنے استاد سے قل کیا کہ
مستعار کوفقہ دینے کے واسطے معیم پر جبر نہ کیا ہے کہ کہ نامار بہت میں آدم نہیں ہوتا ہے کون اس سے بول کہا جائے گا کہ نکہ ما رہت میں آدم نہیں ہوتا ہے کین اس سے بول کہا جائے گا کہ اس کے لئے بھی بھی ملک ہے کہ آواس کا مستحر پر بے فواہ
ہو بات کہ اس پر مستعار کوفقہ دینے کے واسطے جبر کیا جائے ہیں بہتیں ہے بیہ فرجرہ میں ہے جو یا بیہ مستعار کا چارہ مستحر پر بے فواہ
عاریت مطلقہ ہو یا مقیدہ ہو اور غلام کے فقتہ کا بھی بہتی تھم ہے لین فلام کا کیڑا کہی وہ معیم پر ہے بیز اندا وی مثل ہے ذرق انسادی میں ہوتا ہے گائے گئے
بدوں اس کے کہ عمرہ نے ذریع سے اس کا غلام مستعار طلب کیا ہو ہوں کہا کہ تو سے میر اغلام لے اور اس سے خدمت لے تو ایے غلام کی بی تعلی میں کہا کہ تو سے میر اغلام لے اور اس سے خدمت لے تو ایے غلام کی کو اسطے دیل کیا جب سے وجو کر دری میں ہے مال مصوب اور عاریت کے واسطے دیل کیا جب کے واسطے میل کی جرز کیا جائے گا گئے جہاں اس کو یا ہے دے

ا توله بالك براس واسط كرعمروف مستعاريس لياجة شايرزيدى غرض بيه وكه غلام بيكام سكوجات جيسا بنا كوز الس كي موارى بيس ويا تاكونكل جائد

دے بیکانی عمل ہے ایک تخص اپنے دوست کے انگور کے باغ عمل کیا اور بدوں اس کی اجازت کے بچومیوہ کھایا لیس اگر بیجانا ہے کہ اگر ما لک باغ کو بیمعلوم ہوتو اس کی بچھ پرواہ نہ کرے گا تو بچھے امید ہے کدان عمل پچھوڈ رنہ ہو بیرخلاصہ عمل ہے۔ اگر عمدہ زمین زراعت کے واسطے مستعار لی تو مستعیر یوں لکھ دے کہتو نے اپنی زمین بچھے کھائے کے واسطے دی اور بیامام اعظم کے زدیک ہے اور صاحبین نے فرمایا کہ یوں لکھے کہتو نے بچھے عاریت دی کذائی آلیمین ۔

گر اور کپڑے کی عاریت میں بالا نفاق ہوں تحریر کرے کہ تو نے جھے عاریت ویااور ہوں نہ تھے کہ تو نے جھے پہنا یا با جھے

بہایا بیکانی میں ہے جامع الاصغر میں ہے کہ ایک زمین چھر آ دمیوں کی ایک جماعت کے درمیان مشترک ہے ان میں سے ایک تحص

نے باتحوں کو اس زمین میں گھر بنانے کی اجازت دے وی انہوں نے بنا کے پھر اجازت دیے والے نے چاہا کہ ان میں سے ایک گھر

کی ممارت ڈھا دے تو ان لوگوں کو منع کرنے کا افتیار ہے اور اس مخص کو بیافتیار ہے کہ ان لوگوں سے ان کے گھر دور کر دیے کا

موافذ و کرے اس لیے کہ عاریت لا زمینیں ہوتی ہے کذاتی الحادی اور میں الائمہ نے اول شرح و کا لت میں ذکر کیا ہے کہ باپ اپنے

موافذ و کرے اس لیے کہ عاریت لازمینیں ہوتی ہے کذاتی الحادی اور میں الائمہ نے اول شرح و کا لت میں ذکر کیا ہے کہ باپ اپنے

موافذ و کرے اس لیے کہ عاریت لازمینی ہوتی ہے کہ الحق عالی عاریت دے دے بسی بعض مشائخ متا قرین نے فرمایا کہ اور مانی اس اس بھی ہوتی ہوتی ہاں آگر باپ نے باوجود جائز نہ ہونے کے ایسا کیا اور مال

شرح يوع المطحاوى عن تعلام اون كويتم كا مال عاريت دين كا اختيار بيد منقط على به غلام ما ون كو عاريت دين كا اختيار بيد يسم الجيش بي يتم الرك كوس كرا كرك كا م كواسط ايك جا با يستعارليا اور رات كواس فوالس ند كيا يمهال تك كدو مركيا تو ضان لا كرت برآئ كي وهي بزند آئ كي فتى فر ما يا كديد مند بجيب به كذا في القيد و فتى بهان الدين كرا يحق يا اي كرز بيد المعال يا كرا ير هو ي تو آيا بيعاريت اي بافي ركحته يا اي كرز بيد ووي في المي كرز بي المعال بي المعلم على بافي ركم يا كرا المعلم على بوجوا الله ين في المعيم المي في المعلم بي بي في ركم المي بي في ركم المي بي بي الموالي بي بي الموالي بي بي الموالي بي الموالي بي الموالي بي الموالي بي الموالي بي بي الموالي بي بي الموالي بي بي الموالي بي الموالي بي الموالي بي بي الموالي بي الموالي بي بي الموالي بي الموالي بي الموالي بي الموالي

زید نے عمرو کے پاس انگوشی رہن کر کے قرض لیا اور مرتبن سے کہا اس کو پکن اس نے پکن لی پھروہ انگوشی تلف ہو گئ تو قرضہ میں اس کا تلف ہونامحسوب نہوگا اور قرضہ بحالہ ہاتی رہے گا کیونکہ وہ انگوشی عاریت ہوگئی تھی اور اگر اس نے انگوشی پکن لی پھر

ا - قول کھانے اقول میدوبال کا محاورہ مساور ہمارے بہان قول صاحبات بہتر ہاورای طرح برصورت میں احتیاط باہنے کے بہد کاشہدنہ ہوگا۔

ع العنى عقد عاريت وولول على سے برايك كمرے سياوت ما البواللد اعلم.

فصول عمادیدی کتاب الحیطان کے "متفرقات" سے ایک مسکلہ 🖈

ا تولة قرار معنی اس طرح مخالفت كرنے سے منامن ند موجائے كاوراصل بيہ كائي شرط كونغ الحانے كى شرط ندكرين تا كد كالفت سے منانت لازم آئے فاقع بر حاور مكماً جائزے كواياس نے بہتراوا كے جس كى فعنيات واروب ۔ سے قول منبوطى مثلاً كفيل نے ياس سے يحد بمن لے۔

# عمد كتاب الهبة عمد

اس ش باردابواب بی

بارب (وَقُل:

ہبہ کی آفسیر'رکن'شرا لکا'انواع' تکم کے بیان میں اوران الفاظ کے بیان میں جو ہبہ میں ہوتے ہیں یاان کے قائم مقام ہوتے ہیں اور جونہیں ہوتے کتف شیعیں م

<u>ہبہ کی تفسیر شرعی ہ∱</u>

به کی تغییر شرکی بیہ ہے کہ میں اسٹے سے بلافض مالک کروینے کو بہہ کہتے ہیں بیکنز علی لکھا ہے اور بہر کارکن بیہ ہے کہ بہہ کرنے والا کے کہ بیل کے کہ بیک کہ دینے ہے کہ اور فقط مالک کے کہدوینے سے تمام ہوگالیکن موجوب لدکا قبول کرنا بیاس کی ملک ٹابت ہوئے کہ شمل نے بہر کیا گئیر کہا کہ میں نے کہ کہ کا بات ہوئے کے واسطے شرط ہے اس واسطے بیر مسئلہ ہے کہ اگر کی فض نے بیس کم کھائی کہ میں بیدنہ کروں گا پھر کہا کہ میں نے بہر کیا اور دوسرے نے قبول نہ کیا تو وہ وہن ہر کرنے والا جانٹ ہوجائے گا بین تسم کا کفارہ ویتا پڑے گا برجیط سرتسی میں ہے۔ بدو صدیح بیسید فی اللفظ۔

<u>ہبدگی شرا کط کا بیان ☆</u>

ببری شرائط چند تم کی بین بعض نفس رکن کی طرف داخت بین اور بعضے واجب کی طرف داخت بین اور بعضے موہوب کی طرف داخت بین پس جو نفس دکن کی طرف داخت بین کہ جبر کرنائے گئے ہے ساتھ معلق نہ ہو کہ جس کے وجود وعدم کا خطرہ ہو بیسے زید کا گھر بین داخل ہونایا خالد کا سفر ہے آنا وغیرہ اور دہ کی وقت کی طرف مضاف نہ ہو جیسے کہا کہ بین نے تجے یہ شے جبر کی کل کے آئے در بین البدائع قال المحر جم معلق ہونے کی صورت ہے کہ یوں کیے کہ اگر زیداس دار میں واخل ہواتو میں نے تجے یہ خلام جبر کیا گئے ہے اللہ التھیاس خالد کا آنایا پانی برسناوغیرہ ہے اور دوگی باطل ہوہ یوں کہ مثلا کیے کہ میرا گھر تیرے واسطے میں نے تجے یہ خلام جبر کیا گئے میرا ہے اور اگر میں مرکبا تو تیرا ہے کہ بین جرایک دوتوں بین ہے دوسر سے کی موت کا مختل ہو ایون کہ میرا کہ اور جوشر طو واہب کی طرف داخت ہو ہے کہ وہ یہ کہ دواجب جبر کرنے کی اہلیت رکھتا ہو بینی آزادو مختل وہ بالغ اور موہوب کا مالک ہوتی کہ کر قلام یا مکا تب یا ہر بیاام ولد یا ایسا محتم ہو کہ دوتوں پر پچھر قیت باتی ہو یا نابالغ یا مجتون ہو یا جو بستی نہ ہوگا یہ نہا ہو گئی ہا بالغ یا محتم نہ ہوتو جبرتی کہ دوتوں ہیں جو وہ کے دور کو ایسا میں موکداس کی گردن پر پچھر قیت باتی ہو یا نابالغ یا جون کو دیا تھی موہوب کا مالک نہ ہوتو جبرتی نہ ہوگا ہے نہا ہوگا ہو نہ باتھ کے دور کو ایسا محتم نہ ہوتوں ہو بالغ الک نہ ہوتو ہو جسمی نہ ہوگا ہے نہ ہوگا ہے نہا ہو گئی ہا بات کی دولوں ہو بالغ الک نہ ہوتوں کہ باتھ کے نہ ہوگا ہے نہ ہوگا ہو تھی ہوئی ہوئی کا ایسا موجوں کا مالک نہ ہوتوں کہ موجوں کا مالک نہ ہوتو ہوئی کہ نہ ہوگا ہوئی نہا ہے تھی ہوئی ہوئی کہ کوئی ہوئی کے دولوں ہوئی کی الم کا ایک نہ ہوتوں کہ موجوں کا مالک نہ ہوتوں کہ کوئی کہ کے دولوں ہوئی کہ کی ایسا معلم کے دولوں ہوئی کی الم کی کہ کوئی ہوئی کہ کوئی ہوئی کی کی الم کی کہ کوئی ہوئی کی کوئی ہوئی کے دولوں ہوئی کی کی کوئی ہوئی کی کوئی ہوئی کی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کے دولوں کی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کی کوئی ہوئی کی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کی کوئی ہوئی کی کوئی ہوئی کی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کی کوئی ہوئی کوئی

جوشرطیں شے موہوب کی طرف راجع ہیں وہ چندا قسام کی ہیں ازانجملہ بیہ ہے کہ وہ شے ہید کے وقت موجود ہو پس جو شے وقت عقد موجود ند ہواس کا ہید درست نہیں ہے مثلاً زید نے وہ پھل ہید کئے جواس سال اس کے درخت پر آئی بیا جواد نمنی اس سال بچہ

ل - قول عين يعنى فظ منفعت نبيس جيسے عاريت تھى بلكه عين شے كاما لك كرديا ـ

ہدفاسدشرطیں لگانے سے باطل ہیں ہوتا ہے

ازانجلہ یہ ہے کدوہ شےمملوک ہوتی ہو ہی جوچزیں مثل آب دریاوغیرہ کےمباحات میں سے ہیں ان کا ہرنہیں جائز ہے كيونكه جويث مملوك بن فيس باس كاكس كوما فك كردينا محال باوراز الجمله بدب كدده شفردا بب كي مملوك بويس مال غير كابيد · کرنا بدوں اس کی اجازت کے چھے نمیں ہے کیونکہ جس کاوا ہب خود ما لک نہیں اس کا دوسرے کو ما لک نہیں کرسکتا کذا فی البدائع۔ ہبہ کی دونشمیں ہیں ایک تملیک دوسری اسقاط اور ان دونوں پر اجماع ہے بیٹز انتہ انمغتین میں ہے اور مبد کا تھم یہ ہے کہ موہوب نہ کے واسلے شےموہوب پر ملکیت فیرلاز مدثابت ہوتی ہے تی کہ ہہہے رجوع کر لیما عقد کوشنج کردینا تھیج ہے اوراس میں خیار لخر مانیجے نہیں ہے ہیں اگر شرط سے ہدکیا کہ موہوب لدکو تمن روز خیار ہے تو ہدیجے علی بشرطیکہ دونوں کے جدا ہونے سے پہلے موہوب لداس کوا تقیار کر لے اور ببدفا سد شرطیں لگانے سے باطل نہیں ہوتا ہے تی کدا کر زید نے اپنا غلام کی کواس شرط سے ببد کیا کدو واس کوآ زاد کر ہے جہتے ہوگا اورشرط باطل ہوگی کذا فی بحرالرائق اورجن القاظ ہے ہبدوا تع ہوتا ہے تین طرح کے ہیں ایک وہ ہیں کہ جن ہے ہدازروی وضع لغت کے واقع ہوتا ہے اور دوسرے وہ ہیں کہ جن ہے ازروی عرف و کنایہ کے ہبدواقع ہوتا ہے اور تیسرے وہ ہیں کہ جوبهاورعاريت كابرابراحمال ركعة بي يستم اول كمثال مثلايول كهاك وهبت هذا الشي لك او ملكته للدين يس في يدش تھے ہدی یا تھے اس کا مالک کیااو جعلته لك او هذا لك ياش نے تيرے واسطے كردى يا يہ شے تيرے واسطے باور عطيعك او نعلتك ياش نے تھے عطاكى يا تحلدوى نهذاكله همة ليس يرسب الفاظ مبديس اورووسرى متم كمثلاً يوں كماكديس نے تھے يكرا بہنایایا میں نے تھے اس محر میں آباد کردیا تو بہرہ ہا س طرح اگریوں کہا کدمیری عربعریا میری زعد کی جریا تیری زعد کی بحربیددار تیرا ہے پھر جب قومرجائے توبیدہ اپس ہوکر میرا ہوگا تو بھی ہرجا نز ہے اور شرط باطل ہے اور تیسری قتم کے مثلا یوں کہا کہ بیگر تیرے لئے المستقد من الم عقد من خيار شرط كى قابليت عن نيس بهن شرط الغوبول - ع قوار سيح ... اس واسط كدجب جدائ سے بہلے اس في يقول كرايا توشرط خيار اخو بوگ اور بيشرط مفسدتيس بوعتي ب-

رقعیٰ یاجس ہےاورموہوب کووے دیا تو امام اعظمؓ وامام محدؓ کے نز دیک بیرعاریت اورامام ابو یوسٹ کے نز دیک ہبہ ہے بیرمجیط سرحسی حمل ہے۔

زید نے عمرہ سے کہا کہ بیر باندی تیرے واسطے ہے تو امام ابو یوسف میں نیڈ نے فرمایا ایسا بہہ جائز ہے

یدوجیز کردری ش ہے ایک مخص نے اپنے واماد ہے کہا کہ این زشن تر است فاذ ہب فاز رعما بینی بیز مین تیری ملک ہے پس تو جا کر اس کی زراعت کر پس اگر داماد نے اس محتولہ کے وقت کہا ہو کہ ش نے قبول کیا تو قبول ہے تمام ہو کرز مین اس کی ہوجائے گی اور اگر داماد نے یوں نہ کہا تو زشن اس کی نہ ہوجائے گی ہے تھے ہر بیش ہے۔ زیادات میں نہ کور ہے کہ اگر مسلمان کی ایک جماعت سے کہا کہ بیمال تمہارا ہے قبہ بہرے بیافحاوی قاضی خان میں ہے۔

واسطے ہیں کی نبیت شرط ہوئی فاقیم۔ سے قولہ عاریت کیونگ ان چیزوں سے بدوں استہلا کے عین کے انتقاع ممکن ہے۔ (۱) قولہ ووایت سے عربی زبان میں اعطنی کہتے ہیں اور ووایت ہوسکتا ہے لیکن ہماری زبان میں ہیں موگاو دایت نہیں ہوسکتا۔ هذه الدخاليد ..... يعنى عمل في تحقي بيانان يابد درتم يا ويناد مخد دية بيدب كدان سے بدول تلف كر فين شے كانفان م مكن نيس بهادراكى برج كالح بس سانفان باو جودين شے كه باتى رہنے كمكن بيس به بي تكم به با گر لفظ مح والى چركى طرف نسبت كيا كدجس سے نفع افها نا باو جودين شے كه باتى رہنے كمكن ہة ہم اس كوعار بت دين پر محول كريں كے كونكہ عاریت اونى ہا دراگرائى چيز كی طرف نسبت كيا جس سے بدول اس شے كے تلف كرنے كانفاع مكن نيس ہة ہم اس كو بهد پر محول كريں كے بير محيط سرحى على ہے فياوى الى خوارزم على ہے كہ في سود يافت كيا عمل كدا يك جو يابد دو فحصوں على مشترك ب ايك نے كہا كہ ملى نے اپنا حصد تحجے ارزانى كياتو في نے فر مايا كريد بهدند ہوگا بيتا تا رفاني على درہم ما بوارى پر ہے تو بيدا جارہ بوگا يہ يو سرحى على بي نير ہے عرو سے كہا كہ يہ شرو ايك درہم ما بوارى پر ہے يا كہا كہ اجادہ بدايك درہم ما بوارى پر ہے تو بيدا جارہ بوگا يہ بيل سرحى على ہے ذير نے عرو سے كہا كہ يہ شے جھے بهدكرد سے عرو نے كہا كہ فدائي تو باد يعنى تحد پر فدا ہو يا كہا كہ از تو در ايح فيست لينى

ایک فض نے اپنی ہوی ہے کہا کہ ای کیزک نولیٹ مراہش لین اپنی ہا ہدی جھے بخش دے اس نے جواب دیا کہ فدائے تو باوتواس سے دہ شوہر کی ملک شہوجائے گی ایک فض نے اپنی ہوی ہے کہا کہ ٹی باید کہ ایں ظام مرابخش تا آزاد کمش لینی چاہے کہ سیفلام بھی بخش دے تا کہ بش است آزاد کردوں اس نے کہا کہ از تو دولئے نیست قویہ ہدنہ ہوگا ہر فاجا الاتاوی بی ہو کا کہ نے منگی میں ذکر کیا ہے کہ اگر زید کا کوئی ظام عمر دے پاس دو ایت ہے ہی عمر د نے زید ہے کہا کہ بدظام مجھے ہرکر دے اس نے کہا کہ وہ ترے دوائے ہیں۔ واسطے ہے ہی عمر و نے کہا کہ بیل آبول کرتا ہوں ہوتو ہر ہو ہو گاڑی نیس ہے ہی ایک عورت نے انتقال کیا اور دولڑ کے تیرے داسطے ہے ہی عمر و نے کہا کہ بیل آبول کرتا ہوں ہوتو ہر ہو گاڑ کا گوئا نہیں ہے ہی ایک عورت نے انتقال کیا اور دولڑ کے دور سے خوج ہر حرے ہوڑ در سے بیل ایک تو ہر کی ہو ہو کہا کہ میں انتقال کیا ہے اس شو ہر کا لڑکا نہیں ہے ہی ایک گو کہا گاڑا ہو اپنی آبول کرتا ہوں ہوگا کہ بیل ایک قو کیا گہتا ہے اس نے جو اب یہ کہا کہ میں نے مال کے شو ہر کو جو اس پر عمر کی مال کا مہر تھا ہر کیا گاڑا دور ان قریق لی مرکا ہم کرتا نہ ہو وہ کہا کہ بیل کہ ہو ایک کی ایک تابول کی کہ ہم کی اس کو تر اردیا تو تھے اس کے بواج التو کی میں ہو اس کے اس کے اس کے تو ہو ایک کی ہو جائے گا ہو کہا کہ بیل کہ بیل کرتا ہوگا یہ جو اہر الفادی میں مرف کرد یا ہے دار کرتا ہوگا یہ ہوا ہم کی مرف کرد یا ہے دار کرتا ہوگا یہ بیل کہ بیل کرتا ہوگا ہے کہا کہ بیل کے

ودر (داب:

جن صورتوں میں ہبہ جائز ہے اور جن میں نہیں جائز ہے

جو چیز وابب کے حوز وتصرف میں اور اس کی اطاک سے فارغ ہواور اس کے حقق سے فارغ ہولینی اس کی ملکیت اور حق اس سے متعلق ندر ہے اور جوشے غیر منتسم کہ وہ تشہیم نہیں کی جاتی ہے اور نہ بعد تقسیم کرنے کے اس سے اس جنس انتفاع کا جو تقسیم سے پہلے حاصل تھا حاصل رہتا ہے جیسے بیت صغیر وکام صغیر تو اس کا ہر سیجے ہے اور جوشے غیر منتسم کے تقسیم کی جاتی ہے و بعد تقسیم کے اور قبل

ے ۔ قولہ می نہیں تبول کرتا ہوں یہ خصوجود و میں ہے اور تو جیہداس کی ہے ہے کہ بچر دتول ہولک کے وہ بہداور سنتودع کا مملوک ہوجائے گا کیونکہ فیضرو دیاجت نائب قبضہ بہدہ دسکتا ہے ہی بعد تمام ہونے سے بیکہنا کہ بی نہیں قبول کرتا ہوں کچھمؤٹر شہوگاھ بکذا اعطیس للمعتوجہ والنداعم۔

تعتیم کاس ے انتاع عامل کیاجا تا ہے واس کا مبیح نہیں ہے کذائی الکانی۔

بیٹر طب کہ بیٹر طب کہ شیم موہوب بغضہ کے وقت نہ ہا کے وقت تقییم کر کے علیمہ وکر دی گئی ہواس دلیل ہے کہ اگر زید نے آدھا
دار غیر منظم ہیہ کیا اور ہنوز سرونہ کیا تھا کہ باتی نصف بھی ہیہ کر کے تمام دار سرد کر دیا قو جائز ہے کہ اٹی افعلے دیا اور اگر نصف دار کی کو
ہیہ کر کے سرد کیا چر نصف باتی ہیہ کر کے سرد کر دیا قو جائز ہیں ہے اور دونوں فاسد ہیں یہ بایہ ہیں لکھا ہے اور ہیما تھم ہوں مقبوضہ
ہونے کے تمام ہیں ہوتا ہے اور اس ہی اجنی اور اولا وہ ابر ہیں بیٹر طیکہ بالغ ہو کہ اٹی الحیط ہیں بہت ہوتی ہے اور مربحا کی مثال یہ بہر کے دونہ بعض ہیں بوتا ہے اور مربحا کی مثال یہ ہوئے دائی الحیط ہیں ہوتا ہے اور مربحا کی مثال یہ ہم کہ مثال ہیا ہوئے اور دیس بھی دولاتہ قابت ہوتی ہے اور مربحا کی مثال یہ ہم کہ مثال ہا لگ ہوں ہے کہ اس پر بعند کر لے اس نے بھی بیس ہی میں موجوب کہ کو اس کی کہ جا کہ اس پر بعند کر لے اس نے بھی بھی پائیس ہے جدا ہوئے کے بعد اس پر بعند کر ایا قو بعد بی ترب کہ ہوگا ہوں ہے کہ بعد اس پر بعد کر ایا تو بعد بی ترب کہ ہوگا ہوں اور موجوب کہ بولا تو بعد بی بیس بیس ہیں ہوگا ہیں ہوگا ہو بیا اس کے بعد اور اگر بالگ نے اس کو بعد امور نے کہ بعد تھند کیا تو تیا اور تھی بیا ہو بیا اس کے بعد اور اگر بالگ نے اس کو بعد اور اگر بالگ نے اس کو بعد امور نے کے بعد تھند کیا تو تو اس کی جو اس کے تو بیا ہو بیا ہی کہ بعد اور موجوب لہ نے جائر ہی ہو گئی ہو گئی ہو گیا ہو تھی سے تو اس کی ہو تو اس کیا ہو تو اس کی ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ کھیا ہے تو استحما با جو اس کو اس کی گئی ہو کہ و کہ ہو کہ کہ اس کی موجود نہ ہو کہ کی ہو کہ کی ہو کہ کو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ کہ کی ہو کہ ہو کہ ہو کہ کہ کی کھی ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ کو کہ ہو کہ کو کہ ہو کہ کہ کی کھی کی کہ کو کہ ہو کہ کو کہ ہو کہ کو کہ ہو کہ کو کہ ہو کہ ہو کہ کو کہ کو کہ ہو کہ کو کہ ہو کہ کو کہ ہو کہ کو کہ ہو کہ کو ک

سی ہے۔ اگرزیدنے عمرو سے کہا کہ میں نے بیغلام بختے ہبہ کیا حالا نکہ غلام حاضر ہےاور عمرو نے اس پر قبضہ کرلیا

تومبه جائز ہے

آگر کوئی ایکی شے جو مجلس میں حاضر تھی زید کو بہدکر دی ہیں زید ہے کہا کہ مصحصف اس پر قبضہ کرلیا تو امام محد کے زویک تا بین ہوجائے گا اور امام ابو یوسٹ کے وارت ہے کہ آگر شے موہوب کمل میں موجود ہواور مالک نے کہا کہ اس پر قبضہ کرلے اس نے کہا کہ اس پر قبضہ کرلے کے اس میں موجود ہواور مالک نے بینے مال کہ اس پر قبضہ کرلے اس نے کہا کہ اس پر قبضہ کرلے آتا ہواور مرف یہ کہنا کہ میں نے قبول کیا کائی نہیں ہاوراگر مالک نے بیٹ کہا کہ اس پر قبضہ کرلے آتا ہوں ہوار کہ مالک نے بیٹ کہا کہ میں نے قبول کیا تو جا تر نہیں ہا گر چہ شے کوئٹل کیا ہو کہنا کہ میں نے قبول کیا تو جا تر نہیں ہا گر چہ شے کوئٹل کیا ہو کہنا کہ میں نے دیکھا کہ میں ہے۔ اگر ذید نے کہا کہ جھے یہ قلام بہد کردے مرو نے کہا کہ میں نے بہد کردی اور خوا ہو تی اور نہیں ہوگا اور حقیقت میں بہد کرنے والا و تی زید کا ضام میں ہوگا اور حقیقت میں بہد کرنے والا و تی زید کیا کہ شی ہے اگر ذید نے حرو ہے کہا کہ میں ہوگا اور حقیقت میں بہد کرنے والا و تی زید ہو تھی جا تر جو جمل کے ایک کہ میں ہے اگر ذید نے حرو ہے دل کی میں کہا کہ بیٹ ہوگا کہ ایک میں ہے اگر ذید نے حرو ہے کہا کہ میں ہوگا ہو جو گا کہ میں نے تبد کردی اور ذید ہو کہا کہ میں ہے آگر ذید نے حرو ہے کہا کہ میں نے بہد کردی اور ذید نے کہا کہ میں ہے آگر ذید نے حرو ہے کہا کہ میں ہوگا و جہد جا تر بوگیا میا خوا کہا کہ میں ہے آگر ذید نے حرو ہے کہا کہ میں ہے۔ آگر ذید نے عرو ہے کہا کہ میں نے قبول کی اور عرو نے اس پر قبضہ کہا کہ بیٹ کہا حالا تکہ خلام حاضر ہے اور غرو نے اس پر قبضہ کہا کہ ہو کہا حالا تکہ خلام حاضر ہے اور و نے اس پر قبضہ کہا کہ ہو کہا حالا تکہ خلام حاضر ہے اور و نے اس پر قبضہ کہا کہ ہو کہا حالا تکہ خلام حاضر ہے اور و نے اس پر قبضہ کہا کہ جس کے خوا حالا تکہ خلام حاضر ہے اور و نے اس پر قبضہ کہا کہ میں نے بیغلام کے جمہ کہا حالا تکہ خلام حاضر ہے اور و نے اس پر قبضہ کہا کہ جس کے خوا حالا تک خلام حاضر ہے اور و نے اس پر قبون کہا کہ جس کے خوا حالا تک خوا کہ خوا کہ کوئی کے دور کے کہا کہ جس کے خوا حالا تک خوا کہ خوا کہ کوئی کے دور کے کہا کہ جس کے دور کے کہا کہ جس کے خوا کہ کوئی کے دور کے کہا کہ جس کے

ہا کر چہرونے بینہ کہا ہوکہ میں نے قبول کیا بیملقظ میں ہاورا کر غلام سامنے موجود نہ ہوغائب ہواور زیدنے عمرو ہے کہا کہ میں نے اپنا فلاں غلام تھے ہبد کیا تو جا کراس پر قبضہ کر لے تو اس نے جا کر قبضہ کرلیا تو جا کڑ ہے اگر چہدیدنہ کہا ہوکہ میں نے قبول کیا اور اس کوہم لیتے ہیں بیرحادی میں تکھا ہے۔

نے بدنہ ہو کہ کہ یہ جا کہ بیفلام تیرا ہا گرقو چاہ پھراس کود ہے دیا پس عمرو نے کہا کہ بل نے منظور کیا تو امام ابو ہوست کے دواہت ہے کہ بیجائز ہے بیوجیز کردری بھی ہا گرفید نے اپنا غلام عمرو کو ہد کیا حالا فکہ غلام دو ٹوں کے سامنے موجود ہا اور ذید نے بیٹ کہا کہ تو اس پر بینند کر لے بھر عمرو کو بیا فتیار کرنے کہ الما خار میں ہے کہ ذید کی بلا اجاز ت اس غلام پر بینا پھر دو ٹوں کو اس پر بینا پھر کہ کہ کہ گھر کہ کہ اور اس نے بینا کہ کہ گھر اس کے باس بینا ہو گھر کہ کہ بینا ہو ہو گھر اس کے باس بینا ہو کہ بینا ہو گھر کہ کہ بینا ہو گھر کہ اور اس کے باس کہ بینا ہو گھر ہے گور ہو تو جا تر نہیں ہو تو جا تو ج

 صرت تھم سے خواہ مجلس میں یا اس کے بعد اس پر قبضہ کرلیا توضیح ہے ہیں قبول کی شرط بہلی صورت میں ہے دوسری صورت میں نہیں ہے بیقلیہ میں ہے ایسی غیر منقسم چیز کا جولائق تقسیم نیس ہے ہیہ کرنا خواہ اجنبی کو ہیہ کرے یا شریک کوجائز کذانی الفصول العمادیہ۔

جو شے غیر منقسم کہ لاکق تقسیم ہے اس کا ہبد کرنا خواہ شریک کو ہبد کر دے یا اجنبی کو جا نزنہیں ہے اور اگر موہوب لہنے اس پر تعذكرليانو فيخ صام الدين في واقعات عن فرمايا ب كديماريب كداس سه مكيت ابت بيس موتى باوردوسر عمقام يرتكعاب کہ ملک فاسد ثابت ہوتی ہےاوراس پرفتویٰ دیا ممیا ہے کذانی انسراجیہاور جولائق تنسیم نہیں ہےالی غیر نقسم چیز کے ہبہ کے مجے ہونے ے واسطے بیشرط ہے کہ بعدرمعلوم ہوجتی کہ اگر کسی غلام میں ہے اپنا حصہ جبد کرویا حالانکہ حصہ کی مقد ارمعلوم نہیں ہے تو جا ترنہیں ہے کیونکہ الی جہالت ہے جھکڑ اپیدا ہوتا ہے یہ بحرالرائق میں ہاورا گرمو ہوب لہ کووا ہب کا حصہ معلوم ہوتو امام اعظم کے نز دیک جائز ہونا جا ہے اور صاحبین کے نزد یک میں جائز ہے بیری طرحتی میں ہااور لائق تقسیم چیز میں غیر منقسم دو یا زیادہ آدمیوں کو مبدكرنا صاحبین کے نزد کی مجھے ہے اور امام کے نزویک فاسد ہے باطل نہیں ہے لیتی کہ قبضہ ہو جانے سے ملکیت ٹابت ہو جاتی ہے سے جوا ہرا خلاطی میں ہے صدرالشہیدنے ذکر کیا ہے کہ اگر لائق تقتیم چیز دوآ دمیوں کو ہبدی حتیٰ کہ بدامام اعظم کے نز دیک فاسد مخمرا مجراس پر قبضہ کرلیا تو ملک فاسد ٹابت ہوگی اوراس پرفتویٰ ہے بیفناویٰ عمّا ہید بھی ہے اور موہوب لیکوسوائے قبضہ کے اور کسی طرح سے ملکیت نہیں تابت ہوتی ہے بھی مختارہے بیضول ممادیہ میں ہے اگر طرفین سے شیوع لینی غیر انقسام ہو حالا تکدوہ شے ایسی ہے کہ لائق تقتیم ہے تو بالا جماع جواز ہبد کا مانع ہے اور اگر موہوب لد کی طرف سے شیوع ہوتو امام اعظم کے مزو یک جواز ہبد کا مانع ہے بخلاف تول صاحبینؓ کے کذانی الذخیرہ اگر دو مخصول کو ہبہ کیا ہی اگر دونوں فقیر ہوں تو مثل صدقہ کے بالا جماع جائز ہے اور اگر دونوں غنی ہوں اور ہرایک کونصف ہبد کیا یا مبہم کہددیا کہ میں نے تم دونوں کو مبد کیا یا ایک کی دوسرے پر تفصیل کی کداس کے واسطے دو تہائی اوراس کے واسطايك تهائى بية امام اعظم كزو يك تيول صورتول مل مح نيس باورامام محرف فرمايا كمتيول صورتول من جائز باورامام ابو بوسف فے فرمایا كتفصيل كى صورت من جائز نبيس باور باتى دوصورتوں من جائز ب-

قبضه میں اشاعت (شیوع ظاہر مونے) کابیان کم

مختر کرخی میں امام ابو بوسف ہے بروا بت ابن ساعہ فہ کور ہے کہ اگر دو مخصول ہے کہا کہ میں نے تم دونوں کو بیددار بہہ کیا آدھااس کواور آدھااس کوقو جائز ہے کیونکہ اس نے بہم بہہ کیا اور اس بہدواتع ہونے کے بعد جس طرح بہم بہر کا تھم مختفی تھا ای طور ہے اس نے تغییر کی اور اگر اس نے بوں کہا کہ تیرے واسطے میں نے نصف بہد کیا اور اس دوسرے کونصف دیا تو جائز نہیں ہے کیونکہ اس نے برنصف کو دوسر علیحہ وعقد کے ساتھ جدا کر کے بہد کیا لیس عقد بہد مشاع بواادر اگر بوں کہا کہ میں نے تم دونوں کو بیدار بہد کیا وہ تہائی تھے کو اور ایک تہائی دوسرے کوتو امام ابو بوسف اور امام اعظم کے نز و یک نہیں جائز ہے اور امام محقم کے نز دیک جائز ہے اور امام اعظم آور ابو بوسف نے اس جدے قاسد ہونے پر بنا پر دو مختلف میان کیا تھاتی کیا ہے لیخی امام اعظم نے اس کواس وجہ سے قاسد کہا ہے کہ قبضہ میں اشاعت کیا تی اور امام ابو بوسف نے اس وجہ سے قاسد کہا کہ جب وا بہب نے دونوں کا حصہ مختلف بیان کیا تو یہ

<sup>&</sup>lt;u>ا</u> قوارحی مینی فاسد و باطل میں بھی فرق ہے کہ فاسد ہی ملکیت قبضہ ہے ہوتی ہے نہ باطل میں اور شیوع میں ہے کہ یؤارہ نہو۔ ع اشاعت مینی ابھی شیوع فلاہر ہے۔

اختلاف اس امر پر دال ہوا کہ ہرایک کا عقد ہددوسرے سے جدا ہے ہیں ایسا ہوگیا کہ گوایا اس نے غیر منقتم میں ہرایک کا عقد ہد علیہ مقرر کیا اور بسبب اس کے کہ شم را بیک ہوں بھن بھنے شرط ہے بیراج الوہاج میں ہے اگر ووقتصوں نے ایک فض کوایک دار ہبر کیا تو بالا جماع سمجے ہے یہ مضمرات میں ہے اور واضح ہو کہ بیعظ بہر کا فاسد کرنے والا وہ شیوع ہے جوعقد ہدے مقار نا ہمواور وہ شیوع جو طاری ہوجائے وہ مضد نی ہد سے مثلاً ہدکیا پھر بعض غیر مقسم میں ہدسے رجوع کیا اور بعض میں استحقاق ہا بت ہواتو مفدند ہوگا بخلاف رئین کے کہ اس میں شیوع جو طاری ہوجائے وہ بھی مضد ہوتا ہے بیشرح وقامیم ہے اگر لائق تقسیم چیز میں ہدمشاع کیا بھراس کو ما لک کر کے ہر دکر دیا تو ہدیجے ہوگیا بیراج الوہاج میں ہوادراگر نصف کا ہدکیا اور پوری چیز ہر دکر دی تو جائز نہ ہوگا اور پھراس کو ما لک کر کے ہر دکر دی تو جائز ہے بیتا تار خانی میں ہے۔

قاوی الل خوارزم بی ہے کہ ذکر کیا گیا ہے کہ قاضی بدلیج الدین ہے کی نے دریافت کیا کہ آگر کی نے اپنی ذی رہم بحرم

ہے کہا کہ بگیرایں نے دینار آ اوبسولے ولے انداخت یعنی لے یہ پانچ دینار تخید دینے اوراس کی طرف بھینک دینے ہی آبل اس کے

دو واس پر قبضہ کر لے بھر لے لئے تو قاضی نے فر مایا کہ بہتے نہیں ہوا بہتا تار خانیہ میں ہا ایک ضع نے دو سرے کونو در بم دینے

اور کہا کہ تمن در بم ان میں سے تیرے قرضہ کی ادا میں ہیں اور تین در ہم تھے کو بہہ ہیں اور تین صدقہ کے ہیں ہیں سب ضائع ہو گئو تو

نین در ہم بہد کا ضام من ہوگا کیونکہ یہ بہنا صد تھا اور صدقہ کے تین در ہموں کا ضامی نہ ہوگا کیونکہ صدقہ فیر منتسم جائز ہے اللا ایک

دوایت میں آیا ہے کہ بیں جائز ہے یہ جیما مرحمی میں ہے آگر ذید نے عمر وکو آ دھایا تہائی غلام بہد کر کے ہیر دکر دیا تو جائز ہے یہ جیما میں

ہے۔ اگر ایک فیص نے دو محصوں کو دو غلاموں کا آ دھایا مختلف کیڑوں کا آدھایا دی مختلف کیڑوں کا نصف جیسے دخی ومروی و ہروی

ا تولدت، ن مینی جس وقت بهدکیا اگروی غیر منظم بوتو فاسد ہاور اگراس وقت پوری چیز بیسکی پھرخواہ آوجی چیز میں بہدے رجوع کیا یا کوئی ستحق نکا اتو اب نیون حاری بواور بیرمفسدنیں ہے اور واضح ہو کدا گر عقد شائع ہوا ہواور قاضی نے جواز کا تھم دے دیا تو نفات سیح ہوجائے گا۔

وغیرہ ببدکردیا تو جائز ہے ایسے ی مختلف چار پاؤل کا بھی ہی تھم ہاورا گرایک ہی ہم میں ایساوا تع ہوتو جائز نہیں ہے گر جب تقتیم کر

کے علیحدہ کردیتو جائز ہے دیرمیوا میں ہے اگر کسی دیواریا خاص راستہ یا جمام میں ہے اپنا حصہ ببد کیااور بیان کردیااور موبوب لدکو
اس پر قبضہ کرادیا تو جائز ہے چنا نچوا گرکوئی اپنا بیت مع تمام صدود وحقو تی کے تعیم کر کے اپنے تعلقات ہے فارغ کر کے دوسرے کو ببد
کیااور موبوب لدنے مالک کی اجازت ہے اس پر قبضہ کرلیا لیکن بیت کی آمدود فت کی گزرگاہ اس کے اور دوسرے فتص کے درمیان
مشترک رہی تو ایسا بہہ جائز ہے یہ جو ابرا خلاطی میں تکھا ہے ایک فض نے دو کپڑے ایک فتص کو دیتے اور کہا کہ ان دولوں میں جو تو
چاہوہ تیرے واسطے اور دوسرا فلال فتص کے واسطے ہے ہی اگر دولوں کے جدا ہونے سے پہلے اس نے بیان کردیا کہ کون سااس
کے واسطے ہے تو جائز ہے ورنہ جائز ہیں ہے میرا جید میں ہے۔

ایک غلام ماؤون پر بہت قرضہ ہا کواس کے مالک نے کی فض کو بہدرویا تو بیجا ترتیس ہاور بیقر ضداس کی گرون پر رہا گا کہ ای قرضہ کی و فروخت کیا جائے گا لیکن اگر اس کا و و مالک جس کے قبضہ سے غلام اس کی طرف سے قرضہ او اکر بی بوسکا ہاوراس آول کے کہ بہ جائز تہیں ہے بیم تا بہ بہ تمام تہیں ہوتا ہاور قرض خوا ہوں کو افتیار ہے کہ اس کا بہ باطل کریں پر مرانا ہا کہ اگر موجوب لہ اس غلام ماؤون کو لے گیا اوراب اس پر قابوتی ہی تیجا ہے قرض خوا ہوں کو افتیار ہے کہ وابہ سے اس تدر قیمت کی مید موطوش ہے۔ جو بہدفا سد ہووہ قبضہ کرنے سے مضمون ہوتا ہے گئی سے جو بہدفا سد ہووہ قبضہ کرنے سے مضمون ہوتا ہے لین اس کی صان واجب ہوتی ہے اور کتاب المضارب می مرت کلعا ہے کہ اگر زید نے عروکو بڑار درہم دینے اور کہا کہ ان کے ہے بیتی اس کی صان واجب ہوتی ہے اور کتاب المضارب میں مرت کلعا ہے کہ اگر زید نے عروکو بڑار درہم دینے اور کہا کہ ان کے قریب علی موجوب کے اس کی صدقہ میں مطال کیا اور نصف کا اس نے بہدیں نام لیا ہوار عروب کر ایس کرنے بیا مدت میں دیا ہو وصد کردیا جمودہ ہو سے کنی زید نے جو بہ یا صدفہ میں دیا ہے فروخت کردیا ہو وقت کردیا ہو کر

فناوی عمابیه میں ہے کہ اگر کسی حربی مسلمان کو ہبہ کیا اور وہ دارالحرب کولوٹ گیا پھر آیا تو استحسانا قبضہ

جازې☆

سب کہ الاصل میں صرح فہ کور ہے کہ اگر کی مخص نے اپنا تصف دار کی کو ببہ کر کے ہرد کر دیا اور موہوب لہ نے اس کو فروخت کر دیا تو جا بڑتیں ہے اور فقاوئی میں صرح کھا ہے کہ بھی مخار ہے یہ وجیو کر دری میں ہے ایک غلام دو مخصوں میں مشترک ہے اس کو ایک شریک نے نے کوئی چیز بہد کی ہیں اگر وہ چیز لائق تقیم ہے تو بہدا صلاح نہیں ہے اور تقیم ہونے کا احتال نہیں رکھتی ہے تو اس کے شریک کے حصہ میں بھی ہے کوئکہ میہ بہد مشاع ہے کہ حمل قسمت نہیں ہے میر چیا مرحی میں ہے اور فقاوئ حمایت میں ہے کہ اگر کسی حمل مسلمان کو بہد کیا اور وہ دار الحرب کولوث کیا چر آیا تو اسخسا فا قبضہ جا کر ہے اور اگر موہوب لہ پر دو فقف مال آتے ہوں اور اس نے مسلمان کو بہد کیا اور وہ دار الحرب کولوث کیا بھی ایوان کر ناائی پر رہا بیتا تا رخانیہ میں ہے اور اگر ایسا کھر بہد کیا جس میں وا بہ کا اسباب دونوں میں ہے ایر وکر دیا یا مع اسباب موہوب لہ کو بہد کیا اور اسباب پر قبضہ دے دیا تو دیا در اگر اس کے میر وکر دیا یا مع اسباب پر قبضہ دے دیا تو دیا در اگر اس بیر ویر دیا تو میں در کرے اور اگر فقاد اسباب بدوں گھر کے بہد کیا اور اسباب پر قبضہ دے دیا تو

اگر کو بہدکیااور پر دنہ کیا یہاں تک کدا سباب کو بہدکر کے دونوں کو پر دکیاتو بہدھائز ہاورا گرتھیلی یا گوں بہدکروی اور

سرد نہ کیا یہاں تک کداتاج جواس شر مجرا ہوا ہے وہ مجمی بہد کیا اور دونوں کو کیار کی پر دکیاتو سب کا بہدھائز ہے بیرمحیط شر ہاور
اگر بیا ہے دفت میں کیا کہ جس وفت گھر وا بہب کے تعلق سے فارخ تھا اور بردا کی حالت میں کیا کہ جب اس کے تعلق میں مشغول ہوا

تو سے نہیں ہا اور اس کا بہ کہنا کہ اس گھر پر قبضہ کر سے یا ہیں نے تجھے پر دکیا یہ بھی جوگا جس حالت میں کہ وا بہ باس میں دہتا ہویا

اس کے اہل وعیال بوں یا اس کا اسباب رکھا ہو بیتا تا رہائے نہ ہے جانا کیا بہر جائز سباد واسٹ میں کہ وا بہ باس میں دہتا ہویا

موس میں اتاج ہو قو گوں کا بہت جائز ہے اور اتاج کا بہر جائز ہے فاقع اور اصل اس جنس کے مسائل میں بیرے کہ اگر موہوب کا

استعال ملک وا بہب کے ساتھ ہو تو بہد کا اتمام نہیں ہوتا ہے کوئکہ قبضہ شرط ہے لینی قبضہ میں بالکل تخلیہ چاہئے اور اگر ملک وا بہ کا

استعال موہوب کے ساتھ ہو تو وہ بہد کا اتمام نہیں ہوتا ہے کوئکہ قبضہ شرط ہے لینی قبضہ میں بالکل تخلیہ چاہئے اور اگر ملک وا بہ کا

میں ہے اور اگر اتاج ہو کی گوں میں ہے بہد کیا تو جائز ہوا داراں کی نظیروں کا تھم ہے بیفسول تماد یہ میں باتات ہو تو ہا ہو ہوں ہے نہ موہوب لے یا مصد قی علیہ کے کوئکہ عرف و عادت یوں تی جارک کی جوگا اور اس کا نہو ہو با ہو تا جا دورا کہ فتلا زیوراور کپڑ اور ہو ہو ب لے کا موجوب لہ کا ہوتا چاہئے اور اگر فتلا زیوراور کپڑ ابو وہ بہد کہ کے ہوں گے نہ موہوب لہ کا ہوتا چاہئے اور اگر فتلا زیوراور کپڑ ابو وہ کا تھی خان میں ہو با ہو تا چاہئے اور اگر فتلا زیوراور کپڑ ابو جائز نہ ہو گا تا تا کہ کر موہوب لہ کا ہوتا چاہئے اور اگر فتلا زیوراور کپڑ ابو وہ ہو بہد کہ کہ کوئی ہوتا جائز وہ تا ہو تا جائز نہ ہوگا تا وہ تنگیا۔ تا کہ کر موہوب لہ کا ہوتا چاہئے قائی قائی میں میں ہو ب

اگرایہا چوپایہ جس پرجمول یا لگام تھی بدوں جمول و لگام ہے ہبہ کر کے سرد کیا تو جبہ پورا ہو گیا اور اگر جمول یا نگام بدون
چوپایہ کے بہہ کی تو بہہ پورانہ ہوا یہ چیط میں ہے اگر ایسا چوپایہ بہہ کیا جس پر بو جو لدا ہے تو جائز نیس ہے اور اگر بوجھ جوچوپایہ پر ہے

ہر کیا اور بوجھ مج چوپایہ کے سرد کیا تو جائز ہے اور اگر پانی جو گلاس میں ہے بہہ کیا تو جائز ہے اور اگر گلاس بدوں پانی کے بہہ کیا تو نہیں
جائز ہے یہ چیط سرخسی میں ہے اگر بیوی نے اپنا گھر جس میں اپنے شو ہر کے ساتھ دہتی ہے اپنے شو ہر کو بہد کیا اور دہی تو جائز ہے یہ
وجیز کر دری میں ہے اور منتی میں امام ابو بوسف ہے دواے ہے کہ شو ہر کوئیس جائز ہے اپنی مورت کو اور کو رہ کوئیس جائز ہے کہ شو ہر کوئیس جائز ہے اپنی مورت کو اور کو رہ کوئیس جائز ہے کہ اپنے
شو ہر کو با کی اجنی کو وہ گھر بہہ کر ہے جس میں وہ دونو س رہتے ہیں اور یکی تھم بالغ لڑ کی کا ہے یہ ذخیرہ میں ہے اور اگر کسی ذمین کی گھیں
ا تولد دوسرے سے بعنی جیسے ایک چیز کے اجزا آ ہی میں متصل ہوتے ہیں ای طرح ہے دونوں بھی متصل ہیں جب بحک مثلاً درخت ہے چیل جدا نہ کے
جائز ہے کہ جدا نہ ہوں گے۔

یا درخت کے پھل یا تلوار کا طیہ یا دار کی عمارت یا فرجری کے گیہوں ایک تر بہد کے اور موہوب لہ کو پھٹی کا ٹ لینے یا پھل تو ڑ لینے یا حلیہ جدا کر لینے یا جمارت تو ڈکر لے لینے یا گیبوں پیانہ کر لینے کا تھم کیا اس نے ایسان کیا تو استحسانا جائز ہے اور یوں قرار دیا جائے گا کہ کو یا اس نے بعد کھیتی و فیروکا ٹ لینے کے بہد کی ہے اور اگر اس نے قبضہ کی اجازت نہ دی اور موہوب لہ نے ایسا کیا تو ضائوں ہوگا میں ہوگا میں ہواور اگر نے بینا تارخانیہ بھی ہے اور اگر اس کے اور اگر اس کے اور اگر نے بینا تارخانیہ بھی ہے اور اگر کی گھر مع اس کے اسباب کے بہد کیا اور پر وکر دیا پھر اسباب پر کی تخص نے استحقاق ٹابت کیا تو گھر کا بہد تھے رہا ہے گئی میں ہوتا ہے ہیں اور ہو سے کا مانع ہے یا تبیں ہے گی صاحب میں طرح ہونے کا مانع ہے یا تبیں ہے گئی میا حب ہونا ہونے واب کے کی دوسرے کی ملک کے ساتھ اختصال ہوتو آیا یہ اسر بہد یورا ہونے کا مانع ہے یا تبیں ہے گئی ما حب میں خوار یہ نے اپنا وار بھر وکو وہ دوار بہد کیا تو بہدوا دیا کہ استحداد یا جائے کہ بیاس والے میں ذکر کیا ہے کہ بیاس والے وہ دوار بہد کیا تو بہدوا دیا کہ اس استحداد کا اسباب فسب کر کے اس دار میں دکھروکو وہ دوار بہد کیا تو بہدوا دیا کرنے ہوئی اس کے اپنا وار میں دکھرا کے دیا تھر وکو وہ دوار بہد کیا تو بہدوا دیا کرنے ہوئی استحداد کیا ہوئے خالے کا اسباب فسب کر کے اس دار میں دکھروکو وہ دوار بہد کیا تو بہدوا دیا کرنے ہوئی کے دیا کہ کو میں دو کو خور دی خور کی کے دیا کر کرا ہے کہ کینا کی دوسرے کی کیا کہ کو میں دو کر کیا گھر نے دیا تو خور کی کو دور دور دور کیا تھر کیا تو کو کی کی دوسرے کیا گھر کے دیا کہ کو دور دور کیا گھر کیا گھر کیا کی کیا گھر کیا گھر کیا گھر کی کے دور کر کے کا کیا گھر کے کہ کو کر کیا گھر کیا گھر کے کہ کو کر کر کے کہ کو کر کر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کی کر کیا گھر کر کھر کیا گھر کر کیا گھر کھر کے کہ کر کھر کی کھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کی کر کر

ای طرح اگر خود معیر یعنی زید نے کوئی بال خالد کا ضعب کر کے داری رکھا ہو پھر وہ دار مستعیر کو بہر کیا تو بھی جا زہاوہ ابہ پر راہوگا آگر چہ یا مرفا ہر ہوکر وہ دارا کی شے کے ساتھ شخول تھا جو موجوب نیں ہے کیونکہ وہ دار لگ وا جب کے ساتھ جو بہر پورا ہونے کی افعی ہو تی ہائی ہوتی ہے مشخول تیں ہے ہے شخول تیں ہے ہے مرفول تاریخ ہو بہر کر دیا تو بہر کے ہائی ہوتی ہے گرا کر وہ اسباب تلف ہو گیا حالا ککہ مستود ع نے اس کوا پی جگہ ہے خطل تیں کیا ہے پھرا کی فض نے آگر اسباب پر اپنا استحقاق ہا بت کیا آگر وہ اسباب تلف ہو گیا حالا ککہ مستود ع نے اس کوا پی جگہ ہے خطل تیں کیا ہے پھرا کی فض نے آگر اسباب پر اپنا استحقاق ہا بت بھوتھ کا وہ برا مام جھڑکا ہے اور امام ابو کی ہوتا کا دور امام ابو کی جو استحقاق ہا بت بھوتھ کہ کہ بہرا طل ہوجائے گا بیتا تار خاند بھی ہے آگر کوئی جوال بھوتھ تا تار خاند بھی ہے آگر کوئی جوال بھوتھ تا تار خاند بھی ہے آگر کوئی جوال بھوتھ تا تار خاند بھی ہے آگر کوئی جوال بھوتھ تا تار خاند ہی ہوتھ تا تار خاند ہیں ہے آگر کوئی جوال بھوتھ تا تار خاند ہیں ہوتھ تا تار خاند ہی ہوں استحقاق ہوتھ تا تار کی کہ ہوتھ کی جوال مار کا گھر جوال کا استحقاق میں ہوتھ تھر کا بھر جوال میں ہوتھ تا تار کوئی ہوتھ تا تار کوئی ہوتھ تا تار کوئی ہوتھ تا تار کوئی تا تار کوئی تا تار خاند ہوتھ تا کہ ہوتھ کہ ہوتھ تا تار کوئی تا ہوتھ تا تار کوئی تا ہوتھ تا کہ دور کوئی تا تار کوئی تا کہ دور کوئی تا کہ دور کوئی ہوتھ تا کہ دور کوئی ہوتھ تا کہ دور کوئی ہوتھ تا کہ دور کوئی تار کوئی تا کہ دور کہ تار کوئی تا کہ دور کوئی تار کوئی تار کیا ہوتھ تا کہ دور کوئی تار کوئی کوئی تار کو

اگرایک گھر کمی فض کو جبہ کیا اس نے قبعہ کرلیا گھر استحقاق بی لیا گیاتو جبہ باطل ہو گیا یہ نیا بچ بی ہاورا گرکی فر بین مع اس کی بیسی کے جبہ کر کے دونوں سپر دکرد ہے گھر بیسی اور ٹر بی بدوں زبین مع اس کی بیسی کے جبہ کر کے دونوں سپر دکرد ہے گھر بیسی اور ٹر بی بدوں زبین و ٹر بن و ٹر بین اور اس کی بیسی اور کا ثر کر بھر سپر دفر و ٹر بن اور اس کی بیسی اور کا ثر کر بھر سپر دفر و فوں بیس کے استحقاق ہا جہ ہوا تو دوسر سے کا جبہ باطل ہوجائے گا یہ جیا سر حس میں ان جا کر کوئی تر بین اور اس کی بھر دونوں میں ہے اگر کوئی کشتی جس میں ان اور کی کشتی جس میں ان بیسی کی مجر دونوں میں ہے اگر کوئی کشتی جس میں ان اور کی کشتی جس میں ان اور کی کشتی جس میں ان کی جس کی ان کے جب کی ان کے جب کی ان کے جب کی ان کی کھر دونوں بیت ہے اور امام می جبہ باطل ہو گیا اور این دستم نے کہا کہ بیر قول امام اعظم کی کا ہے اور امام می جبہ باطل ہو گیا اور امام کی جبہ باطل نہ ہوگا ہو گا ہے فی بید دونوں بیت کے اور امام می تو تو میں کا ہے اور امام می جبہ باطل می جبہ باطل می جبہ کی کہ کرنے یہ تو کی کا جبہ باطل نہ ہوگا ہو گی قاضی خان میں ہے اگر ذید نے عمر و سے کہا کہ میں نے تھے بید دنوں بیت

ہد کے حالانکددونوں میں سے ایک بیت مشغول ہے یعنی مالک واجب سے اس کا تعلق ہو دونوں میں سے کی کا جہد جا زنہیں ہے اور اگر کہا کہ میں نے بچھے یہ بیت اور اپنا حصد اس دوسرے بیت میں سے جہد کیا تو جا تزہے یہ فزائد المفتین میں ہے۔ فآوئ عمّا بیمن ہے کہ اگر کسی نے اپنا محمر اپنی بوی اور اس کے پیٹ کے بچہ کے واسطے جہد کیا یا دونوں پرصدقہ کیا تو جا تزنہیں ہے اور اگر زندہ و مردہ کے واسطے کوئی داریا و یوار بہد کی تو سب زندہ کے واسطے جائز ہے بیتا تارہ فائید میں ہے۔

باندى اوراس كے مل كو بيدكرنے كابيان ك

تِىرِ(بار):

# تحلیل کے متعلق مسائل کے بیان میں

اگرزید نے عمرہ سے کہالات فی حل ما اکلت من مالی لین تو حلت میں ہے جو پھڑتو میر امال کھائے تھے حلال ہے تو اس کو میں اسلال ہے کہ کھائے لیکن اگر نفاق کی علامیں موجود ہوں تو ایسانہ ہوگا ہے ملتقط میں ہے اگر ایک شخص نے دوسر سے کہامین اکل من مالی فہونی حل جس نے میرا مال کھایا وہ حلت میں رہائین اس کو حلال ہے تو فتو کی اس پر ہے کہ تخاطب کو حلال ہے بیسرا دیہ میں ہے۔ ابن مقاتل ہے روایت ہے کہ اگر ایک شخص مالک ورخت نے کہا کہ جس نے اس درخت میں سے کھایا وہ حلت میں رہاتو اس میں سے فی وفقیر کو کھائے میں کچھڈ رنیس ہاور ہی مختار ہے یوفاوی عماییہ میں ہالک شخص نے دوسر سے کہا کہ حلائی من کل میں سے فی وفقیر کو کھائے میں کچھ جرحق ہے جو تیرا جمھ پر ہے حلال کر دی لین بری کر دے اس نے ایسان کیا اور اس کو بری کر دیا ہیں اگر صاحب میں اللہ جائے گا اور اگر واقف نہ تھا تو میش می وویا نہ دونوں طرح سے بری ہوجائے گا اور اگر واقف نہ تھا تو تھم کی راہ ہے وہ یالا جماع بری ہوجائے گا اور اگر واقف نہ تھا تو تھم کی راہ ہے وہ یالا جماع بری ہوجائے گا اور اگر واقف نہ تھا تو تھم کی راہ ہے وہ یالا جماع بری ہوجائے گا اور اگر واقف نہ تھا تو میش میں کہ وہ کے بری ہوگا اور ای پر فتو کی ہے بیہ خلاصہ میں ہے زید نے عمر وکوکو کی چیز دی

اس نے اپنے مال میں طا وی اور عالب کمان اس کا بہ ہے کہ اس کا جدا کر کے میز کر لین ممکن نہیں ہے ہیں اس کے مالک سے طت کی درخواست کی اس نے اس کو حلال وروا کر دی پھر اس شخص نے وہ چیز پائی اور پہچان کی لینی میز ہوئی تو مالک کووایس کرد سے بیقیہ میں ہے زید نے ہمرو سے کہا کہ بچھ کو میر امال حلال ہے جہاں تو پائے جس قد رجا ہے لے لیتو امام ابو یوسف ہے روایت ہے کہ بیر مقولہ مرف درہم و دینار کے حق میں رکھا جائے گا اور اگر عمرو نے زید کی زمین یا ورخت میں سے قواک یا میوہ لے لیا یا اس کی بحری یا گائے دوہ کی اور دور و دینار کے حق میں رکھا جائے گا اور اگر عمرو نے زید کی زمین یا ورخت میں سے قواک یا میوہ کی اس کی بحری یا گائے دوہ کی اور اگر نواک یا اون نیا بھری ہے بینا صدی کھا ہے۔ ایک محض نے کہا کہ میں نے فلال محض کے واسط اپنے مال میں سے کھالیما مبارح کر دیا حالا تک وہ فلال محض اس قول سے واقف خبیں تو اس کو کھالیما خلال نہ ہوگا یہ مجمل میں ہے۔

اگر فلاں مخص نے ناواتھی میں اس کا سمجھ مال لے لیا تو اس نے مال حرام لیا اور واند ہوگا جب تک کراجازت واباحت سے آگاہ نہ ہوسیتا تارخانیہ میں ہے زید کا عمرو پر پچھ قرضہ ہے اور زیرتمام قرضہ سے واقف نہیں ہے ہی عمرو نے اس سے کہا کہ تو نے جھے جو کھے تیرا بھے برآتا ہے اس سے بری کیااس نے جواب دیا کہ دونوں جہان میں میں نے تھے بری کیاتو شیخ نصیر نے فرمایا کہ و معرف ای قدرے بری ہوگا کہ جس قدراس نے تو ہم کیا کہ میرااس پر ہے اور محدین سلمہ نے فرمایا کسب سے بری موجائے گا اور فقیمہ ابوالليث نے قرمایا كر محم قضا مى ايماى محم موكا جيما كر محمد بن سلمد نے فرمايا اور تھم آخرت ايسا موكا جيسا كر شخ نصير نے فرمايا ہے سے ذ خیرہ میں ہے زید نے عمرو ہے کہا کہ جوتو میرا مال کھائے تھے حلال ہے یا لے لیے یاعطا کرد ہےتو عمروکواس کا مال کھالیما حلال ہے اور لے لینا یا عطا کر وینا طلال تبیں ہے برسراج الوہاج میں ہے۔قال جعلتك في حل الساعة او في الدنيالين ايك مخص في دوسرے ہے کہا کہ میں نے تھے اس ساعت یا دنیا میں طال کر دیا تو تمام ساعتوں میں اور دونوں جہان میں بری ہوگا بید جبر کردری و غلاصہ بن ہے اگر دوسرے ہے کہا کہ جومیر اتھے پر ہے اس کا نہ بن تھے ہے مخاصمہ کروں گااور نہ طلب کروں گاتو شیخ امام نے فرمایا کہ بيتول پي بيس إوراس كاحل قرصدار بر بحاله باتى رے كابيد حاوى عن بام ابوقائم سدر يافت كيا كميا كدايك مخص في ابنا چو پاید سید محر کے چھوڑ دیا بسبب اس کے کداس میں بچھ بناری تھی پھراس کوایک خص نے پکڑ کراچھا کرلیا تو وہ کس کا ہوگا فرمایا کدای کا ہوگا جس نے سید کر کے چپوڑا ہے اور اگر اس نے چپوڑتے وقت یوں کہا ہو کہ جوجا ہے اس کو لے لے اور اس کو کسی نے پکڑلیا تو ای کا ہوگا جس نے پکڑا ہے اور تقلیمہ ابواللیت نے فرمایا کہ اگراس نے کسی قوم معین کے واسطے بیاجازت دی ہو کہ تم ہے جو تحض جا ہے اس کو پکڑ لے تو بھی تھم ہوگا جو ذکور ہوا اور اگر اس نے کسی تو معین کے واسلے بداجازت نددی یا بداجازت بالکل بیان ہی نہ کی تو وہ چو یا ہے اس کے مالک کی ملک رہے گا اور اس کوا ختیار ہے کہ جہاں اس کو بائے کپڑ کر لے لے اور فناوی میں بیرمستلہ مطلقاً نہ کور ہے کوئی تغضیل اس امر کی بیان نہیں ہے کہ اس نے بیتو ل کسی معین قوم کے واسطے بیان کیا یا مطلقاً بیان کیا بیرمحیط میں ہے۔اگر اپنا چو پایہ مجموز ویا اور کہا کہ مجھے اس کی بچھے حاجت نہیں ہے اور بیند کہا کہ بیاس کا ہے جس نے اسے پکڑلیا تھراس کو کسی نے پکڑلیا تو اس کا نہ ہوجائے گااور اگر مملوک پر ندجیوز دیا تو و بھی بمزلہ جو یابیچیوز دینے کے ہے اور مشائخ نے قرمایا کداگر پر ندود اصل دحشی پر ندول میں ہے ہو تواس کا چھوڑ دینانہ جائے جب تک کہ بیند کے کہ جو تف اس کو پکڑے بیای کے واسطے ہے بیفاد کی قاضی خان میں ہے۔

اگر کسی نے اپنا چو پایہ چھوڑ دیا اور اس کو کسی نے پکڑ کر درست کرلیا پھر اس کے مالک نے آگر اس کو لیما چا ہا اور بیا قرار کیا کہ جس وقت میں نے اس کو چھوڑ ا ہے اس وقت بید کہا تھا کہ جواس کو پکڑ لے اس کا ہے یا اس کہنے ہے اٹکار کیا پھر ایس پر گواہ قائم کئے گئے یا

اگر نابالغ لڑکے کے واسطے فوا کہ مدید جھیجے گئے تو اس کے والدین کو اس میں کھانا روا ہے کیونکہ

### درحقیقت مدیداً نهی کوجیجا گیا ہے

امام محد المحد المحد المراكب كم الكرندكا عروي كي ال تا الماس في بها كدي في وه ال طلال كرديا تو المام محد في الماسكة المراكب كديد بهد المحد المراكب كالمراكب كردم الكلك كردم حالانكد من المراكب كردم المحد المراكب كالمراكب في المراكب كالمراكب كالمراكب في المراكب في المراكب في المراكب في المراكب في المراكب في المراكب كالمراكب في المراكب كالمراكب في المراكب كالمراكب كالمر

فقید ابواللیٹ نے فریایا کراگرہ وہدیہ لڑکے کے لائق ہے جیسے پہننے کے کپڑے یا کوئی الی چیز جواس کے استعمال کی ہے تو وہ
لڑکے کی ہوگی اورا گر ہدیدی ورہم یا وینار ہوں یا کوئی اسپاب خانہ داری یا حیوانات بھی ہے ہولیں اگر باپ کے عزیزوں یا دوستوں
میں ہے کسی نے بھیجی تو وہ باپ کی ہوگی اگر کسی تھیں نے فتنہ کے واسطے کھانا کیا اور لوگوں نے اس کو ہدید بھیجے اور لڑکے کے سانے
میں ہے کسی نے بھیجی تو وہ باپ کی ہوگی اگر کسی تھیں نے فتنہ کے واسطے کھانا کیا اور لوگوں نے اس کو ہدید بھیجے اور لڑکے کے سانے
میں ہے مراد مال میں ہے لیکن بنظرا فادہ ہوں تر ہمرکیا گیا۔ ع قولہ نداس انگور ..... ہی خوشہ ندکوراس پر ناوان رہے گا کہ بعینہ موجود ہوتو وائیں
کرے اور وجہ یہ ہے کہ عرف میں اس معافی میں عقبی مال کا تصدیمیں ہوتا ہے لیکن اگر اس نے وہ ٹوشر تھی کردیا ہوتو امید ہے کہ معاف ہوجائے واللہ اعلی

این مقام آئی سے مقام آئی سے دریافت کیا گیا کہ چندلوگ ایک دستر خوان پر بیٹے اور انہوں نے ایسے تحقی کو جود وسرے دستر خوان پر ہے

ایس مقام رف سے بیٹی باپ کے عزیز جوجہ یہ بیجیں کے دوقت باپ کے خیال ہے بیجیں گے اور ماں کے عزیز کھی ماں کے خیال ہے ہی ہی بر ایک میں برائے ہی ہی ہی برائے ہی ہی برائے ہی ہی برائے ہی ہی برائے ہی ہی ہی برائے ہی ہی ہی برائے ہی ہی برائے ہی ہی ہی ہی ہی برائے ہی ہی برائے ہی ہی ہرائے ہی ہی ہی ہر ہو ہو اس برائے ہی ہو اسطے تیا ہی ہرائے ہی ہو اسطے تیا ہی ہرائے ہی ہو اسطے تیا ہی ہرائے ہی ہو کہ ہی ہو کہ ہی ہی ہی ہو کہ ہی ہی ہو کہ ہی ہی ہی ہی ہو کہ ہی ہی ہو کہ ہو کہ ہی ہو کہ ہو ہو کہ ہو

یا جوان کے ساتھ نیس ہے بلکدان کی خدمت کررہا ہے کوئی چیز دے دی تو ابن مقائل نے فر مایا کدان کو یہ تھل روانہیں ہے اور اگرا سے مخف کو دی جوان کے ساتھ ان کے دستر خوان پر ہے تو کچھٹر ڈرئیس ہے اور فقیہ نے فر مایا کدیے تول قیا ہی ہے اور استحسانا یہ تم ہے کہ جو مخف اس ضیافت ہیں شریک ہے اگراس کو کچھ فر دی تو جائز ہے اور ہم اس استحسان کو لیستے ہیں بیصادی ہیں ہے زید نے عمر و ہے کہا کہ میرے انگور کے باغ میں جااور انگور لے لے اور اس سے زیادہ کچھٹ کہا تو مختار ہیہ ہے کہ سات انگور لے کفرافی الفتاوی الفتا ہیا اور اگر کے اس کے اور اس سے زیادہ کچھٹ کہا تو مختار ہیں ہے ایک لڑکا بدیدلا یا اور کہا کہ میرے باپ نے بچھے ہوئا ہے تو جائز نہیں ہے بیملا تھول ہے ایام ابو یوسٹ ہدید بھیجا ہے تو اس کا کھانا جائز ہے لیکن اگر اس کے دل میں بیگر رے کہ بیچھوٹا ہے تو جائز نہیں ہے بیملا تھا ہیں ہا مام ابو یوسٹ نے فرمایا کہ اگر زید نے محرو سے دس درائے دیے تو میں میں ہوادی میں ہے۔

اگروکیل نے کہا کہ بھی تیرے مال لینے ہے آئی ہاورسالم رہوں بیٹی یہ پاہتا ہوں کہ اگروکیل مقرر ہوں تو اس ہے تا اور اور کو کل نے کہا کہ تو جرے مال لینے ہے ایک درہم ہے سودرہم تک صلت بھی ہے بھروکیل نے کہا کہ تو جرے مال لینے ہے ایک درہم ہے سودرہم تک صلت بھی ہے بھروکیل نے کہا کہ سودرہم یا بچاس درہم لے لیا وراس کو بیروا ہے کہ کھانے پنے بادرہم ہے جو ضروری ہولے لے یہ ملتعظ بی ہم اگر قرض لینے ہے بہلے کوئی شے بدینہ بھیتا ہوتو قبول کرنا کروہ ہے ہیں اگر قرض لینے ہے بہلے کوئی شے بدینہ بھیتا ہوتو قبول کرنا کروہ ہے بیرا جہیں ہے ایک فوص ہے مشتر کے بودونوں اس اس مربر دضامتہ ہوئے کہ ہرا یک کے پاس پندرہ پندرہ وزور ہا ور اس اور اس اور پر دضامتہ ہوئے کہ ہرا یک کے پاس پندرہ پندرہ وزور ہا ور اور اس کا دورہ ہوئے کہ ہرا یک کے پاس پندرہ پندرہ بندرہ بندرہ دورہ اس کو دورہ ہوئے کہ دوسر ہوئے کہ ہرا یک کے پاس پندرہ پندرہ بندرہ 
جموتها بارب:

#### قرض دار کوقر ضہ ہبہ کرنے کے بیان میں

قر ضه قرض دار کے نابالغ بیٹے کو ہبہ کیا تو جائز نہیں 🖈

می نے تجھے بخش دیا تو ہبدیجے ہے اور جب ہبریج ہوا تو مدیون کواختیار ہے کہ جو پچھاس نے طالب کو دیا ہے اس ہے واپس کر لے یہ تا تار خانبیمیں ہے۔

قرض خواہ نے قرض دار کو قرضہ بہ کیااس نے قبول نہ کیااور نہ در کیا یہاں تک کہ دونوں مجلس سے جدا ہو گئے پھر چندروز کے بعدا كربيدردكرديا تواس من مشائخ كالختلاف باوريح يه كهبددن بوكايه جوابرا ظلفي من باورآيارد بهدك واسطيجل اراد ہونا شرط ہے اس میں مشارمنے کا ختلاف ہے کذانی الکا تارخانیہ۔ ماذوں کبیر میں لکھا ہے کہ اگر زید کاعمرو کے غلام برقر ضہ ہے زید نے عمر و کو بہد کردیا تو میچ ہے خواہ غلام پراس قدر قرضہ ہو کہ اس کی گردن قرضہ میں ڈولی ہوئی ہویانہ ہواور آیا عمر دلیتن اس مے مولی کے ر دکرنے ہے ہدر دہوگا تو بعض نے فر مایا کہ بالا جماع ر دہوجائے گا اور بھی مخارے رینیا ٹیدیش ہے اگر قر ضہ دو مخصوں میں مشترک ہولینی دونوں اس کے مالک ہوں اور ایک شریک نے اپنا حصد دیون کو ببد کیا توسیح ہے اور اگر مطلقاً نصف دین ببد کیا تو چوتھائی میں ہدانذ ہوگا اور چوتھائی میں موتوف رے کا جیبا کہ نصف غلام مشترک کے ہبدکردینے کی صورت میں تھم ہے یہ فاوی صغری میں ہے اگر قرض دار نے قرض خواہ کو پھے مال ہد کیا تو قرض خواہ اس کا بعجہ بدے مالک ہوگانہ بعجہ قرضہ کے بیمچیا میں ہے ایک مخص نے اینے مکاتب ہے کہا کہ جومیرا تھے یہ ہے میں نے بچے ہر کیا اس مکاتب نے کہا کہ میں نبیل قبول کرتا ہوں تو مکاتب آزاد ہو گیااور مال اس يرقر مدر إبيراج الواج من بوقاوي آ مومى لكما ب كريخ بربان الدين عدر يافت كيا كما كرايك مخض مفلس حال من مر کیااوراس پر قرضہ ہے پس ایک مخص نے احسان کر کے اس کا قرضہ اداکر دیا پس آیا اس کا قرضہ ماقط ہوجائے گاتو ہے نے فرمایا کہ نہیں اس واسطے کرما قط کا ساقط کرنامتھ ونہیں ہوسکتا کیونکہ قرضداس کے مفلس مرنے سے ساقط ہوا تھا اور آخرت بی مطالبہ کا حق ساقط ندہوگا بیتا تارخانید میں ہےاور لیمی میٹنے ہے دریافت کیا گیا کہ ایک متاجر مرکیا اور اجار وٹوٹ کیا ہی وارثان متاجرنے اجارہ د ہندہ سے کہا کہ ماازیں فاندیز ارشد یم یعن ہم اس محرے بیزار ہوئے ہیں آیا مال اجارہ سے بری ہوگا تو شخ نے فرمایا کہ بری نہوگا بلكه ماقط ہوگا اورا كراس كى قبركے پاس اجارہ و ہندہ نے كہا كه آزاد كن كردن اين غريب رايعني اس غريب كى كردن آزاد كردے پس وارث نے کہا کددے خود آزادست یعن وہ خود آزاد ہے تو بری ندہوگا بیمالنظ میں ہے۔

اگر بوں کہا کہ مجھے بحل کردے تا کہ تجھے بحل کروں 🖈

قاضی بدلج الدین سے دریافت کیا گیا کہ اگر ایک فض متوتی کی ہوی نے کہا کہ بن نے اپنا آخوال حصداور مہر فرزندوں کو ارزانی کیا تو آباتر کہ سے بریت ہوگی فر مایا کہ نیس بہتا تار خانیہ بن ہاورا گراپ قرض دار سے کہا کہ ترکت دی علیک یا فاری بن کہا تن خولیش بنو مادم قلت یا اردو بی کہا کہ بن نے اپنا قرضہ تھے پر چھوڈ دیا تو یہ برا برہوگا حی کہا اس کے بعد دعوی نہیں کر سکتا ہے یہ فضول محاویہ ہوگا حی کہا اس کے بعد دعوی نہیں کر سکتا ہے یہ فضول محاویہ ہوگا دی کہ اس کے بعد دعوی نہیں کر سکتا ہے یہ فضول محاویہ ہوگا دی کہ دوسر مے فض قرض دار کا قرضہ فلا لب کوادا کر دیا بھر طالب کے بعد قرضہ وصول کر لینے کے مطلوب کو بری کر دیا لہی آیا احسان کرنے والے کو جواس نے ادا کیا ہے دائیں کر ایک عادی کی مال کے تو ہری گردن اس حق سے جو دائیں کر لینے کا دوسرے کہا کہ اپنی مال کے تو ہری گردن اس حق سے جو

ل - لا يخفى عليك أن الذي تضاه عن من مأت مفلسا انها تضأه عنه تيرعاً كما صرح والبقوط بموته مفلسا انها هونے حكم القضاء السدياب المواخذة على الورثه كما يشهد به مطالبه الآخرة و مطالبة الآخرة دليل على انه لم يسقط عنه في حق الديانة فلو قضى احد عنه تبرعاً لرفع مواخذة الأخرة عنه بحبيب أن يصح و يسقط به عنه و كأن قول الشيخ تهديد و تشديد مثل هو لاء فأنهم والله تعالى اعلم.

تیری ماں کا اس پر ہے آزاد کردے اس نے کہا کہ میں نے آزاد کیا اگردہ میری ماں کو کل کرے اس نے کہا کہ میں نے بحل کیا ہیں آیا میا کہ خرمایا کئیں کے فکہ تعلق خطر ہے اور جس کے وجود وعدم کا خطر ہواس کی تعلق ہا اللہ ہے ای طرح اگر کس ہے کہا کہ مرا بحل کن بھے بحل کردے اس نے جواب دیا کہ میں نے بحل کیا آگر ہے تھے بحل کردے اس نے جواب دیا کہ میں نے بحل کیا آگر ہے تھے بحل کردے اس نے جواب دیا کہ میں نے بحل کا ایرا محی نیس نے ہوا دردوم رے کا ایرا محی نیس نے میں اوردوم رکس تا مادرم ابحل کند لین میں نے شو ہر مادر کی گردن ہیزار کی یا آزاد کردی گیس تا کہ میری ماں کو بحل کر لے قویدا یا اس کے ہوں کہا کہ جھے بحل کردے تا کہ بچھے بحل کردے تا کہ بھی بحل کردن اس نے کہا کہ میں نے بھی بحل کیا تو جس قدر قرضہ ہا سے بری ہوجائے گا اور جو مال میں ہوجائے گا اور جو مال سے بری نہ ہوگا جیسے فعی دو بیت وغیرہ کفرانی الیا تارہائی۔

يانجو()باب:

# ہبہ سے رجوع کرنے کے بیان میں اور جو چیزیں رجوع سے مانع ہیں اور جونہیں مانع ہیں اُن کے بیان میں

ا بے وارش جو بدے رجو گرنے کے مالع ہوتے ہیں وہ چندتم کے ہیں از انجملہ موہوب کا تلف ہوجاتا ہے کہ تکہ اس کی قیت والی نیس کرسکا اس واسطے کہ قیت پر عقد بہتیں قرار پایا ہے اور از انجملہ موہوب شے کا موہوب لد کی طک ہے ہا ہم ہو جاتا ہے خواہ بڑے و بہد فیرہ کی سب سے خارج ہوئی ہواور ای طرح موت بھی ہے کہ ونکہ وارث کو جو ملکیت تا بت ہوئی وہ مورث کی ملکت تا بت کے فیرہ اورا گرکی فیص کے غلام کو بہد کیا اور غلام نے قبضہ کرلیا تو واب کورجو کا کرنے کا اختیار ہے اور بی تھم مکا تب ملکیت تا بت کے فیرہ کی اورا کر کی قبل کے اورا کر کی قبل کے اورا زانجملہ واب رجوع کرسکتا ہے اورا گرمکا تب عاجز ہو کر پھر رقی کیا گیا تو بھی اما ایو مست کے فرانی البدائع اورا گرموہوب لدنے کھے بیدائی ملک سے کوسٹ کے فرد کی واب رہوع کرسکتا ہے اورا گرموہوب لدنے کے بیدائی ملک سے کوسٹ کے فرد کی واب رہوع کرسکتا ہے اورا گرموہوب لدنے کے بیدائی ملک سے

موہوب کامتغیر ہونار جوع کرنے کا مانع ہے

اگر غلام کا ہاتھ کی ٹا گیا اور موہوب لہ نے اس کا آرش لے لیا تو واہب کور جوع کرنے کا اختیار ہے گر ارش نہ لے گا یہ برالرائق میں ہے اور اگر موہوب لہ نے غلام موہوب کو تر آن شریف یا لکھتا یا کوئی صنعت سکھلائی تو بید جوع کرنے سے مانع نہیں ہے کیونکہ بیزیا دتی نفس موہوب میں نہیں ہے ہی فرخ کے زیادہ ہونے کے مشابہ قرار دی جائے گی بینہیں میں ہے اور اگر زیادتی منفصلہ ہوتو وہ دجوع کرنے سے مانع نہیں ہوتی ہے خواہ اصل موہوب سے متولد ہوجیتے پچاور دود داور پھل وغیرہ یا اس سے متولد ہوجیتے پیاور دود داور پھل وغیرہ یا اس سے متولد نہوجیتے ہوتا رش وعتر وکائی وکراید وغیرہ اور اگر موہوب میں نقصان آیا ہوتو وہ درجوع کرنے سے مانع نہیں ہے اور موہوب لہ نقصان کا مانع ہے مثلاً گیہوں تھے کہ اس نے ضامن نہ ہوگا اور از انجملہ موہوب کا منتقر ہوتا رجوع کرنے کا مانع ہے مثلاً گیہوں تھے کہ اس نے

پائے یا آٹا تھا کہ اس کی روٹی پکائی یا ستو سے کہ ان کو مسکہ بھی گئے کیا یا دو دھ تھا کہ اس کا پنیر بنایا یا مسکہ نکالا یا اقط بنایا کہذائی النا تار خانیا دراز انجملہ زوجیت ہے لینی واہب و موہوب لہ یا بم بیوی وشو ہر ہوں خواہ دونوں بٹس سے کوئی کا فرہویا مسلمان ہو کہ ان تار خانیار شرح المخار ۔ اگر ایک نے میاں و بی بی بٹس سے دوسرے کو کچھ ہہ کیا تو پھر رچوع نہیں کر سکتا ہے اگر چہ دونوں بٹس کی وجہ سے نکاح منقطع ہوجائے اور اگر مرد نے کسی اجنبی مورت کو کچھ ہہ کیا بھر اس سے نکاح کرلیا یا اجنبی مورت نے کسی مرد کو پچھ ہہ کیا بھر اس سے نکاح کرلیا یا اجنبی مورت نے کسی مرد کو پچھ ہہ کیا بھر اپنے میں اس کے نکاح بس دیا تو واہب کو اختیار ہے کہ ہمہ سے رجوع کر لے کیونکہ ہرکر نے کے بعد نکاح ہونا ہم ہے۔ رجوع کرنے کا افغ نہیں ہے بیڈا و کی قامنی خان بھی ہے۔

از الجمله مجرمیت کے قرابت اگر موہوب لداوروا بب می تحقق ہوتو ہیدے رجوع کرنے کی مانع ہے خواہ قریب مسلمان ہو یا کافر ہو ہکذانی اسمنی اور جولوگ قرابت کے محارم میں ہے ہوں جیسے باپ و دادا وغیرہ اور ماں و دادی و نانی وغیرہ اور اولا د بیٹے و ہوتے دغیرہ اگر ان لوگوں کو ہیہ کرے تو بھرز جوع نہیں کرسکتا ہے اور اس تھم میں پسر و دختر کا ولا دکا حال یکسال ہے اس طرح بھائی اور بہنیں ایک علم بیں اور چیا اور پھوچھی کا علم بھی بکساں ہے اور جن لوگوں کے ساتھ کی سبب سے محرمیت ہوبسب قرابت کے نہ ہوتو الي محرميت بهدسد جوع كرنے كى مانع نبيس موتى ہے جيسے دضاعت كى مال اور باپ وغير ويا بحائى وجبيس وغير واى طرح اگر داماوى کے دشتہ سے محرمیت قائم ہوتو و وہمی رجوع کی مانع نہ ہوگی جیسے ہوگ کی مال وغیرہ اور رہائب یعنی ہوی کے ساتھ جوغیرشو ہر سے اولا د ہواور بہواور داماد وغیرہ کواگر ہبد کیا تو رجوع کرسکتا ہے بینزائد استعین میں ہے فرمایا کدایک حربی ملک میں امان لے کرآیا اور یہاں اس کا ایک بھائی مسلمان ہے ان دونوں میں ہے کسی نے دوسرے کوکوئی چیز ہبہ کی تو پھراس ہبہے رجوع نہیں کرسکتا ہے اور اگر موہوب لدنے اس پر قبضہ نہ کیا یہاں تک کدوہ وارالحرب کولوث کیا تو ہبد باطل ہو گیا اور اگر اس نے بعنی حربی نے مسلمان براش کو تعدكر لينے كى اجازت دے دى تھى چرحربى كے دارالحرب اوت جانے كے بعداس نے تعد كياتو استسانا جائز ہا در تياسا جائز بيس ہے بیمبسوط میں ہے اگراہے بھائی کے وکیل فوکوئی چیز ہبد کی تو رجوع نہیں کرسکتا ہے کیونکہ عقد ہبداور موہوب لد کی ملک کی اس کے بھائی کو عاصل ہوئی ہے بخلاف اس کے اگر بھائی کے غلام کو بہد کی تو ایسانبیں ہے اور اگر وکیل نے بہدرد کمیا اور موکل نے تیول کیا توضیح ہے بیقدید میں ہے اگر ایک محض نے اپناغلام اپنے بھائی اور ایک اجنبی کو بہد کیا اور دونوں نے اس پر قبضہ کرلیا تو اجنبی کے حصد میں رجوع كرسكنا باس للط كداس حصد بعض كي محت رجوع كوكل يرا عنباركيا بي مبسوط من باكرايك دار بهد كيا اورمو بوب لدف بیت انصیافہ میں جس کوفاری میں کا شانہ کہتے ہیں ایک تنور روٹی ایکانے کا بنوایا تو واہب کور جوئے کرنے کا اختیار ہے ای طرح اگر اس میں جارہ دینے کی جکہ تیار کی تو معی واہب رجوع کرسکتا ہے بیظہیر بدمی ہے۔

اگر کی کوتمام بہد کیاا وراس نے اس کوسکن بنایا یا سکن بہد کیاا وراس نے تمام بنایا پس اگر اس کی تمارت بحالہ ہو کہ اس شی کی ور یا درق نہیں کی ہے تو رجوع کرسکنا ہے اوراگر اس میں کی عرارت بر حادی یا درواز ویند کرنے کا لگایا یا اس برنج کرادی واصلاح کرائی یا کہ مگل کرائی تو رجوع نہیں کرسکنا ہے دوراگر عمارت و حائی ہوتو زمین والیس لے سکتا ہے اوراگر پھی تلف کیا ہوتو اس کے ایک تو رہو کے کہ اس کے ایک فض نے دوسرے کوایک دار بہد کیا اس نے اس پر سمج کرائی یا کہ مگل لگائی یا سونے یا جائی وائی دار بہد کیا اس نے اس پر سمج کرائی یا کہ مگل لگائی یا سونے یا جائدی سے نقش و نگار کرائے یا اس می مشل خانہ بنوایا یا کوئی زمین بہدکی کہ اس کے ایک کرے میں اس نے نمارت بنوائی تو ہمارے جائی ہوتا کی تعارف ہوتا کی تو ہمارے دار ہوتا کی کرے میں اس نے نمارت بنوائی تو ہمارے میں اس نے نمارت بنوائی تو ہمارے

مرادیہ ہے کہ خودو کیل کی ذات کو ہینہیں کی بلکہ وکیل کو بحیثیت وکیل ہیں کافیم۔ ع میل الرجوع فی البعض۔

نزویک اس میں پھر جوع کرکے واپس ٹیل لے سکتا ہے بیٹھیرید میں ہے۔اگر کسی کوایک دار بہد کیااس نے تعوزی محارت تو و کی ہی اور باتی کو دوسر سے طور سے بنوالیا تو رجوع کر کے اس میں سے پھرٹیں لے سکتا ہے بیٹسوط میں ہے اگر کسی کوچیٹل زمین بہد کی اور باتی کو دوسر سے طور سے بنوالیا تو رجوع کر کے اس میں نیا دت کر وینا تار ہوتو کہ جو وہ بہ سے رجوع کر نے کا مانع نہ ہوگا جی کہ داکر اس کے محدوالی نہیں لے سکتا ہے اوراگر زیا دتی میں ٹارٹیس ہے انتسان شار کیا جاتا ہے تو بہ سے رجوع کر نے کا مانع نہ ہوگا جی کہ اگر اس میں کوئی چھوٹی دو کان بنوائی کہ اصلاً زیا دتی میں ٹرائیس ہے تو اس کا اعتبار نہوگا اوراگر زمین بہت ہوتو بھورت تمام زمین میں زیادتی کی لیس اس تکر رہے کے سواباتی میں رجوع کر کے واپس لے سکتا ہے دیا تی میں ہوری میں نے اور اگر زیادتی میں اس کی بھر مقدوم فرو خت کر دی تو واب کو باتی نسف میں رجوع کر لینے کا اختیار ہے اوراگر اس میں سے پھی فرو خت نہ کی ہوتو بھی واب کوئی ذمین واپس کرنے کا اختیار ہے تو نسف کا اختیار بدرجہ اولی صاف واب کوئی دیا سے دورائی رہے کو نسف کا اختیار بدرجہ اولی صاف واب کوئی دیں دورائی کرنے کا اختیار ہے تو نسف کا اختیار بدرجہ اولی صاف واب ہوگا ہیں ہوگا ہی جو برق الحیر و میں ہوگا ہی جو برق الحیر و میں ہوگا ہو تھوں ہوگا ہی جو برق الحیر و میں ہوگا ہی دورائی وابس کوئی دیا ہوئی ہوگا ہیں کرنے کا اختیار ہوتو نسف کا اختیار بدرجہ اولی صاف ہوگا ہی جو برق الحیر و میں ہو

ز مین کوجس صورت میں ہبدکیا اُس کے ماسوا (تعمیر وغیرہ) کرڈ الی تو کیاز مین ہبدواپس ہوجائے گا؟

اگرہ ہ غلام طویل تھا اور بہہ کیا پھراس کا طول زیادہ بڑھ گیا اور بیطول نقصان میں شار ہے کہ اس سے قیمت نہیں بڑھتی بلکہ عظتی ہے اور کوئی بھلائی نہیں آئی ہے تو وا بہ اس کو وا لیس لے سکتا ہے بیچط سرتھی میں ہے ایک شخص نے ایک غلام خرید کر جھند کر کے دوسر کے فض کو بہہ کر کے اس کے بیرد کیا پھر بہہ سے بدوں تھم قاضی رجوع کر لیا پھر غلام میں کوئی عیب پایا تو اپنے با کنے کو وا پس کرسکتا ہے بیس اس صورت میں بدول تھم قاضی وا پس لینے کو بمنز لہ تھم قاضی کے واپس لینے کے قرار دیا ہے بیا قاوی قاضی خان میں ہے اگر قرض دارغلام کو ای شخص کو بہہ کیا جس کا غلام پر قرض ہے تو قرضہ باطل ہو گیا ای طرح اگر غلام نے خطا سے کسی کوئل کیا ہے اور مولی

نے وئی مختول کو بیفلام ہبکر دیا تو جنایت باطل ہوگی اور استحدانا واہب کورجوع کرنے کا اختیار ہے اور جب ہبہ ہے رجوع کرلیا تو امام محریہ کے قول میں قرضداور جنایت جو وزکرے گی اور بیا یک روایت امام اعظم ہے بھی آئی ہے اور قیا ما ہبہ ہے رجوع نہیں کرسکتا ہے بیدس نے امام اعظم ہے اور محلی نے امام ابو ہوست ہے اور ہشام نے امام محریہ ہے روایت کی ہے اور استحسانا اس کا رجوع کر لیتا مستح ہے بیرقادی قاضی خان میں ہے زیاوات میں ہے کہ کی لاے کا اپنے وصی کے ملوک پر قرضہ ہے جروص نے وہ مملوک ای لاکے کا اپنے وصی کے ملوک ای لاکے کا اپنے وصی کے ملوک پر قرضہ ہے جروص نے وہ مملوک ای لاکے کو جبہ کردیا چھرا ہے ہو اور خام برالروایة کے موافق رجوع کر سکتا ہے بید ظلام میں ہے۔ اگر ایک محصہ ہے رجوع کر لینے کا اختیار ہے ای طرح اگر اس نے ایک حصہ ہے رجوع کر لینے کا اختیار ہے ای طرح اگر اس نے ایک حصہ ہے رجوع کر سکتا ہے بیمب وط میں ہے۔ دواجوع کر سکتا ہے بیمب وط کی ہے۔ دواجوع کر سکتا ہے بیمب وط کی سے محمد بھرع کر میں ہے ایک خاص کو جبہ کیا وواد وہرے کو بلور صدفتہ کردیا چھرا کے خص کے دواج کو گئر ہے کہ اس کے ہیروکر دیا چھرا کے خص نے دوسرے کے خائب ہونے کی حالت میں اپنے حصہ بہہ ہے دوع کرنا چا باتو اس کو اختیار ہے بین خاص کو ایک خص کو دونوں نے اس کے ہروکر دیا چھرا کے خص نے دوسرے کے خائب ہونے کی حالت میں اپنے حصہ بہہ ہے دوع کرنا چا باتو اس کو اختیار ہے بین قائ خس ہے۔

اکر کس نے دوسرے کوایک باندی ہدگی اس نے باندی کوقر آن شریف پاسکھنا یا مشاطکی سکھلائی تو واہب اس کووائی نیس السكاب ين عارب مضمرات على باكروارالحرب عن كونى باندى بهدى اورمو بوب لداس كودار الاسلام عن تكال لا ياتو وابب رجوع نیں کرسکتا ہے یہ برالرائق میں ہے اگر ہیدی با ندی بچہ جنونی الحال واہب کو با ندی واپس لینے کا اعتبار ہے اور امام ابو یوسف ّ نے فرمایا جب تک بچرائی مال سے بے پرواہ ندہوجائے یعن عمان ندر ہے تب تک واپس نبیس لے سکتا ہے اور بعداس مے مرف با عرى كوبدوں يجد كے واپس لے سكتا ہے يظهيريد ميں ہے بشر فرايا كدمي نے يو جما كداكر رجوع كرنے ميں باہم جمكوا كيا حالانكد يج صغير ب مجروه وبالغ موااور حال يركز راكة وافن في باندى واليس لينكو باطل كيا بي قوفر ما ياك باندى كووايس السكتاب بيد حادی میں ہاور اگر شے موجوب کے بدن میں تیت کے لحاظ ہے اچھی زیادتی ہوگئی چروہ زیادتی جاتی رہی تو واہب کو اختیار ہے کہ اس کووالی کر لے یظمیر رید می ہے اگر ایک مخص کوایک با ندی بہد کی تو وابب کوافقیارے کدرجوع کرے با ندی سے بچہ سے سوائے با عرى كودائس كاوري تكم تمام حوانات وكاول وغيره بسب بينيائي بس باوراكروابب في باندى الى عالت بس وايس كتي ما ای کہ جب و وہید سے می اس اس میں ہونے سے اس میں خوبی آئی ہوتو والی نیس لے سکتا ہے اور اگر برائی آگئ ہوتو والس لے سكا يهاوراس مالت عى بانديول كا حال مختلف موتاب بعض بانديال بيث موف عدمونى تازى خوش رتك نكل آتى بين اوربعضى با ندیوں کو جب بیٹ ہوجا تا ہے تو پنڈلی بنگی زرد ہوجاتی ہے ہیں پہلی صورت میں نفس ذات میں زیادتی ہونے کی وجہ سے واپس نبیس كرسكتا ہاور دوسرى صورت مىں نقصان آنے كى وجہ سے واپس كر لينے كاكوئى مانع نہيں ہے بيمبسوط مى ہے اگر كوئى با عدى بہدكى اور وہ جوان ہوکر کبیر ہوگئ تو واپس نبیس کرسکتا ہےاور یمی تھم تمام حوانات کا ہے بیمیدا سرحسی میں ہے اگر کوئی حاملہ با عدی یا گا بھن چو باب جركيااور بجد جنے سے پہلے بيدے رجوع كركے ليا يس اگر اتى مت بعدوايس ليا كرجس من بيمعلوم ب كما من محدزيا وتى ند موئى تو جائز بورند جائز نبيل ب اوراكرا غرام البركيا اوراس من يجه بدا موكيا تووايس نيس السكاب يدجو مرة النير ويس باكر ا بی باندی اس کے شو ہرکو ہبہ کردی تو نکاح باطل ہو گیا بھر اگر ہبہ ہے رجوع کرلیا تو نکاح عود نہ کرے گا جیسا کہ دین و جنایت عود نیس كرتى ہے بينزائية المعتنين وقامني خان ميں ہے۔

اگرمتکوحہ باندی اس کے شوہر کو بہدکردی بہاں تک کہ تکاح فاسد ہو گیا پھراہے بہدے رجوع کرلیا تو تکاح عود کرے گا

اس کوصدرالشہید نے ظلافیات میں ذکر کیا ہے اورا مام محد نے کہ ابول میں چند مقامات میں ذکر کیا کہ ہبدی رجوع کر لینے ہے واہب کی جانب اس کی قدیم ملک مودکرتی ہاورقد ہم ملک مودکر نے ہم راوز مائستنقبل کے لئے ہے نہ مانہ ماض کے داسطے آیا تو نہیں و کمتا ہے کہ اگر کسی محض نے مال زکو ہ ووسرے کوسال گزرنے ہے پہلے ہدکیا اور سپر دکر دیا بھر بعد سال کے ہبدے رجوع کرلیا تو واہب پر زمانہ ماضی کی زکو ہ واجب نہ ہوگی ہیں زمانہ ماضی کی ذکو ہ واجب نہ ہوگی ہیں زمانہ ماضی کی ذکو ہ واجب ہوئی دار فرو فت کیا گیا بھر واہب نے کا تھم نددیا عملیات کر ہوئی دار دوسرے محض کو ہبدکر کے بہر وکیا بھراس کے پہلو میں کوئی دار فرو فت کیا گیا بھر واہب نے ساتھ اپنے ہردیا تھر اس کے دیات ماضی کی قدیم ملک کے ساتھ اپنے ہبدے دجوع کرلیا تو واہب کو افتیار نہ ہوگا کہ وہ وارشغد میں لے اوراگر وہ واراس کے زمانہ ماضی کی قدیم ملک کے ساتھ مودکر تا اور الیما ہوتا کہ کو یااس کی ملک سے خارج نہیں ہوا ہے تو اس کوشغد میں دار فرو خت شدہ لینے کا اختیار حاصل ہوتا ہے یہ فہرہ

اگر كوئى باعدى بهدى اورموبوب لدنے اس سے وطى كرلى تو بعض فى فرمايا كد جب تك و و حاملدند بوكى بوتو تب رجوع كر سكنا باوريمي اصح بيرجو برة العيره هن بادراكراب بعائى كوبهدكيا حالانكدوه دوسركا غلام بيقوبهدوا پس كرسكتا بادراكر ا ہے بھائی کے غلام کو ہد کمیاتو امام اعظم کے نزویک رجوع کرسکتا ہے اور صاحبین کے نزویک ہیدوالی نہیں لے سکتا ہے اور اگر دونوں وابب کے ذی رحم محرم ہوں تو فقیدا بوجعفر ہندوانی نے فرمایا کہ بالا تفاق رجوع نہیں کرسکتا ہے کذانی محیط السرخی اور یمی سمجے ہے یہ فاوی قامنی خان میں ہے اور اگر کسی مکا تب کو بہد کیا حالا تک وہ مکا تب اس وابب کا ذور حم محرم ہے ہی اگر اس نے مال کتابت ادا کر دیا اور آزاد ہو کیا تو واپس نبیں لے سکتا ہے اور اگر عاجز ہو کر بھر مملوک ہو گیا تو امام محد کے نز دیک رجوع نبیس کر سکتا ہے اور امام ابو یوسٹ کے بزدیک ہیہ ہے رجوع کرسکتا ہے اور اگر مکا تب کوئی حفص اجنبی ہواور اس کا مولی اس واہب کا قرابت دار ہو پس اگر وہ مكاتب مال كتابت و يركرا زاد موكيا تو وابب كورجوع كالنتيار باورا كرعاجز بهوا توجعي امام اعظم كيزويك يبي عم ب يرحيط سرحسی می ہے ایک مخص نے دوسرے کے علام کو ایک باندی ہیدی اس نے قیصد کرلیا مجروا بب نے بیدے رجوع کرنا جا با حالانک غلام كاما لك عائب بيس الحروه باندى مولى كے قصد من بوتو والين نبيس السكتاب اور اكر غلام كے قصد من بولس اكر غلام ماذون التجارة بتووا بب ببدے رجوع كركے واليس لے سكتا ہے رینز ائت المغتین میں لکھا ہے اور اگر غلام ماذون نہ ہو بلكہ مجور ہوتو جب تک مولی حاضر ندہووا پس نیں لے سکتا ہے اور اگر غلام نے کہا کہ میں مجور ہوں اور واب نے کہا کہ تو ماذون ہے اور مجھے تیرے مالک كے حاضر ہونے سے پہلے ببدر جوع كرنے كا اختيار بوقتم بوابب كا قول قبول ہوگا اور بداستخسانا باور قيا سأغلام كا قول قبول ہونا جا ہے اور داہب سے متم صرف اس کے علم پر لی جائے گی اور اگر غلام نے اپنے مجور ہونے کے کواہ چیش کئے تو قبول ندہوں گے اور بیسب تھماس ونت کا ہے کہ جب غلام حاضر ہواور مولی غائب ہواور اگر مولی حاضر اور غلام غائب ہواور وا ہب نے اپنے ہبدے رجوع كرك مهدوالي لينا جابال اكرموموب غلام كے قضد من موتو مولی تصم قرار ندد يا جائے گا اور اگرموموب عين مولیٰ كے ہاتھ میں ہوتو تھم قرار دیا جائے گا پھراگر مولی نے کہا کہ جھے یہ باندی میرے فلاں غلام نے ودیعت دی ہے اور میں نہیں جاتیا ہوں کہ تو نے اس کو ہبدگر دی ہے یانہیں پھر مدعی نے ہبدکر دینے کے گواہ قائم کے تو مولی قصم قرار دیا جائے گالیعن اس پرؤگری ہوسکتی ہے اور جب قاضی نے واہب کے تام باندی کی وگری کروی اوراس نے قبضہ کرلیا پھروہ واہب کے پاس مونی تازی بدن کی راہ سے برزھ گن بجرموبوب لدنے آ کرغلام ہونے سے افکار کیا تو اس کا قول تبول ہوگا اوروہ یا ندی کوواپس کے سکتا ہے چروا ہب کو بہدے رجوع کا اختیار نہوگا اور اگروہ باندی وابب کے پاس مرحق ہوتو موہوب لہ کو اختیار نہ ہوگا کہ جا ہے وابب سے قیمت کی منمان لے یامستودع ے پھر اگر واہب سے صان لی تو وہ مستورع ہے واپس نہیں لے سکتا ہے اور اگر مستودع سے صان لی تو مستودع بھی اس کو واہب

ے واپس بیں لے سکتا ہے۔

کھالیں چیزوں کا بیان جن میں رجوع کر سکنے کے لئے پچھٹرا نطالا گوہوتی ہیں 🖈

آب انگورکو ہوش ویں یہاں تک کدوہ تہائی جل جائے اور ایک تہائی باتی رہے پھر جس تدریش کیا ہے ای تدریائی اس میں ڈالے اور حجری آئی ہے بھائے بھر چھوڑ دے یہاں تک کداشتد اوآ جائے اور جماگ ڈال دے اور بدلفظ معرب ہے اصل میں پختہ ہے یہ فزالت استحقیمین میں ہے۔ ایک محض نے بحری یا گائے جبہ کی پھر موجوب لہنے اس کواپی قربانی یا ہدی یا جزا و دکاریا نذر کے واسطے واجب کردیا تو ظاہر الروایات میں واجب کواہے ہدے رہوئ کر این کے این کا اعتماد ہے کہ دہوئ ہیں کرسکتا ہے یہ جائے اس کواہات میں واجب کواہے ہدے رہوئ کر کے اعتماد ہے کہ دہوئ ہیں کرسکتا ہے یہ جائے اور امام ابو یوسف ہے۔ واسے کر دہوئ ہیں کرسکتا ہے یہ جائے اس میں ہے۔

اگرزید نے اپنا غلام عمروکو ببدکیا اس نے بعنہ کرنے کے بعد خالد کو ببدکیا اور خالد نے اس پر قبضہ کیا تو زید کورجوع کرنے اور خلام لینے کی شعرو ہے کوئی راہ ہے اور نہ خالد ہے لیا گرعمرہ چا ہے تو رجوع کرکے خالد ہے لے اور پھرزید اس کوعمرہ ہے ۔ اسکا نے یہ ذخیرہ عمل کھا ہے۔ قال المحرج بر ببنا پر اصل فہ کورہ بالا ہے کہ موہوب لہ کی ملک ہے خراج مانع رجوع وابب ہاور پھرعود مورث میں رجوع ہے فاقع اور اگر عمر وکو خلام خالد ہے بجد بہدیا صدقہ یا میراث یا وصیت یا خریدہ غیرہ کے بہنچا ہوتو زید کو اختیار نہ ہوگا کہ اپنے بہدے رجوع کر کے اس کو لے لے یہ محیط میں ہے اگر موہوب لہ نے ببدی چیز کو کی شخص کے ہاتھ فروخت کیا اور مشتری نے عب کی وجہ ہے والی کر دی تو وابب کو افقیار نہ ہوگا کہ بہدسے رجوع کر کے اس کو لے لیے بیشری جمع البحرین میں کھنا ہے اور سخناتی میں کھنا ہے کہ اگر کی شخص کی کوئی چیز نفشس کر لی پھر غاصب نے وہ چیز کی کو بہدی یا صدقہ میں دی اور وہ تا ہوگا ہے اور میں اور جو ان لوگوں نے ڈانڈ دیا ہے ان میں سے موہوب لہ اور مصدتی علیداس ڈانڈ کو خاصب سے واپس تیں لے سکتا ہے اور مستاج کے اور جو ان لوگوں نے ڈانڈ دیا ہے ان میں سے موہوب لہ اور مصدتی علیداس ڈانڈ کو خاصب سے واپس تیں لی لیمنیں لے سکتا ہے اور مستاج

ل ساسطلاح كتاب الج عن مرتوم ب- ع معدق علي جس رصدة كيابين جس كومدة عن دياب-

اورمستودع دِمرتبن اس کی قیمت غاصب سے واپس لے سکتے ہیں اورمشتری اپنے وام اس سے واپس لے سکتا ہے اور اگر غاصب کے یاس سے کی مخص نے چورانی یا غصب کرلی اور تلف ہوگئی اور مفصوب منداصلی بینی مالک نے ان دونوں سے منان لی تو بدوونوں عًا مب سے والی نیں لے سکتے ہیں بیتا تار خانیم ہے اس میں بھوا خلاف نیس ہے کہ اگر ہدے رجوع کرنا بھکم قاضی واقع ہوا توبيعقد ببهكافنخ باور باجى رضامندى سرجوع كرلين عن اختلاف باور جار سامحاب كمسائل اس امرير دلالت كرت میں کدوہ میں شکم قامنی سے رجوع کرنے کے فتح ہے کیونکہ انہوں نے فر مایا کہ جوشے غیر منتسم اسی ہو کہ متل قسمت کے اس میں رجوع كرناميح بادرا كرابندائي مبدموتا توشيوع كے باوجود مبديح ندموتا اى طرح اس رجوع كانتيج مونا قيعند پرموقو ف نبيل رہتا ہے اورا كرفتح عقدن موتا بكدابتدائي بهدموتا تواس كالشجح مونا تبعند يرموقوف رمتااى طرح اكرزيد فيعمروكوكوئي جيز ببدكي اورعروف فالدكو جدكردى مجرعرون اين ببدے رجوع كرلياتو زيدكوافقيارے كدو الحكى اپنے ببدے رجوع كرے عمروے واپس لے مجراكراس صورت میں عمروکو خالد سے بعلور مستقل مبد کے وہ شے پیٹی ہوتی تو زید کوعمرو سے رجوع کر لینے کا اعتبار نہ ہوتا ہی بیر مسائل ولالت كرتے بيں كد بغيرتكم قضا كر جوع كرنا بھى قتح ہے ہى جب رجوع كى وجہ سے عقد مبدقتے ہواتو وہ شے اپنى قديم ملك كى طرف مودكر آئی اورواہب اس کا مالک ہو کمیا اگرچاس نے قبعند ند کیا ہو کیونکہ قبعنہ کا اعتبار ملک کے متمثل ہونے میں ہوتا ہے نہ ملک قدیم کی طرف عود کرتے ہیں اور شےموہوب رجوع کرنے کے بعد موہوب لہ کے ہاتھ میں امانت رہتی ہے کہ اگر وہ تلف ہوجائے تو موہوب لہ ضامن ندہوگا اور اگر واہب اور موہوب لدنے رجوع كرنے يرباہمي رضامندي طاہرندكي اور ندقامني نے تھم كياليكن موہوب لدنے وابهب كووه شےموجوب ببدكردى اوروابب نے اس كوتول كرلياتو جب تك اس پر تعندندكرے اس كاما لك ند بوكا اور جب تعند كرليا تو بمنزلہ باہمی رضامندی یا بھکم قاضی رجوع کرنے کے قرار دیا جائے گااور موہوب لدکو بیا اختیار ندہوگا کدرجوع کر کے واپس لے بیہ بدائع میں ہائن ساعد نے امام ابو بوسف ہے روایت کی ہے کہ جب تک قاضی ہبد کے تقض کا تھم نددے تب تک موجوب لد کو ہبد مى تعرف كرنا جائز باور جب ببه كے تو زوين كاتفم دے ديا تو محرنيس جائز ہے اور ايسابى امام اعظم وامام محر كا قول ب يميط

ہبہ سے صدقہ کی نبیت کی تورجوع ساقط ہوجائے گا 🏠

اگر شے موہوب قابض بعنی موہوب لد کے قبعنہ میں قامنی کے مبداؤ ڑ دینے کے عکم کے بعد تلف ہوگئ اور ہنوز واہب نے اس پر تبضدند کیا تھا تو وا بہ کواس سے منان لینے کا اختیار نہ ہوگالیکن اگر بعد تھم قامنی کے واب نے طلب کی اور موہوب لدنے دیئے ے انکار کیا اور و وہلف موگئ تو ضان لےسکتا ہے اور اگر وا بب کے رجوع کر لینے کے بعد موہوب لدنے ببدواہس ند کیا اور بتوز ما کم نے بھی واپسی کا عکم ند کیا تھا کہ موہوب لدنے وہی شےموہوب واہب کو ہبد کی اور واہب نے اس پر قبضہ کرلیا تو بمزلداس کے روکر دیے یا حاکم کےرو کردینے کے ہے میرذ خرو میں ہے اگر قاضی نے کسی امر مانع کی دیدے رجوع باطل ہونے کا عکم کیا مجروہ امر مانع زائل ہو گیا تو رجوع کرنے کاحل مودکرے کا میں جاورا گرفتیر کو کوئی ہے مبدکی تو رجوع نہیں کرسکتا ہے اور بعض نے فرمایا کہ ب عماس وقت ب كدبد عدد كى نيت كى مويد سراجيد من ب اكركس فض كوكى شے بيدكى مجروا بب نے كها كدي في ايناحق مبدے رجوع کرنے کا ساقط کردیا تو ساقط ندہوگا یہ جواہرا خلاطی میں ہاور اگر ہدے رجوع کرنے کے حق سے کوئی چیز لے کرملے كرلى توسيح باوروه شےاس مبدكا موض موجائے كى اور رجوع كرنے كاحق ساقط موجائے كا يہ جوامر الفتاويٰ ميں باكر كمي مخص

جهنا باري:

## نا ہالغ کے واسطے ہیہ کرنے کے بیان میں

اگراپے غلام کوکی ضرورت کے بیجا پھراس کواپے تابالغ بیٹے کو بہہ کردیا تو بہتے ہے پھراگر وہ غلام بنوزلوٹ کرنہ آیا تھا
کہ باپ نے انتقال کیا تو وہ غلام بیٹے کا ہوگا اور باپ کی میراث قرار نددیا جائے گا بید ذخیرہ بی ہے اگرا یے غلام کو جو دارالحرب کی
طرف بھاگ کیا ہے اپنے بالغ بیٹے کو بہہ کیا تو جائز نہیں ہے اوراگر وہ بھاگ کر دارالاسلام میں موجود ہوتو جائز ہے اور قابض جو
جانے کا تھم دیا جائے گا کذائی الصغری اوراگر غلام کوبلور کے فاسد کے فروخت کر کے مشتری کے پردکیا یا مشتری کے خیار کی شرط پر
فروخت کیا بھراس کونا بالغ لڑکے کو بہہ کیا تو جائز نہیں ہے بیمب وطیس ہے اوراس تھم میں صدقہ میں جبدے ہے بیکا فی میں ہے اگریتی

ل آوله خرورت كونك، وباپ كے قبندوكام على ب- ع آوله قابض كونك، ووباپ كے قبندے خارج نيس بوا۔ سے آوله اختياراس سے خابر بواكه اگر قرض دارغلام كواپين قرض خواوكو بهركرے فو تبند كے بعد قرضہ ماقلا ہوجائے كا كار گر كر بست دجوع كرے فو غلام مفت باتھ آئے كيكن بير كت حرام ب-

کومی نے اپنا غلام یتیم نابالغ کو بہد کیا حالا تکہ یتیم کا اس پر قرضہ ہے تو یہ بہتھے ہا در قرضہ ماقط ہوجائے گا پھرا گر واہب نے ہہد ہے۔

حدجوع کرنا چا ہا تو ظاہر الروائیہ کے موافق اس کوافقیار ہے یہ قادئ قاضی خان جس ہے باپ نے اگر اپنے ٹابالغ لڑ کے کوکوئی غلام

ہر کیا پھر غلام مرکمیا پھر ایک فخص نے غلام پر اپنا استحقاق فابت کیا اور باپ سے صفان نے لی تو باپ ہر حال جس جو پھر اس نے ڈائٹر بھر ہے ناہالغ کے مال سے نہیں نے سکتا ہے اور اگر ستحق نے بیٹے ہوئے کے صفان کی تو اگر بعد بالغ ہونے کے بیٹے نے اس پر ازمر نو قضہ کیا ہو پھر و و غلام مرا ہوتو ڈائٹر کا مال باپ سے واپس نہیں لے سکتا ہے اور اگر ازمر نو قضہ کیا ہوتو واپس لے سکتا ہے بید خمرہ میں ہے باپ نے اگر اپنا گھر اپنے نابالغ بیٹے کو ہر کیا حالا تکہ اس بھی واہب کا اسباب رکھا ہے تو جائز ہے اور ایک تھم لیا گیا ہے اور اس کے بیش ہے۔

میں ہے باپ نے اگر اپنا گھر اپنے نابالغ بیٹے کو ہر کیا حالا تکہ اس بھی واہب کا اسباب رکھا ہے تو جائز ہے اور اس کے اور اس کے بیش ہے۔

میش ہے بیٹو بی ہے بیش ہے۔

منعی میں امام مرسے روایت ہے کدا گرایک منص نے اپنا کھرانے نابالغ بیٹے کو بد کیا حالا تکداس میں کوئی مخص کرایہ پر دہتا ے توام محد نے فرمایا کئیس جائزے اور امرکوئی مخص بلا کرابدر جنا ہویا وابب خودر جنا ہوتو جائزے اور امام ابو بوسف سے بروایت این ساند زکورے کدا گراہے نابالغ بینے کوالیا تھر ہدکیا جس میں خودر بتا ہے تو جائز نہیں ہے چنانچہ ام اعظم سے بھی بھی مروی ہے یہ ذخیرہ دمجیا میں ہے اگر کوئی محرابے نابالغ بیٹے کو ہر کیا پھراس محرے وش دوسرا مکر خریدا تو دوسرا نابالغ کا ہوگا بیملتا ہیں ہے ایک مخص نے اپ نابالغ بیٹے کوایک وارصدقد دیا مالانکہ باپ اس میں رہتا ہے تو امام ابو بوسٹ کے فرد یک جائز ہے اورای پرفتوی ے بیسراجیدیں ہے اور حسن بن زیاد نے اہام اعظم سے روایت کی ہے کہ اگر ایک مخص نے اسے نابالغ بیٹے کو ایک محمر صدقہ دیا حالانکہ باپ کا اسباب اس میں رکھا ہے یا کوئی مختص دوسرااس میں بلا کرایید ہتا ہےتو صدقہ جائز ہےادرا گرکوئی مختص کرایہ پر دہتا ہوتو صدقہ نہیں جائز ہے اور بھن نے فرمایا کہ صدقہ کی صورت میں اگر اس میں کوئی مخض کرایہ پر یا بلا کرایہ رہنا ہوتو امام اعظم سے جو روایت آئی ہے وہ موافق اس صورت کے ہے کہ حسب صدقہ کی صورت میں وہ خود اس محر میں رہتا ہویا اس کا اسباب ہو لیعنی ان وونوں صورتوں میں روایت موافق ہے اور ہدی صورت میں خالف ہے کیونکہ امام اعظم سے مروی ہے کہ اگر واہب خوداس وار میں ر ہتا ہویا اس کا اسباب رکھا ہوتو ہدجا ترتین ہے اور جس طرح ہدمی قبند کی ضرورت ہے ویے عل صدقہ میں قبند کی ضرورت ہے پس ان دونوں مسکوں میں امام اعظمتم ہے دوروا بیتیں ہو تنکی ریمیط و ذخیرہ میں ہے اگر الی زمین جس میں بھیتی ہے اپنے نابالغ میٹے کو مدقد دی پی اگر کیتی ای کی موقو جائزے اور اگر کسی غیر محص کی اجارہ پر بوقو جائز نہیں ہے یہ دجیز کردری میں ہے ماحب کاب الاحكام نے بيان كيا كدا كرامام ظميرالدين كولكها كيا كدا يك مخص نے اپني زمين اورائے پاس سے جج وے كرمزارعت بركسي كاشكاركو دى اورو واس كے باس بے كرز شن كے مالك نے ووز شن مع اسے حصد زراعت كاسے نابالغ بينے كوبر كردى اس آيا يہ سي ہے يا تبیل اور کاشکار کے ہید برراضی ہونے یارامنی ندہونے دونو ل مورتوں میں پکوفرق ہوگا یا ندہوگا تو امام ظمیر الدین نے جواب میں لكعاكه مبه جائز نهيس ب كذاني فناوي الي الفتح محرين محود بن الحسين الاستروشي \_

آیک فخص نے اپنے نابالغ کڑے سے کہا کہ اس زمین میں تصرف کر اس نے اس میں تصرف شروع کیا تو اس کی ملک نہ ہو جائے گی بیرقلیہ میں ہے اگر اپنے بیٹے کوکوئی شے ہیر کی اورشریک کوکھے دیا تو جب تک بیٹا اس پر قبضہ نہ کرے مالک نہ ہوگا اوراگر اپنے بیٹے کو پچھ مال دیا اس نے اس میں تصرف کیا تو وہ اپ ہی کا رہے گالیکن اگر کوئی امر تملیک پر دلالت کرنے والا پایا جائے تو البت بیٹے کا ہوسکتا ہے بیرملتقط میں ہے ایک محص نے اپنے بیٹے کو پچھ مال اپنی صحت میں دیا کہ وہ اس میں تصرف کرے اور بیٹ مال کیثیر ہوگیا

ال قوايشريك سيعنى بيركامها لمداسية شريك بربطور تاقت نامد كالكود بااوردواس زين مس ساجى بي بي ابتد شرط بوالله اللم-

ائے برخوردار کومبر مبدکرنا جائز ہے یانہیں اگر جائز ہے تو اُس کی کیاصورت ہوگی؟

ایک ورت کا اپنے شوہر پرمہر ہال نے بیمبراپنے لڑے کو جواک شوہر سے پیدا ہوا ہے ہر کیا تو سیمجے بیہ ہے کہ ایہا ہمکی نہیں ہے لیکن اگر ہدکر کے بیٹے کواس کے قبضہ وصول کرنے پر مسلط کر دی تو جائز ہے اور جب بیٹا اس پر قابض ہوتو اس کا مالک ہو جائے گار فادی قامنی خان میں ہے۔ موہوب لدا کر قبضہ کرنے کی لیا تت رکھتا ہوتو قبضہ کاحق ای کو صاصل ہوگا اور اگر و مخص نابالغ یا مجنون ہوتو تبعنہ کاحق اس کے ولی کو ہوگا اور اس کا ولی باپ ہوتا ہ یا باپ کا وصی پھر دا دا پھر اس کا وصی پھر قاضی یا جس کو قاضی مقرر کر وے خواہ صغیران میں سے کسی کی عیال میں ہویا نہ ہویا شرح طحاوی میں ہے اگر باپ اور اس کا وصی اور حقیقی داداواس کا وصی غائب ہو اور غیبت معطعه المهواز جن الوكول كوان كے بعدولا بت حاصل بان كا تبغه كرنا جائز ہوگا بدخلا مدهى باورسوائے باپ وداداكے باقى الل قرابت مثل بعائى و چاو مال وغيره كے استحسانا مبدير قبعنه كر لينے كا اختيار ركھتے ہيں بشر طبيك نا بلاغ موجوب لدان كے عيال ميں ہوای طرح ان لوگوں کے وصی کوبھی استحسانا ہدیر قبضہ کا اعتبار ہے بشر طیک صغیراس کے عیال میں ہوای طرح اگر کوئی اجنبی ہواور نابالغ اس کے عیال میں ہواوراس اجنبی کے سوانا بالغ کا کوئی نہ ہوتو استحسانا اس کا قبضہ بھی جائز ہے اور ان سب مسائل میں خواہ نابالغ قضة مجتنا مويا سجتنا ندمو يكسال تحم ب كيفرق نبيل باوربيسب اس صورت من ب كدباب مرحميا موياغائب مواوراس كي فيبت منقطعه ہواور اگر باپ زندہ حاضر ہواور نابالغ ان لوگوں میں ہے کسی کی عمال میں ہوتو اس صورت کومرت کو کرنبیں کیا کہ اس صورت میں ان او کوں کا قبضہ جائز ہے یانبیں لیکن اجنبی کی صورت میں یوں ذکر کیا کدا کراس کے عمال میں تا بالغ ہواور تا بالغ کا کوئی مخص اس ے سوانیں ہے تو اس کا قبضہ جائز ہے ہیں اس تید لگانے ہے بعنی نابالغ کا اس کے سواکوئی شہوبی تکاتا ہے کہ باب کے حاضر : د فی ک مورت من ان لوگول كا قبضه درست نه مونا جائية اور داواكي صورت ش بعي ذكر كيا كداكر باب زنده اور حاضر موتو دادا كا قبضه جائز ا قوار غیبت منعظمه بعنی اس قدردور بے کرسال میں قافلہ کی آمدور فٹ نہیں ہوتی اور بعض محقیقن نے کہا کیا گراس طرح فائب ہوگیا ہے فاہر ہوئے تک یہ بہتری مانی رے گی تو بھی می علم ہے جیے نکاح س ہے۔ یہ جن کادرجدان کے بعد ہے۔

نہیں ہے اور کوئی تغصیل اس امرکی بیان ندکی کداگر نا بالغ وا دا کے عیال بی ہوتو کیاتھم ہے اور اگر ندہوتو کیاتھم ہے بلکہ علی الاطلاق میں تھم دیا تو ظاہر الاطلاق اس امر کا مقتصلی ہے کہ باپ کی حاضری بی حقیقی وا داکا قبضہ درست ندہوبی ذخیرہ بی ہے۔

اگر نابانغ پچ کی گودش اوراس کے حیال میں ہواوراس کو کئی شے بہدگی کی اور پچ نے اس پر تبغنہ کیا حالانکہ باپ کا وسی
حاضر ہے تو بعض نے فر بایا کہ بیس جائز ہے اوراگر بھائی یا پچ یا یا سے تبغنہ کیا حالانکہ بالے کئی اجبی کے حیال میں ہے تو جائز نیس
ہے اوراگر اس اجنی نے جس کے حیال میں وہ نابانغ ہے تبغنہ کیا تو جائز ہے بدقاوئی قاضی خان میں ہے اوراگر اس میے جو جائز نیس
جس کے شل حورت ہے جماع کیا جا سکتا ہے اوروہ شو ہر کے حیال میں ہے فود تبغنہ کیایا اس کے شوہر نے تبغنہ کیا تو چائز ہے اور چونکہ
جس کے شل حورت ہے جماع کیا جا سکتا ہے اوروہ شو ہر کے حیال میں ہے فود تبغنہ کیایا اس کے شوہر نے تبغنہ کیا تو چائز ہے اور چونکہ
نے فر مایا کہ اگر وہ صغیرہ اس کے تبغنہ جائز ہیں گیا جا سکتا ہے تو اس کی طرف سے شو ہر کا تبغنہ کرنا جائز نہ ہوگا اور سمجے رہ گلا کی طرف سے شو ہر کا تبغنہ کرنا جائز نہ ہوگا اور چی ہے کہ اگر
شو ہر کے حیال میں ہو حالانکہ وہ کی صغیرہ قائل جماع نیس ہو ہی اس کی طرف سے شو ہر کا قبغنہ کرنا جائز نہ ہوگا اور جس میے اوراگر نابالغہ شو ہر کے خورت اپنے خالو جائز ہے اس کے شوہر کا قبغنہ ہو گلا ہی سے دو ہر کا قبغنہ کرنا جائز ہو جائز ہے ہو اوراگر نابالغہ ہوتو باپ بیا تھ ہر کا جائز ہے اس کے شوہر کا جائز ہے جائز ہی ہو گیا اس کے حیال میں ہو اوراس کو کو گی چیز ہیدگی گی اور شو ہر نے اس پر جفغہ کیا تو جائز ہے ہو اوراپ بیا گیا ہو ہو ہر کا جائز ہے ہو تا ہی جائز ہو ہو ہائے ہوتوں اس کی اجازت سے اس کی اجازت سے جائز نہیں ہے دورا باپ خائر ہے ہو آئی کا قبغنہ ہو کہ اس کی اجازت سے اس کو اپنی عمال میں دکھا ہو اور باپ خائر ہو جائز نہیں ہے بیرا جید میں ہو کہ اس کی کا قبغنہ ہو کہ اس کے جائز نہیں ہے بیرا جید میں ہو۔

مانو(&بارب:

# ہبہ میں عوض لینے کے بیان میں

عوضِ ہبدی اقسام:عقد ہبدکے مابعدعوضِ دینااورعقد ہبدمیں شرط کرنا 😭

وامتح ہو کہ توض ہید دو طرح کا ہوتا ہے ایک وہ کہ عقد ہید کے بعد توض دیا تمیا اور دوسر اوہ کہ عقد ہید میں شرط کیا تمیا لیں اول تشم میں دوطور سے گفتگو کی جاتی ہے اول بیر کدا یہے یوض کے دینے کے جواز کی شرط اور یوض کے یوض ہو جانے میں اور دوم اس تعویض کی ماہیت کے بیان میں پس اول کے واسطے تین شرطیں ہیں ایک بدکروش کو بہد کے مقابلہ میں رکھناو واس طرح ہے ہوگا کہ تعویض ایسے لفظ سے کی جائے جومقابلہ پر دلانت کرتا ہومثلا کیے کہ یہ تیرے ہیہ کاعوض ہے یا تیرے ہید کا بدل ہے یا تیرے ہیے کی جگہ ہے یا معلتك هذا عن هبتك يعني يحكيدم اين چيزتر ااز بهرتوياش نے تنجے يہ چيز تيرے بهد كے بدلے معدقد دى يا تيرى مكافات كى يا عجازات کی یااورا بیے بی الفاظ جواس کے قائم مقام ہوں اور اگریہ شرط نہ یائی گئی مثلاً کمی فض زید نے عمر و کو بچھ بہد کیا پھر عمر و نے بھی زیدکوکوئی چیز بسک اورایسالفظ ندکهاجس سےمعلوم بوکدید بہراس کے بسرکاعوض ہے تو از سرنو ببدقر اردیا جائے گا اور برایک کوافقیار بو گا کہاہے بہدے رجوع کرکے لے لے اور دوسری شرط بیہ کے جو جو جیزعوض میں دیتا ہے وہ ای محقد بہدی مملوک ندہوجس کا موض دیتا ہے جنگی کدموہوب لدنے اگر تھوڑی شے موہوب کوئوش دیا تو تھیجے نہ ہوگا اور ند**ئوش ہوگا** اور اگر شے موہوب اپنی حالت ہے ایسا تغیر یا گئی ہوجس کے باعث سے واہب کا رجوع کرناممنوع علم ہو گیا ہوتو الی صورت میں اگر اس شے میں سے پیچر عوض میں دے تو باتی ے عوض ہوجائے گی اور بیتم اس وقت ہے کہ ایک شے ہدکی ہو یا دو چیزیں ایک بی مقد بدیس ہدکی ہوں اور اگر دو چیزیں دو مقدون من بيدى بول اورمو بوب لدنے ايك كودوسرى كوش وياتواس من اختلاف باورامام اعظم وامام محرز فرمايا كروش موجائے کی اور اگر ایک شے مبدی اور دوسری صدقہ دی اور موموب لدنے صدقہ کو ببدے وض ویا تو بالا جماع وض موجائے کی اور ھنیسری شرط سے کہ کوش کی چیز واہب کومسلم میں ہنتی جائے اور اگر نہ پنجی مثلاً اس کے ہاتھ سے استحقاق میں لی گئی تو عوض نہ ہو گی اور وابب كورجوع كاافتيار موكا بشرطيكه ببدى چيز بعينه قائم مو بلاك ندموئى مواورنداس ميس قيمت كى راه ي كوئى بهترى ظاهر موتى مواور نہ کوئی الی شاس میں پیدا ہوگئی ہوجس کے باعث سے بہدے رجوع کرناممنون ہوگیا ہواور اگروہ شے لف ہوگئ ہو یااس نے تلف كردى بوتو صان نيس في سكنا ب جيرا كرفل تعويض كم الاك بوفي بالاك كردين كاتهم ب اوراى طرح الرمو بوب بن قيت كى راه ، كوبېترى آئى موتب بى مان نيس كىكا ب جيماكيوش دينے يہلے تھا يہ دائع يى لكھا ب-اگرموہوب شےاستحقاق میں لی گئی تو موہوب لہ کواختیار ہوگا کہ اپناعوض واپس کر لے 🏠

اگر پچھ موض استحقاق میں لیا گیا تو ہاتی موض پوری موہوب شے کاموض ہوگا اور اگر جا ہے تو اس کو واپس کردے اور اپنا ہبد پورا واپس کر لے بشرطیکہ موہوب بعینہ قائم ہواس کی ملک سے خارج نہ ہوئی ہواور نہ تن کی راہ سے اس میں پچھے ذیا دتی ہو بیسراج الوہاج میں ہاور موہوب کا سجیح سلامت ہونا یہ تعویض کی شرط ہے تی کہ اگر موہوب شے استحقاق میں کی تو موہوب لہ کواختیار ہوگا

<u>۔ تول</u> آتول آتو یعن موض تغبرانا۔ ع قول ای یعنی وانہب کی دی ہو کی چیز دن ٹیں ہے ندہو۔ سے قولہ منوع یعنی بیدسائل مقرر ہیں کہ جب ای قتم کا تغیر ہو جائے کہ ہدہے رجوع کرنامنع ہو گیا مثلاً ہدکا سوت متغیر ہو کر کپڑا ہو گیا یا کھڑی کے کواڑ ہو گئے قاب مید چیز اس ہدکی چیز نیس ہے ہی موض ہو بحق ہے۔ میں قول مسلم یعنی جوموض میں کو دیا تھاو ووس کے باس مسلم دے کو گ اس سے اپنی ملکیت بتلا کرند لے۔ کہ اپنا عوض والی کر نے اور اگر تصف موہوب استحقاق میں کی تو اس کو نصف عوض والی لینے کا اختیار ہوگا بشر طیکہ شے موہوب محمل کی تسب ہو خواہ موض میں زخ کی راہ ہے نیادتی وکی ہو یا بدوں کی راہ ہے نیادتی وکی ہو یا نہوں ہوگی ہو یا نہوں کی راہ ہے نیادتی ہوتی ہو گئی ہو یا نہوں کی راہ ہے نیادتی ہوگا کہ میں باتی ہیہ صورت میں اس کو اختیار ہوگا کہ نصف عوض مع نصف نقصان کے والی کرتا ہوں اور بچار موض پجیرلوں گاتو ایسانہیں ہوسکتا ہے اور اگر مسجلک ہوتو عوض پر بقند کرنے والا اس قدر موض کا ضائم نہوگا جس قدر موجوب لہ کو والی کرتا وا جب ہوا ہے بیران الو باح میں ہے اور اگر تمام ہمات تحقاق میں نے لیا کیا صالا تکہ وقت کے موجوب کے قیمت کا ضائم نہوگا ایسانہ کی تا ہوں اور اگر انتقاف میں ہے اور اگر انتقاف میں ہے اور اس نے تھی کر دیا ہے تو پورے وض کی قیمت کا ضائم نہوگا ایسانہ کی تاب الاصل میں بدوں ذکر اختیا ف کے ذکور ہے یہ بدائع میں ہوا اور اگر الیک تقیم اس وقت ہے کہ موجوب یا موض ایسی شے ہو کہ می تحقیق تاب ہو اور اس میں ہوگا ہو جائے گا بشر طیکہ وہ وہ کی میں ہے کھا سختیاتی میں لیا تو ہوض باطل ہو جائے گا بشر طیکہ یہ تی استحقاق میں لیا گیا ہوا اور جب موض باطل ہو جائے گا بشر طیکہ وہ وہ کی کرسکتا ہوا وہ ہے اس وقت ہے کہ موجوب نے گا بشر طیکہ یہ تی استحقاق میں لیا گیا ہوا اور جب موض باطل ہو کیا تو بہ سے دور کرسکتا ہوا وہ جب بیا طل ہو جائے گا بشر طیکہ یہ بیا تو ہوئی باطل ہو کیا تو بہ سے دور کرسکتا ہو اور جب بیا طل ہو جائے تو عوض والیس کرسکتا ہے بیسران الو بان میں ہے۔

دوسرى تم جووش كى ماسيت كے بيان يس باس يس اس طور سے كفتكو ب كدجو وض بدك يتي بواو و وازمراو ببرب اس میں ہارے امحاب میں محوافظ ف نبیں ہے ہی جس سے مبتی موتا ہے اس سے بیمی سے موتا ہے اور جس سے مبد باطل موتا ہاس سے بیمی باطل ہوتا ہے کی امر میں مخالفت نہیں ہے مرصرف دجوع میں کہ بدی صورت میں واجب کورجوع کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے اوراس صورت میں نیس حاصل ہوتا ہے اور اگر موجوب لد نے موجوب میں کوئی کھلا ہوا حیب یا یا تو اس کو بدا فتار ندہوگا كروالي كر تي يوض كووالي له في الحال طرح واجب كوبعي بيا نقيار نه بوكا كدا كراس في عوض بي بجوعب بإيا تواس كووالي كرك مبدكووالي لے تار جب وا مب نے عوض ير تعند كرلياتو دونوں ميں سے كى كوا ختيار ند بوكا كد جس چيز كاس نے دوسرےكوما لك كرديا ہاں کووالیں لےخواہ وا مب کومو موب لہتے خودعوض دیا ہویا اس کے تھم سے بایدوں تھم کے کی اجنبی نے عوض دیا ہو یہ بدائع میں ہاور جوٹر طیس ہیدیں میں وہی بعد ہرہے عوض میں ہیں جیسے قبضہ وحیازت وافراز کذانی فزائد انمنتین اور بدعوض ہیہ بمعنی معاوضہ ابتداءُوانتها فبيل بوتا ہے ہی شفع کواس میں شفعہ کائن ٹابت نہ ہوگا اور نہ موہوب لہ کوبسب عیب کے والی کرنے کا اعتبار ہوگا یہ محیط سرحسی میں ہے اب بیان ووسری تھم موض کا بینی جوموض کہ عقد ہبہ میں مشروط ہواس طرح ہے کیدا کر ہبہ بشر طاموض ہوتو ابتدا میں اس كواسطوى شرطين جائية بين جوبرين بين كرائي فيرمنقم شين جمتل قسمت بي يحمل دروكا ورقعند يبل مك ٹابت ندہو کی اور دونوں میں سے ہرایک کوسپر دکرنے سے انکار کرنے کا اعتبار ندہو گااور بعد یا جی قبضدواقع ہونے کے اس کو تع کا عظم البت موكاليس كى كودونوں ميں ميں سے بيا منتيار ند موكا كدجو جيزاس كى وائيس كر فياور شفعه ثابت موكا اور دونوں ميں سے برايك كو بیا فقیار ہوگا کہائے مقبوضہ کو بسب عیب کے والی کروے اورجس صدقہ میں عوض ویتا شرط ہووہ بمنولہ ہبدبشرط العوض کے ہاور يه جويذ كور موابدليل استحسان ہے اور فياض جا ہتا ہے كہ جبہ بشرط العوض ابتداءً وانتهاءً دونوں راہ ہے تھے ہوكذا في فآو كي قاضي خان۔ ا يك محرد وفضول كوبشرط بزار دربم عوض لينے كے بهدكياتو بعد باجى قبضه كاس بهدكا انتظاب أي جائزى جائب بوكالين بهدمظلب ا ۔ تولیحمل معنی قابل بوارہ بواوراس سے بیمراد ہے کیفتیم سے پہلے جس کام آتی تھی اب بھی وہ کام نظے ورند قابل ندموکی اگر چراس سے دوسرا کام نظلے ع قولہ جس سے بعنی جو تف بید کے قابل بو مثلاً لڑ کا وغلام وغیرہ نہ ہوا ور موض بھی نیس دے گا۔ میں قولہ تبعنہ ایس مال موض پر

تبند وناشر فا بجس دوبه كي طرح عوض موكاحيازت يدكوا ب تبندي يورى موافرازيه بكدوس يكثركت ب ياك مواور بؤاره مو يكامويل جس

كوفض دينا باس كے تبغديش جائے اور عليحده مقوم و تخيز موكرمتبوضه مو-

موكرات جائز موجائ كابيقديد عى المعاب.

اگر کسی شخص کو ہزار درہم ہبہ کئے اور موہوب لہنے انہیں درہموں میں سے ایک درہم واہب کونوض دیا تو ہمارے(احناف کے ) نز دیک رپیوض نہ ہوگا ہ

اگر گیہوں ہمدیئے اور موہوب لہ نے ان میں ہے بچھ گیہوں پیا کر انہیں کا آٹا پوش میں دیا ہوتو یہ بوش ہوگا ای طرح اگر چند کپڑے ہمدیئے اور موہوب لہ نے کوئی کپڑ اان کپڑوں میں سے عصفر ہے دنگایا یاس کی میض سلوا کرواہب کوئوش میں دی تو موض

﴾ قول تھم .....اس واسلے کہاں کے تھم ہے بھی ہیہ بہر ہوگا تو بغیر شرط کے قوض کا خواستگا زمیس ہوسکتا ہے۔

ہوگی ای طرح اگرستو ہدکے اور موہوب لدنے مسکد غیرہ میں اتھ کرتے ہی ستوتھوڑے ہوئی دیتو عوض ہول تے بیذ فیرہ میں ا ہا کرکسی اهرانی نے ایک مسلمان کو بچھ ہددیا اور مسلمان نے اس کوشراب یا سورعوض دی تو عوض نہ ہوگا اور اهرانی کو اپنے ہہدے دہوع کرنے کو افقیار ہوگا ای طرح اگر کسی فض نے اپنے واہب کو پوست کشیدہ بکری عوض دی پھر معلوم ہوا کہ بیر دارتھی تو عوض نہ ہو گی اور واہب کو رجوع کا افقیار رہے گا بہ فاق میں ہا گرزید نے عمر وکا کیڑا فالد کو ہدکیا اور سپر دکر دیا اور عمرہ نے بہدک اجازت دے دی تو ہداس کے مال سے جائز ہوا اور اس کو افقیار ہاکہ جب تک فالد نے اس کوعوض نددیایا اس کا ذی رخم محرم نہ ہوت میں اپنے ہدے دجوع کر لے اور اگر خااسف فرجو کی وہ اور اس میں قرابت نہ ہوتو بیا مرعم و کے ہدے رجوع کر لینے کا مافع نہیں ہو سکتا ہے بیمسو مل میں ہے ایک فاد رہ ہوا گل ہو اس کی طرح آگر نابالغ کے والد نے آگر تابالغ کے مال میں ہو کہ کہ کیا اور موہوب لدنے آگر تابالغ کے مال میں ہو کہ کہ کہ کیا اور موہوب لدنے آگر تابالغ کے مال میں ہو کہ کہ کہ کیا اور موہوب لدنے آگر تابالغ کے مال میں ہے کہ جہ کیا اور موہوب لدنے آگر تابالغ کے مال میں ہے کہ جہ کیا اور موہوب لدنے آگر تابالغ کے مال میں ہے کہ جہ کیا اور موہوب لدنے آگر تابالغ کے مال میں ہو کہ کہ جہ کیا اور موہوب لدنے آگر تابالغ کے مال میں ہو جہ کیا اور موہوب لدنے آگر تابالغ کے مال میں ہو جہ کیا اور موہوب لدنے آگر تابالغ کے مال میں ہو جہ کیا اور موہوب لدنے واقع وہ کی تھی میں تھم ہے بی تھی ط میں ہے۔

اگر تابالغ نے اپنامال کی گو بہد کیا اور اس نے بہد کا توض تابالغ کود دیا تو میے تہیں ہے کونکداس نے بہد باطل کی توض دیا تو میں جا تر نہیں ہے بیفادی قاصی فان میں ہے اگر تابالغ کو کوئی چیز بہد گی گی اور باپ نے تابالغ کے مال سے اس کا عوض دیا تو تعویش جا تر نہیں ہے اگر چہد بہد بھر طعوض ہو یہ جو برة النیر و میں ہے اور اگر ایک فخض نے دو با ندیاں کی فخض کو بہد کردیں پھر موہوب لد کے پاس ایک با ذک کے پیدا ہوا اس نے پچے کو دونوں کی طرف سے وض میں دیا تو وا بہ کو دونوں با ندیاں بہد سے دجوع کرنے ووالی لینے کا افتیار نہ ہوگا یہر ان الو بان میں ہے ایک مریض نے بڑار درہم قیت کا ایک فلام ایک بھی آدی کو بہد کیا حالا فکد اس کے سوال کا کہ اس کے باس موجود ہے ہیں اگر یہ مال نیس ہے اور تھی تھیں ہے باس موجود ہے ہیں اگر یہ کوش اس فلام کی دو تہائی تیت کے برابر یا زیادہ ہوتو بہدتمام رہا اور اگر موش کی قیت بہد کی نصف ہوتو وا بہ کے وارث لوگ چھٹا حصہ بہدکا والی کی میں گئے ہے اس کے اور اگر موض دیا اصل بہ می شرط ہوتو موہوب لہ کوافتیار ہوگا جا ہے تمام بہدوا ہی کر کے اپنا موض پھیر لے یا جسم دائیں دے اور اگر موض دیا اصل بہ می شرط ہوتو موہوب لہ کوافتیار ہوگا جا ہے تمام بہدوا ہی کر کے اپنا موض پھیر لے یا جسم دائیں دے اور باتی دیا تو بی کوش کی الی میں کی اس کے دارہ الی کہ میں کر کے اپنا موض پھیر لے با حسودائیں دے اور دیاتی دیا تو کی کوش کی جسم دو تا ہو اس کر دو تہائی دیاتھ کی اور اگر موض دیا اصل بہ میں شرط ہوتو موہوب لہ کوافتیار ہوگا جا ہے تمام بہدوائیں کر کے اپنا موض کی بیار کی کہ بیار کوش کی جسم اس کے دو اور کوش کی کھوٹ کے دو میں کر کے اپنا موش کو کوش کی جسم کی دو تھا کہ کوش کی دو تھا کی کوش کی تو کہ دو تھا کہ کوش کی دو تھا کی کوش کی کھوٹ کی کوش کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کوش کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کوش کی کھوٹ کی کوش کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کوش کی کھوٹ کی کوش کی کھوٹ کوش کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کوش کی کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھ

لَانُهو لَهُ بِلَابِ:

## ہبہ کرنے میں شرط لگانے کے بیان میں

 بری ہے یا کہا کہ جس وقت تو نے نصف مال اوا کیا تو باتی نصف ہے بری ہے یا باتی نصف تیرا ہے تو بیرس باطل ہے کذائی الجامع الصغیر۔ فقاویٰ عمّا ہید بیں ہے کداگر کسی نے دوسرے ہے کہا کہ بیں تجھے بری کیا بشرطیکہ تو اپنے غلام کوآزاد کروے یا کہا کہ تو بری ہے بشرطیکہ تو بسب شمیرے تھے کو بری کرنے کے اپنے غلام کوآزاد کروے اس نے کہا کہ بی نے قبول کیا یا غلام کوآزاد کرویا تو قرضہ ہے بری ہوجائے گابیتا تارخانیہ بیں ہے۔

قاوی ابوالیت می ہے کہ ابوالی ہے ہی ہے کہ ابوالا ہے دریافت کیا گیا کہ ایک فض نے دومرے ہے کہا کہ میں نے تھے اس تل ہے جو میرا تھے پہ آتا ہے ہری کیا بشر طیکہ جھے خیار ہے قوش نے فر مایا کہ ہرائت جائز ہاور خیار باطل ہے آیا تو نہیں دیکا ہے کہ اگراس کوکوئی چیز بشرط خیار بہد کی تو بہ جائز اور خیار باطل ہوگا ہی ہرائت میں خیار باطل ہوگا بدرجہ اولی فابت ہوگا یہ جو میں ہے متعلی میں امام جھ ہرار دوہ موض دے ہوا ہت این سامہ فکور ہے کہ ایک فض نے دوسرے سے کہا کہ میں نے تھے یہ باندی بہد کی بشرط کیا تھے ہزار دوہ موض دے اور و و باندی اس کودے وی اس نے باندی سے وطی کی اور بچہ بیدا ہوا تو امام جھ نے فرمایا کہ موجوب لدکوتھم دوں گا کہ واب کو جوفن شرط کیا ہو و و وقعی مشروط دے یا تھی تو دے یہ ذخیرہ میں ہے ہمارے مسب اسحاب نے فرمایا کہ اگر کی جہد کیا اور بہ میں کوئی شرط کیا ہو جہد جائز ہوگا اور جہ میں گوئی شرط کیا ہو جہد جائز ہوگا اور جہد میں گوئی سرطی اور شرط کائی کہ اس کو فروخت کردے یا ایک مہینہ کے بعد جھے واپس کردے تو بہ جائز ہوا در یہ سب شرطی یا طل ہی ہر برائ الو بائے میں ہے۔

اویر بیان کئے گئے عقدوں کے ماسواکسی (فاسد )شرط سے عقد میں نہیں ہے

اگر کمی محف کوایک با ندی اس شرط سے بہدی کہ جھے اس کو دائیں کر دے یا اس کو آزاد کر دے یا اس کوام ولد بنائے یا کوئی گر اس کواس شرط سے معدق شیس دیا کہ اس میں ہے کہ جھے وائیں دے یا کہ کھاس میں ہے جھے کوش دے تو ہبد جا کزاور شرط باطل ہے بیکا ٹی میں ہے جھے کوش دے تو ہبد جا کزاور شرط باطل ہے بیکا ٹی میں ہے اور اصل اس میں بیہ ہے کہ جوعقد ایسا ہو کہ اس میں بقد شرط ہے تو اس کوکوئی شرط قاسم نہیں کرتی ہے جیسے ہبدور اس و فیرہ بیران الو ہان میں ہے اور تمام عقود جن کی تغیل کی شرط کے ساتھ سے تو تابیل ہوجاتے ہیں تھے اور تمام عقود جن کی تغیل کی شرط کے ساتھ سے تابیل ہوجاتے ہیں تھے اور قاسد شرطیں لگانے سے باطل ہوجاتے ہیں تیرہ عقد ہیں تھے اور قبرہ ماز دون کو مجود کرتا اور و کیل کو معزول کرتا موافق روائی سے موافق روائیت شرح طحاوی کے اور ایجا ب اعمال کوشرط پر معلق کرتا اور عقد موالمت اور اقرار اور موافق ایک روایت کی دوایت سے موافق روائیت شرح طحاوی کے اور ایجا ب اعمال کوشرط پر معلق کرتا اور عقد موالمت اور اقرار اور موافق ایک روایت کی دوایت سے موافق روائیت شرح طحاوی کے اور ایجا ب اعمال کوشرط پر معلق کرتا اور عقد موالمت اور اقرار اور موافق ایک روایت سے میاں ہے تابیل ہو جائے گرائی ہو تابیل ہے تابیل ہو تابیل ہو تابیل ہے تابیل ہو تابیل ہو تابیل ہے تابیل ہو 
ایسے (منتفیٰ) عقو دکابیان جوشروط فاسدہ ہے بھی باطل نہیں ہوتے 🏠

جوعقو والیے ہیں کہ شروط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتے ہیں وہ چینیں ہیں طلاق اور خلع بمال یا بغیر مال اور دہمن و ترم س معدقہ ووصلیۃ ووصیت وشرکت ومضار بت وقضاوا مارت اورا مام مجد کے نز دیک تحکیم اور کفالت وحوالہ واقالہ ونسب اور قلام کو تجارت کی اجازت دینا اور وجوت ولداور ملح کرنا خون عمد سے اور الی براکت ہے جس میں نی الحال یا میعاوی طور سے قصاص لازم آتا ہے اور جنایت فصیب اور و دبیت اور عاربت جب کہ اس میں کوئی مختص ضامن ہو اور کفالت یا حوالہ کی شرط لگائی جائے اور عقد ذمہ اور رو بالعیب کوشرط پرمعلق کرنا اور رونجیا شرط کوشرط پرمعلق کرنا اور قامنی کومعزول کرنا اور واضح ہو کہ نکاح کوشرط پرمعلق کرنا یا کہی چیز کی

ا قول بسب یعن تھے بری کرنے کے وض میں یااسب ۔ ع مدد بھی بمتی بہے۔

جانب مضاف کرنا سی تبیل کین شرط باطل ہوجائے گی اور تکار سی کے دہ گاہ ہشرط لگانے سے باطل نہ ہوگا ای طرح غلام ماذون کو جھور کرنا اور مہدہ صدقہ اور مکا تب کرنا خواہ بشرط متعارف (۱) ہو یا بشرط غیر متعارف ہوسی رہتا ہے اور شرط باطل ہو جاتی ہے اور جن حقدوں کا زمانہ مستقبل کی طرف نبست کرنا سی ہے ہو ہے وہ جو دہ ہیں اجارہ ووقتی اجارہ اور حرار حت یعنی کھیے بنائی پر کاشت کے لئے دینا اور معالمت بعنی درختوں کو بٹائی پر دینا اور مضاربت وو کا لت و کھالت و ابینار نوصیت و قضا و امارت بعنی امیر مقرر کرنا وطلاق و عماق اور وقف اور جو عقد ایسے جیں کہ ان کا زمانہ مستقبل کی طرف نبست کرنا سی خوابیں ہے وہ تو جیں تھے کی اجازت اور تھے کا فتح اور عقد قسمت اور شرکت اور جہاور نکاح اور دبعت اور مال سے مسلح اور قرضہ ہے ایراء یہ ضول استر دھنیہ جمی ہے۔

ایک مورت نے اپ شوہر ہے کہا کہ بی نے اپنا مہر جو تھے پہ ہجوڑ دیا بھر ملیکہ تو مہراامر بھر ہا استیار بی ہے بینی
جاہوں اپ تین طلاق دے دول تو اس مورت کا مہر بحال دہ گاجب تک کہ آپ کوطلاق نددے کیونکہ اس نے اپنے مہرکواس کا کھام
اس کے اختیار میں دینے کے موش میں کر دیا ہے اور بیرموش ہونے کی مطاحبت ٹیس دکھتا ہے بیشتم والی تھیں ہے ایک مورت نے اپنے
شوہر ہے کہا کہ اگر تو بھے پڑھلم نہ کرے تو میں نے اپنا مہر تھے ہدکیا اور شوہر نے تول کیا پھراس بنے بعداس پڑھلم کیا تو فقیہ ابو بکرا سکانٹ
اور ابوالقاسم صفار نے تر مایا کہ یہ ہدفا مدہ کیونکہ یہ ہدکا شرط پر مطلق کرنا ہے بخلاف اس کے اگر بول کہا کہ میں نے اپنا مہر تھے ہد
کیا ابھر ملیکہ تو بھے پڑھلم نہ کرے اور شوہر نے تول کیا تو ہر ہو کہ کہ اور اگر اور سے اور اگر موجر نے شرط تول کر نے کے بعد اس مورت کو مارا کہ اس گرنا حق میران تو مہر مورکر کے اور اگر اور سے دواسے مارا کہ جس کی وہ

ے ایسنا ما پی موت کے وقت کی کواپنے امور سے انتظام سے واسطے وسی مقرر کرنا اورا گر پھین حیات ہوتو وہ در حقیقت و کیل ہوتا ہے۔ ع قراح خالی زیمن قابل زراعت ونٹا توں در ختاں۔ سے مدیون قرض واراور شو ہرمہر کا قرضد ارہے۔ سے قولہ اس کا کام بعنی امر طلاق اس کے تبعنہ یس کرویا مال نہیں ہے کہ موض ہومعلق کرنا اس کے ساتھ ونگار کھٹا۔ (1) متعارف وہ شرط جونوگوں میں دائج ہو۔

مېروغيره کوکسي وعده په بهبدکيا تو اگر وعده پورانه کيا گيا تو بهبود کرے گا 🏗

کاب انج می فرکور ہے کہ ایک گورت نے اپ شوہرکو جواس کا مہر شوہر پر آتا تھا چوڑ دیا بشر طیکہ شوہراس کی طرف سے کے کردے پھر شوہر نے بھر کے دیا تھے جہ کا معالی کے کہ حرص طرح کے کا دو صغرات ہیں سے ایک کورت ہے کہ جس طرح کے نہیں کھا اور صغرات ہیں ہے ایک کورت ہے کہ جس طرح کے نہیں کھا اور صغرات ہیں ہے کہ جس کورت ہے کہ جس کورت کے اسٹے فتار ہے مضمرات ہیں ہے کہ جس کے اپنے مورتی ہیں ہے کہ اسٹے فتار ہے میں مشکر کی باتھ وہ ایوار میں اسٹو بھر سے کہا کہ تو اسٹے فتار ہے میں ہوتو ہیں نے تھے وہ دیوار ہو ہو اور خات ہیں ہے کہ مورتی ہیں ہی کہ صورتی ہیں ہی کہ صورتی ہیں ہی ہی صورت ہیں ہے کہ اگر بیام کورت کی طرف سے وعدہ مورتی ہیں ہی کہ صورت ہیں وہ دیوارشو ہرکی نہوگی اور در مرک صورت ہیں ہی ہی مورتی ہیں ہی ہی صورت ہیں ہو کہ اور پر دکر دی اور شوہر کے اسٹو ہرکی نہوگی اور سے کہ اگر اس کے ساتھ دینے کا اس سے وعدہ کیا تو اس مورت ہیں وہ دیوارشو ہرکی اور شوہر کی اور شوہر کی اور شوہر کی اور شوہر کی اور گوہرت ہے کہ اگر اس شرط سے ہید کی کہ شوہراس کے ساتھ دینے اور سے دیوارشو ہرکی اور شوہر کی اور شوہر کی اور شوہر کی اور شوہر کی ہوگی ایسان شی الوائی ہو ایوارشو ہرکی کہ شوہراس کے ساتھ دینے تو اس مورت ہیں مقات کی کی نہ ہوگی اور ہیر دیوارشو ہرکی ہوگی ایسان شی نہ تھے بددیوار ہیدگی اگر قو میر سراتھ دینے قاس صورت ہی کہ اور سرکی مورت ہے کہ گورت نے تو ہو اور ہیر کی اس شرط کی اس شرط کے کہ دیوار ہید کی اگر قوم ہو کہ کی اس شرط کی کہ تو ہو اور ہی کی مورت ہیں تو دیوار سے میں کی کہ تو ہو کہ کی کہ تو ہو کہ کی اس شرط کی کہ تو ہو کہ کی کہ تو کہ کی کہ تو ہو کہ کی کہ تو کہ کی کہ کی کہ تو ہو کہ کی کہ کی کہ کی کہ تو کہ کی کہ تو کہ کی کہ کی کہ تو کہ کی کہ کی کہ تو کہ کی کورت کے اس کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کورت کے اور اگر شرط کی تھ کورت کے اس کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کورت کے اس کی کہ کی کورت کے اس کی کہ کی کورک کی کہ 
ایک ورت نے اپ شوہر کے ہاکہ کا ہیں تر انتھیدم چنگ ازمن بداریعنی مہر میں نے تھے بخشاتو اپناہا تھ جھے ۔ دور اُرکھ
پس اگر شوہر نے اس کوطلاق نددی تو مہر ہے ہری نہ ہوگا بیظمیر بیش ہے ایک ورت نے اپنام ہراپ شوہر کو ہبہ کیا بشر طبکہ اس کوا پ
پاس ر کھے اور طلاق ندد ہے اور شوہر نے اس کو تبول کیا تو اہام ابو بکر تھے ہن الفضل نے فر مایا کہ اگر اس نے اپ پاس ر کھے کے واسطے
کوئی میعاد و مدت مقرر نہ کی تو اس کا مہر مود نہ کرے گا اور اگر کوئی میعاد مقرر کردی اور شوہر نے اس میعاد سے پہلے اس کوطلاق دی تو اس
کا مہر بحالہ رہے گا پس شیخ امام ابو بکر سے دریافت کیا گیا اور کہا گیا کہ پہلی صورت میں جب کہ کوئی میعاد نہ بیان کی تو قصد بیہ وگا کہ
جب تک زندہ درے اپنے پاس دی اور بھی وقت تھم گیا تو شیخ نے فر مایا کہ ہاں ٹھیک ہے کین اطلاق کوننا کا اعتبار ہوتا ہے ایک مورت

ع بيكنايي كرطان درد مد مر قول طان الفظ يعنى جولفظ وه بولى اى كاعتبار موكار

نے اسپے شوہر کواپنا مہر ہبد کیا بھر طیکہ شوہراس کو طلاق نددے اور شوہر نے قبول کیا تو بیٹے خلف نے قربایا کہ ببدی ہے ہے جوا ہاس نے طلاق دی بیا شدی بیا تا ہوں کہ اسپے خالد بن کے گھر جانے سے دوکا حالا نکدہ یہ بیارتھی اور کہا کہ اگر قبیحے اپنا مہر ہبدکر دی ہو تھے تیرے والدین کے گھر بیٹے ووں اس نے کہا کہ ایسائی کروں گی اس کو گواہوں کے ساسے لایا اس نے تعوز امہر ہبدکیا اور تھوڑے میری فقیروں کے واسطے وصیت و غیرہ کردی پھراس کے بعد شوہر نیس اس کو گواہوں کے ساسے فاور دالدین کے پاس جانے اور دالدین کے پاس جانے ہو والا فریق ہراس کے بعد شوہر نے اس کو نہ بیجا اور والدین کے پاس جانے ہو گورت بہدکر نے میں بھوڑے کے بیس ہو کے بوئی سے کہا کہ اگر تو اپنے اس مرض سے مرکیا تو تو میرے مہرکی طرف سے صلت میں ہے یا میرا مہر تھے پر صدف ہے تو بیر ہبدیا طل ہے کہ تکہ بیر ہم حلق بالخلر ہے بین موس میں مرکئی تو اس کے دکتہ بیر ہم حلق بالخلر ہے بین موس میں مرکئی تو اس کا قول باطل ہے اور مہراس کا شوہر پر بحالد ہی میں مرکئی تو اس کا قول باطل ہے اور مہراس کا شوہر پر بحالد دے کا خطرہ ہے بہی وہ اس مرض میں مرکئی تو اس کا قول باطل ہے اور مہراس کا شوہر پر بحالد دے گا

نو(ئەبىلى:

# واہب اورموہوب لہ میں اختلاف اوراس میں گواہی دینے کے بیان میں

ایک فلام زید کے قبضہ سے اور عرو نے آگراس پر اپنادھوئی کیا اور کہا کہ جھے زید نے ہبدکر کے ہردکر دیا ہے اور زید نے اس سے افکار کیا پھڑ عرو گواہ لایا جنہوں نے گواہی دی کہ زید نے اقرار کیا ہے کہ میں نے ہبدکر کے ہردکر دیا اور عرو نے اس پر قبضہ کرلیا ہے تو امام اعظم میلے فرماتے تھے کہ یہ گواہی تیول نہ ہوگی پھر دجوع کیا اور کہا کہ قبول ہوگی اور پھی قول صاحبین کا ہے اور رہن و معدقہ میں ایسا اختلاف واقع ہونے کا بھی بھی تھم ہے اور اگر ایسا اختلاف دونوں گواہوں میں واقع ہومثلاً ایک گواہ نے قبضہ کے معائدگی گوائی دی اور دوسرے نے واہب کے اقرار کی کہ موہوب لدنے تعذیر لیا ہے گوائی دی تو بلا خلاف گوائی متبول نہ ہوگی اور
اگر غلام موہوب لد کے تبخیر میں ہواور گواہوں نے واہب کے اقرار کی کہ موہوب لدنے تبخیہ کرلیا ہے گوائی دی تو بیکوائی ایام اعظم کے اول ودوم دونوں تو لوں کے موافق جائز ہے بید ذخیرہ میں ہے۔ اگر واہب نے قاضی کے سامنے ایسا اقرار کیا حالا فکہ غلام اس کے قبضہ میں ہے تو اس کے اقرار کیا حالا فکہ غلام اس کے قبضہ میں ہے تو اس کے اقرار کی اور دھا ہوں کے سرور ہوں دور ہوں اور کیا ہوائی تول نہ کور ہے اور مشارح نے دی جو اس مقام کی گوائی دی اور تبار کی گوائی دی اور قبضہ کو گوائی دی اور قبضہ کی گوائی دی اور معاشد تبخیر ہو جو دہو ہوں ہوں اور نہ واہب کے اقرار کی گوائی دی حالا نکہ جس دو خصوص ہیں ہوئی اس دن وہ شے موہوب لد کے قبضہ موجود ہوتے تھی جو کی جائز ہے بھر طیکہ واہب نہ ندہ موجود ہواورا کر مرکیا ہوتو گواہوں کی گوائی باطل ہے بیمبوط موجود ہوتے تو بھی جائز ہے بھر طیکہ واہب نہ ندہ موجود ہواورا کر مرکیا ہوتو گواہوں کی گوائی باطل ہے بیمبوط میں ہوتھ کو اہوں کی گوائی باطل ہے بیمبوط میں ہیں۔

الی صورت کا بیان جس میں موہوب لہ سے تتم لی جائے گی کہ واللہ میں نے واہب کے واسطے وض وینے کی شرط نہیں کی تھی جہ

ے ۔ قولدا قرار معنی اس کا اقراراں پر جمت ہے ہیں وہ مانو ذہے۔ یہ قولہ جائز ہے کو کلہ قبضہ و بعث اس قبضہ بریکانائب ہوجانا ہے جیسے بریکس آو معائز قبضہ کی گوائل دینے کی خرورت نہیں ہے۔

زید کے بعد بی ایک گھر ہے اس نے عروے کہا کہ تو نے بیگم بھے صدقہ دیااور بعند کی اجازت دی ہیں نے اس پر بغد کر لیا توسعد ق کا تول ہوگا اور اگر قابض نے کہا کہ بیگر میرے بعد ہیں تھا پھر تو نے بھے صدقہ دیا اور وہ صدقہ جائز ہو کیا اور حصد ق نے کہا کہ بیل اجازت اس پر بعنہ کرلیا توسعد ق علیہ کا قول ہوگا اگر زید نے ایک معصد تی نے کہا کہ بیل اجازت اس پر بعنہ کرلیا توسعد ق علیہ کا قول ہوگا اگر زید نے ایک خلام کا کہ جوعر و کے بعنہ ہیں ہوگا اگر زید نے ایک لیا اجازت اس پر بعنہ کیا اور عمو انہ ہوگا اگر زید نے ایک لہ نے میری با اجازت اس پر بعنہ کرلیا ہے اور عمر و نے کہا کہ تو نے بھے بہد کیا ہواں وقت تیری منزل لین گھر میں تھا ہمارے موجوب لہ کا قول ہوگا اور اگر موجوب لہ نے کہا کہ جس وقت تو نے بھے بہد کیا ہے اس وقت تیری منزل لین گھر میں تھا ہمارے سامنے موجود شرقا اور تو نے بھے بغید کرلیا تو اس کے قول کی تصدیق کی جائے گی ہے سامنے موجود شرقا اور تو نے بھے بغید کرلیا تو اس کے قول کی تصدیق کی جائے گی ہے مارے موجوب لہ تو کہ کہا کہ جس میں ہے ہوگا ہوگا اور اس بھی ہوگی تو موجوب لہ گیا ہے تو موجوب لہ تھا تھی ہوگی تو موجوب لہ تو تو بر کا قول تبول ہوگا یہ زائۃ الفتاد کی ہے موجوب لہ نے جو وارث بھی ہوگی تو موجوب لہ تھی تھی ہوگی ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا اور کہا کہ موجوب لہ تھی تھی ہوگی کہ موجوب لہ نے جو اورث بھی ہوگی تھی تول جو گا کہ وارٹ جی سے دوسرے وارث تھی نے نیا کہ موٹی کی کہ موجوب کہ تھی تول ہوگا کہ کہ کہ دور وم مقدد ملک کا معرب ہوگیا تھی ہے۔

ایک قف نے ایک زیور خریر کے اپنی ہوں کودے دیا وہ اس کو اپنے استعال میں لاتی رہی پھرمر گی اور اس کے وار وُں اور شوہر میں جھڑا ہوا کہ بیہ ہم تھی اور شوہر میں جھڑا ہوا کہ بیہ ہم تھی اور شوہر میں جھڑا ہوا کہ بیہ ہم تھی اور موہوب له میں بھی ہم تھی ہم تھے ہے ہے ہی تھی ہم تھے ہے ہے ہی تھی ہم تھے اس کی موت کے بعد اس پر بقند کیا اور موہوب لہ نے کہا کہ میں نے اس کی زندگی میں بقند کیا ہوا وہ شدی ہدے بقند میں ہے تو وارث کا تول ہوگا بی ذخر و میں کھا ہے اگر واہر ب نے کہا کہ میں تیرا بھائی ہوں یا میں نے تھے موش دے دیا ہے یا تو نے واہب نے ہدی مدت میں دی ہوا در واہب نے اس کی جو نور واہب نے گا ای وار واہب نے اس کی جو نور واہب نے گا ای وار واہب نے اس کی جو نور واہب نے گا ای طرح آگر ہم میں کوئی ہا تھی ہو واہر سے لئے اس کی جو نور واہب نے کہا کہ تھی ہو ہو ہو ایک گا اور واہب نے گا اور واہب نے گا اور واہب نے گا اور واہب نے گا اور یہ ہو گی اور واہب نے گا در واہب کا تول ہو ایک گا ور واہب کا تول ہو ہو گی اور واہب نے گا در یہ ہو گی اور واہب نے دول کی گیا کہ وہ با تھی میرے پاس موثی ہو گی اور واہب نے کہ نور اور ہو ہو گی دو ہو ہو گی گیا کہ وہ با تھی میرے پاس موثی ہوگی اور واہب نے کہ نور کی گیا تو دو ہو ہو گی گیا کہ وہ باتھ کی میرے پاس موثی ہوگی اور واہب نے کھنے کہ کو تا در سے کہ تو کہ کہ دو ہا تھی میرے پاس موثی ہوگی اور واہب کو کی گیا کہ وہ باتھ کی میرے پاس موثی ہوگی اور واہب نے کہ نور کی گیا کہ وہ باتھ کی میرے پاس موثی ہوگی اور واہب کو کی گیا کی ہو کہ کی ہو کہ کی کی دو ہو ہو کہ کی کی دو ہو کہ کی کی دو ہو کہ کی دو ہو کہ کی دو ہو کہ کی دو ہو کی کی دو ہو کی کی دو ہو کہ کی دو ہو کی کی دو ہو کہ کی دو ہو کی کی دو ہو کہ کی دو ہو کہ کی دو ہو کی دو ہو کی کی دو ہو کی کی دو ہو کی دو کی کی دو ہو کی کی دو کی کی

اگر ببد کی چیز کوئی زیمن ہوکداس بی عمارت نی اور درخت کے بیں یاستو ہوں کہ وہ مسکہ وغیرہ بی اتھ کے ہوئے بیں یا کیڑا ہوکہ وہ رتگا ہوا یاسلا ہوا ہے ہی موہوب لہنے کہا کہ تو نے جھے زیمن جب ببد کی میدان تنی میں نے اس میں عمارت بنوائی اور درخت لگائے بیں یاستو بدوں تھے کئے ہوئے یا کیڑا بدوں رنگ کا ببد کیا تھا چر میں نے تھے کرائے یارٹکا یا ہے اور واب نے کہا کہ نیس

ا تولیقمدین کینکه غلام بهد کهاس وقت ساسنے نہونے پراتفاق کیا تو تبندی اجازت پر کواہ لائے۔ ع قولہ مرف یعنی مرجائے تو البتہ جو سحالمہ مرض الموت میں پوراند ہو تکے دو تو زاجاتا ہے اگر چاس کی زندگی میں نفاذ ہو کیا ہو۔ سے قولہ بھائی یعنی ترایق محرم ہوں آور جوم کرنا حلال نہیں ہے۔

مبدكى بابت غلام مجوركي كوابي كامسكله

زید نے عمر کا غلام بدول اس کی اجازت کے خالد کو مبدکر کے سپر دکردیا پھر عمر و نے دعویٰ کیا کہ بیمیر اغلام ہے اور گواہ دیے اور قاضی نے اس کی ڈگری کردی چرعرونے غلام کے ہیدی اجازت دےدی تو خصاف نے ذکر کیا ہے کہ امام اعظم کے نزد یک اجازیت جائز ندہو کی اور سے بنا براس روایت کے ہے جوامام اعظم سے مروی ہے کہ ستحق کے نام قامنی کا ڈگری کروینا عقو و مامنیہ کے تق عمل فنع ہوتا ہے بعن عقو دسابقہ فنع ہوجاتے ہیں لیکن فلا ہرالروایت کے موافق فنع نہیں ہوتا ہے ایسا بی بحس الائر حلوائی نے ذکر کیا ہے اور جب استحقاق کی وجہ سے بچھ تھے خیس ہوتی ہے تو ہر مجی تھے نہ ہوگا اس مستحق کا اجازت دے دینا جائز ہوگا اور تھ کی صورت میں فلا ہرالروایت کے موافق فتویٰ ہے ایک نے دوسرے سے کہا کرتو نے جھے ہزار درہم ہبدکئے پھر بعد سکوت کرنے کے کہا کہ میں نے اس پر قبضہ نیس کیا تو اس کا قول قبول ہوگا اور اس پرفتوی ہے ہیں جواہرا خلاطی میں ہے اگر کسی مورت نے اپنے شوہر کوکوئی چیز ہمیہ کی اور دعویٰ کیا کہ جھ پرشو ہرنے ہبدے واسطےز بردی کی ہے تو اس کا دعویٰ سموع ہوگا بیفنا وی قاضی خابن میں ہے۔ایک عورت نے اپنامبر شو ہر کو ببد کیا اور کہا کہ علی بالغد ہول چراس کے بعد کہا کہ علی بالغد نقی اور ایٹ نفس کی تکذیب کی پس اگر اس وقت کی بالغدمور توں کی ميعادتك بين كى بوياس مى بالغ بون فى كوئى علامت يائى جاتى بوتواس كتول كى تقىد بى ند بوكى اوراكراكى ند بوتو بالغدند بون كى بابت اى كا قول قيول موكا ينزائد الفتاوى من بيد بقالى من بكرجو جيز غلام كومولى كى فيبت من بهدى اس بدرجوع كرنا جائز ببرطيكه غلام ماذون موادروا بب كاس كيني كدغلام ماذون بتصديق كى جائے كى اورغلام كے كوا وكرية مجور ب مقبول شہوں کے لیکن اگر گواہوں نے واہب کے اقرار کی کہ غلام مجود ہے گوائی دی تو گوائی قبول ہوگی اور گواہ نہ ہونے کی صورت میں وابب سے اس کے علم رفتم فی جائے گی اور اگر غلام غائب ہو گیا حالانکہ ببدای کے پاس ہے تو موٹی سے پھی خصومت نبیس کرسکتا ہے اورا گرمونی کے پاس بہبہوتو وہ معم معمرایا جائے گابشر طیکہ وابب کے قول کی تقیدین کرے یا مواہ قائم ہوں بیمیط می ہے ایک مخص نے دوسرے سے کہا کہ میں نے بچنے بیفلام کل کے روز ہر کیا تھا محرتو نے قیول نہیں کیا تو واہب کا قول قبول ہوگا بیفاوی قامنی خان مل ہے۔

ا ۔ قولہ کسید اسلامی اگر خلام نے کواہ دیے جنہوں نے کوائل دی کہ پیغلام جھور ہے فیر مقبول اورا کر کواہوں نے کہا کہ واہب نے ہمارے سامنے قرار کیا تھا کے جمور ہے مقبول ہے۔

ومواكاباب:

### مریض کے ہبد کے بیان میں

كتاب الاصل مى فدكور ب كدمريض كابرد ياصدقد جائز نيس ب مرجبداس ير قبضد بوجائ اور جب قبضه بوكيا تو تهائى مال سے جائز ہے اور اگرسپر دکرنے سے پہلے وا ہب مرکیا تو ہد باطل ہو کیا اور جاننا جائے کے مریض کا ہد کرنا عقد أبد ہے ومیت نہیں اور تہائی مال سے اس کا اختبار کرنا اس مجد سے نہیں ہے کدہ ووصیت ہے بلکداس واسفے ہے کدہ ارثوں کا حق مریض کے مال سے متعلق ہوتا ہے اور اس نے ہبہ کردیے میں احسان کیا تو اس کا حسان اس قدر مال سے تنہرایا جائے گا جتنا شرع نے اس کے واسطے قرار دیا ہے بعنی ایک تمائی اور جب ریتصرف عقد ہے تھیرایا کمیاتو جوشرا نظ ہبدے ہیں وہ مرکی ہوں کے اوراز انجملہ ایک بیشرط ہے کہ واہب كرے سے بہلے موہوب لداس ير قعندكر لے بيجيط مي ساكر مريض فے كوئى كمر بدكيا اور موہوب لدنے قبند كرايا بحروابب مر میا اورسوائے اس مرکے اس کا کچھ مال نہیں ہے تو موہوب لدایک تبائی لے لے اور باتی دو تبائی وارثوں کودایس کردے اور سی حال باتی چیزوں کا ہے جوتقیم بوسکتی ہیں یانبیں ہوسکتی ہیں میمسوط میں ہے ایک مریض نے سی مخص کوایک باندی ہدی اس سے موہوب لدنے وطی کی چروا ہب مرحمیا اوراس پر اس قدر قرضہ نظا کہ تمام مال کومچیط ہے تو ہبدوا پس لیا جائے گا اور موہوب لد برعقر واجب ہوگا سی مخارے یہ جو اہرا ظامل می بروایت ہے کہ اگروا ہب مریض نے بہدی با ندی سے وطی کی تو بچے کانسب مریض سے انابت ندہوگا اور موہوب لدکواس کاعقر ویناوا ہب پرواجب ہوگا اور موہوب لدکویا ندی د تبالی بچد ملے گا اور یاتی وا ہب کے وارثوں کو دیا جائے گااور اگرواہب نے اس کا ہاتھ کا ث ڈالاتو اس پر ارش واجب ہونے میں دوروایتیں آئی بیں بیتا تا خانیہ میں ہے۔ اگر جبہ یں کوئی یا ندی ہواورموہوب لدنے اس کوم کا تبدکر دیا پھر مریض مرکیا اور اس کا پچھے مال ہوائے اس یا ندی کے نبیس ہے تو موہوب لدیر دو تہائی قیت ہاندی کی واجب ہوگی کہ وارثوں کو واپس وے ورند کتابت رو کر دی جائے گی اور اگر قاضی نے دو تہائی قیمت دینے ک موہوب لدیر ڈگری کردی چروہ باندی مال کتابت اداکرنے سے عاجز ہو کررفتی ہوگئی تو دارٹوں کواس کے لینے کی کوئی راہبیں ہےاور ا گر تھم قاض سے بہلے وہ عاجز ہوئی تو وارث لوگ دو تہائی ہاندی لے لیں مے ای طرح اگر مریض کے مرنے کے بعد موہوب لدنے مكاتب كيابوتب بكى يبي عم ب جب تك كرقاضى في اس كى دوتهائى دالى كرف كى ذكرى دارتول ك نام ندكى بويعن كتابت اس عم تضا سے بہلے واقع ہوئی ہوبیمسوط میں لکھا ہے۔

قاوی علی بیش ہے کہ ایک فض نے اپناغلام کداس کے سوائے اس فض کا یکھ مال نہیں ہے بشر طاعوض ہر کیا اور عوض عمل بیشرط کی کہ جس کی قیمت میر برکی دو تہائی کے برابر یازیادہ ہوتو جا زَ ہے اور اگر کم ہوتو موہوب لدکوا فقیار ہوگا کہ جاہدہ تہائی تک پورا کردے یا تمام ہروائی کر کے اپناعوض واپس کر لے اس طرح اگر بدول شرط کے موہوب لدنے عوض دے دیا ہوتو بھی بھی تھم ہے بہتا تارہ فاند علی ہے۔ ایک علام ہر کیا تو غلام کو کہ ایک علام ہر کیا تو غلام کو کہ ایک علام ہرکیا اور سپرد کردیا چرموہوب لدنے واہب کو عمد آیا خطا ہے تل کیا تو غلام کو ایس کے وارثوں کو واپس کردے بیقید میں ہے۔ ایک فض نے اپنے مرض عمل ایک غلام جس کی قیمت ہزارور ہم ہے ہر کیا اور سپرد

ل قولتنتیم جومنفعت اب حاصل ہے اگر بعد ہؤار ہے بھی اس کام بھی آئے قابل تشیم ہے در نبیس سے قولہ قیمت لیبنی ایسی چیز عوض ہے۔ جس کی قیمت بہد کی دوتبائی کے برابر یازیادہ ہو۔ ۳۔ قول خلام کو بیمراؤٹیس کیل کا بھی جرمانہ ہے بلکہ یہ جہ ماند قصاص یادیت سے علاوہ ہے اور شاید قائل سیانیام ہوتو واہب کے دارثوں کو چکر جائے گا۔

کردیا طال نکداس کے سوااس کا کچھ مال نہیں ہے پھراس غلام نے وا بہ کوئل کیا تو موبوب لہ ہے کہا جائے گا کہاس کو دے د اس کا فدید دے دے پس اگراس نے فدید دے دینا اختیار کیا تو دس بڑارورہم دے دیے گا وراگر غلام دینا اختیار کیا تو فقط غلام دے دے و اور پچھوٹ یا دینا فقیار کیا تو فقط غلام اس غلام پھرم کے دینے ہرم کے لگا ڈے چھوٹ جائے گا نصف غلام بطور دو بہد کے وارثوں کو والیس دے گا اور نصف بطور جنایت میں دینے کے والیس کرے گا یہ مسوط میں ہے۔ ایک مریض نے اپنا غلام بہر کیا اور اس کے سوااس کا پچھو مال نہیں ہے اور موجوب لہ نے اس کو فرو خت کر دیا پھر مریض مرکبیا تو موجوب لہ کا تصرف میں ہے ایک مریض نے اپنا غلام کی دولے تھا اور اس پراس قدر قرض وارثوں کو غلام کی دولے تھا اور اس پراس قدر قرض ہے کہ غلام کی قبت کو چیا ہے حالا نکہ سوائے غلام کے اس کا پچھوال نہیں ہے پھر وا ہب کے مریخ سے پہلے موجوب لہ نے اس کو آزاد کر ویا تو جائز ہے اور اگر اس کے مریخ کے بعد آزاد کیا تو جائز ہیں ہے میں ہے۔

اگر مریض نے ایسی کوئی شے ہبد کی جواس کا تہائی مال نہیں ہوتی ہے بلکہ زیادہ ہوتی ہے تو باا خیار

موہوب لہ تہائی ہے جس قدرزیادہ ہے واپس دے کہ

الرمريض نے ايك من جھوبارے تين سودرہم قيمت كاس شرط سے بهد كے كرموبوب لدجو مي سالم ہے سودرہم قيمت

ا تولدود تبالی مین جبکہ وارثوں نے مریض کانعل جائز ندر کھا تو فقط ایک تبائی میں جومیت کی ملک ہے جواز ہوگا اور دو تبالی حق ورشہ ہے۔ میں تولید نہیں ....اس واسطے کہ بلاشر طاعوش کے وو فٹٹ ندہوگا محابا قارعایت کر کے عمراً مفت دے دینا بلاشر طاعوش میں ہے اس واسطے واپس نمیں مثا کہ واسب مریکا

<sup>(</sup>۱) قوله منامن ہوگی جبکہ مریض کی تبال ہے بینلام برآید نہ ہواور حق نکڑے نہوفاقہم۔

فتاوي عالمگيري..... جلد 🔾 📆 🖰 🖫 كتاب الهبة

کہاجائے تو بھی ہی تھم ہےاور اگر مرض الموت کی بیاری تھی تو بدوں وارثان کی اجازت کے جائز نہیں ہےاور مرض الموت کی پیچان میں طرح طرح کے کلام ہیں مگرفتو کی کے واسطے بیقول مختار ہے کہ اگر ایسا مرض ہو کہ اکثر اس ہے آ دمی نہیں پچتا ہے تو وہ مرض الموت ہے خواہ وہ بیار بستر پر پڑم کیا ہویانہیں میں مضمرات میں ہے۔

مرض الموت ہے کیامراد ہے؟ کس بہدکومرض الموت کا بہد قرار دیا جاسکتا ہے؟

فتيدابوالليث نفر مايا كرمن الموت اس كوكت بي كدكم ابوكرنمازند باه سكاوريد بيجان بنديده إوربم اي كولية ہیں میرجو ہرۃ النیر و میں ہے ایک مریضہ نے اپنا مہرا ہے شو ہرکو ہبہ کیا بھرمرکنی تو فتیہ ابوجعفر نے فریایا کہ اگر بہہ کے وقت و والی تقی کہ ا بی ضرورتوں کے واسلے اٹھنی بیٹھتی تھی اور ہدوں مددگار کے لوٹ آئی تھی تو و و بمز لہ تندرست کے قرار دی جائے گی کہاس کا ہیے تھے ہوگا ية قاوي قاضى خان من بياور لنجا اورمفلوج أوراشل اورمسلول اكريدت در ازتك يمارين اورمردست موت كاخوف نه جوتو ان لوكون کا ہیکل مال سے سیجے قرار دیا جائے گا پیمبین میں ہے اگر عورت کو دروز ہ شروع ہوا تو اس حالت میں جونعل اس نے کیا وہ تہائی مال سے چھے ہوگا پھر اگروہ اس درو میں چ گئ تو جو بھے اس نے کیا ہو وکل مال سے جائز بھر سے گار جو ہر قالنیر وہی ہے۔ اگرا کے عورت نے در دز ویس ابنا مہرا ہے شوہر کو ہبہ کیا بھر بچہ بیدا ہو گیا اور وہ مورت حالت نفاس میں مرمنی تو سیح نہیں ہے یہ سراجیہ میں ہےایک عورت نے اپنے مرض الموت میں اپنا مہر اپنے شوہر کو ہبہ کمیا اور اس کا شوہراس ہے مہلے مرکبیا تو عورت کا اس کے ترک پر مہر کا دعویٰ کی فہیں ہوسکتا ہے کونکہ جب تک خوداس مرض ہے ندمرے تب تک ابرائشیج ہے ہاں جب د ہ خودمر کئی تو اس کے دارے مہر کا دعویٰ کر سے ہیں بیتنیہ میں لکھا ہے۔ ایک مرض الموت کے مریض نے اپنی بیوی کو نمن (۱) طلاق دیں اور اس کے ہاتھ ایک حویلی فروخت کی اوراس کائٹن اس کو ہبد کیا اور اس کے واسطے ہزار ورہم کی وصیت کی پھر مرحمیا حالا نکہ عورت عدت میں بیٹھی تھی تو مشائخ ہیں ہے جس نے تیج کو جائز کہا ہے اس کے نز دیک وصیت اور تمن کا ہبد دونوں باطل بین اور اگر تمام وارثون نے اجازت دے دی تو اس کی دو صورتیں ہیں اگرانہوں نے کہا کہ جو پچےمیت نے تھم کیا ہے ہم نے اس کی اجازت دی تو وصیت جائز اور ببد باطل ہو گااور اگر کہا کہ جو تر کھرمیت نے کیا ہے ہم نے اس کی اجازت دی تو وصیت اور ہبدونوں جائز ہوں کے بیٹز اند اُمفتین میں ہے اگر مولی نے ابنی ام ولد کوا پی صحبت عمل کچھ بہد کیا تو سیح نہیں اور اگر مرض الموت میں بہد کیا تو بھی سیجے نہیں اور وہ ومیت بھی نہ ہو جائے گالیکن اگر موت کے بعد پچھ (۲۴) دینے کی وصیت کر کمیا تو صحیح ہے کذائی جواہرالقتاویٰ۔

گبارفو()بارې:

### متفرقات کے بیان میں

مجوع النوازل میں تکھا ہے کہ اگر کمی نے دوسرے کو ایک بھری بیدی اور موہوب لدنے قبضہ کرلیا پھر واہب اس کو ایک کے بعا گااور تکف کردی تو موہوب لدی بلا اجازت واہب نے اس کوذئ کے بعا گااور تکف کردی تو موہوب لدی بلا اجازت واہب نے اس کو ذئ کردیایا کپڑ اہد کیااور موہوب لدی بلا اجازت واہب نے اس کو قطع کیا تو بھری کو صورت میں موہوب لدذئ کی ہوئی بھری لے لے اور پچھ ڈائڈ تیس لے سکتا ہے اور کپڑے کو صورت میں وہ کپڑ الے لے اور کترے ہوئے میے اور بے کترے ہوئے میں جس قدر

لے مقلوج جس کوفائے نے مارابرواشل جس کے ہاتھ ہا ان شل ہوں مسلول جس کوئل کی بیاری بواورا بیسے ہی مدفوق جس کووق ہو۔ وارٹ دینے قواس کے لئے ہیدوومیت میچ ہوجائے۔ (۷) مین کہا کہ میری وت کے بعد اس قدروے دیا۔

نتصان کا فرق ہاں قدر نقصان لے لے سیحیط میں ہے فاوئ آ ہو می لکھا ہے کہ زید کے عرور ڈیز مدودہم آتے ہیں جن میں سے سودرہم فی الحال اوا کرنے ہیں اور بچاس کی میعاد ہے پھر قرض خواہ نے مد بون کو بچاس ہد کئے قو آیا یہ بچاس درہم فی الحال والے میں رکھے جا تیں گے یا موادی درہموں میں قرار دیئے جا تیں گے قوام ہر بان الدین مرفنیا فی نے فتو کی دیا کہ دونوں میں سے قرار دیجا تیں گے اور ایسانی قاضی بدلیج الدین نے فتو کی دیا ہے بہتا تار خانیہ میں ہے۔ مریضہ ورت نے کہا کہ میر امیر سے شوہر پر کھے مہر نہیں ہے قو ہمار سے نزویک شوہر بری شہوگا مینز اللہ الفتاوی میں ہام مل سفدی سے دریا فت کیا گیا کہ ایک فتص نے بھی ہوں کہا کہ میں ہوگا یا نہیں تو ہے نے فر مایا کہ میں ہو واقل ہوگا یا نہیں تو ہے نے فر مایا کہ نہیں ہو اتحال ہوگا یا نہیں تو ہے نے فر مایا کہ نہیں بیتا تار خانیہ میں ہے والی ہوگا یا نہیں تو ہے نے فر مایا کہ نہیں بیتا تار خانیہ میں ہے۔

اگر عورت نے چاہا کہ شوہرکواس طرح مہر بہہ کرے کہ جب جائے چرمبر عود کرد ہے آو ایک موتی یا کیڑے پر ملح کر لے اور اس کوندد کچھےادر شوہرکو ہری کرد سے چراگرد کچھ کراس کو بسب خیارد بت کے واپس کرد ہے قومبر عود کر ہے گا پھراگر عورت مرکئی تو عقد کا لزوم ہوجائے گا اور خیادروایت باطل ہوجائے گا بیٹر لئے الفتاوی شی لکھا ہے اورا گرعورت نے چاہا کہ اگر مرجائے تو اس کا مہراس کے شوہرکو بہہ ہوجائے اورا گرچیتی د ہے تو مہر بھی شوہر پر رہے تو یوں کر سے کہ ایک کیڑ ارومال میں لیٹا ہوا بعوض اسے مہر کے شوہر سے خرید کر سے پس اگر مرکئی تو خیار د بت باطل ہوجائے گا اورا گرز تد وربی تو خیارروایت کی وجہ سے وہ کیڑ اشوہرکو واپس کر سکتی ہے ہے

لے ۔ تولہ عاریت بعنی باپ نے کہا کہ بیرمامان زیوروغیرہ میں نے فقا عاریت دیا تھااور شوہرنے کہا کرٹیس بلکہ تو نے جیز بر کیا تھا جیسے رسم زمانہ ہے۔ ع ۔ تولہ تکذیب ۔ مترجم کہتا ہے کہ جارے یہاں ای صورت ہیں باب کا تول تول نہ ہوگا دانلہ اعلم ۔ ع ۔ تولہ طلاق بعنی عربی زبان میں طابق وی یا آزاد کیا تو قاضی تھم دیسے گا گرچہ وہ جاتل ہو۔

کی ایس صورتوں کا بیان جس میں بہد فتنے کا سبب بن سکتا ہے تو عد الت ہے رجوع کرے ہے۔

ل اقرار یعنی کبتا ہوکہ باں بیٹر کااپے باپ کی طرف ہے وکیل ہے اور اس کا باپ میراشر یک اور اس کا مال میرے باس ہے۔

جائے بردومتعاش ایک دوسرے کو چیزیں بھیجا کرتے ہیں بدر شوت ہے کہ اس سے ملک ٹابت نہیں ہوتی ہے اور دیے والے کو واپس لینے کا اختیار ہے۔

ایک گورت اپنے بھائی کے گھر میں ہے اس کے ساتھ کی نے مقلی گی اس کے بھائی نے اس فورت کے دیے ہے افکار کیا اور کہا کہ جب تک اس قدر دورہم نیس وے گا شدوں گا اس نے درہم دے دیے اور اس فورت ہے بیں بیقیہ میں تکھا ہے اگر اپنی جان سے یا ہوں سب واپس لے سکتا ہے کیونکہ بیسب ورہم اس نے فورت کے بھائی کورشوت دیے بیں بیقیہ میں تکھا ہے اگر اپنی جان سے یا اپنی کی اہلیت کی جان سے ظام و چور دفتے کرنے کے واسطے رشوت دی تو تنہا کر دار الحرب کے بادشاہ اسلام کے مرداد کو بھے جہ بیج ہاتو تما ماشکر کا ہوگا ہے مراجیہ التی کی کوئی بائدی دی تو یہ بائدی اس کی بوگی اور اگر شنوں کے مردار نے لشکر اسلام کے مرداد کو بھے جہ بیج ہاتو تما ماشکر کا ہوگا ہے مراجیہ میں ہے این مقاتی ہے دو یا فت کیا گیا کہ لاکون کے والدان کے معلموں کوفی وروعید و غیرہ میں جہ بیج ہاتو تما ماشکر کا ہوگا ہے میں ہو اس کے دوران کرکے بی تو تی ہو بی کہ ایک گوئوں کے والدان کے معلموں کوفی رووعید و غیرہ میں جہ بیج ہو تی کہ ایک گوئوں کوئی ایک گوئوں کوئی اس کے کرا کر معلم نے موال کر کے یا جم بائی پر سرااور کوزہ جم کی پھر کی گئی ہو گئی کے دی بی گئی کہ ایک گوئوں کے والدان کے محمل کی تھر بائی کہ کوئوں میں ہو تھی دی اس کوئی اشکال نہیں ہو گئی کے لئی گئی کوئی ایک گوئوں می بائی کہ کوئوں میں ہو تھی دیا اس کے دور کوئی ایک کوئوں میں ہو تھی دیا اس کے مدا کہ بائی کوئی ہو گئی ہو ایک کوئی اس کے مدا کہ ایک کوئی اس کے مدا کہ ایک کوئی اس کوئی اشکال نہیں ہو تھی کہ بیت اور اگر اس واسطے نہ کھا تھا تو بائی کوئی ہو تھی کہ وروز میں ہو تھی کوئی ہو تھی کوئی ہو تھی کہ اس کوئی افتال بنا ہے اور اگر اس کوئی افتال بیا ہو تھی کوئی ہو تھی کہ اس کے کہ اس کوئی افتال بیا ہو تھی کوئی ہو تھی کہ اس کی کوئی ہو تھی کہ اس کے کہ کوئی ہو تھی کوئی

این احد کے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص حمام بھی گیا اور صاحب عمام کواجرت وے دی اور ایک بیالہ پائی کے دوش سے پائی لیا کہ جس کوجام والے نے ہمارے ملک کی عادت کے موافق اس شخص کودے دیا تھا لیس آیا یہ پائی اس شخص بحر لینے والے کی ملک ہوگا یا ہمام والے کی ملک رہے گا اور حمام بھی آنے والوں کواس کی طرف سے اباحت ہوگ تو شخ نے فر مایا کہ وہ شخص اس پائی کا بہ نسبت دوسروں کے زیادہ مستحق ہوگیا لیکن اس کی ملک بیس ہوا یہ تا تار خاند بھی ہے ایک شخص نے کسی احزیہ عورت کو بھی مال زیا کے ارادہ سے دیا ہوں کہ تیرے ساتھ زیا کروں تو اس کو والیس کرنے کا اختیار ارادہ سے دیا ہوں کہ تیرے ساتھ زیا کروں تو اس کو والیس کرنے کا اختیار ہے اور اگر زیا کے ارادہ سے بہد کیا اور وہ قائم ہے تو والیس لے سکتا ہے ور شہیں یہ تعدید میں تکھا ہے تو اکر کیا سالام میں تکھا ہے کہ اگر ور ت کے مار نے بہد تا ور میرے والد سے دریا جات کی اور ہو یہ خاص نے اپنی عورت کو مار بہین ہو الد نے دریا وقت کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی عورت سے جھڑ ایسیلایا اور اس کو مار بہینے اور گالیوں کی طلامہ میں تکھا ہے اور میرے والد سے دریا وقت کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی عورت سے جھڑ ایسیلایا اور اس کو مار بہینے اور گالیوں کی طلامہ میں تکھا ہے اور میرے والد سے دریا وقت کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی عورت سے جھڑ ایسیلایا اور اس کو مار بہینے اور گالیوں کی

ل قول متعاش یعنی دوالئے خبطی جوسوائے دین کے دنیاوی لذت کی نظر ہے انہا ہوسٹ کا نام جموت باند ھتے ہیں اورآ پس میں ایک دوسرے کو چیزیں ہیمجتے ہیں۔ ع قولہ نوروز اقول بیدیم مجموس ہے اوراس کا ہید نود حرام ہے چنانچ کتاب الراست و میموپس مسئلہ میں فقط عبد کا تھم مجمع ہے۔ ع لقیط جو بچہ براہواکسی کو ملااور و واٹھالا یا جیسا کہ کتاب المقیط میں فصل ہے پس و و بچہ نقیط اورا فھانے والاملتظ بکسرو نقاق ہے۔

ایذا پہنچائی بہاں تک کہ حورت نے اس کو اپنا مہر بہہ کر دیا اور مرد نے اس کو پھی عوض نہیں دی اپس آیا رجوع کرنے کا اختیار ہے قا میر ے والد نے فرمایا کہ اسکی براکت باطل ہے بہتا تار خانیہ میں ہے۔ فناو کانسٹی میں ہے کہ پیٹنے ٹیم الدین نے دریا فت کیا گیا کہ ایک عورت نے اپنے شوہر کو اس کے شوہر پر شوہر کے بعض قرض عورت نے اپنے شوہر کو اس کی ورخواست سے پھی مال دیا تا کہ وہ فض گنوش گزراں کرے پھر اس کے شوہر پر شوہر کے بعض قرض خواہوں نے قابو پاکر یہ مال سلایا پس آیا عورت کو اعتماد ہے کہ شوہر کے قرض خواہ سے یہ مال لے لے فرمایا کہ آگر شوہر کو اس نے بہد کیا یا قرض دیا ہوتو نہیں لے سکتی ہے اور اگر اس طور سے دیا تھا کہ باوجود عورت کی ملک کے اس کا شوہر اس میں تصرف کر لے تو لے سے یہ یہ جو میں ہے۔

جبر کرنا عارت کا بدون زیمن کے جائز ہے کذائی الذخر واورزیمن کے جبر کرنے میں بلاذ کر وہ سب چیزیں واض ہو جائل جو جائل ہے جو بھی جی کئی تھاں دیے جس کے توال ہو جائل ہو جا

غلام کواگراحساس ہوکہ مالک برامانے گاتو ہبدنہ کرے 🖈

اگر کسی نے اپنی دختر کسی کو ہبدگی تو تکاح ہے اور اگراپی ہیوی واس کی ذات کو ہبدگی تو طلاق ہے اور اگراپنا غلام اس کے تین ہبدکیا تو عنق ہے بیٹرزائہ الفتاوی ہیں ہے اور جامع الفتاوی ہیں لکھا ہے کہ اگر ایک غلام قرض وار ببدکیا گیا اور قرض خوا ہوں نے ہبہ تو ڑو بینا چاہا تو ان کو بیا فتیا رہوگا اور اگر تو ڈ نے ہے پہلے وا بہب یا موہوب لہ نے فدید و سے دیا تو ہبد پورا ہو جائے گا اور بہی تھم صد قد کا ہے اور مولی نے اگر دوسرے کے ہاتھ فرو شت کیا تو بھی بہی تھم ہے اور اگر قرض خوا ہوں نے ہبدی اجاز ت و سے دی تو ان کا حق اس کا جن مرد نے آمودگی ہے تاہم فرو شت کیا تو بھی بہت تھی ہے۔

السین مرد نے آمودگی سے ہوی بچوں سمیت گزارہ کرنے کو مانگا۔

ع تولہ زمین سے بین کی مزوضہ زمین پردوکی کیا ہی تا ہوں ہوں کے دیمن سے بین کسی نے اس کی متبوضہ زمین پردوکی کیا ہی تا بھی نے اس کے دیمن کرنی ہے تاہم کی اور چیز کے دیوی سے دیمن و سے مرسلے کرنی ہے تاہم کی دوسرے میں کہ کی اس کا میا کہ کیا ہی تاہم کرنی۔

ذی اورمسلمان کے ہید کےسلسلہ میں احکام مشترک ہیں ہے

فی الوگ ہیں۔ کے احکام میں بمنولہ مسلمانوں کے ہیں کے تکہ انہوں نے ایسے احکام اسلام کا اپنے او پر الترام کرایا ہے جو معاملات ہے متعلق ہیں گئی مسلمان و ذی کے درمیان شراب کو ہیہ کے توش کے با تعدیش ہے خواہ مسلمان و دی یا فی اور اگروہ شراب و جن کے توش کے باتعدیش ہیں مرکہ وگئی آو توش نہ ہوجائے گی اور چا ہے کہ الک کو والی کرد سے اور باہم و و دیمیوں میں شراب و سرکا معاوضہ جا تزمیش ہے ہیں ہم دو دیمیوں میں شراب و سرکا معاوضہ جا تزمیش ہی ہم و طیس ہے۔ مرقہ العرائی کو المرائی کے العرائی کے العرائی کے العرائی کے العرائی کو اس کے توش ہو ہا تر ہے ہیں ہم المی کو اس کے موجوب لے شراب کوش ہیں دے تو بدیا طل ہے بیر بیا اور اس کی موجوب لے شراب کوش ہیں دے تو بدیا طل ہے بیر بیا تر ہی میں ہمان نے ایک مسلمان نے ایک مرقہ کو کی جب کیا اور اس کوش کی اور اس کوش کی اور اس کوش کی اور اس کوش کی اور اس کوش کوش اور تصر فات کے تھے کہ کی دونوں ہیں اختلاف اس اس معتبر ہوگی اور امام مجھ کے تیمی دونوں ہیں اختلاف اس کے معتبر ہوگی ہیں۔ اس کے موجوب لے کہ دونوں ہیں اختلاف اس معتبر ہوگی اور امام مجھ کے کینو دونوں ہیں اختلاف اس کے معتبر ہوگی اور امام مجھ کے کینو دونوں ہیں اختلاف اس معتبر ہوگی ہیں۔ کہ دونوں ہیں اور اگر مرقبہ کے کی جبر کیا اور اور میں کہ کی جبر کیا اور اور میں کو کہ جبر کیا اور اور کی کہ ہور کی کی جبر کیا اور اور کی کہ ہور کیا اور کوش کی کہ جبر کیا اور موجوب لہ نے اس کی ترفی کی مسلمان کو یا مسلمان کو دونوں سے اسے جبر سے دیون کرنے کا فتیار ہوگا اور اگر دورہ کی جہاد میں قید ہوا اور ہوا ہو سے اس میں تقسیم ہوجا نے سے بہلے وا جب کو دونوں سے اسے جبر سے دیون کرنے کا فتیار ہوگا اور اگر دورہ کی جہاد میں قید ہوا اور ہوا ہو کہ کی تو بیا کی کورونوں سے اسے جبر سے دیون کرنے کا فتیار ہوگا اور اگر دورہ کی جہاد میں قید ہوا اور ہوا ہورہ اور کوش کی تو بیا گی تو ہورہ کی کہ کی ہونے کی تو دور ہو بیا نے سے بہو دورہ ہو بیا نے سے بہولے کی کو دورہ ہو بیا نے سے بہولے کی کورونوں سے اسے جبر دی کرنے کا فتیار دوگا اور اگر دورہ کی جباد کے بیا میں کو دورہ ہورہ الی کے کورونوں سے اسے کورونوں سے اس کورونوں سے کورونوں سے اس کورونوں سے کرو

ا بین حل باطل ندبوگا بلداس سے موافذ وکریں مے یامتند ہے کمافضل نے موضعہ ۔ ع قول مستامی وور بی جوامان کے کر آیا۔ (۱) قول اس کالیمی مرتد نے اگر موض دیا تو باطل ہے۔

اوراگرحر بی کسی شخص کے حصد بیں پڑااس نے اس کوآ زاد کر دیا پھر یہ بہدیسب خرید وغیرہ کے اس کول میا تو واہب کو ہہ ہے رجوع کرنے کا اختیار نہ ہوگا اورا گرحر بی نے بہد کیا ہواور جہاد میں قید ہوااور کسی شخص کے حصد میں آیا تو اپنی ہمہہ سے رجوع نہیں کرسکتا ہے ای طرح اگر آزاد کیا گیا تو بھی رجوع نہیں کرسکتا ہے بیمسوط میں ہے۔

ا کے نصرانی نے مسلمان کوکوئی چیز ہدگ اس نے شراب وض میں دی تو نصرانی اپنی ہدے رجوع کرسکتا ہے بیمچیط سرحسی میں ہے ایک حربی نے دوسرے حربی کو بچھ ہد کیا مجر دونوں حربی کے وطن و ملک والے سب یا دونوں حربی مسلمان ہو محے اور دارالاسلام میں علے آئے تو داہب کو ہدے رجوع کا نقیار ہاوراس نے عوض دے دیا ہوتو موہوب لہ سے داہس نبیس لے سکتا ہے میمسوط میں ہے بیمید میں ہے کہ بین عمرالنسفی سے در یافت کیا گیا کہ ایک مخص نے اپنی اولا دکو تھم دیا کہ فلاں جانب جوز مین ہے اس کو ہا ہم تقتیم کرلواور مراداس کی تملیک ہے چرانہوں نے تقسیم کر لی اور اس تقسیم پر راضی ہو مجئے پس آیا ان کی ملیت ٹابت ہو جائے گی یا احتیاج باتی رہے کی کہ باب ان سب سے کے کہ مین نے تم کوان زمینوں کا ما لک کیابا ہرایک سے کیے کہ میں نے بچے اس قطعہ زمین کا جوظیحدہ کر کے تیرے حصد میں آیا ہے مالک کیا تو شیخ نے فرمایا کہیں اور بھی مسئلہ سن سے دریافت کیا حمیا انہوں نے فرمایا کتقسیم سے ان کی ملیت و بت نہ ہو کی بیتا تار فاند میں ہے تی ہے ہو جہا کہ ایک ورت نے کر باس اپنے شو ہر کے ہاتھ فروخت کیا اور وہٹن جوشو ہر پر ہے اپنے بیٹے کوبطریق انعام وصلدحم کے دینے کے اتر ادیا بھر بیٹا مرکمیا تو شمن کس کو ملے گا فر مایا کہ سب عورت عمو ملے گا اور جنے کی میراث نہ قزار دیا جائے گا یہ فقاو کی محمد بن محمود ستروشنی میں ہے۔ باب اور اس کا بیٹا جنگل میں ہیں اور دونوں کے ساتھ اس قدر پانی ہے کدایک کے واسطے کافی ہوسکتا ہے تو وونوں میں ہے ہے کون مخص پانی کامستحق ہے تو فرمایا کد بیٹا تنزیادہ مستحق ہے کیونکداگر باب احق ہوتو میٹے پرواجب ہوگا کہ اسپنے باپ کو پانی بکائے اگر باپ کو پکایا تو خود پیاس سے مرکبیا پس بیامراس کی طرف سے اپنے آپ کول کرنے پراعانت کر ناتھ برااور اگر خود ٹی لیا تو باپ کوائے آل نفس کامعین ند کیا ایس میصورت ایسی ہوگئی کے دو مخص ہیں ایک نے ا ہے آپ کولل کیا اور دوسرے نے دوسرے مخص کولل کیا تو اپنے تنبئ قبل کرنے والا زیادہ گنبگار ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت سيدعالم عليه الصلوة والسلام نے فرمايا كه جس خفس نے تيز چيز ہے اپنے آپ کوبل كياوہ قيامت ميں اس حال ہے آ ہے گا كه اس كے اتھ مى يہ تيز چيز ہوكى كدائى بيت مى مارتا ہوكا كذائى الطمير بيونى بعض التح الحيط - قال جب مى نے دريافت كيا كداك مخض نے بادشاہ کواپنا حال لکھااور درخواست کی کہ مجھے فلال زین محدود ہ کا مالک کردے اور بادشاہ نے اس کے نام فر مان کرامت عنوان اس کی عرضی کی پشت پر تکھوایا کہ میں نے تھھ کواس زمین کا ما لک کردیا ہیں آیا ملک ہوگئ یا قبول کر ہ سلطان کی طرف سے ایک بی مجلس میں واقع ہونا جا ہے تو فر مایا کہ ریتملیک قیاساً ایس ہی ہے کہلس واحد میں قبول ہونا جا ہے لیکن چونکہ رسائی مععذ رہے لہذا اس كاسوال وعرضى بجائے اس كى حاضرى كے قرار دى جائے كى مجر جب سلطان نے تھم دے ديا اوراس نے فرمان اس كى طرف ہے

ا تولد مورت کواس واسطے کہ بہد بوران ہوا تھا کہ بہر مرکیا۔ ع تولد بینا مستق ہے ۔۔۔ واضح ہوکدا پی جان کوتل کرنایا سب ہونا زیادہ گناہ ہا اور باپ و شخ میں بیڈرق ہے کہ بینا پی ملک میں باب کومقدم رکھا اور باپ بریدی تیں ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ بیاس میں کس کو بلایا جائے کیونکہ دونوں کے واسطے کا فرنسیں بینی دونوں کی جان نیس فی سکتی ہوا کہ بینا ہتا ہے کہ بیناں مستق نہیں کہ بینا رہا ہا تا تا میں ہوا کہ باپ بہاں مستق نہیں کیونکہ بینا یہ بال میں ہوا کہ باپ بہاں مستق نہیں کیونکہ بینا یہا تا تا کی بواتو معنوم بواکہ باپ بہاں مستق نہیں کیونکہ بینا یہا تا تا کی بواتو یہ بواکہ بینا ہوا تو ایم مواکہ باب بینا تا تا کی بواتو یہ بواکہ بواتو یہ بواتو یہ بواکہ بینا تا تا کی بواتو یہ بواکہ بواتو یہ بواکہ 
اللياتومالك موكيا بيرجوا برالعناوي مي ب\_

ا مام جدین الحن نے سیرکبیر میں فرمایا کہ اگرا مام اسمام نے مال نتیمت دارالحرب میں غاز یوں کے درمیان تعلیم کیایا جو سود اگر اس کے ساتھ کیکے چلے گئے بتھے ان کے ہاتھ قرو خت کر دیا چھر دشمن نے ان کو آگھیرا اور دارالاسلام بیس لانے پتائے پس خربداروں یا ان لوگوں نے جن کے حصہ بی آیا ہے بیرچا ہا کہ اس کوجلا کر خاک کردیں اس قصدے انہوں نے اسباب اتار کر پھینک ویا پھر کچھ ہو لے کہ جو خص اس میں سے جو چیز لے لے وہ ای کی ہے ہیں بہت سے مسلمانوں نے لے لی تو لیتے ہی ان کی ہوجائے گی خواواس کودارالاسلام میں لے آئے یا نہ لائے ہوں اور امام محد نے اس کی مجدید بیان کی کدیدامران کی طرف سے بمنز لہ مبدکردیے کے ہے بیدذ خیرو میں ہےاور کماب الصید میں ایک حدیث ذکر کی جو دلالت کرتی ہے کہ اگر کمی مخض کو ہدیہ بھیجا جائے اور وہ اپنے جلیسوں کے ساتھ بیٹا ہوتو وہ بدیداس میں جلیسوں میں مشترک ہوتا ہے اور طحادیؓ نے فرمایا کدا کر بدیدایس چیز ہو کمحتل قسمت نہیں ہے جیسے کیڑایانی الحال کھانے کے لائق نہ ہوجیسے کوشت وغیر وتو اس کے جلیسوں کواس میں سے پچھوند دیا جائے گا اور اگر لائق تغشیم ہو اور فی الحال کمانے کے لائق ہوتو اپنے جلیسوں کے لئے اس میں سے حصد لگائے اور باتی اپنے الل وعیال کے واسلے رکھ لے بد تا تارخانیہ میں ہالیہ محض مر کمیااور کسی محص نے اس کے بینے کے پاس اس کی تعفین کے لئے کیڑا بھیجا ہیں آیا بیٹا اس کیڑے کا مالک ہوجائے گاحی کداس کوجائز ہوگا کداس کپڑے کور کھ لے اور دوسرے میں اس کی تنفین کر لے تو تھم یہ ہے کدا گرمیت ایسا مخص تھا کہ اس كے علم و فقاہت يا پر بيز گارى كے باعث سے لوگ اس كے كفن دينے كومتبرك مجھتے ہول تو بيٹا ما لك ند بوكا ادر اگر بينے نے دوسرے کیڑے میں کفن دیا تو واجب ہوگا کہ وہ کیڑااس کے مالک کووالیس کردے اور اگرابیانہ ہوتو لڑ کے کو جائز ہوگا کہ کیڑے کوجس طرح جاہے صرف میں لائے بیسراج الوہاج میں ہے اگر باپ نے اپنے نابالغ کوکوئی تھر ببد کیااور اس کے حدود وحقوق بیان ندکئے اور و مكمركى دوسرے كے پاس ببدكے وقت و دليت بي تفااور مستودع اس بي رہتا تفاتو عقد ببدے تابالغ اس كاما لك بوجائ اوراس علم میں صدقہ بھی مثل مبدے ہے بیجوا برا خلاطی میں ہے۔

بارفوله بارب:

# صدقہ کے بیان میں

# صدقه منقسم وغير منقسم كابيان 🏗

مدقد منقلم فی منتقلم کامثل ہیں ہے ہادراس میں بھی شل ہی جی خرد سے بھندی ضرورت ہے لیکن فرق یہ ہے کہ صدقہ جب پورا
ہوجائے تو یہ بحرر جوع نہیں کرسکتا ہے خواہ کی غنی کوصد قد دیا ہو یا فقیر کواور ہمار ہے بعضے اسحاب نے فرمایا کرفن کوصد قد دینا شل ہید کے
ہی بیسوط میں ہے ونی بعض شخ الحیط ۔ اگر کی فض کو ایک کھر صدقہ دیا تو والی نہیں لے سکتا ہے خواہ مصد تی علیہ فنی ہو یا فقیر ہو یہ
مفٹرات میں ہے اگر صدقہ کی نیت سے کسی کو ایک کپڑا دیا اس نے یہ کمان کر کے کہ یہ بہدیا عاریت ہے لیا اور پھر دینے والے کو
والیس کیا تو دینے والے کو لے لیما حلال نہیں ہے کہونکہ جب دوسرے نے اس پر قبضہ کیا تب بنی اس کی ملک سے وہ کپڑ انگل چکا اور اگر
لیا تو اس پر والیس کر دیتا واجب ہے بیسرات الو بات میں ہے بہدی نہیں ہوتا ہے جب تک کہ ذبان سے قبول نہ کرے اور اسخسانا

ا قول منتسم یعنی جو چیز اس طرح تقنیم ہوسکتی ہو کہ بعد تقنیم ہے بھی اس ہے و دنفع ملنائمکن ہوجو بٹوارے سے پہلے تھاوغیر منتسم اس سے برخلاف ہے۔

ان کی طرف ہے زبانی قبول پایا جائے بیقد بی ہے اور صدقہ فاسد شل بہفاسد کے ہے بیوجیز کردری بی ہے اگر دوغی آ دمیوں کو صدقہ دیا تو بالا جماع جائز ہے اور سی صاحبین کا قول ہے اور اگر دوفقیروں کوصدقہ دیا تو بالا جماع جائز ہے بیہ سراجیہ شی ہے اگر جائے گئے اور کی صاحبین کا قول ہے اور اگر دوفقیروں کو مدقہ دیا تو بالا جماع جائز ہے بیہ کر کے ان کو وے دیا تو اندہ کا ایک محفی نے مسکنوں کو بچھ بہد کر کے ان کو وے دیا تو استحسانا رجوع نہیں کرے گا اور قیاسار جوع کر سکتا ہے بیم بسوط بی ہے ایک محفی کے تو میں درہم تھاس نے کہا کہ مطابع اور مرت صدف ہوتا بیان نہ کیا تو استحسانا رجوع نہیں کر سکتا ہے بید فیرہ میں ہے۔ ایک محفی ہا تھو بی درہم تھاس نے کہا کہ دوس کے سان درہموں کو صدفہ کر دول پھر اس محفی کے ان کے سوائے کہاں محفی کے ان کے سان درہموں کو صدفہ کر دول پھر اس کے ان کے سوائے دوسرے درہم صدفہ کر دول پھر اس کے اس کے ان کے سوائے کہا تا ہوں کہ بی ان درہموں کو صدفہ کر دول پھر اس کے کہا تو اس کے بیاں تک کہ سب تھے ہوئے ان کے سوائل کے اور اگر اس نے صدفہ نہ کہاں تک کہ سب تھے ہوئے اس کے تو اس کے کہا تو اس کے کہا تو اس کے کہا تا ہوئے کہا کہا تو اس کے کہا تا کہا تھا ہے۔

ہونے کی نیافت رکھتی ہے تو جب مردوں کے لئے حصہ ند ہوا تو شیوع مجھی شاہوا۔

جائز ہو جائے گا اور اگر ایجاب دو فتصول کے واسطے واقع ہواور دونوں ہیں سے ہرایک ایسا ہوکہ بوجہ ہمن الوجوہ مالک ہوتا ہے تو ایجاب دونوں کے تن ہیں ہوگا اور اس وقت شیوع احدالجائین سے ثابت ہوجائے گائیں جس جہد کے نزد یک احدالجائین سے شیوع کا تحقق ہوتا مانع ہوتا ہے اس کے نزدیک جو از ایجاب نہ ہوگا یہ جیط میں ہے اگر کی تخص کوصد قد دیا اور سپر دکر دیا پھر منصد تی علیہ مرکبا اور جس نے صدقہ دیا اور جس نے میں کہوڈ رئیس ہے بیٹل ہوتا ہے اس کا وارث ہوا اس نے بیصد قد میرات میں پایا تو اس کو لینے میں کہوڈ رئیس ہے بیٹل ہوتا ہے۔ اگر کی تخص نے کہا کہ میں ان کا وارث ہوا اس نے بیصد قد میرات میں پایا تو اس کو لینے میں کہوڈ رئیس ہے بیٹل ہور کے اس دار کا کرا یہ وغیرہ حاصلات مسکینوں پر صدقہ کر دیایا کہا کہ میر انگر مسکینوں پر صدقہ سے تو جب تک دوز تدہ ہے صدقہ کر دیایا گھا ترک کیا جائے گا اور اگر صدقہ نافذ کئے جانے سے پہلے وہ مرکبا تو وار وکر ایہ حاصلات اس کی بیراث ہوجائے گی بید فیرو میں ہے۔

اگر یوں کہا کہ جس چیز کا میں ما لک ہوں یا سب وہ چیزیں جس کا میں ما لک ہوں مسکینوں پرصدقہ ہےتو اس پر واجب ہے کہ سب مجھ جواس کی ملک میں ہےصدقہ کر دے چھ

اگر و وزند ور ہااوراس نے داری قیت صدقہ کردی تو کائی ہے لیٹی تق داجب سے ادا ہوگیا ہیں ہو طبی ہے اگر کس نے کہا

کر ہرا مال یا جس کا بی باک ہوں سکیوں ہر صدقہ ہو ہا کی گراہ بوجائے گا اوراس بی ہرجش جس بی زکو قد داجب ہوتی

ہے لیٹی سوائم اونقو دو گروش و تجارات سب داخل ہو جائیں گی خواہ بقد رفساب زکو قائجی ہوں یا نہ ہوں اور خواہ اس فض ہراس قد مراس مال کو گھر ہے ہوئے ہا تا ہوہ ہی داخل

موں گی اور امام محد کے زویک داخل نہ ہوں گی اور خراتی زمینیں داخل نہ ہوں گی اور خدمت کے رقبی لیخی کملوک خواہ غلام ہوں یا

ہوں گی اور امام محد کے زویک داخل نہ ہوں گی اور خراتی زمینیں داخل نہ ہوں گی اور خدمت کے رقبی لیخی کملوک خواہ غلام ہوں یا

ہوں اور اعتمار اور اعات البیت اور پہننے کے کپڑے اور استعمال کے اوز ارو ہتھیا داور الی بی بی جراسوال زکو قاض سے ٹیس

ہیں داخل نہ ہوں گی اور بعض مشائ نے کہا کہ اگر اس نے بوں کہا کہ جس چزکا جس ما لگ ہوں یا سب دہ چزیں جس کا جس ما لگ بول میا

ہوں مسکینوں پر صدقہ ہوتاں اس کو اس قول جس ہے کہ ہواس کی مگلہ جس ہے صدقہ کر دے بید قیاس واشحی تھی وہی بہا ہے کوئکہ ان دونوں کو استعمال ایک ہی ہوں بیا ہے کوئکہ ان دونوں کا استعمال ایک ہی ہوت کر دی ہوتی ہوا ہو کے تکم وہی بہا ہے کوئکہ ان دونوں کا استعمال ایک ہی ہوتہ ہو ایک ہوا ہے ہوئی ہوتہ کہ دور استعمال ایک ہو ہو ایک ہواں کا سے اور اگر خراید داجا دوراک ہوتھ کے دی ہوتہ کر دے اور کم ان استعمال ایک کہ ہوتہ کہ دوراک ہوتھ کی ہوتہ ہوتہ کر دیے اور کم کرا ہوتھ ایک ہوتہ ہو ایک ہوتہ ہو ایک ہوتہ ہوتہ کر دیے اور اگر خراید داجا دوراک ہوتھ ایک ہوتھ کی مقدار اس ویہ ہوتھ کر دیے اور کم کرا ہوتھ ایک ہوتھ کے میں اور اگر خراید داجا دوراک کرا ہوتھ ایک ہوتھ کے میں اس کر میں ہوتھ کی مقدار اس میں دوراک ہوتھ کے دیم سوط میں ہے۔

گرا کہ لے دیم مقدار اس وید سے بیان نہ کی کہ گرا ہوتھ کی ہوتھ کے دیم سوط میں ہے۔

اجناس میں ہے کہ امام محر نے فرمایا کہ اگر کسی نے کہا کہ میرا مال مسکنوں پر صدقہ ہے حالانکہ اس کے دراہم بھی لوگوں پر آتے ہیں تو ان درہموں کا صدقہ کرنالازم نہ ہوگا اور امام ابو بست نے فرمایا کہ اگر کسی نے کہا کہ میرا مال مسکنوں پر صدقہ ہا اور اس کی چھونیت نیس ہے اور اس کے قرضہ لوگوں پر ہیں تو اس میں وافلی ہوجا کمیں کے اور اگر تشم کھائی کہ جس چیز کا مالک ہے سب صدقہ کر ہے تو بیرسب اور مسکنین و خاوم و کپڑے واٹاٹ البیت سب داخل ہوں سے بید نیازی میں ہے اور اگر یوں کہا کہ میرا مال مسکنوں پر صدقہ ہے اگر میں ایسا کام کروں پھراس نے وہ کام کیا تو امام ابو صفیقہ نے فرمایا کہ اموال تجارت و درہم و دینار وافل ہوں سے بینی ہے۔

ا - قول موائم چرالی جانورجومباح جنگل میں رہتے جی نفتو درو پیدوائر فی مروش اسباب تجارت۔

قاوی آہوش کھا ہے کہ ایک محف نے دوسرے کودس درہم دینے اور کہا کہ بدورہم فلال فقر کو صدقہ دے و ساس نے بید درہم رکھ لئے اوراپنے پاس سے درہم صدقہ دے دینے قاضی بدلنے الدین نے قرمایا کہ بالا تفاق ضامی ہم وگا ایک شخص نے دوسر سے کودس درہم یاسومی گیہوں دینے اور کہا کہ فلال فقیر کود سے دی قوادی بھی تکھا ہے کہ ضامی ہوگئ آو رہا ہم نے قرمایا کہ ضامی نہوگا اورا ہا ہم نے قرمایا کہ ضامی نہوگا اور اہا ہم نے قرمایا کہ ضامی نہوگا اور اہا ہم نے قرمایا کہ ضامی نہوگا اور اہا ہم نے قرمایا کہ ضامی نہوگئ آو بیتا تا رہائے ہیں ہے ایک کو خرص خداد نہ تعالی کی رضامندی حاصل کرتا تھی وہ کی فقیر کو دینے سے حاصل ہوگئی آو بیتا تا رہائے نہیں ہوا گا اورا گراس نے متابع کے باس بھو درہم جی تو اس کو اپنے قلس ہے اورا گراس نے اپنی قرات پر اس کو اپنے دل میں جانا ہم وکہ شدت وکئی کے وقت انجی طرح مبر کرسکوں گا اورا گرائی فرات سے مبرک کا فوف ہو تو اپنی قرات پر فرج کرے بیمل تفظ میں ہے بعض مشائح سے دریافت کیا گیا کہ جو لوگ جموٹے منہ الحاج کرکے آدمیوں سے مانکتے جی اورا سراف میں فرج کرتے جی ابان کا وینا کہا ہے تو شی خرج کرتا ہے بیا گیا کہ جب تک تجے بید ظاہر ہو کہ شخص معمیت میں فرج کرتا ہے یا تھی ہے وہ فرج کرتے جی ابان کا وینا کہا ہے تو شی خرج کرتا ہے یا تھی ہے اور تھے اپنی نیت کے موافی کہ اس کو دینا کہا ہے اور تھے اپنی نیت کے موافی کہ اس کو دینا کہا ہوں تھے اپنی نیت کے موافی کہ اس کو اس کے دورکر فی چاہا ہے اور تھے اپنی نیت کے موافی کی ملکھا ہے۔ دورکر فی چاہا ہے اور تھے اپنی نیت کے موافی کی ملکھا ہے۔ دورکر فی چاہا ہے اور تھے اپنی نیت کے موافی کی ملکھا ہے۔

لاکے نے اگر باپ کی اجازت سے ابنا مال معدقہ کر دیا تو جائز نہیں سے بیراجیہ میں ہے منتقی میں امام ابو بوسٹ سے روایت ہے کہ اگر کمی مختص نے ابنا بھا گا ہوا غلام اپنے نا بالغ لڑ کے کو بہد کیا تو جائز نہیں ہے اور معلیٰ نے ابو بوسٹ سے روایت کی کہ جائز ہے ہیں امام ابو بوسٹ سے اس منتلہ میں دوروایتیں ہوگئیں بینظم پیرید میں ہے ایک مختص کے قبضہ من ایک محرب اس نے اپنے جائز ہے ہیں امام ابو یوسٹ سے ایک محرب اس نے اپنے

ا قولہ قبت مینی جوزغ بازار ہواور جا ہے فروشت کرے تو جس قدر دام کو سیکو ہی صدقہ کرے اگر چہ قبت ہے کم ہوں۔ ع سناس کیونکہ یہ درہم ابانت کے تتعین شفواپنے مال سے صدقہ ویا اور دینے والے کے درہموں کا ضامن ہو گیا حق کدا کرز کو قائے ہون تواس کی نہوگ ۔ سع قولہ نہیں اس واسلے کے تخل ضرر ہے اورا یے خبرات کی لیافت نہیں رکھتا ہے۔

نابالغ یے کوصد قد دیا اور بیند کہا کہ میں نے اس کی طرف ہے اس پر قبضہ کیا گھر وہ وارا ہے قبضہ ہے نکالا اور نابالغ بحد بلوغ بہنچا اس نے باپ کے قول پر گواہ قائم کئے قو گھر اس کو فیلے گایہ تا تار خاند ہیں ہے قام کا قمن ہی اجوں کوصد قد دے دینا غلام کے آزاد کر دینے ہے۔ افتشل ہے بیسراجید ہیں ہے اگر کسی خش می موس کو قواب پہنچنا ہے اور اگر اپنے کار فیر کا قواب کسی خش موس کو وے دیا تو جا ترب بیسراجید ہیں ہے ایک خش نے بیسہ کے دھوکے ہیں طارجہ کسی فقیر کوصد قد دیا تا تعلق کی فیل میں نے بچے بیسہ کا ما لکہ کر دیا قو طاز جد یا قو طاز جدیا تو طاہر واپس نیس لے سکتا ہے اور آگر کہا کہ ہی نے تجھے اس کا ما لک کر دیا تو والی نیس لے سکتا ہے اور آگر کہا کہ ہی نے تجھے اس کا ما لک کر دیا تو والی نیس لے سکتا ہے اور سیف السائل نے فر ما یا کہ دونوں صور تو س بھی والی نیس ہے اس نیس ہے ایک خشلی یا جیب بھی سے در ہم نکا نے تا کہ کی مسکمین کو دے دے بھراس کے خیال ہیں دینے کی دائے دینے ہی والے دینے تھی ہے آگر کوئی یا تھی صدر تھی اور ہی دیا ہی ہیں ہے در ہم نکا نے تا کہ کی مسکمین کو دے دے بھراس کے خیال ہیں دینے کی دائے دینے ہی والے دینے تھی ہی ہے آگر کوئی یا تھی صدر تھی کیا دیسر دکر دی حالا تک اس کی رائے دینے تو تھی تھی تھی ہی اور کی جو جب اس پر بھی واجب نہ ہوگا ہے میں ایس کے خیال ہی دینے کی دائے دینے تو تو تھی خالی ہو اور کر دی حالا تک اس کی دیا ہوگا جس نے صدرت دیا ہے بیٹن اللہ آسے میں کسل میں دیا ہوگا جس نے صدرت دیا ہے بیٹن اللہ آسے تا کہ کا سے اس کسل کسل سے کسل کے لئے اس کے صدرت دیا ہے بیٹن اللہ آسے میں جس کسل کسل میں کسل کے لئے اس کے صدرت دیا ہے بیٹن اللہ آسے دیا ہوگا ہی سے دیا ہوگا ہوگا جس نے صدرت دیا ہے بیٹن اللہ آسے کی دو اس کسل کسل کے دیا کہ کرتا ہو تا کہ دیا ہوگا ہو گا کہ کر ایک کی دو تو کر اس کے دیا کہ کہ دو تا کہ کہ کہ دیا ہوگا ہو گا جس کے مسل کی دو کسل کے دیا کہ کرتا ہو کہ کی دو کسل کے دیا گوئی کسل کے دو کسل کسل کے دیا کہ کہ کسل کے دیا کہ کرتا ہو کی کسل کسل کسل کے دیا کہ کا کسل کی کسل کے دیا کہ کرتا ہو کی کسل کی کسل کے دیا کی کسل کے دیا کہ کرتا ہو کی کسل کی کسل کی کسل کی کسل کی کسل کی کسل کے دیا کہ کرتا ہو کی کسل کی کسل کی کسل کی کسل کے دیا کہ کی کسل کی کسل کی کسل کے دیا کہ کر کی کسل کی کر کی کسل

ا قولہ طاز جدور ہم کی حم ہے لیکن جب صدقہ کے قصد ہے دے چکا تو ظاہر میہ ہے کہ دائیں نہاے۔ سے تعمیل ہوجا تا لیکن فقل نیت ہے وہ صدق نیس ہو عمیا جب تک فقیر کے ہاتھ میں نددے۔ سے اعانت اس داسطے کہ جب ایک نے دیا تو خواو تو اود و ہرایک کوسوال کرکے پریٹان کرے گا اورظلم کی مدرکر نامجی حرور میں

# الإجاره المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلم ا

#### اس تماب میں بتیس ابواب میں

بار (وَلُ:

# اجارہ کی تفسیر واس کے رکن الفاظ شرا نط اقسام محکم واجارہ کے انعقاد کی کیفیت و صفت کے بیان میں

منافع پر برغا بلوض کے عقد کرنے ہور عااجارہ کتے ہیں یہ ہدا ہیں ہے اور جوالفاظ عقد اجارہ کو اسطے موضوع ہیں ان کے ساتھ ایجاب قبول ہوتا ہی اجارہ کے کرئی ہیں اور ان الفاظ کا بیان ہے ہے کہ اجارہ فقط ایسے دو لفظوں سے منعقد ہوتا ہے جن سے ذمانہ اضی کی تعبیر ہو مطال کے فض کے کہ ہیں نے بیدارا جارہ پر یا اور دو سرا کیے کہ ہیں نے قبول کیا یا جارہ پر لیا اور اور سرا کے کہ ہیں نے منعقد ہوتا ہے کہ ہیں نے منعقد ہوتا ہے کہ ہیں نے منعقد ہوتا ہے کہ ہیں اسلے میں ذکر کیا ہے کہ اجارہ بلفظ ہروسے بھی منعقد ہوتا ہے کہ ہیں نے دے دیا کہ افی النہ مطال کہ سطوائی نے شرح کی آب اسلے میں ذکر کیا ہے کہ اجارہ بلفظ ہروسے بھی منعقد ہوتا ہے اور اگر اپنے دار سے نفع اضافا ایک ماہ تک بعوض دیں درہم کے ہر کہا یا کوئی مال بین نے ذکر کیا ہے کہ اجارہ بلفظ اعارہ بھی منعقد ہوتا ہے اور اگر اپنے دار سے نفع اضافا ایک ماہ تک بعوض دی درہم کے ہر کہا یا کوئی مال بین ایک ماہ تک بعوض دی درہم کے ہر کہا یا کہ اس کے ذر سے اور کی بال بین کوئی ہونے کی اور بعد استحقاء منعقد ہوتا ہو اور والی جارہ ہو ہا ہے گا بو طاہر و ہائی نے امام ابو حقیقہ ہے آگر کہا کہ میرا ہے گر تیرے داسطے اجارہ ہی ہر ایک ورثوں میں اجارہ ہوائے کا اجارہ اسے اور کا ب میں ہوتا ہے گا اور بعد استحقاء دونوں صورتوں میں اجادر کیا ب میں بید کوئین کہ آیا ہوارہ اور ہرا کے دونوں میں سے اختیارہ وگا کہ جو کر کہا کہ ہوئی کر ایک دونوں میں سے اختیارہ وگا کہ جو عقد کر سکا ہے اور کر ایک وونوں میں سے اختیارہ وگا کہ جو طرح کر کہا کہ اجارہ المال دونوں میں سے اختیارہ وگا کہ جو طرح کر ایک دونوں میں سے اختیارہ وگا کہ جو طرح کر کہا کہ اور میں ہو اس کے اختیارہ وگا کہ جو طرح کر کہا کہ اور کر ایک دونوں میں سے اختیارہ وگا کہ جو طرح کر کر کہا کہ دونوں میں سے اختیارہ وگا کہ جو طرح کر کہا کہ اور اس کر ایک دونوں میں سے اختیارہ وگا کہ جو طرح کر کہا کہ دونوں میں سے اختیارہ وگا کہ جو طرح کر کہا کہ دونوں میں سے اختیار ہوگا کہ جو سے کر کہا کہ دونوں کو سے دونوں میں سے اختیارہ وگا کہ جو طرح کر کہا کہ دونوں کے دونوں میں سے اختیارہ وگا کہ جو کر کے دونوں کر سے اور کر ایک دونوں کر سے دونوں کر کے دونوں کر کے دونوں کر کے دونوں کر کر

لفظ بیج کے ساتھ اجارہ کے منعقد ہونے میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے ﷺ

اگر کہا کہ ایم کی بینے کہ ایسے اس کھر ہے ایک مہید تک نفع اٹھانے کا بعوض دی درہم کے مالک کر دیاتو بیاجارہ جائز ہا اور اگر کہا کہ اجر تک مناعد بنہ والدار شہرا بکد الینی میں نے بخے اس دار کی منتعت ایک مہید تک بعوض دی درہم کے اجارہ پر دی تو اسی قول کے موافق جائز ہے بیٹر اللہ المفتین میں ہے کتاب اسکے میں ندکور ہے کہ ایک فض نے ایک دار کے نکڑ ہے کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے اتکار کیا چراس ہے دی دار کے نکڑ ہے ایک ہیں دی ہی ہی ہی کتاب اسکے میں ندکور ہے کہ ایک فض نے ایک دار کے نکڑ ہے کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے اتکار کیا چراس ہے دی دار کے ایک ہیت ای فنی کو جس سے ناتکار کیا چراس ہے دی دیاتو امام ابو بوسف کے فز دیک جائز ہے اور امام کی کے فز دیک بیس جائز ہے بید آور کی قان میں ہا اور مدعا دارہ کی کرا ہے پر دید ویا تو امام ابو بوسف کے فز دیک جائز ہے اور امام کی کے فر مایا کہ کئی کی تا ہی وجہ سے جائز نہ ہوئی کہ میعاد

بیان نیل کی تھی اور بعض مشائخ نے فر مایا کہ کے سئی جائز نہیں ہوتی ہے اگر چہ اس میں میعاد بیان ہو یہ ذخیرہ میں ہے اگر کسی نے دوسرے سے کہا کہ میں نے اس وار کی منفعت تیرے ہاتھ جر مہیندوس ورہم کے موش فروخت کی یا اس مہیند بحروس ورہم کو پیکی تو عیون میں کھیا ہے کہ بیا جارہ فاسد ہے میڈہا ہو میں ہے اور نمس الائر حلوائی نے بیان کیا کہ لفظ کے کے ساتھ اجارہ کے منعقد ہونے میں مشاکخ نے اختلاف کیا ہے اور اظہر میہ کہ اگر مدت معلومہ بیان ہوتو منعقد ہوجاتا ہے بیٹی ٹید میں ہے ایک فیض نے دوسرے سے کہا کہ میں نے تیرے اس غلام کی خدمت وس ورہم ما ہواری کو فریدی تو بیا جارہ فاسد ہے بیٹی آو گی قاضی خان میں ہے۔

ایک سے ہبدی بابت وعدہ کرنا اور دوسرے کواجارہ پر دے دیتو کیاصورت ہوگی؟

اجاره ي مراد بوير من يعني دو مخص ساتحه تمايه

ایک فی با آبار ایس کے پاس کرایینا مرکی اپنی شی محدود کا جو با جارہ طویلدا یک ساتھی جمحنی کودی ہے تھے والے اور
چیز کے حدود داور مال اجارہ بیان کردیا اور کرایینا مدلکھنے کا تھم دیا اور آخر ہر سال فی حقد کا وقت بیان کیا اس نے کرایے پر ویے والے اور
لیے والے دونوں کے سامنے لکھ دیا اور حاضرین نے گوائی کردی لیکن اس سے ذیا وہ دونوں میں پجھ معالمہ نیس جاری ہوا تو دونوں میں اجارہ منعقد نہ ہوگا یہ فلا مدین ہے اور آگر اجارہ و یے کوکی سعتی کی جانب نبیت کیا مثلاً کہا کہ کل کے دوز بھے جی نے بیدار کرایے پرویایا ایسان کوئی وقت سعتی کی بیان کیا تو یہ جائز ہے پھراگر اس وقت کے آئے ہے پہلے جارہ کوئو ڈرینا چاہا تو امام محر سے ایک دور ایس کرایے پرویایا ایسان کو فی وقت سعتی کی مقابل ہوں کو فی دور سے سے کہا کہ جی نے بیان کیا تو دور ہوں کہا کہ جی نے بیانہ بیانہ کو دور سے سے کہا کہ جی نے بیانہ بیانہ کو دور سے سے کہا کہ جی نے بیانہ بیانہ کو دور سے سے کہا کہ جی نے تھی ایسان کیا تو جو ایسان کرایے پرویا چاہا تو تھا رہا ہو اور اس کے دور ایسی آئی جی ایسان کو دور سے کہا کہ جی نے تھی ایسان کو دور سے ایسان کو دور ایسی کی دور ایسان کرایے کہا تو تھا ہوا ہو تو کہا ہوا ہوا تھی ہو ایسان کرایے کہا تو تو دور کے دور سے دور کوئی تو مال کو دور ایسان کو دور ایسان کو دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کہا ہوا ہوا تو کہا ہوا ہوائی ہو تھی ہو تو کہا تھا ہواں کوئی تو کہا ہوائی ہو تو کہا ہو کہا ہوں کہا تھا ہوں دور کرایا دور ہوائی ہو کہائی ہو کہا

طرف مضاف ہودہ میر سنزدیک وقت سے پہلے لازم ہوتا ہے ہیں دوسراا جارہ پہلے کے تن بیں پی پی معزنیں ہوسکتا ہے ہی سب ہ صورت میں ہے کہ پہلاا جارہ آئدہ وقت کی طرف مضاف ہو پھر نی الجال اس نے دوسرے کے ہاتھ اجارہ دید یا ہواورا کر پہلاا جارہ آئدہ وقت کی طرف مضاف ہواور تی الحال اس نے فروخت کر دیا تو منتی میں فرکور ہے کہ اس میں دوروا پیٹی ہیں ایک روایت می ہے کہ وقت اجارہ سے پہلے اس کوفروخت کا اختیار نہیں ہے اور دوسری میں آیا ہے کہ اجارہ کے وقت آنے ہے پہلے اگر اس نے شفروخت کردی تو اس کافعل جائز ہے اور فو تی اس پر ہے کہ بڑی جنافذ ہوجائے گی اور اجارہ فیضاف باطل ہوجائے گا اور اس کو واپس دی گئی یا ہہد اختیار کیا ہے اور جب بڑی نافذ ہونا مفتی ہی تھر انجرا کر اجارہ کے وقت آنے سے پہلے ہمب عیب کے بھکم قاضی اس کو واپس دی گئی یا ہمب سے اس نے رجوع کر لیا تو اجارہ بحالہ باقی رہے گا اور اگر از سر نوکسی وجہ سے اس کی ملک میں آگئی تو اجارہ مود نہ کرے گئے ہو آو کی قاضی

فاوى ابوالليث من لكعاب كماكركى دوسر عديها كدجب شروع مبينة تي في في تحفي بيداركراب يرديا جب كلك روز آئے تو می نے تھے بیدار کرایہ پردیا تو اجارہ جائز ہا اگر چاس می تعلق ہے کذانی الحیط اورای پرفتوی ہے بیقد میں ہے مس الائمدسرهي نفر مايا كه جاري بعض مشائخ في قرمايا ب كدفع كوشروع مهيندوغيره أئنده اوقات كي طرف مضاف كرما سيح ب كيكن تشخ عقد کوآئندہ وقت پرمعلق کرنا سیجے نہیں ہے مثلاً جسب کل کاروز آئے تو اجارہ تنخ ہے اور فتوی ای قول پر ہے بیافاوی قاضی خان میں بحريعي مردآزاد في اكركها كديس في اليئتي اس كام كرواسط اس قدرورهم ماجواري برفرو شت كياقويدا جاره سيح بي ميريدو خلاصہ میں ہے ایک مخص نے دوسرے کو ایک کپڑا دیا کہ اس کوفرو خت کرے اور اس شرط پرمحلق کیا کہ جربیجیواس قدر داموں سے بڑھتی کے وہ تیرا ہے تو فرمایا کہ پیلورا جارہ کے ہے اور ایساا جارہ فاسد ہے اور اگر وہ کپڑ ااس مخص کے ہاتھ میں صائع ہو کیا تو ضامن ہوگا یہ بچیط میں ہے اب واضح ہو کہ اجارہ کے شرا لطا چند تھم کے ہیں بعض شرا لطا انعقاد ہیں اور بعض شرط نفاذ ہیں اور بعض شرط صحت ہیں اور بعض شرطاتروم بین قال اکمتر جم واضح موکداول اجاره کا منعقد مونا جائے اور جب منعقد مو کیا توعمل ورآمد مونے کے واسطے شروط میں وہ شروط نفاذ ہیں اور پھر اجار وسیح ہونے کے واسطے شروط میں اور بعد صحت کے لازم ہو جانے کے واسطے شروط ہیں اول شروط انعقاد بیان موتے ہیں از انجمله عقل ہے ہی مجنون یا نا بالغ و بے عقل کا اجار ہ منعقد نہ ہوگا اور بالغ ہونا جار سے نز دیک نہ شروط انعقاد میں ہے ہے نہ شروط نفاذ میں ہے ہے تی کہ اگر مجھد ارلز کے نا پالغ منے اپنا مال یا جان اجارہ پر دی پس اگر اپنے و ٹی کی طرف ہے ماذون ہے تو اجارہ نافذ ہوجائے گا اور اگر مجمور ہے تو ولی کی اجازت پر موتو نگ رہے گا ای طرح اگراڑ کے مجمور نے اپنی جان اجارہ پر دی اورسپردکی اورکام کیااورکام کرے سپردکردیا تو اجرت کامستی ہوگا اور بیاجرت ای کوسلے گی اورای طرح عاقد کا آزاد ہونا ہمارے نزدیک اجارہ کے انعقاد کی شرط میں ہے اور ندنفاذ اجارہ کی شرط ہے ہی مملوک نے اگر اجارہ کا عقد کیا تو نافذ ہوجائے گا بشر طیکہ وہ ماذون مواور اگر ماذون شمو گاتو ما لک کی اجازت پرموتوف رہے گااور جب اس نے اپنی ذات کے اجارہ ہے یا مولی کے مال اجارہ ے کام کر کے کام داخل کیا تو جو پچھا جرت تغمیری ہے وہ مستاجر کے ذمہ واجب ہوگی اور وہ مولی کو ملے گی اور اگر اڑ کا یا غلام مستاجر کے یاس مر مکئے درحالیکہ اجارہ پراس کا کام کرتے تھے اور اجازت نہتمی تو متناجر ضامن ہوگا کیونکہ بغیر اجازت ولی یا مولی کے دونوں کو ا ہے کام میں لائے کی وجہ سے عاصب ہو کیا ہے اور اجرت واجب نہ ہو گی اور اگر غلام یا لڑ کے کوخطا سے قبل کیا تو اس کی مدد گار براور ی

ے ۔ تولدا جارہ مضاف اقول بی اظہر ہے کیونکہ قبل وقت کے ہمارے اصول میں کی تھے تھی ہوتا جیسے مورے سے کہا کہ جب فلاں تاریخ آئے تو تھے پر تین طلاق میں پھراس وقت ہے پہلے بائن کردیا تو وقت نہ کور فرار باسٹ کا کیونکہ مورت اس وقت کی نیس ہے سے برحتی یعنی بی اجرے قرار دی تو فاسد ہے۔

پر دین الڑکے کی اور قیمت غلام کی واجب ہوگی اور متاجر پر اجرت واجب نہ ہوگی اور مکا تب کواجارہ دینے اور لینے کا خودا فتیار ہے اور عاقد کا خوثی ہے عمداً اپنے نفع کے واسطے عاقد ہونا ہمارے نز دیک اس عقد کے انعقادیا نفاذ کی شرط نہیں ہے لیکن صحت عقد کے واسطے شرط ہے اور عاقد کا مسلمان ہونا ہا لکل شرط نہیں ہے ہیں مسلمان و ذمی وحربی اور حربی مستامن کا اجارہ دیناولیں آجا نز ہے لیکن اگر عاقد خدکر ہوتو اس کا مرتد نہ ہونا ام اعظم کے نز دیک شرط ہے۔

مسئلہ ذکورہ کی ایک صورت جس میں کام کے واسطے اجارہ پر لیتا ہووہ کام اجارہ لینے سے پہلے اجر پر واجب یا قرض ندہو ہمیں

<u>صاحبین کے نز دیک نہیں شرط ہے از انجملہ ملک ولایت جائے ہیں اگر کسی اجنبی نے اجارہ کا عقد کیا تو نافذ نہ ہوگا کو مکہ نہ</u> لمکیت ہےاورنہ ولایت ہے کیکن ہمارے نز دیک اس کا انعقا دہوکر ما لک کی اجازت پر موتو ف رہے گا از انجملہ بیٹر ط ہے کہ جس چیز ر برعقد کیا گیا ہے بعنی منافع وہ قائم ہوں پس اگر کسی درمیانی اجنبی نے کوئی چیز اجرت پر دے دی پھر پوری منفعت عاصل کرنے کے بعد ما لک نے اجازت دی تو اس کی اجازت جائز ندہو کی اور اجرت عاقد کو لے کی کیونکد منافع معقود علیما معدوم ہو محت اور وکیل کا اجارہ دینانا فذ ہوتا ہے کونکداس کوولایت حاصل ہائ طرح اگر باب یاوسی یا قاضی یا شن قاضی نے نابالغ کا مال اجارہ دیاتو جائز ونا فذ ہے کو تک شرع نے ان کونا ئب مقرر کیا ہے اور ہاپ ووصی و دادا اور اس کے وصی کے سوائے دوسرے ذی رحم محرم کا ان لوگوں میں ہے کی کے ہوتے ہوئے اجارہ پر دینا سیح نہیں ےاوران سب صورتوں میں اجارہ کی مدت گزرنے سے پہلے اگراڑ کا بالغ ہو گیا تو اس کوخیار ہوگا جا ہے اجارہ تمام کردے یا تھے کردے اور از انجملہ بیہ ہے کہ جو بلی وغیرہ کے اجارہ بھی متنا جر کے سپر دکر دینا شرط ہے جبكه عقد مطلقاً ہواس میں بعیل وغیرہ کی شرط ندہویہ ہمارا ندہب ہے تھی کدا گرا جارہ کی مدت گزر کی اور ہنوزمتا جر کے سپر دنہ کیا تو کرایہ کا استحقاق بالکل نہ ہوگا اور بچھندے گزری مجرمپر دکر دی تو بقدریدے گزشتہ کے اجرے کم کر دی جائے گی از انجملہ بیا کہ عقد اجارہ میں شرط خیار نہ ہواورا گرشرط خیار ہوتو مدت خیار تک اس کا نفاذ نہ ہوگا اور اب مقدمتی ہوئے کے شرا نط بیان ہوتے ہیں از انجملہ دونوں متعاقدین کارامنی ہونا شرط ہےاوراز انجملہ معقو دعلیہ لینی منفعت ایسے طور ہے معلوم ہونا جا ہے کہ جس میں جھڑانہ پڑے پس اكرمطوم ندبو بلك بجول بواس طرح كدجس سے بفكر الزاع بيدا بوسكا بوعد مقدمي ندبوكا اور ندهي بوكا از الجمله كل منفست كوبيان كرنا شرط بحتى كداكريوں كها كديمي في اين اونول كمرول بي سالك كمريا ان دونول غلاموں بي سالك غلام تحم اجرت برديايا ايسے بى چيزوں مىں كياتو سيح نبيں از انجمله كمروں وحويليوں ودوكانوں ودودھ پلائى كى اجرت پريلينے مى مەت كابيان کرنا شرط ہےاور حوملیوں وغیرہ میں بیربیان کرنا کہ س غرض ہے لیتا ہے شرطانیں ہے تی کداگران میں ہے کوئی چیز کرایہ پرلی اور بیہ بیان ندکیا کہ میں اس میں کیا کام کرے گاتو جائز ہے کیکن زمین کے اجارہ میں سیبیان کرنا ضروری ہے کہ کس واسطے اجارہ پر لیتا ہے اور چو پایوں میں مدت وجکہ بیان کرنا جا ہے اور کس واسطے کراریلیا ہے آیا ہو جد لا دے گایا اس برسوار ہوگا اور پیشرور عے اجارہ لینے میں ا كام بيان كرنا جائد اوراى طرح اجرمشترك بين بهى جس جيزين كام الكاس كواشاره وتعيين سے بيان كرنا جائد يا كيرون كى کندی سلائی میں جنس ونوع ومقدار وصفت بیان کرے اور چرواہے کے سردورمقرر کرنے میں جنس وقد رایعن محوزے میں یا گائے یا اونٹ یا بکریاں اور کس قدر ہیں تعداد بیان کرنا منروری ہے۔

ا مرتد نہوتا اقول میں جس نے عقد اجار و کفیرایا اگر دو مورت نیس بلکہ مرد ہے تو شرط ہے کہ وہ مرتد نہ ہوجس کے تقر فات نا فذنین ہوتے ہیں بخلاف عورت کے۔ ع قولہ پیشہ دراقول بعض نتح میں بجائے اس کے کھیت ہیں لین کھیتوں کی بٹال سینٹن کھیت میں کام کرنا کس کے ذمہ ہے۔

جارے نزدیک اجارہ مابین متعاقدین کے فی الحال منعقد ہوتا ہے اور حق تھم یعنی ملک میں موافق

حدوث منفعت کے ساعت بساعت انعقاد ہوتار ہتاہے 🌣

ا: و تولد طائم بینی اجارہ کے لائق ومناسب تین ہے۔ عرب عذر سستین عذرہ ومعتبر ہیں جن کوشرے نے مان لیا ہے۔ ع تولد ایسائیس بلکے کل اجرت فی الحال مجملوک ہوچک اورا کر پیشکی نہ ہوتو موجرہ بدم اجرت کے جز کا اور مستاجرہ بدم مال کی منفعت کا مالک ہوتا رہتا ہے۔ من موافق مدوث منفعت كرماعت بساعت أنعقاد موتار متاب يري مرسى من ب-

اجاره كاصفت ميه ب كداجاره اكراجاره ميجد بهواور خيار شرط وعيب ورديت سيضالي موتوعامه علاء كزد يك اجاره عقد لازم ہوتا ہے کذافی البدائع اور جو چیزیں بچے میں جمن ہو سکتی ہیں جیسے نفود و کملی ووزنی چیزیں و وسب اجار و میں اجرت ہو سکتی ہیں اور جو كا من شن موسكتي بين وه يمي اجاره من اجرت بوسكتي بين جيسے غلام وكيڑ مده غيره كذاني الكاني اوراكر اجرت من درہم يادينارقرار یائے ہوں تو بیان مقدار ضرورت ہے اور جیدور دی بیان کرنا ضروری ہے اور آگرشپر میں ایک ہی نقدرائج ہوتو ا جارہ میں وہی نقد مرادلیا جائے گا اور وہ عقد ای پر واقع قرار دیا جائے گا کذانی النہایدادر اگر شہر میں نقو دمختلفدرائے ہوں اور سب یکساں ملتے ہوں اور کوئی دوسرے سے بر مدكرند موتو مقد جائز موكا اور مستاج كوافتيار موكا كرجا ہے جونفذ اواكرے اگر چداس صورت ميں اجرت جمول بيكن السي جهالت نبيل ہے جس سے زاع پيدا مواور اگرسب نقو درواج ميں يكسال موں اور بعض نفذ دوسر سے سے بيز هر موتو عقد فاسد موگا اورا كربعض نقذه وسرے نے زياده رائح موتو عقد جائز موكا اور جونفذ زياده چالا ہوئ اجاره كا نفذ قرارد يا جائے كا كيونكه ايسان عرف جاری ہے اگر چددوسرے نقو دکواس پرنسیات ہو بیمیا میں ہادراگراجرت میں کیلی یاوزنی یاعددی متقارب چیز قرار پائی تو مقدارو صفت بیان کرناشرط ہے اور اگر اس شے کی بار برواری میں خرچہ پر تا ہوتو امام اعظم کے فز دیک و فاکرنے کی جگہ بیان کرناشرط ہے اور ماحین کے زو کیٹر مانیس ہاور جب اجرت کی چیز میں بار برداری کاخرچہ پڑتا مواوروفا کرنے کی جگد بیان نہ کی تو امام کے قول یراجارہ فاسد ہےاور صاحبین کے نزویک فاسد نہ ہوگا اور جہاں زمین یا دار کے جو بیں وے دے گابار برداری کے بھاڑے میں جہاں واجب آئے لین جب کی قدرمسافت طے کرے گاتواس کا حصر اجرت لے لے گااور کام کے اجارہ میں جہال اس کو کام پورا کر کے وے دے وہاں اجرت نے لے اور اگر اس جکہ کے سوا کہیں دوسری جگدا جرت کا مطالبہ کیا تو وہاں متا جرکوا واکرنے کی تکلیف ندوی جائے کی بلکہ طالب اس سے اپنی مضبوطی کر لے کہ جہاں اوا کرنے کی جگہ ہے وہاں اوا کرے گا اور اگر اجزت کی بار برواری وخرچان مواوجال ما ب في المحارثي على ب-

معقو دعلیہ کی قیمت وین واجب ہوگی ای طرح ہر کیلی ووزنی چیز جو منقطع ہوجاتی ہے بینی بازار میں اس کا آنا بند ہوجاتا ہے اگر ؛ جرت قرار دی اورانقطاع سے پہلے دینااس کی مدینے قرار دی تومثل فلوس کے اس کا بھی تھم ہے بیعیط میں لکھا ہے۔

اگرکی غلام کواکی مجید فدمت کے واسط اپنی باندی کی فدمت کے وضا جارہ پر لیا تو فاسد ہے کیونکہ جنس فدمت متحد ہے 
ہیران الوہان جی ہا وراگرکی نے تک اجرت پر دیا اور گدھا اجرت جی لیا تو اختلاف جنس کے باعث جائز ہے بیتا تار فانیہ میں ہے قاوی ابواللیٹ جی ہے کی تحقق اور کہ اجرت پر دیا اور گدھا اجرت جی لیا کہ معاوضہ ہوا پھرا گرہم جنس مفتوں کا باہم معاوضہ ہوا پھرا گرہم جنس مفتوں کا باہم معاوضہ ہوا پھرا گرہم جنس مفتوں کا باہم معاوضہ ہوگیا حتی کہ مقدا جارہ فاسد تھم رااگر اجرت پر دیے والے نے اس سابنا نفح مجر پور حاصل کرلیا تو ظاہر الرولیة کے موافق اس پر اجرالش واجب ہوگا اور اگر ایک غلام فدمت کے واسطے دو محضوں نے لیاس نے ایک کی فدمت کی اور دوسر ہے کی ندگی تو اس کو بھرا جرائے ہو ایک کی خدمت کی اور دوسر ہے کی ندگی تو اس کو بھرا جرائے ہو ایک ہو تھرا کی خدمت کی اور دوسر ہے کی ندگی تو اس کو بھرا جرائے ہو اسطے اس شرط سے سابن جی دیا گر ایک غلام دو محضوں جی مشتر کہ مکول ہو بھر داکی ہے دائے ہو بھر ایک میں دیا تو میاس کی جی دیا ہو ایک ہو کہ ایا حصر میر سے ساتھ ایک میں دیا تو اسطے مثلاً رگریزی کے کام جی دیے تو بیا مراکی غلام جی جائے ایک ہوں اور دو کام مختلف قرار دیے کراس طور سے اجاد و جی لیا تو جائز ہے کذائی المحیط ۔

## פכת לטיק:

<u>اُجرت کب واجب ہوتی ہے اور اس کے متعلق ملک وغیرہ کے بیان میں</u>

تو اجرت داجب ہوگی کیونکہ جس مقام کی طرف عقد مضاف ہے وہاں منفعت حاصل کرنے کی قدرت اس نے پائی ہے اورا کرشجر سے باہر سواری کے واسطے کرایہ لیا تھا تو اجرت واجب نہ ہوگی جبکہ اس نے شہر جس روک رکھا ہوا ورا کرشؤ کواس روز اس مقام پر لے کیا اور سوار نہ ہوا تو اجرت واجب ہوگی اور اگر وہ دن گزرجانے کے بعد شؤ کوشہر کے باہر اس مقام پر لے کیا تو اجرت واجب نہ ہوگی اگر چہ جس مقام کی طرف عقد مضاف ہے وہاں منفعت حاصل کرنے کی قدرت پائی لیکن چونکہ وہ روزگزر کیا ہے اس واسطے اجرت واجب نہ ہوئی بیدذ خبر ویس ہے۔

اگرمتا جرکے گھر میں درزی نے تھوڑ اسا کیڑای دیا تواس کے حساب سے اجرت واجب ہوگی 🏠

اکر یا لک مکان کوفیل کر کے اجرت دے دی تو والی نیس کر سکتا ہے اور اگر اجرت میں مال میں خمراہ اس کو ما لک مکان کو عاریت یا وہ بیت کے طور سے دیا تو مشل فجیل کے ہے اور جواجارہ ایسا ہو کہ ذیا نہ مستقبل کی جانب مضاف ہے اس میں فجیل کی شرط لگانے ہے اجرت کا ما لک نیس ہوتا ہے اور فجیل کر کے مستاجر کے اوا کر دینے سے ما لک ہوجاتا ہے بیافایشہ میں ہوتا ہوئی گا ہوئی کا اور دازہ عربی تک افحالے بھی اور بیر دوری دوں گا بعنی مزدوری کا شرط موش کے کہ ایک فقیل کے دوسرے سے کہا کہ بیرم کہ کا گھڑ ااور دازہ عربی تک افحالے بھی اور دوری دوں گا بعنی مزدوری کا شرط موش ہوتا ہے اور ایسان کی ایک امام الدہ یوسف سے دوارت ہے کہ نیس اور ایسانی امام محد سے مروی ہے بشرطیکہ اس کوشر اب ہوتا معلوم ہوور نہ اس کو اجرت ملے کی ایک امام اسلام کی زیمن کر اید پر ہے مستاجر نے اس کو یو یا اور کا تا نہیں یا کھی تا ہدت کی دومر میا ہیں آیا اس کے وارثوں کو افتریار ہے مستاجر نے اس کو یو یا اور کا تا نہیں یا کھی تا ہدت کی ایک امام اسلام کی زیمن کو افتریار ہے مستاجر نے اس کو یو یا اور کا تا نہیں یا کھی تا تا ہدت کی کھی کہ دومر میا ہی آیا اس کے وارثوں کو افتریار ہے

ا فالحال وف اس كے خلاف ب

کہ جس قدران کے واسطے واجب ہوا ہے اس کو متولی سے طلب کریں تو نیٹے نے فتو کی دیا ہے کہ نہیں بیتا تار فانیہ بی انکھا ہے اگر زیور
دس روز تک عروس کو آراستہ کرنے کے واسطے کرایہ پر لیا اور قبضہ کرلیا اور عروس کونہ پہتایا اور حدت گزرگی تو فر مایا کہ اجرت واجب ہوگئی
میں ہے اور نو اور ہشام بھی امام مجھ ہے روایت ہے کہ ایک مختل نے ایک محمل مکہ تک سوار ہونے کے واسطے کرایہ پر لی پھر
اس کوا ہے الل وعمال میں چھوڑ کمیا اور سوار نہ ہواتو اس کو پچھا جرت نہ طے گی کیونکہ اس نے منفعت حاصل کرنے کی جگہ منفعت حاصل
کرنے کا قابونیس پایا اور اگر کی کھی نقصان ہے تھو وہ مختل ضامن ہوگا اس طرح اگر کوئی قبیض مکہ تک پہنے کے واسطے کرایہ پر لی تو بھی
سم ہے اس طرح اگر ایک مہینہ کے واسطے کوئی محمل کہ تک سوار ہوجانے کے لئے کرایہ پر لی تو بھی اس صورت میں بہی تھم ہے یہ
خرو میں ہے۔

اگراینے گھریس پہنتے سے کپڑے کو دیبا ہی ضرر ہوا جیبا اس مقام کے پہننے میں ہوتا یا اس سے کم ضرر ہوا تو مثل قول فقیدا بواللیٹ کے تکم دیا جائے گا ہے

اگر بجائے دھو بی کے اس مبلہ میں رگریز ہواور اس نے افکار سے پہلے دنگا ہوتو جواجرت تغیری ہے وہ لیے گی اور اگر اس نے افکار کے بعد رنگا ہوتو کیڑ ہے کے مالک کو اختیار ہوگا کہ جائے گڑا لے اور جس قدراس میں ربگ کی وجہ سے ذیاوتی ہوگئی ہے اس قدر دے دے یا کپڑے کورنگریز کے پاس جوز ہے اور اس کی قیمت بدوں ربگ کے اس سے لے لے اور اگر اسکی صورت میں جولا ہہ ہواور اس نے افکار سے پہلے موت کا کپڑ ابنا ہوتو اجرت مقرر واس کو ملے گی اور اگر بعد افکار کے بنا ہوتو وہ کپڑا جولا ہہ کا ہوگا اور جولا ہے ہرمتا جرکواس کے موت کے مثل موت دینا واجب ہوگا بیر ظلام میں ہے اگر کس نے ایک ٹوکرا یہ کیا اور آدمی

ع بلكه متاجر في فعسب كرني توضامن بوكيا . ع توا تكار عضامن بوكيا .

دور چل کرداہ میں کرایہ پر لینے سے انکار کیا تو امام ابو بوسٹ نے فر مایا کہ قبل انکار کے اس پر اجرت دا جب ہوگی یعنی اس قدر مساہت کی جہاں تک انکارنیس کیا ہے اجرت واجب ہوگی اور بعدا نکار کے واجب نہوگی اور امام محرِّ نے فرمایا کداجرت اس کے ذمہ سے شاقط ندہو کی کوئکدموجرکو بیا متیار نہیں ہے کہ جے راہ میں اس سے ٹو لئے ہیں مستاجر بی کے باس بھکم اجارہ رہے گا برمحیط سرحسی میں ہے۔اگرایک سال کے واسطے ایک غلام اجارہ لیا اوراس پر قبضہ کرلیا بھر جب چیم پینہ گز رے تو غلام سے اجارہ لیتے ہے ا تکار کیا بلکہ دعویٰ کیا کدبیفلام تیرااورا نکار کےروز غلام کی قیمت دو ہزارتھی مجرسال گزر کیا اوراس کی قیمت ایک بزار درہم روگی مجروہ غلام متاجر کے یاس مر کمیا حالا تکداس کی قیمت ایک بی بزار تھی تو ہشام نے امام محد سے دوایت کی ہاس پر اجرت واجب ہوگی اور بعد سال کے اس پر غلام کی قیمت کی منهان واجب ہوگی ہیں ہشام کہتے ہیں کہ میں نے امام محد سے سوال کیا کدا جرت اور منهان وونوں کیوں کرجمع ہو تحکیر تو امام محمدؓ نے فرمایا کہ دونوں جمع نہیں ہوتی ہیں اور ہشام نے اس کی تغییر یوں بیان کی ہے کدا جرت تو اس کی ایک سال تک کام لینے کی وجہ سے لازم آئی اور مثمان سال گزرنے کے بعدر کھتے ہے واجب ہوئی کیونک سال گزرنے پر اس کولازم تھا کہ فلام اس کے ما لک کووالی کردے اور جب وائی ندکیا تو منان واجب ہوئی ہی دونوں کے واجب ہونے کا باعث جدا جدا ہے اور زمانہ مجی مختلف ہے ہیں اجرت اور منان دونوں کیاں جمع ہوتی ہیں اور اہام ابو یوسٹ کے قول پر انکار سے پہلے اس پر اجرت واجب ہونی ما ہے اور بعدا نكار كے ساقط مونى جاسينے بريحيط على باورجس كام كرنے والے كے كام كا مجداثر مال عين على قائم ند موتا موجيع حمال وطاح وغیرواس کوبالا جماع اجرت کے واسطے مال مین اپنے پاس روک رکھنے کا اختیار نبیس ہے بید خمرہ میں ہے۔

جس کے کام کا اثر قائم موو وروک سکتا ہے لیکن اگر اجرت ادا کرنے کی کوئی سیعاد مقرر ہوتو نہیں روک سکتا ہے اور جولا ہداور عجام ولکڑی چرتے والا اور ہرو افخص جس کے کام کرنے سے معین بدل کردوسری شے ہوجائے اس طرح کدا کر عاصب اس معلی کو ترک کرتا تو ملک مالک زائل ہوجانے کا تھم کیا جاتا تو و پخض اجارت کے واسطے روک سکتا ہے اور بیسب اس صورت میں ہے کہ کار مگرنے اپنی دکان میں کام کیا ہے اور اگر مستاجر کے کھر ہیں کام کیا ہے تو نہیں روک سکتا ہے بیدوجیو کردری عی ہے اور اگر کندی كرنے والے نے كيڑے پركندى كى اورنشاسته وغيرہ كے استعال سے اس ميں بجھ اثر ظاہر ہوكيا توروك سكتا ہے اور اگر اس كے كام كا کی اثر ظاہر نہ ہوتو اختلاف ہے اور اسم بیرے کہ ہر حال میں اس کوروک رکھنے کاحق حاصل ہے بینہا بیر ہی ہے اور ہروہ مخص جس کو روک رکھے کا استحقاق حاصل ہے اوراس نے روک رکھی اوروہ چیزاس کے پاس تلف ہوگی تواس کواجرت بھی ندیلے کی اوربیامام اعظم کے زویک ہے کذافی شرح اطحادی۔اگر اجرکے پاس وہ شے بدوں اس فعل کے اور بدوں اجرت کے لئے رو کئے کے کلف ہوئی پس اگراس کے کام کا پچھاٹر اس شے میں ہوجیہے درزی در تھریز وغیر وتو اس کا جرسا قط ہوجائے گا اور اگرائر نہ ہوجیہے حال وکرایہ پر ديي والاوغير وأواجرت ما قطان موكى يرميط من الكعاب-

جولا ہدنے ایک مخص کا کپڑا بن دیا پھر مالک نے لینے کے داسطے وہ کپڑا پکڑلیا اور جولا ہدنے اپنی مزدوری کے داسطےدیے سے انکار کیا پس مالک کے ہاتھ سے کپڑ ایھٹ گیا توجولا ہد بر صفان شائے گی 🖈 جس مخص کوروک رکھنے کا استحقاق نبیں ہے اگر اس نے وہ چیز جواس کو کام بنانے کے واسطے دی گئی می روک رکھی اور وہ مکن ہو گئی تو مثل غاصب کے منان دے گا اور مالک کو اعتبار ہوگا کہ جاہے تی ہوئی تیار چیز کے حساب سے قیمت لے اور اس کو اجرت

دے دے یا ہے تی ہوئی کی قبت نے اور اجرت ندوے پیمٹمرات جی ہے اگر کیڑے کے مالک نے جولا ہدے کہا کہ یہ گڑا اپنے گھر کو لے جاجب ہم لوگ جو ہے واپس ہوں گو جی تیرے گر آئں گا اور اجرت پوری دے کر اپنا کیڑا لے لوں گا کہ اس اثر وحام میں وہ کیڑا جولا ہدکے ہاتھ ہے اچک لیا گیا معلوم نہ ہوا کہ کس نے اچک لیا ہے قضیہ الو کر تی نے فر بایا کہ اگر جولا ہدنے لا لک کو کیڑا اوے ویا یا کہ اجرت اوا کر کے لے الک کو کیڑا اوے ویا یا کہ اجرت اوا کر کے لے تو وہ کیڑا اوے ویا بہ کو کیڑا اوے ویا تا کہ اجرت اوا کر کے لے وو یہ تا کہ اور اگر مالک کیڑے نے فر بایا کہ ایک کیڑے نے نولا ہدنے اور بہتر ہے کہ اور اگر والک کی ٹرے نے بلور وولایت کی ٹر اس کو دیا ہوقو جولا ہد خاصاص نہ ہو گا اور اس کی مزدوری مالک پر بحالہ رہے گی اور اگر والی ویے ہے جملے جولا ہدنے والی ہوا وہ اس میں ملاء نے اختلاف کیا ہے اور بہتر ہے کہ الی صورت میں با ہم کمی چیز پرضع کر لیں اپنے وہ کی خاص خاص میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کہ کہ ایک صورت میں باہم کمی چیز پرضع کر لیں اپنے ہوگیا تو اس میں ملاء نے اختلاف کیا ہے اور بہتر ہے کہ الیک صورت میں باہم کمی چیز پرضع کر لیں اپنے ہوگیا تو اس میں ملاء نے اختلاف کیا ہے اور بہتر ہے کہ ایک صورت میں باہم کمی چیز پرضع کر لیں اپنے ہوگیا تو اس میں ملاء نے اختلاف کیا ہے اور بہتر ہے بی کرائے ہوئی چا ہتے ہوگیا تو اس میں اختلاف ہے اور جولا ہدے مسئلہ پر قباس کر کے اس میں بھی تفصیل ہوئی چا ہتے ہے جولا ہدنے میں ایک کے ایک نے کہ ایک کے واسطہ وہ جولا ہدف کا ضامی ہوگا بیضول تا در ہے کہ ایک ہو ہولا ہدف کا ضامی ہوگا بیضول تا در ہوں ہے ہا تھ ہے کیڑ انجیت گیا تو جولا ہدف کا ضامی ہوگا بیضول تا در ہے ۔

اگر داال نے گیز افروخت کر کے گیڑے کے دام جس کی تی کے واسط مامور تھا الک کی اجازت ہے رکھ لئے تاکہ مالک کی اور الرکے دام ہے گیڑے کے اس ہے چری ہوگیا تو بالا بھائے ضائی نہوگا ای طرح ہوجے کے الک نے اگر تال ہے سے کہا کہ بیا ہے نہائی نہوگا کے وکٹر دالل وحمال کے کام کا اثر مال میں ہے تا کہ تھی کہ کہ بیا ہے نہ ہوگا کے وکٹر دالل وحمال کے کام کا اثر مال میں ہی تا تم تی اس نہوگا کے وکٹر دالل وحمال کے کام کا اثر مال میں میں قائم تی تا ہوگی ہوگئی تو شائی نہ ہوگا کے وکٹر دالل وحمال کے کام کا اثر مال میں ہوگی ہوگئی تو مرد کا در کئی تا ہوگی ہوگئی تا ہوگی ہوگئی تو مرد کو تا ہے گوئی گو مرد کا امال ہی ہوگی ہوگئی تا ہے گوئی گو مرد کا اس بیا تو تر ضہ کے بیا تا ہا ہوگئی گو مرد کا اور اگر دو تو اپنے قر ضرمائی کے لئے اجازہ کی چیز روک رکھنی چائی آئی آئی کو بیا فقتیار ہے بیچیط میں ہے ذید نے اپنے مدیون کے کہا اور اگر کہ اور اگر دو تو اپنے تر ضرمائی کے اجازہ کی چیز روک رکھنی چائی تو ایک ویائی تر ضرمائی کے اجازہ کی چیز روک رکھنی چائی تو ایک ویائی تر ضرمائی کے اجازہ کی چیز روک رکھنی کا اور اگر ایا اور اگر ہو تا جائی گر کہا ہو تا جائی ہیں ہوجائے گو زید کو ای تو تو بیا تھا ہوں کہا تھا ہو تھا جائی ہو ہو تھا تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا تا رہا تھا ہو تھا تا رہا تھا تا رہا تھا تھی ہو تو تھا تھی ہو تھا تھی ہو تھا تھی تا ہو تھا تھی ہو تھی ہ

ا کونکه علم صاف کھاتانیں ہے۔ ج معجل جس کا ادا کرتا بینگی تغیراہے۔

نيىر(بارب:

# أن اوقات كے بيان ميں جن پراجاره واقع ہوتا ہے

مدت مطومہ پر اجارہ سے واتے ہوتا ہے خواہ لیل ہو جیسے ایک دو دن وغیرہ یا کیٹر طویل ہو جیسے دو چار ہی وغیرہ کذائی

المضم ات اور جی وقت سے بیان کر دیا ای وقت سے ابتدائے مذت کا شاہ ہوگا اور اگر کھے بیان نہ کیا تو جی وقت سے اجارہ لیا ای

وقت سے ابتدائے مدت لگائی جائے گی بیکائی شی ہے اگر زید نے ایک مہینہ جرام الحرام کے واسطے کھراجارہ و یا گھر دومرے کو ماہ مشر

کے واسطے اجارہ دیا اور عقد ماہ محرم میں تر ارپایا تو پہلے وہ گھر محرم کے واسطے اجارہ والے کو پرو کر و ہے گھر جہ برح م گر رجائے تو

مفر کے متا ہر کو پروکر د سے بیمران الو بات میں ہے اور اگر ایک ماہ یا چند ماہ کے واسطے اجارہ واقع ہوا ہی اگر حقد اجارہ فرہ ماہ شی

مفر کے متا ہر کو پروکر د سے بیمران الو بات میں ہے اور اگر ایک ماہ یا چند ماہ کے واسطے اجارہ واقع ہوا ہی اگر حقد اجارہ فرہ ماہ شی

مفر اتو مہینہ کا تار چا نہ ہوگا تی کہ گر آئیس کا چا نہ ہوا ہے دن گھٹ جائے تو اجرت میں کی نہ ہوگی بوری وہ تی ہڑے وہ وہ اسطے

کے کہوں کر رہا جارہ والے اور ویا گیا تو ماہواری اجارہ لینے شی بالا جماع شی دور واسمین ہیں ایک ہے ہے کہ سب میمینوں کا شام اور والے طالا تکہ شرون کے مب ہوئیوں کے واسطے اجارہ کی میدند کا شار دونوں سے ہوگا اور ہائی میمینوں کا شام اور اگر ہیں ہے وہ وہ اس کی اور اگر بیا تو با خلاف کے ہیں ہوئیوں کے وار اسطے اجارہ کی میدند میں آئر وہ کی ہوئیوں کے وار آئر بیا تو با کے مارہ سیند کا شارہ وگا ہوئی تھر ہے اس سے اور اگر ایک ہیں ہوئیوں کے وار اگر وہ ہمینے ہو کہ کے صاب سے شارہ وگا ہوئی کے جا بس کے اور اگر وہ ہمینے ہو کہ کے صاب سے شارہ کو گھر ہے کہ میں ہوئی کے میں ہوئی کہ کہ دی توں کے میں ہوئی کے حساب سے شارہ کو تا میں کہ میں ہوئی کے میں ہوئی کے حساب سے شارہ کو تا ہوئی کے حساب سے شارہ کو تا کی موارک کے جا کی مور کے اسطے اور امام گھر کے خراب سے ایوں کی بیر کی جو سی کے اور امام ابولوں کے دیا ہوئی کے حساب سے شارہ کے جا کہ میں کے اور امام ابولوں کے بیا کہ اور ان کے لیا جا دی گا امام ابولوں کے بیا کہ مور کے ساب سے شارہ کی تھر کے حساب سے شارہ کے بیا کی مور کے ہوئی کے حساب سے شارہ کی تو کو کے حساب سے شارہ کے بیا کہ کی وار کے وہ کی اور امام کی کے حساب سے شارہ کے بھر کی کی دو سے ایک کی دو سے اور امام کی کی کو کی کے دی کی کر کے کی کو کر کے کہ کی دو کر کے کہ کو کر کے کہ کو کر کے کہ ک

اگرایک مخص نے اپنا گرا جارہ دیاادر ہرمہیدایک درہم اجارہ مغربا او ایک مہید کے واسطے مقدی ادر باتی کا فاسد ہاور
مہیدگرر نے پر دونوں میں سے ہرایک کو عقد تو ز دینے کا افتیار ہوگا کیونکہ مقدی کی مدت گررٹی باں اگراس نے سب مینوں کو یک
بارگی بیان کر دیا ہوکہ جاریا چے میننے کے داسلے ایک درہم ماہواری کے حساب سے اجارہ دیا تو جا تز ہادر فلا ہرالروایہ میں آیا ہے کہ
دونوں میں سے ہرایک کو جو میدنہ آئے اس کی جا غرات اورائی رات کے دن میں خیار حاصل ہوگا کذائی الکافی اور فلا ہرالروایہ بی پر
فتو کی ہے یہ قبادی قاضی خان میں ہے اور اگر بچے مہید میں عقد صفح کیا تو شخ نہ ہوگا اور بعض نے کہا کہ سے ہوگا ہی وقت با شہد شخ ہو
ایونھر جمہ ایسانی فرماتے تھے اور اگر بچے مہید میں مقد شخ کیا تو شخ نہ ہوگا اور بعض نے کہا کہ شخ مہید نکل جائے اور شخ ہوائے گا اور آگر دویا تمن مہید کی اجارہ کر ہوائے دے دی ہوئے گا اور آگر دویا تمن مہید کی اجارہ کی جائے دے دی اور اس نے قبد میں لے لی قو جس قد دونوں کی اجرت پہلے دے دی ہوئے گا اور آگر دویا تمن مہید کی اجارہ کو کہا کہ میں نے فرمایا کہا کہ میں اور اس کے تو تو میں اجارہ و تح کیا تو بعض نے فرمایا کہا کہا کہ میں نے ایک میا سرخدی میں ہے آگر کہا کہ میں نے ایک سال
کے داسلے تھے یہ کمرکرا یہ پر دیا ما ہواری ایک دورہم ہے تو بالا تفاق نہیں می ہوئے سے بی بلاعذر رسال گر دنے سے پہلے
کے داسلے تھے یہ کمرکرا یہ پر دیا ما ہواری ایک دورہم ہے تو بالا بھائی جائز ہے کو تک مدت معلوم ہے ہیں بلاعذر رسال گر دنے سے پہلے

دونوں میں سے سی کوشنے کا اختیار نہ ہوگا بید بدائع میں ہے۔

ا الكردى درجم برسال محرك واسطاينا مكان كرايه بردياتو جائز باكر چدما جوارى قسط بيان ندكى كيونكد مدت معلوم بيد کانی می ہالی فض نے ایک روز کے واسطے کی کام کرانے کوکوئی مزدور مقرر کیا ایس اگروہاں کے لوگوں کامعمول یہ ہو کہ سے عسرتك كام كرنته بول توون مجر سے بي مراد بوكي اور من سے خروب آفتاب تك معمول بوتو بيمراد بوكي اور اگر دولوں معمول على ت منے سے غروب تک رکھا جائے گا کیونکہ اس نے دن کا لفظ کہا ہے اس کے اعتبار سے غروب تک قرار دینا جا ہے بیڈ آوی قاضی خا ہے۔ کھر کے کام کے واسطے جو مخص اچرمقرر کیا حمیاس کا کام بیہ کے کہنج تڑکے اٹھے اور چراغ روش کرے اور اگر مخدوم کی نیہ وزہ كى بوتوسىرى كھلائے اور يانى لاكروضوكرادے اوروضوكا طشت اٹھاكركر چديجيش بجيك آئے اور جاڑے كے دنوں ميں منح وشام آمگ روشن کردے اور مخدوم کے ہاتھ باؤل اور تمام بدن دبادے بہاں تک کدو وسو جائے اور ایسے اور کام منروری ہیں ہے خزائة الفتاوي مي باورا كركمي نے ايك روز كے واسطے تؤكرايه برليا تو منج صادق ے غروب تك سوار موسكتا ہے اور اگر رات كے واسطے لیا تو خروب سے سوار ہواور منج معاوت ہوتے ہی واپس کروے بیٹزائد انمغتین میں ہے اور اگر نہار کے واسطے کراپہلیا تو اس کا تھم كتاب من خركورنيين باوربعض مشائخ في فرمايا كرميح أفتاب فطف في فروت تك سوار موسكتاب كيوتكه نهارروشي كانام باور بعض مشائخ نے فرمایا کہ یم تفکلوفرق کی اہل افت کے نزویک ہے کہ والوگ نہار اور وزے معنی میں فرق کرتے ہیں اور عام اوگ اپنی بول جال من فرق بیس كرتے ہى وى عمم موكا جوايك روز كرايد لينے من فركور مواہد بيفا وي قاص خان من ہے۔وان انكارى داية من العذوة الى العشى بردها بعد زوال الشهس الركس نه غدو عشا تك كواسط كوتى مؤكراب برلياتو زوال مش ك بعد والیس کرے اور مشائخ نے فرمایا کہ سورج ڈیعلے واپس کرنے کا تھم اہل عرب کے محاور ہ کے موافق ہے اور ہمارے عرف کے موافق اجاره سورج فرصلے تمام نہ ہوگا بعد خروب حمل کے تمام ہوگا کیونکہ ہمارے نز دیک عشار کا لفظ فقط سورج فرو بے کے بعد کے وقت بولا جاتا ہے ای طرح اگر فاری میں کہا کدابن خریدریم گرفتم تاشانگاہ میں نے بدخچرشانگاہ تک کے واسطے ایک درہم کو کرابدلیا تو بھی ہمارے محاورہ کے مواقع سورج ڈو بنے تک ہوگا کذانی الحیط۔

اگرکسی بڑھئی کواجارہ پرمقرر کیا کہ دس روز تک میرا کام کرے تو عقدا جارہ ہے جودیں روزمتصل میں وہ قرار دیئے چاکمیں گے ہیں

ل ايرايش جواس كام كى اجرت رائج مور

روز کے لئے مردورکیاتو مردور پرواجب ہے کہ تمام دن بھی کام کرےاورسوائے قرض نمازوں کے کسی کام بھی مشخول نہ ہواور قاوئی الل سمر قدیش ہے کہ اہمارے بعض مشائخ نے فرمایا کہ نمازست بھی ادا کرسکتا ہے اور نفل نہ ادا کرنے پر سمعوں کا اتفاق ہے اور ای تول پر فتو کی ہے یہ ذخیرہ یس ہے فریب الروایة بھی تکھا ہے کہ بھٹے ابوئی الد قاتی نے فرمایا کہ متناجر اپنے اجیرکوشہر کے اعدر جمد کی نماز میں جانے ہے منع نبیل کرسکتا ہے اور اگر جامع مجد دور ہوتو جس قدر دریاتک وہ اس کام بھی مشخول رہاتی اجرت کات لے اور اگر دور یک ہوتو اجرت میں سے پچھ تم نبیل کرسکتا ہے ہیں اگر دور ہونے کی صورت بھی چوتھائی روز اس نے صرف کیا تو چوتھائی می صرف اس قدروش کر لے کہ جس قدر دریاتک نماز میں مشخول رہا ہوں تو بینیں کرسکتا کا حد کے اور اگر مردور نے کہا کہ چوتھائی میں صرف اس قدروش کے لائق ہوجس قدروریک نماز میں دہا ہے یہ پچھائی میں ہے۔ اگر ایک جمہینہ کہ کہ ایک معلوم کے واسطے کوئی اجیر مقرر کیا تو عرف کے موافق جمدیاروز داخل نہ ہوگا اور اجارہ کی ابتدا نماز میں جے۔ اگر ایک جمہینہ کی انتخابی میں ہے۔ اگر ایک جو تھائی میں ہے۔ اگر ایک جمہینہ کیا انتخابی میں ہے۔ اگر ایک جو تھائی میں ہے۔ اگر ایک جمہینہ کی انتخابی میں ہے۔ اگر ایک جو تھائی میں ہے۔ اگر ایک ایک انتخابی میں ہے۔ اور انتظامی تھی اور انتظامی کی ابتدا نماز میں ہے۔ میں ہوتھ کے دور انتظامی میں ہے۔

ایک بڑھئی کو ایک روز رات تک کے واسطے اچر مقرر کیا پھرائی کو دومرے فخص نے تھم کیا کہ میرے واسطے ایک تھیرا ایک درہم میں بنادے اس نے بنادیا پس اگرائی ومعلوم تھا تو پچھوڈرٹیل ہے اور جتنی وہے درہم میں بنادے اس نے بنادیا پس اگرائی ومعلوم تھا تو پچھوڈرٹیل ہے اور جتنی وہے بڑھئی نے اس کام میں لگائی اتن حردوری کم کردی جائے گی لیکن اگر متاجر نے اس کو حلت میں کردیا بینی معاف کردیا تو پوری حردوری طال ہے بیدوجیز کردری میں ہے اور اگر حردور نے ایک کے یہاں مقرر ہونے کے بعد کھانے وغیر و سے لحاظ ہے دوسری جگھائی ہے اپنی پائی پس آگر پہلے فخص کے یہاں ایک درہم پر تھا اور دوسر ہے کہاں دو درہم پر تھرتا ہے تو دوسرے کا کام کرنا حلال نہیں ہے اگر چہاں کوسودرہم کیوں ندے بیمجیط میں ہے۔

جونها باري:

# اجیر کواجرت میں تصرف کرنے کے بیان میں

ل بین مقد ارمعمولی منبا کر کے فقاد رہی کے قدروضع کرے۔ ع دین مین مقد مین مناع واسہاب۔

لیا ہے تو رمضان آنے سے پہلے کیل جائز ہے اور جب رمضان آجائے تو جائز ہے بیر محیط سرحی میں ہے اور ہم ای کو لیتے جی بی وجیر کر دری میں ہے۔

اگر تصف سال گزر ممیا پھر موجر نے اس کو پوری اجرت ہے ہری کیایا جدید کردی تو امام جھر کے نزد کے سب ہے ہری ہوجائے

گادرامام ابو بوسٹ کے نزد کے نصف ہے ہری ہوگا اور نصف ہے ہری نہ ہوگا ہے جا سرحس جس ہے اسم شہید ہے نہ منتی جس فر مایا کہ

ایک محض نے کسی اجرت معلومہ پراپٹی زیمن ایک محض کو اجارہ دی اور اجرت لے کی اور ہنوز متاجر نے زیمن جس بھی نہیں کی تھی کہ

موجر نے متاجر کو اجرت بہدکر کے وے دی پھر کسی وجہ ہے باہمی اجارہ ٹوٹ گیا تو متاجر کو افتیار ہوگا کہ موجر ہے وہ اجرت جو اس

نے دے دی ہے واپس کر لے سوائے اس قدر حصہ کے جو سال جس ہے گزرا اور زیمن متاجر کے پاس رہی ہے اور اگر موجر نے

اجرت پر قبضہ کرنے ہے پہلے جہدکر دی ہوتو بعد نقض ہم جارہ اس بھی ہے گزرا اور زیمن متاجر کے پاس رہی ہو اور گرموجر نے متاجر ہے

کوئی مال عین خرید اتو بالا تفاق جائز ہے اور محقد تی جس می ہم ہم جاجر ہوگیا تو متاجر اپنے میں کے درہم واپس لے گامال عین جو فرو فرت کردیا

ہوجائے گاید فرجرہ جس ہے پھراگر منفعت کا حاصل کر تاسعد رہوگیا تو متاجرا ہے جن کے درہم واپس لے گامال عین جو فرو فرت کردیا

ہوجائے گاید فرجرہ جس ہے پھراگر منفعت کا حاصل کر تاسعد رہوگیا تو متاجرا ہے جن کے درہم واپس لے گامال عین جو فرو فرت کردیا

عس لے لی تو جائے گاید بھیا مرحمی جس ہے اور اگر اجرت جس ورہم تھم ہے ہوں اور بجائے ان کے آٹایار و خن ذیون وغیرہ کوئی شے موض

اگرموجرومتاجر نے باہم تھے صرف کر لی اورود ہموں کے فوش دینار لئے ہیں اگر متاجر کے منعت تام حاصل کرنے کے بعد ایسا کیا یا اجرے کی بھیل مقد اجارہ علی بھی اگر اجرت واجب ہو بھی بھرایسا کیا تو تھے صرف بالا جماع جائز ہا ور اگر تمام منعدت حاصل نہیں کر چکا اور نہیل اجرت شرطتی بین اگر اجرت واجب ہو بھی بھرایسا کیا تو تھے صرف بالا جماع جائز ہا اور دو مراقع تو تو امام ابو بوسٹ کے جائز ہا اور دو مراقع تو تا امام ابو بوسٹ کا بیرے کہ اگر ابنا اسلام کے بہلے دونوں جدا ہو گئے تو تھے صرف باطل ہوگئی ہے مم اس صورت میں ہے کہ جب اجرت و میں ہو مثل نفر ہی معین ہو اور متاجر نے بجائے اس کے دینار دیتے تو جائز نہیں ہے کہ اس منعدت سے پہلے ایسا کیا ہویا اس کے بعد اور خواہ جیاں اجرت کی شرط کا نے کے بعد ایسا ہویا اس سے پہلے اور کتاب الاصل میں تھا منعدت سے پہلے ایسا کیا ہویا اس کے بعد اور خواہ تھیل اجرت کی شرط کا نے کے بعد ایسا ہویا اس سے پہلے اور کتاب الاصل میں تھا کہ خواہ ہو تھیں افرا بھی اور متاجر بوری دور مجل کر مرکمیا تو پوری اجرت متاجر کو واپس کی جائے گی بشرطیکہ جال نے بچھ نے ان اور انجام ابو بوسٹ کے بہلے قول کے موافق ہوائی ہو اور اگر آدی موسک کے بہلے تول کے موافق ہوائی ہو اور اگر آدی دور اٹھیا ہوتو آدھی اجرت ہو تھا اور انہا موابی ہو تھا تھا نے سے بہلے جال مرکمیا تو وار خان جمال پر واجب ہوگا کہ متاجر کو دینار واجب ہوگا کہ میں اور انہاں جال کے کہ اجرت سے بھی کے اور اگر آدی دور جل کر دار خان حال وہ دینار متاجر کے دور جل کر دور جل کر دور خان حال ہوگا ہوں جائی ہوگا ہوں میں ہیں ہوگا کہ متاجر کو دینار دور بھی مرکمیات جرک دور جل کر دور جل کر دور جائی دور جل کر دور جل کی دور جل کر دور جل کے دور جل کی دور جل کی دور جل کر دور جل کی دور جل کی دور جل کر دور جل کر دور جل کر دور جل کی دور جل کی دور جل کر دور جل کر دور جل کر دور جل کر دور جل کی دور جل کی دور جل کر دور جل کر دور جل کر دور جل کی دور جل کر دور جل کر دور جل کی دور جل کر دور جل کی دور جل کر دور جل کی دور جل کر دور جل کر دور جل کر دور ج

اگر پچے درہم معلومہ ہے ہوش ایک سال کے داسطے فامی کوایک گھر کرایہ پر دیا پھراکی فض نے سوجر نے پچے قرض ما نگااس نے فامی کو تھم دیا کہ دوم بینہ کا کرایہ اس فض کو وے دے پس وہ فض قامی ہے آٹا وروغن دغیر والسی السی چیزیں لیتار ہایہاں تک کہ

ل یعنی اجارہ ٹوٹ جانے کے بعد۔ ع مشل اجرت یعنی جیسے مشاجر پراجرت لازم ہے و کی ہی موجر پرجیج کانٹن لازم ہوگا۔ س ایفاء عمل کام پورا کر لینا یعنی سرف کامیاد لہ کرلیا۔ سے تقرمعین جاندی گلائی ہوئی کی اینٹ یا کھڑا ہو۔

اگرمكان والے نے مهيند كررنے سے پہلے تمام كرايہ بنجيل ليما جا بااورمتاج نے انكاركياتو جيتے دن متاجركور ہے ہوئے جیں اتنے ونوں کے کرابید ے دینے کے واسطے مجبور کیا جائے گا اور باقی ونوں کے حصہ کے کرابیدے دینے کے واسطے مجبور نہ کیا جائے گار محیط میں ہے اگر کسی نے معین کپڑے کے عوض ابٹا کھر کرایہ پر دیا اور مستاجراس میں رہاتو مکان والے کو کپڑے پر قبضہ کرنے ہے میلے متا جریا کسی دوسرے کے پاس اس کیڑے کے بیچ کردینے کے اختیار نہیں ہے اس طرح عروض وحیوان و کیلی ووزنی وغیر وہرشے معین میں سی لھم ہے بیمبسوط میں ہےاوراگر کیلی ووزنی کوئی چیز غیرمعین جمونگروصف بیان کر کےمستاجر کے ذمہ قرار دی گئی ہوتو بغد كر لينے سے يہلے متاجر كے ہاتھاس كے فروخت كرد ہے من كھے ذرنيس بركريكم اس وقت ب كد جب كوئى شے بسب استیفاء تمنفعت یاشر طافیل کےمتا جرکے درواجب ہوگی ہو بیمیط میں ہےاورا کراس کے عوض کوئی شے معین فرید کی تو جائزے خواہ ای مجلس میں اسپتے تبضد میں الے لی ہو باند لی ہواور اگر بعوض اس کے کوئی غیر معین چیز خریدی تو بدوں تبضد کرنے کے جدانہ ہواور اگر قعندے پہلے جدا ہو گیا تو تا جائے گی اور اگر مکان والے نے اس چیز کو جو کرابید میں قرمہ تھری ہے سوائے متناجر کے دوسرے کے ہاتھ فروخت کیا تو روانہیں ہے کیونکہ جو چیز کسی مخص کے ذمہ قرضہ واس کوسوائے قرض دار کے دوسرے کے ہاتھ فروخت کرنا جائز منیں ہے بیمسوط می ہے اکر کسی مخص نے ایک سال کے واسطے اپنا کھر بعوض ایک غلام معین کے کرایہ پر دیا اور ہنوز غلام پر قبضہ نے کیا اورنه كمرمتاج كے ميرد كياتھا كدوه فاام آزادكرديا توعنق باطل ب كيونكه جواجرت قرار پائي بوده استيفا ومنافع ياتعيل ياشر طلجيل کے بائے جانے سے موجر کی ملک میں ہوجاتی ہاور یہاں ان میں سے پھوٹیس بایا میا اور اگر موجر نے غلام پر قبضہ كرليا اور ہنوز مناجر كومكان كا قبضه ندديا تعاكه غلام كوآزادكر دياتوا عماق جائزے بيميط على ب وكراكرمناجرنے كحر قبضه على ليا اور ميعاد سكونت تمام ہوئی تو خیر مجمور اگر مقدا جارہ فتح ہوگیا خواہ مکان پر استحقاق ثابت ہونے کی وجہ سے یا دونوں میں سے کسی کی موت یا مکان کے ك غرق مونے كى وجد سے ياقدرت انتفاع حاصل ندر بہتے كے باعث سے تو أزادكرنے والے يرغلام كى قيمت ويني واجب موكى اور اگروہ غلام متاج کے یاس ر مااورمتاجراس مکان میں ایک مہیندر با جردونوں نے غلام کوآ زاوکردیا تو موجر کی طرف سے بغدر ایک مهینه کی اجرت کے آزاد ہوااور باقی متاجر کی طرف ہے آزاد ہوااور باقی سال کا اجارہ ٹوٹ کیا یہ مبسوط میں ہےاورا کر پھرمتاجراس مكان مى باقى سال تك رباتواس كواجر المثل هوينايز \_ كاينياشين باوراكرموجرك غلام ير قبضرك سي يبل ميعادسكونت بورى بوكن بحروه غلام مركيا يا استحقاق يهيس ليا كياتواس براجرالثل واجب بوكاح إب جس قدر مواورا جاره فاسده كي صورت بس بھی اجراکش واجب ہوتا ہے لیکن جس قدر بیان کیا عمیا ہے اس سے بر حایا نہ جائے گا بیمچیط سرحسی میں ہے اور اگرموجرنے وہ غلام بسبب خیار عیب یا خیار دیت کے واپس کر دیا حالانکه متاجر پوری مدت تک سکونت حاصل کر چکا ہے تو اس پر اجرالمثل واجب ہوگا كيونك عقدا جار وجز ف في اليرخيا ثيد من ب-

اگرمت جرنے وہ فلام مکان والے کو دیا اور ہنوز مکان میں سکونت شاختیار کی تھی کہ خود بی وہ فلام آزاد کیا تو عن باطل ہے کیونکہ مکان والے کو وے دینے کی وجہ اس کی ملک سے نکل کیا ہیں اس نے ایسے فلام کوآزاد کیا جواس کی ملک میں ہیں ہیسہ مسوط میں ہے اور اگر مت جرایک میں میں رہا بھر متاجر کے پاس وہ فلام مرکمیا قبل ازیں کہ موجر کے ہر دکرے قومت اجر کو ایک مہینہ کا اجرافتل وینا واجب ہوگا جا ہے جس قدر ہو ہر خلاف اس کے اگر اجارہ فاسد ہوتا تو اجرافتل وینا پڑتا محرفلام کی قیمت کے ایک مہینہ کا اجرافتل وینا پڑتا محرفلام کی قیمت کے

ا بعن بعد سے پہلے تا کردینے کا اختیارٹیں ہے۔ یہ مثلاثیبوں وہا ندی کا گزاو غیر در سے استیفا متمام حاصل کر لیتا اور جمیل پینٹی۔ سے بعنی اختاق جائز رہے کا اور محتق پر قبیت واجب ہوگی۔ ہے۔ اجرائٹل یعنی جواس کے شل مکانوں کا کرایہ ہو۔ یہ مشلاقرض میں سال ایما۔

پرتے پر جوابیک مہیدکا کرایہ پر تا ہواس نے زیادہ نہ کیا جاتا ہے جا شم ہے اگر موجر نے متاجر کی بلا اجازت مال اجارہ کہ جو محین ہے بھتہ میں لے لیا اوراس کوفرو خت کر دیا چرا جارہ کی مدت کر رکی تو بھے تافذہ ہو جائے گی اوراگر اجارہ فتح ہوگیا تو متاجر اپنے موجر سے اس مال معین کی قیمت لے لیگا اوراگر اجرت میں کوئی غلام تغیر ااور قبیل کے ساتھ موجر کود دو یا اس نے آزاد کر ویایاس کے پاس مرکیا چرا جارہ فتح ہوگیا تو متاجر اس کی قیمت واپس لے گا اور اگر آدھی مدت گزر نے کے بعد اجارہ فتح ہواتو غلام کی نعف قیمت واپس لے گا اور اگر آدھی مدت گزر نے کے بعد اجارہ فتح ہواتو غلام کی نعف قیمت واپس لے گا یہ غیرائی کو خور آزاد کر ویا تو آزاد کر ویتا تھے ہوا و آزاد کر ویتا تھے ہوا تو آزاد کر ویتا تھے ہواں تک پہنے یو تو او کی قاضی خان می ہے۔

بیاں تک کہ وہ مال کا خور ہو آزاد کی اور مارٹ کے جارہ کا تو کو تا تا تھی خان میں ہے۔

يانېمو(ۋبار):

## اجارہ میں خیار وغیرہ شرط لگانے کے بیان میں

اگرتین روز کے خیار شرط پر اجارہ لیا تو جائز ہے اور زیادہ یں اختاا ف ہے ہیدہ جیز کروری میں ہے اور مدت خیار کی ابتدا وت اجارہ ہے شارہوگی ہیران الو باج میں لکھا ہے اوراگر مستاجر نے تین روز کے خیار کی شرط لگائی اوراس مدت میں مکان کے اندر سکونت اختیار کی تو خیار ساقط ہوگیا اوراگر سکونت کے سب ہے منزل گر پڑی تو ضامی ند ہوگا کیونکہ اس نے بھی اجارہ سکونت اختیار کی ہے اورابتدا مدت خیار کے ساقط ہونے کے وقت ہے تی جائے گی ہے جیج کروری میں ہے اوراگر مکان والے کو خیار ہوا ورمستاجر نے محت خیار میں رہنا اختیار کیا تو کی خواجرت ند مطی اور مستاجر کی سکونت کے سب سے جو بچھ منہدم ہوا اس کا ضامی ہوگا اور مکان کا ویکھیا ہے۔ اگر موجر کی اجاز سے دیے کے بعد سکونت اختیار کی تو آجرت لازم آئے گی اور مستاجر کو خیار حاصل ہوگا اور مکان کا ویکھیا ہوا کھر اجارہ لیا تو خیار دیت حاصل ہوگا اور اگر دیکھا ہوا گھر اجارہ لیا تو خیار دیت حاصل ہوگا اور اگر دیکھا ہوا گھر اجارہ لیا تو خیار دیت حاصل ہوگا اور اگر دیکھا ہوا گھر اجارہ لیا تو خیار دیت حاصل ہوگا اور اگر دیکھا ہوا گھر آجارہ لیا تو خیار دیت حاصل ہوگا اور اگر دیکھا ہوا گھر آجارہ اور سے سکونت کے منافع میں پھر نقصان آتا ہے تو بسب تغیر کے خیار دریت حاصل ہوگا کی میں ہوگا ہو ہی ہوگر کیا ہوجس سے سکونت کے منافع میں پھر نقصان آتا ہے تو بسب تغیر کے خیار دریت حاصل ہوگا ہو ہیں ہوگا ہو ہی ہوگر ہو ہوگر کیا ہوجس سے سکونت کے منافع میں پھر نقصان آتا ہے تو بسب تغیر کے خیار دریت حاصل ہوگا ہو ہی ہوگر گیا ہو جس سے سکونت کے منافع میں پھر نقصان آتا ہے تو بسب تغیر کے خیار

اگر کسی شخص نے ایک مر گیہوں ناپ دینے کے واسطے سی کواجیر مقرر کیا پھر جب اس نے گیہوں و کھے تو

کہا کہ میں راضی تبیں ہوتا ہوں تو اس کو بیا ختیار تبیں ہے 🛠

مدرالشہید نے ذکر کیا کہ اگر کسی نے اجرت معلومہ پر ایک تفس کواس واسطے مردور کیا کہ اکیس دیکیں ماننے و ساس نے دی نے دیں دیکیں ماننے دیں اور باقی سے افکار کیا تو فر مایا کہ اگر مزدور مقرر کرنے کے وقت اس کو دیکیں دکھلا وی ہوں تو باقی دیکیں مانخے کے واسطے مزدور پر جر کیا جائے گا اور اگر اس نے نہ دیکھی ہوں تو مجبور نہ کیا جائے گا اور اس مسئلہ کی اصل وہ ہے جوامام محمد نے اجارات میں ذکر کی ہے کہ اگر کسی نے دھو کی کو اس شرط سے مقرر کیا کہ کسی قدر اجزت معلومہ پر میر سے دس کیڑے کندی کردے اور کیڑے نہ دکھلائے اور نہ اس کے پاس متھے تو اجارہ فاسد ہے اور اگر دکھلا دیئے تو جائز ہے بید ذخیرہ میں ہے اگر دھو کی سے کیڑوں کی جس بیان کر

ا متم كيزے كى۔ ع قول كل يعنى جس بتدي ساكام جارى كيا جائے گا۔ ع يعنى الى زيمن جس يس ملاد وزراعت سے انكور كرد خت بحي كرد

مقد کے موجود تھا بیادجیز کردری میں ہے۔

ایک دوکان جل کئی اس کوایک مخص نے پانچ درہم ماہواری پراس شرط سے کرامدلیا کداس کی تعمیر کراد سے گابشر طیکداس کا خرچەسب كرايىش سے كاث ليا كاتوبياجار وفاسد ہےاورا كرمتاجر باوجوداس كےاس دوكان بيس رباتواس كواجرالشل جبال تك ہود بنایزے گا ادرمتنا جرکوو وخرچد ملے گا جواس نے عمارت میں خرج کیا اور بنوائی کے کام میں جوخودمستعدر ہاہے اس کی محرانی وغیرہ کا اجرالثل کے گایہ ذخیرہ میں ہے ایک کاروافسرائے خراب کھنڈل ہوگئی محراس میں بعض دو کا نیں ٹابت ہیں لیں ایک مخص نے ثابت دو کانوں کو بھراب پندر و درہم ماہواری کے اور خراب دو کانوں کو یا چے درہم ماہواری پراس شرط سے لیا کہ خراب کواہنے مال سے تیار کرا وے ادر تمام کرایہ ہے اس کا خرج محسوب کر لے پس شکستہ کا اجارہ لینا تا کہ نیوا کر بھراس ہے نفع اٹھائے فاسد ہے اگر بیشر مل کی تو عمارت موجر کی ہوگی اورمتاجر کاخرچے موجر پر ہوگا اورمتاجر کواس عمارت بنوائی کا اجرالشل بھی ملے گا اور موجر کو اغتیار ہوگا کہ جو وو كانس إس في بنوائي بين ان كوواليس لي ليكن جودوكانين تابت تعين ان كاجاره جائزر باكداس بين كوئي شرط مفسدتين ب بكذا نی الحیط اگرمتاج پروہ چزوالی الانے کی شرط لگائی تو جائز نہیں ہے جبکداس شے کی بار برداری وخرچہ براتا ہواور اگراس کی بار برداری وخر چرنہ ہوتو جائز ہے بیغیا ثید میں ہے قاوی میں لکھا ہے کہ ایک مخص نے بوی ویگ ایک ماہ کے لئے شیرہ الکور پھانے کواسطاجارہ لی اور موجر نے متاجر پر واپسی کی شرط لگائی تو عقد فاسد ہے اور اگریہ شرط نہ لگائی تو متاجر پر ایک ماہ کا کرایہ واجب ہوگا خواہ دوآ دھے ماہ میں قارغ ہوجائے یا بورے مہینہ میں كذانی الحاوی۔قلت ہمارے بہال كڑھاؤ كھنڈسال كى بھی اميد ہے كدائ تھم میں ہوں اور غیاثید می لکھا ہے کہ جب مہینہ گزرجائے واس پر کرایہ نہ ج مع گا کر چیدت تک اس کے پاس دے بیتا تارخانیم سے اوراگر کہا کہ ایک درہم روز اندکرایہ بر لے تو جب کام سے فارغ ہوجائے تو پھراس پر کرایہ نہ ج سے گا خواہ ما لک کووائی دی ہویاندی ہو اوراگر آ د معروز میں کام سے قارخ ہواتو پورے دن کا کراہید بیتا پڑے گا چٹا نچہ ما ہواری کی صورت میں آ و معے مہینہ میں فارغ ہونے كاليي تهم تعاييزانة العناوي من ب-

<u>اگر جیاب عمور کوزے اجارہ لئے اور موجرنے کہا کہ جب تک تو جھے تجے دیمالم واپس نہ کروے ت</u>ب تک میر اایک در ہم روز

لے کینی اجارہ تمام ہوئے پروائیں پہنچا؟ مشاجر پر ہے۔ ع منظے وآ بحورے۔

شرط میں تغیر (دانسته یا نادانسته ) کی صورت میں متاجر کواختیار ہوگا 🏠

اے تولیکس بعنی ایسے ٹرچہ کی دجہ سے اجاز ووسیے میں تثویش ہو آ ہے مثلاً ایک پید کے مائند بہت تھیل مذہوں مرادیہ کوئی سب فنٹے اجاز ہ کا بھی خاہر نہ جور سے (۱) تولہ سالیوں کا بنابر طرف کے ہے اور مرادیہ کہ میں نے لیا جائے مائنی۔

ے واسطے کوئی ٹوکراید کر سے نے چکا چرمت جرکومعلوم ہوا کہ اسٹو کورات بین نیں سوجھتا ہے یا اڑیل ٹوپایا نفوکر کھاتا ہے یا موزہ
کا نما ہے ہیں اگر وہ ٹو جوکراید بیس تغیرا ہے ہی بعینہ ہوتو ستاجر کو خیار ہوگا کیونکہ شرط میں تغیر ہوا ہیں جس قدر راہ چلا ہے اس کے
حساب سے اجرت و سے دے کیونکہ اس قدر منفعت اس نے حاصل کی ہے اور اگر غیر معین کوئی ٹوئٹہرا ہوتو ٹووا لے کوافقیار ہے کہ کی
دوسرے ٹوپراس کو بغداد تک پہنچائے کیونکہ اس نے اجارہ کا عقد اپنے ذمہ لازم کرلیا ہے اور بیتھم اس وقت ہے کہ جب اسٹو میں
عیب ہونے کے گواہ قائم ہوں بیمسوط میں ہے۔

## مِهْمُا باري:

ا - پیاختیاردوس نے کو کے بدلنے میں ہے در شہبنچانا واجب ہے۔ میں تول منانچ معروف ای واسطے کرا کر فیر معین ہوتو فاسد ہے۔

بر لی سے پکر لایا تو تھے دی درہم اور اگر دیلی سے لایا تو ہیں درہم لیس کے تو بیجائز ہے بیفاوی قاضی خان میں ہے۔ اگر کہا کہ اگر تو نے بیکٹر اسیا تو تھے ایک درہم اور اگروہ کیڑ اسیا تو دو درہم لیس کے تو بھی جائز ہے بیفاوی قاضی خان میں ہے۔

اگر کوئی شو حیرہ تک اس شرط ہے کرایہ کیا کہ اگر مستاجراس پر دس من گیہوں لا دے تو کرایہ ایک درہم ہے 🌣 اگرکہا کدکدا گرتونے اس محر میں عطار بسایا تو ایک درہم اور اگرلو بار بسایا تو دو درہم یا کہا کداگراس نے درزی بسایا تو ایک درہم اور اگر لو بار بسایا تو دو درہم کرایہ ہے تو امام اعظم کے مز دیک اجارہ جائز ہے اور صاحبین کے نز دیک فاسد ہے اور اگر ٹوگر ایر کیا اوراس نے کہا کہ اگر جمرہ تک کیا تو ایک ورہم ہے اور برے کرقادسیدی راہ لی تو دو درہم ہیں تو یہ بھی جائز ہے اورا مام محیہ نے اس مسئلہ کو ذكركرك بجحا خلاف بيان نبيل كياس ساجمال موتاب كمثايدس كاقول باوريمى احمال بكريدام اعظم كاقول مواور صاحبین کے نز دیک جائز نہ ہواورا گرکوئی ٹٹو جیرہ تک اس شرط ہے کراید کیا کدا گرمت جراس پر دس من گیہوں فا دیے تو کرایدا یک درہم ہے اور اگردس من جولا و معقو کراید نصف درہم ہے تو امام اعظم کے نز دیک جائز ہے اور صاحبین کے نز دیک نیس جائز ہے بیکانی میں ے اور اگر کوئی ٹوکراید کیابشر طیکہ اگر متاج نے یہ بوجھ اس پر لاواتو دس درہم کرایہ ہے اور اگرخود سوار ہواتو کرایہ پانچ درہم ہے تو امام اعظم کے دوسرے قول کے موافق جائز ہے اور صاحبین کے نزویک نیس جائز ہے اور اگر شؤومکان کے مسئلہ میں بیصورت واقع ہوئی كهموجر فيشؤ مامكان سيردكرويا حالانكهمتنا جرني مكان ش سكونت اختيار ندكي ياشؤ پر يجمه بوجه ندلا داادر ندخود سوار جوانو امام اعظمٌ ك ذهب كموافق مشارك في ال صورت ك حكم فكالني بن بالم اختلاف كياب بعضول في كها كدموجرفي جودومقدار كرايدكي بیان کی ہیں ان میں ہے جو کم ہے و وستاج کے ذمہ واجب ہوگی کذائی الحیط اور پی سیجے ہے بیمبین میں ہے اور شیخ کرخی نے ذکر فرمایا كەاڭرىمى خىس نے ايك ئۇبغداد سےقىرىنىمان تك پانچ درېم مى كرايدىمياادرا گركوفدتك جائے تو دى درېم كرايد بې پى اگر بغدادادر کوفہ کے نمیک درمیان میں قصر نعمان واقع ہولینی مساوت نصف ہونو عقد جائز ہے اوراگر کم یازیاد ہ ہوتو عقد فاسد ہے اور بیتیم امام محرً کی اصل پر ہے اور امام اعظم کے نز دیک دونوں صورتوں میں عقد جائز ہے حاکم شہید نے منتقی میں ذکر کیا ہے کہ اگر ایک مخص نے دوسرے سے ایک ٹواس شرط ہے کرایہ پرلیا کہ اگرسوار ہوکر کوفہ تک جاؤں تو دس درہم اور اگر قصر نعمان تک جاؤں حالا نکہ وہ آومی دور ہے تو یا بج درہم کرایہ ہے تو یہ جائز ہے اور لکھا کہ اگر اس نے بیشر ط کی کہ اگر قصر نعمان تک جاؤں تو چھ درہم کرایہ ہے تو جائز نہیں ہے كيونك جب و وخص تعرنعمان تك پنجالو مدمعلوم نه موگا كه آيااس پر پارنج ورجم واجب موئ يا جيدر جم واجب موئ يدمجيط من ب ابن سائے نے امام محر سے دوایت کی ہے کہ ایک مخص نے زطی کیڑوں کی تفری اور ہروی کیڑوں کی تفری اٹھانے پر ایک مزدور مقرر کیا اور کہا کہ ان دونوں مفریوں میں جو تفری تیراجی جا ہے میرے مکان پر پہنچادے بشرطیکہ اگر تو نے زطی کیٹروں کی اٹھائی تو تھے ایک درہم ملے گا اور اگر ہروی کی تم ری اشائی تو دو درہم لیس سے اس نے دونوں تم ریاں چھے آئے اشا میں اور اس سے مكان كو لے چلا تو اجارہ جائز ہےاور جوبھی اول مرجبا تھائی ہے ای سے اجارہ متعلق ہوا اور دوسری کے اشائے میں وہ معلوع ہے بعنی بطوراحسان کے ا تھائی ہے اگر ضائع ہوجائے تو ضامن ہوگا اور یہ بالا جماع سب کے فز دیک ہے اگر اس نے دونوں کو ایک ساتھ بی اٹھایا تو امام اعظم ا کے زور کی دونوں میں سے ہرایک کی نصف اجرت اس کو ملے کی اور ہرایک مخمری کی نصف کا ضامن ہوگا جبکہ دونوں ضائع ہوجا میں اورصاحبین کے نزویک اگر دونوں ضائع ہوں تو دونوں کا ضامن ہوگا اورنو اردر بشام میں امام محمد سے اس طرح سروی ہے کہ اگر مزدور ے کہا کہ اگر تو بیلکڑی فلاں جکہ پہنچا و بے تو تھے ایک درہم اور اگر و ولکڑی ای جکہ پہنچا دیے تو تھے دو ورہم دوں گا اس نے دونوں قلت وجداد على يرب كر بلحاظ كوف تك كراميدكي نعف دورتك مينترين بمقتصائع عقد اجاره يا مج ورتهم واجب بوت ادر بلحاظ في ريس ايشين يعني

صرف قصرنعمان تک سے کرایے مجھور ہم والی ہوئے اس معلوم نہوا کہاس پر پانچ واجب ہوئے یا چھاور و نوس کامعا واجب ہوتا باطل ہے۔

لکڑیاں نیکبارگی ای جگہ پینچادیں تو اس کودو درہم ملیں گے اور اس سئلہ بیں امام محر نے متاجر کے بیان سے جودونوں بس سے زیادہ اجرت تھی دو پوری متاجر کے اوپر واجب تغمیرائی اور بیتھم کٹریوں کی روایت کے تھم سے جو بواسطہ ابن ساعدمروی ہے تالف ہے یہ مند مند

ذخروش ہے۔

عقدا جارة ميں وفت اور كام كوجمع كرنے كى صورتوں كابيان 🌣

اگریوں کہا کہ جس قدرتو آج سے اس کی اجرت بھاب ایک درہم کا درجس قدر کل سے اس کی نصف درہم کے حماب سے طے گاتو یہ فاسد ہے کوئکہ ججول ہے ای طرح اگریوں کہا کہ اسٹ کیٹروں جس ہے جس قدرتو فاری سلائی سے گاس کی اتی اجرت کے حماب سے حردوری اور جس قدرروی سلائی سے گاس کی اس حماب سے طے گی تو یہ بی بسب کا م ججول ہونے کے فاسد ہا وراگر کہا کہ سلانے کے وقت جس نے تجے ایک درہم کے حماب سے مودور مقرد کیا اور اس نے اس دوزی دیا تو اس کو کھے مزدوری نہ طے گی کوئکہ اضافت سے ہے دورہ کی کوئکہ اضافت سے ہے اوراگر کہا کہ سلانے کے وقت جس نے تجے ایک درہم کے حماب سے مودور مقرد کیا اوراگر کہا کہ ما آئے گاتو ہر دوزایک درہم کے حماب سے مودور کہ اور اس کے اس اس کے اس کے دورہ کی کوئکہ اضافت سے جم مودور کہ لوں گاتو تو اس کے اس کے اس کے دورہ کی کوئلہ استرحی قلت الحکم بنے علی قطع دوزایک درہم کے حماب سے مودور کہ لوں گاتو تو اس کے دورہ کی اس کہ ما تعلق خطع اللہ موالقیاد والاستحسان کانہ علی ما تعلق فوہ من عدم التعلق علی الفتور خلال الست می العد علیما سری الفساد فیصا ھذا ھو القیاد والاستحسان کانہ علی ما تعلق فوہ من عدم التعلق علی الفتور خلالے المام کوئے کی اورکیا صورتی ہیں اگر ایک محص کوئر دورم تمرد کیا کہ آج درات تک ایک درہم شرک کہ جب محد العام کوئے کوئی کا م تو ایسا جارہ فاسد ہے یہ ام ماعظم کا تو ل ہا درصاحین کے خرد کی استحسانا جارہ کا میں اور کی استحسانا جارہ کی اورکیا میں دورہ میں دورم تعرب کی کہ تو ایسا نا جارہ کا م کر دورہ کی اورکیا کوئی کا م تو ایسا اجارہ فاسد ہے یہ ام ماعظم کا تو ل ہا درصاحین کے خرد کیا استحسانا جارہ کوئی کا دورہ کی اورکی کوئی کی دورہ کی کی دورہ کی کہ دورہ کی کہ کوئی کی دورہ کی کہ دورہ کی کہ دورہ کی کہ کی دورہ کی کہ دورہ کہ کی کہ دورہ کی کہ کہ دورہ کی کہ دورہ ک

ہاور بیعقد کام پر قرار دیا جائے گاندون پر حتی کہ اگر آ و مصدن میں اس کام سے فارغ ہوا تو اس کو پوری اجرت ملے گی اور اگر آج کے روز فارغ نہ ہوا تو مستاجر کواختیار ہے کہ اس سے دوسرے روز و بی کام لے اور اگر کوئی شؤ کوفہ سے بغداد تک کسی اجرت معلومہ پر تین روز کے واسطے کرایہ کیا اور مدت و مسافت و کام ذکر کر دیا تو اس میں بھی ایسا تی اختلاف ہے ای طرح اگر پچھاتا ج ایک جگہ سے دوسری جگہ نظل کرنے کے واسطے آج رات تک مزدور کیا تو اس میں بھی ایسا بھی اختلاف ہے جیسا ہم نے کل کے روز بھی کام لینے میں

بیان کیاریمسوط می لکھاہے۔

ا كركسي فخف كواس واسطے مزدورمقرركيا كەمىرے لئے آج كے روز اس كيزے كي مين ايك درہم ميں ي دينو امام اعظمَّ كرزو يكتبين جائز باوراكر يول كها كميش ى وب ياايك قفيراً في كاروني يكائه اوروقت مقررند كياتو بالاتفاق جائز باور اگر کہااس کپڑے کی میض آج تیار کروے تو جائز ہے میفقاویٰ عمّا ہیم ہے اورا جارات الاصل میں لکھا ہے کہ اگر ایک مخص ایک بیل اس واسطے کراریہ پر لے کہ ہرروز وس تغیر گیہوں چکی میں چل کر پیں وے تو ایسا اجارہ جائز ہے اور اس میں کوئی اختلاف بیان نہیں کیا ہی بعض مشائخ نے فرمایا کہ ریکھ صاحبین کے قول پر ہونا جا ہے اور امام اعظم کے قول پر روٹی کے مسئلہ پر قیاس کر کے فاسد ہونا ج ہے اور بعضوں نے کہا کہ بیا جارہ بالا تفاق جائز ہے اور بھی کتاب الاصل میں لکھا ہے کہ اگر نان بائی پر بیٹر ط لگائی کہ بیدس و جبری آنا پائے اور آج بی فارغ ہوجائے تو بالا تفاق جائز ہے اگر چہوفت اور کام دونوں ندکور میں بيد خير و ميں ہے ايك مخفس في ايك ورزی کوکیڑا دیا کہ اس کی قیعی قطع کر سے ہی دے بشر طبیکہ آج ہی فارغ ہوجائے یا ایک مخص نے کسی سے بچھاونٹ مکہ تک کرایہ پر لئے کہیں روز میں مکدیں داخل ہوجائے ہراونٹ کی ہیں دینار کے حساب سے اجرت مقرر کی اوراس سے زیادہ نہ کہاتو امام محر بنام اعظم سے دوایت کی کداییا اجارہ جائز ہے ہیں اگراس نے شرط بوری کر دی تو جواجرت بیان کی ہے وہ ملے کی اور اگر شرط بوری نہ کی تو اجرالشل ملے کا جواس مقدار بیان کروہ شدہ ہے زا کہ نہ ہوگا اور یمی صاحبین کا قول ہے اور امام ابو یوسٹ سے روایت ہے کہ اگر کسی محض ہے کوئی ٹنو ایا م معلوم کے لئے کرایہ پر لیااور پچھوذ کرنہ کیا تو امام اعظم کے نز دیکے نہیں جائز ہے اورصاحبین کے نز دیک جائز ہے اورا کردرزی ہے کہا کہ میں نے بچے آج کےروز مردور کیا تا کہ توبیقی ایک درہم میں وسے یاندنا نبائی ہے کہا کہ میں نے تھے آج کے روز مز دور کیاتا کرتو بیا بک قفیر آٹا ایک درہم میں نکائے تو امام اعظم کے زند کیے نہیں جائز ہے اور صاحبین کے نزد بیک جائز ہے اور كرخى نے كہا كدامام اعظم سے اس مسئلہ ميں ووروايتين بيں سيح بير ہے كداس مسئلہ ميں امام سے دوروايتيں بيں اور سيح ند ب امام كا یہ ہے کداجارہ فاسد ہے خواہ اس نے کام کومقدم بیان کیا یاموخر کیا جبکہ اجرت کو بعد وقت و کام کے ذکر کیا ہواور اگر اس نے وقت کو پہلے ذکر کیا بھرا جرت بیان کی بھراس کے بعد کام بیان کیایا پہلے کام بیان کیا بھرا جرت بیان کی تو عقد فاسد نہ ہوگا یہ فناوی قاض خان

قال المحرجم اوراس اصل محموانق جس طرح مترجم في ترجمه كيا ہے اى طرح امام اعظم كيزو كي جائز ہوگا ہى جو صورت ناجائز ہونے كى ہے وہ يول ہے جس في مزدوركيا تاكدى دي قويقين ايك درجم عن يا تاكد يكاوي قويقيز آثا ايك درجم عن ايا تاكد يكاوي و يقفيز آثا ايك درجم عن و المعتوجة ان لا يكون الفرق تافعاً في الحتلاف العكمة في لسائنا مع انه ليست فينا تلك المعاودة فتامل والله اعلم بالعبواب اور جب اجادہ فاسد مخبرا يس اكراس كا فاسد ہونا بسبب اجرت سمى كيجول ہونے كے ہويا بسبب اجرت بيان ند ہونے كے ہوئا بسبب اجرت بيان ند ہونے كے ہوئا جائے متاجراس كى كيجول ہونے كے ہوئا بسبب اجرت بيان ند ہونے كے ہوئا جائے متاجراس كى كيادوكان ايك سال كواسط سودر ہم يركرا يدير لى بشرطيك ستاجراس كى

مرمت کراد ہے تو متاجر پراجرالش داجب ہوگا جاہے جس قدر ہو یعنی خواہ سو درہم ہوں یا زیادہ ہوں یا تم ہوں کے ونکہ جب متاج کے ذمہ مرمت کی شرط لگائی تو مرمت بھی اجرت میں ہوگئی لیں اجرت جمہول ہوگئی اورا گراجارہ اس باعث سے فاسد ہوا کہ اس میں کوئی شرط فاسد لگائی تھی تو مالک کواجرالشل لے گا تکر جواجرت بیان کی ہے اس سے بڑھایا نہ جائے گائیٹر میریش ہے اور کہ الاصل میں کھواہے۔

اگر کی فض نے اپنا فلام جولا ہدکودیا تا کہ اس کو بنا سکھلائے اور شرط کی کہ بین مہینہ بی اس کوفلاں فلاں بنائی بی خوب
ہوشیار کال کرد ہے ویہ ابزئیں ہے اور صاحبین کے نزویک جائز ہونا چاہے ہے اگر چہکال ہوشیار کردینا جولا ہہ کی وسعت می ٹیمل
ہواد اجارہ فاسد ہونے بی ایام اعظم کے نزویک اصل ہوہ کہ وقت وکل کوجع کرنے کی صورت بیں امام کے نزویک اجارہ جب
می فاسد ہوتا ہے کہ جب اس نے عقد واجارہ میں وقت وکل کواس طرح ذکر کیا کہ جرایک اگر تجا ذکر کیا جائے تو معقو دعلیہ ہونے کی
صلاحیت رکھے اور اگر اس طرح ذکر کیا کہ جرایک تجا ذکر کرنے ہے معقو دعلیہ بیس ہوسکتا ہے تو عقد فاسد نہ ہوگا اور اس کی صورت وہ
ہے جو معمار کے اجارہ لینے کے آخر باب میں ذکر کی ہے کہ اگر کس نے دوسرے کورات تک کے واسطے اس لئے مزدور کیا کہ بچ اور اس کے مزدور کیا کہ بچ اور اس کے مزدور کیا کہ بچ اور اس کے مزدور کیا کہ تجا اجارہ میں
ہوتھ دعلیہ ہو سکے اس واسطے جائز ہے کیونکہ اس نے مقد ارتمل بیان نہ کی اور جب تک مقد ارتمل بیان نہ ہوت کی جا اجارہ میں
معقو دعلیہ میں ہوسکتا ہے اور اگر اس نے عقد اجارہ فقط مدت پر قرار دیا ہے اور عمارت بنانے کا ذکر فقط نوع عمل بیان کرنے کے
معقو دعلیہ ہوسکتا کے اور اگر اس نے عقد اجارہ فقط مدت پر قرار دیا ہے اور عمارت بنانے کا ذکر فقط نوع عمل بیان کرنے کے
واسطے ہوش کی کہ اگر اس نے کا مرکم کیان کی ہوتو امام اعظم کے نزدیک اجارہ جائز نہ ہوگا ہو جو میں ہے۔

کے بعد ذکر کیا اس کی تغیر نہیں ہوگا اور اگراس نے اجرت پہلے بیان کر دی پھر کام بیان کیا مثلاً کہا کہ میں نے مزدور کیا ایک درجم میں آئے کے بعد ذکر کیا ایک گرکٹر کو اس فرکن کوصاف کرد ہے تو جائز نہیں ہے کیونکہ عقد اجارہ پہلے اجرت پرواقع ہوا پھر کام پر حالا نکہ اجرت کا ذکر کرنا استجال کی فرض ہے بعد کام کے بیان کرنے کے بعد وفت کا ذکر کرنا استجال کی فرض ہے ہوا بین آئے تی اس کام کوکردے تا خیر نہ کر سے ہی وفت کا ذکر کرنا اس واسطے نہ ہوا کہ عقد اجارہ کا وقوع منعدت پر ہے اس لئے جائز نہ ہوگا یہ قاوی قاضی خان میں ہے۔

مايُولُهُ بارب:

مبتاجرنے جو چیز اجارہ لی ہےاس کے اجارہ دینے کے بیان میں

ہے۔ تی الاسلام نے شرح کتاب الکیل میں لکھاہے کہ زمین کرایہ پر لی اوراس میں کاریز کمبنوائی تو یہ ایکی زیادتی ہے کہ جس ہم جنس اجرت کی زیادتی مستاجر کو حلال ہوگی اس طرح جو کام ایسا ہو کہ وہ قائم رہے تو اس کی وجہ سے زیادتی اجرت حلال ہوتی ہے اور اگر اس زمین کی نہریں اگر دادیں بینی کیچیز مساف کرادی تو خصاف نے لکھا کہ اس سے بھی زیادتی اجرت حلال ہوجاتی ہے اور قاضی ابو

ا تقت انظا بران بذا البیان لاصل صاحبیه والافبذا مخالف لما ذکره الامام قاضی خان من اصل الی صنیفهٔ فان کلامن العقدین لا یجوزعلی ذکره سربقا من اسسه فایل سی نسخه چی و تفاق امام ابوصنیفهٔ وابو یوسف سیاورانتیاف امام محربی کتاب البیوت کی طرف رجوع کرنا میا ہینے سی سی بی دو فی دی ۔

علی تعی نے فرمایا کہ ہمارے اصحاب اس صورت علی مترود ہیں بعضی اس کوزیادتی شار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ متاجر پر پائی بہانا
آ سان ہوجائے گا اور سینچ علی اس کو ہولت ہوگی ہیں یہ بھی زبادتی ہوا دو بیضا س کوزیادتی نہیں شار کرتے ہیں اور نو اور بشر علی امام
الع بیست سے روایت ہے کہ اگرا کیک شخص نے ایک بی صفحہ علی دو چیزیں اجارہ لیس اور ایک علی پچے برد حایا اور ایسے نہوں کی کرا بید دے دیا وراگر کہ اور اگر کی اور دونوں کو کرا بید دے دیا وراگر سے زیادہ ای جنس کی اجرت پر دونوں کو کرا بید دیا وراگر سلیحہ وسلیحہ وسلیحہ وسلیحہ وسلیحہ ملی ہوں تو دونوں کو زیادہ اجرت پر نہیں دے سکتا ہے بی محیط علی ہوں اور امام ابوعلی نسی اس ہوں تو دونوں کو زیادہ اجرت پر نہیں و سرے کو کرا بیدوی اور دوسر سے نواہ کوئی شخص تا اور سے نواہ کوئی شخص تا اور دوسر الجارہ وی کہ الک کو اجارہ پر دیا تھے شہیں ہے تواہ کوئی شخص تا الحد در در الجارہ واقع بردیا تا جرت ساقط ہوجائے گی اور اگر ایٹ بید کے احدا کر موجر اول نے وہ شے مستاج سے اجارہ کے کرا بیٹ قید علی کر کی تو پہلے مستاج سے اور دی گئی نہ ہو ہو ای کوئی گونوں کا فرائر کی اور اگر ایٹ تا جرت ساقط ہوجائے گی اور اگر ایٹ تا جدت ساقط ہوجائے گی اور اگر ایٹ تین خریا میں اور کی کوئی تا تا ہو ہو کی کوئی اور اگر ایٹ تا جرت ساقط ہوجائے گی اور اگر ایٹ تا جرت ساقط ہوجائے گی اور اگر ایٹ تا جدت ساقط ہوجائے گی اور اگر تا جدت ساقط ہوجائے گی اور اگر ایٹ تا جنس نے ہوتو ساقط نہ ہوگی کہ ان قادی قاضی خان ۔

اگر کوئی زمین اجارہ لے کر پھر مزارعت پر مالک کو دے دی پس اگر مالک کی طرف ہے تیج تھم رے ہوں تو جائز نہیں کھ

پھر جب ہار کے زویک پیفل سے نہیں ہو آیا ہے عقد کا فتح ہوگایا نہ ہوگا ہیں اس میں مشائ کا اختلاف ہاور سے ہے کہ فتح ہوگا ہے ہوگا ہے کہ مستاج نے اگر اجادہ کی چیز کو موجر کو کرا ہے کہ فتح ہوگا ہے کہ مستاج نے اگر اجادہ کی چیز کو موجر کو کرا ہے کہ میں نے فرمایا کہ پہلا عقد فتح ہوجائے گا اور ہے نہیں ہے کو نکہ دوسر احقد فاسد ہاور فاسر عقد کو اتی قد رت نمیں ہے کہ عقد سے کو نکہ دوسر احقد فاسد ہاور فاسر عقد کو اتی قد رت نمیں ہوگا کہ دوسر سے عقد نے پہلے کو فتح کر دیا بلکہ اس واسطے باطل ہوگا کہ مناف و مہم ہوگیا ہے ہوجائے گا کہ دوسر سے عقد نے پہلے کو فتح کر دیا بلکہ اس واسطے باطل ہوگا کہ مناف و مہم پیدا ہوتے ہیں اور اجارہ میں مواثی صدور شاج ہوگیا کہ مناف و مہم ہوگیا تو جومنافع پیدا ہوتے ہیں اور اجارہ میں مواثی صدور شاج کو پیر و کر نا واقع ہونا چا ہے ہیں اس کے موافق و مدت کر رئی تو کہ مستاج کے پر دنہ کیا پھر جب برابر بھی با ساری اور اور مستاج کے بعد مستاج را کہ ہوگا تی اور کہ ہوگا تی اس کے موافق ہوگا تی کہ دور کر دن تو کہ ہوگا تی اور کہ ہوگا تی کہ اس کو جائز ہے کہ وکہ جس قد رمنا عقد تھا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگا تی کہ اور اگر میا ہوگیا ہوگیا ہوگا تی کہ اور اگر میا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہی کہ ہوگا ہی کہ کہ دور کہ ہوگا ہی کہ کہ اور اگر مستاج سے اور اگر مستاج سے اور اگر ما لک کہ عارہ کی کہ دیے و سے واجو کہ اور اگر مستاج سے اور اگر مستاج سے واجو کر سے براتے ہوگیا ہو

اگر کوئی زمین اجارہ کے کر پھر مزارعت پر مالک کودے دی پس اگر مالک کی طرف سے نیج تھبرے ہوں تو نہیں جائز ہے کیونکہ موافق کا ہرالردایہ کے بیاجارہ ضح ہے اور اگر نیج مستاجر کی طرف سے تھبرے ہوں تو جائز ہے کیونکہ مالک پہلی صورت میں

ا لَى الكَّمَابِ والمسلِّح بالوا دُاو بالترويدِ

متاجر ہوتا ہاور دو سری صورت علی اجبر ہوتا ہے بیٹھیر بیش ہے متاجر نے اگر مالک زیٹن کوائی زشن علی ہ مر نے کے واسطے
کواجرت معلوم پر حردو مقرر کیا تو جائز ہے بیٹا وئی قاضی خان علی ہے نواد رائن ساعہ علی امام جند سے دوایت ہے کہ ایک محض نے
دوسر سے کوئی تھریا نہیں کرایہ پر ٹی اور متاجر نے دونوں علی کھوزیاد تی کردی لیخی قارت بر حادی پھر مالک کواجارہ دیایا
دوسر سے دیا تو پہنے اجارہ کا لکتف ہے اور نو اور ائن ساعہ علی صورت اجارہ علی کھا ہے کہ مالک مکان پر بعد رحمہ عمارت متاجر کہ
اجرت داجر بوگی اور جا کہ شہید نے فرمایا کہ بیسئل فقط تھا عمارت کے اجارہ لینے کی دلیل ہے کہ جائز ہے فاصب کو اختیار ہوگا کہ جس قدر
اجرت داجر ب ہوگی اور جا کم شہید نے فرمایا کہ بیسئل فقط تھا عاصب کواجارہ دیے گی دلیل ہے کہ جائز ہے فاصب کوا تعتیار ہوگا کہ جس قدر
اجرت اس کود سے دی ہوگی اور جا کم شہید نے فرمایا کہ بیسئل فقط تھا عاصب کواجارہ دیے کر اجرت لے لی تو فاصب کوا تعتیار ہوگا کہ جس قدر
اجرت اس کود سے دی ہوگی کو جس کو اور اس جو گا دو تک ہوگی کونکہ ای نے مقدر اجارہ تر ادیا ہے اور مالک کی اجازت دیے
اجزت دی تو اجازہ ہوگا اور اس مسئلہ کی اصب تو فضو کی دور کر اور کی کہ کہ کا براہ کا کہ کیا اور آئندہ کی اجازت دی دور کے تو اور اس مسئلہ کی اصبار نظیر ہے ہو کہ اگر کا لک نے اجازت نہ دی پیماں تک کہ احتیار ہور کی ہوگی تو اجازت دے دی تو اجازت کی احتیار ہوری منفعت حاصل کر نے سے بھا مالک کے اجازت کی احتیار ہوری منفعت حاصل کر نے سے بہلے مالک نے اجازت کی احتیار میں اور کی اجرت عقد
کر نے والے کو میلے گی اور اگر تھوڑ کی ہوری منفعت حاصل کر نے سے بعد اجازت دی تو اجازت دی گر شدہ آئندہ سب مدت کا کرارہ یا الک کو میکھ اور اور تو تھم ہم نے پہلے و کرکیا ہے جو دوی تو تو تو اس اور کو سے گی اور اگر تھوڑ کی ہوری کے دوری ہوری کے دوری ہوری منفعت حاصل کر نے سے بعد اجازت دی تو اجازت دی گر شدہ آئندہ سب مدت کا کرارہ یا کہ کے والے گوا واور وجو تھم ہم نے پہلے و کرکیا ہے دوری تو تو تو تو کرد دی گر شدہ آئندہ سب مدت کا کرارہ یا کہ کے کے گا اور اور کو کی اور اور کی ہوری کے دوری کرد کے کہ دوری کے ذکر کی گر شدہ آئندہ کرکیا ہو کہ کا میں اور کی کو کے گا واور کی کو کے گا ور کرکی کی کرد کے دوری کو خواد کردی ہو کرد کردی گر گر شدہ آئند کی کرکیا ہو ک

اگر چندسال کے واسطے عاصب نے مفصوب چیز کرایہ پردے دی اور یہ چندسال گزرگئے پھر مالک نے دموئی کیا کہ بل نے اجازت دے دی تھی قبدوں کو ابس کا قول تبول شہوگا اور اگر دموئی کیا کہ بھی نے عاصب کو یہ تھم دیا تھا تو قول تبول ہوگا اینا تار خانیہ بھی ہے جس شخص نے بطور اجارہ فاصد کے کوئی شے کرایہ پر لی اور دوسر فیض کو اجارہ میجے پر اجارہ دی تو جائز ہے کندائی المعفر کی اور نصاب بھی تکھا ہے کہ بھی تی ہے اور سراجیہ بھی ہے کہ ایسانی امام تعبیرالدین سرغینائی نے فتوئی دیا ہے بیتا تار خانیہ بھی المعفر کی اور نصاب بھی تکھا ہے کہ بھی تھی ہے اور سراجیہ بھی ہے کہ ایسانی امام تعبیرالدین سرغینائی نے فتوئی دیا ہے بیتا تار خانیہ بھی دوسرے کو اجارہ میجے پر و ے دیا جائز ہے اس صورت بھی دوسرے کو اجارہ میجے پر و نے دی اور مستاجر نے اس صورت بھی خان ہو اور نہیں کو اجارہ ہو تو ڈو یے کا اختیار ہے مستاجر نے اگر وہ ذیمین کو خان ہو کہ جو باتے گا جا ہے دوسرے کو اجارہ ہو ٹو ڈو یے کا اختیار ہے مستاجر نے اگر وہ ذیمین دوسرے شخص کو اجارہ ہو تھی کہ دوسرے کھی ہو جانے گا جا ہے دونوں اجارہ ان کی مدت متحد ہویا مختلف ہو یہ جو جانے گا جا جا دونوں اجارہ ان کی مدت متحد ہویا مختلف ہو یہ جو جانے کی جو جانے کی جان کہ مشاکخ کا اختیان ہے اور حی کے تی ہو جانے گا جا جا دونوں اجارہ طویلہ پر است میں دونر دوسرے کو تھی ہو کہ کہ تو اور مدت میں مشاکخ کا اختیان ہے اور کی میں ہو یہ کو تھی ہو ہو نے کی جو جانے کے قبل اجارہ طویلہ پر است جی دونوں اجارہ طویلہ پر است جی دونہ وہ موضع موجر کے خانام کو اجارہ وہ کہ کہ اس ان کی کی اجازت کے لیاس کو مستاجر نے اس کھی اس نے دوس مالک کی اجازت کے لیاس کو مستاجر کے اس کی ایک کی اجازت کے لیاس کو مستاجر کے دارس کے ایک کی اجازت کے لیاس کو میں ان کے کی ایاس کو مستاجر کے دوسرے کھی ہو اس نے ایس کو مستاجر کے دوسرے کھی اس نے ایس کو کھی اس نے اس کے قال میں کی کھی تارہ کو میار کے حساب دیا گیا گور کے دوسرے کھی کی اس کے دوسرے کھی ہو گور کے کھی اس نے اس کی کی اجازت کے کہا ہو تو کی کور کی تارہ کے کھی ہو کے کھی کی اس کے اس کور کی اس کے کھی اس کے اس کور کی کھی کی کھی کے دوسرے کھی کے دوسرے کھی کی کور کور کے کھی کی کھی کے دوسرے کھی کے دوسرے کھی کی کور کور کے کھی کھی کے دوسرے کھی کور کے کھی کی کھی کور کی کھی کے دوسرے کھی کے کھی کھی کھی کے دوسرے کھی کھی کے دوسرے کھی

یں محسوب نہ کرے گا اور اگر غلام نے مالک کی اجازت سے اجارہ لیا ہے تو اس میں شیخ امام نے تو تف قر مایا اور سی جے کہ غلام کا باجازت مالک اجارہ لینامثل مالک کے خود اجارہ لینے کے ہے کذافی جواہر الا خلاطی بشر طیکہ اس صورت میں غلام قرض وار نہ ہو یہ کبریٰ میں ہیں۔

میں تکھاہے۔

ایک شخص نے دوسرے کواہنا گر ایک دوہم ماہواری پر کرابیدے کرمپر دکرویا پھرکی شخص کے ہاتھاں کو فروخت کرویا اور مشتری کرابیم تقررہ اس متاج ہے وصول کرتار ہااورای طورے ایک زمان گر کیا اور مشتری نے بائع ہے وعدہ کیا تھا کہ جب تو ہمرا مشتری کرابیم تقررہ اس متاج ہے وصول کرتار ہااور ای طورے ایک ذمت جر ایدوصول کیا ہوگا وہ شن میں جو سر کردوں گا اور جو پہنے میں نے متاج ہے کرابیوصول کیا جب مثتری نے متاج ہے کرابیش میں محسوب کر بے قو مشاری نے نے فرمایا کہ جب مشتری نے متاج ہے کرابیوصول کیا جب بی ہو ایک دوبر میں اور بائع کو بیا ہو ایک کرابیش جو پہنے مشتری نے وصول کیا وہ مشتری کی ملک ہوا کیونکہ ای کے عقد اجارہ سے وصول ہوا ہوا ہوا ہوا کہ اور بائع کو ایس کر نے کے مقد اجارہ سے وصول ہوا ہوا ہوا ہوا کہ اور بائع کو ایس کر نے کے وقت میں اس کوشن میں محسوب کر اور کر ایش کر نے کے وقت میں اس کوشن میں محسوب کر وہ بی ایک وہ بیا ہوا کہ بیا تی اور کر ایش کر نے کے وقت میں اس کوشن میں محسوب کر ایس کی کر ایس 
(أَيُو (6) بار):

بغیرلفظ کے اجارہ منعقد ہونے کا بیان اور بقائے اجارہ وانعقادا جارہ کے حکم کا بیان

باہ جود آکد کی فی شے اجادہ کی مثانی پائی جاتی ہوا کہ گھر ایک مجینہ کے واسطے کرایے یا اور دو مہیند دہاتو دوسرے مہینہ کا اس کے کہ کرایے نہ ہوگا اور شخ کرنی اور امام مجرد کا سے مردی ہے کہ واجب ہوگا اور شخ کرنی اور امام مجرد کن سلمہ ہمردی ہے کہ انہوں نے دونوں روا بچوں میں اس طرح تو نیش دی ہے کہ تم کتاب ایسی چیز میں ہے جوکرایہ پر چلانے کے واسطے بیل مقرد کی گئی ہے اور دوسری روایت بینی کرایے واجب ہونے کی ایسی چیز میں ہے جوائی واسطے ہوا ور اس محم میں خواہ گھر ہو یا جہام ہو باز مین سب یکساں ہے کہ تفصیل نہیں ہے اور صدر الشہید نے فرمایا کہ ای پرفتوئی ہے بیٹر الله الفتادی میں ہے اگر کوئی کی فیرے گھر میں رہنے لگا ھالا تکہ کوئی عقد اجادہ دونوں میں نہیں تغیر اپ کی اگر وہ گھرائی واسطے رکھا میا ہے تو کرایے واجب ہوگا اور اگرائی ہوا سطے نہیں ہوگا وراگرائی ہوا سطے نہیں ہے تو واجب نہ وگا اور اگرائی ہوا سے نہیں ہوا اور مشائح نے فرمایا کہ جو مکان کرایے کو اسطے رکھا گیا ہے اس میں دہنے واجب ہوگا کہ جب بلور اجادہ پر راضی ہوا اور مشائح نے فرمایا کہ جو مکان کرایے کو اسطے رکھا گیا ہے اس میں دہنے سے کرایے جب بی واجب ہوگا کہ جب بلور اجادہ پر راضی ہوا اور میامرائی کے ھالات سے بلور دولا است کے خابت ہوا ہو جو تی اس کے حالات سے بلور دولا است کے خابت ہوا ہو جو تی اس کے حالات سے بلور دولا است کے خابت ہوا ہو جو تی اس کے حالات سے مثلاً ملکیت کی تاویل مور کے رہا ہو جیتے ایک ہیں ہیں یا دیکی دیل ہوں کہ بلور کرایے کہ وہ مرکی وجد سے مثلاً ملکیت کی تاویل مور کے رہا ہو جیتے ایک ہیت یا ۔

و و کان دو مخصوں میں مشترک ہے ان میں ہے ایک مخص اس میں رہا تو رہنے والے پر کراید واجب نہ ہو گا اگر چہ دو دو کان وغیر و کرایہ پر چلانے کے واسطے رکھی گئی ہو میر محیط میں ہے۔

ایک گراجرت مطومہ وے کرایک سال کے واسطے کرایے اوراس جی رہا چرد دسرے سال جی رہاور کرایے وے دیاتواس کو اس کرایے کا ویک کرایے کا افتیار ٹیس ہے اور شخ نے فرمانے کہ اصول کے موافق اس کی تخریج سے امری مقتضی ہے کہ یوں تھم کیا جائے کہ اگر وہ گھر بھاڑے پر چلانے کے واسطے نہ ہوتو کرایے والیس کر لے بیقیہ جی ہے منتی جی امام محد سے دوایت ہے کہ اگر گھر کے مالک نے فاصب نے انگار کیا چر مالک نے فاصب نے کہ اکر کہ اور فاصب نے انگار کیا چر مالک نے فاصب نے کہ اکر کہ اور قام سے نقل اور اگر دیتو تیجے اس قد ر ماہواری کرایے دیا پر سے گا اور فاصب نے انگار کیا چر مالک نے کہ کرایے دیا پر سے گا اور آگر فاصب نے انگار شرکیا ہو کہ گئر افر ایک ہو کہ کہ اور کر کا ہے اور باتی سند ہوگا ہے کہ وہ کرایے دیا گئر میں ہوائی کرایے واجب ہوگا ہے کہ وہ کرایے دیا گئر میں ہوائی سے کہ ان کہ کہ کان بڑار درہم پر کرایے پر لیا پھر جب سال گزرگیا تو ما لک مکان نے کہا ور استاج کہ اور اسلے ایک مکان نے کہا اور ستاج کا اس مکان کرائے تا کہ مکان نے کہا کہ میں نے اس اس کر کا مقر ہے کہ یہ گو گرائے دو انسان کے واسطے ایک مورزانہ کرائے وہ ایک اور ہشام نے کہا کہ بی نے اس مکان ہو تھی کہ ایک کرائے وہ کہ کرائے وہ کہ کرائے وہ بی کرائے ہوئے کرائے وہ کہ کرائے وہ کہ کرائے وہ بی کرائے کہ بیان کیا ہوئے کہ اس کر کا مقر ہے کہ ایک کرائے کہ کہ کہ ہوئے کرائے وہ کہ کرائے وہ کہ کرائے کہ بیان کیا ہے اس مکان سے دوسرے مکان کو تقل کر سکا ہم سند بی امل کرائے کرائے وہ کہ کرائے وہ کہ کرائے کرائے کہ بیٹ جرائی کرائے کرائے کہ بیٹ کرائے کہ کہ کرائے کرا

محض نے اپنی و کان تین درہم ماہواری کرایہ پردی چر جب دومہیندگر رہے و دوکان والے نے کہا کہ اب سے اگر پانچ درہم ماہواری ویے منظور ہوں تو خیر ورند خالی کردے اور مستاجر نے اس کا پکھ جواب ندویا لیکن رہتا رہاتو اس پر پانچ ورہم کے حساب سے کرایہ واجب ہوگا کیونکہ جب اس نے رہنا افقیار کیا تو اس کرایہ پرراضی ہوا اور اگر مستاجر نے یوں جواب دیا ہوکہ پس پانچ درہم دیے پر راضی نیس ہوں اور پھررہا کیا تو اس پر مہلی بی اجرت کے حساب سے کرایہ واجب ہوگا یہ قمادی قامنی خان عس ہے۔

ا یک محض نے ایک غلام اجارہ پر لیما جا ہااور مالک غلام نے کہا کہیں درہم مامواری پر ہے اور مستاجر نے کہا کہ دی درہم ماہواری پراورای پر دونوں جدا ہو گئے بعنی غلام لے کرمت اجر چلا کیا تو مت جر پیس درہم کے حساب ہے کرایہ واجب ہو گا اور اگر متاجر نے یوں کہا ہو کہ نیس بلکہ دس درہم پر ہے اور غلام لے کر جلا گیا ہوتو سیح بیہ ہے کہ وہی کرایہ و واجب ہو گا جس کی متاجر نے تقری کردی ہے بیجواہرا خلاطی میں ہے۔ایک مخفس نے دوسرے سے کہا کہ میں نے مجھے بید مکان ایک سال کے واسلے ہزار درہم کو بحساب سودرہم ماہواری کے کراید پر دیا تو فرمایا کہ اجارہ ایک بزار دوسو درہم پر واقع ہوگا اور فقید ابواللیٹ نے فرمایا کہ بیتھم اس صورت میں ہے کہ جب اس نے سوورہم ماہواری پر ہونے کا قصد کیا اور اگر پڑتا پھیلانے میں دونوں سے علمی ہو کئی لیعنی ہزار درہم سالاندكاما موارى يرتا بميلان في بسوورجم ما موارى غلطى سے بيان كئة واس مورت بس متاجر برصرف بزار درجم واجب مول م اور اكرموجر في كباك من في قصد أفتي الما اورمت جرف فطي تغير كادعوى كيا تو موجر كا قول بوكار خلاصه من باور اكر يحمد مدت مکان میں رہ کرا جارہ ہے اُٹکار کیا اور کہا کہ بیر مکان میرا ہے یا کہا کہ میں نے اس کو تعسب کرلیا ہے یا میرے پاس عاریت ہے حالاتكدوه مكان اليانيس بكركرايد يرجلنے كرواسط ركھا كيا ہو پرمتاج پر مالك في كواه قائم كركے اپنا حق ثابت كرلياتو امام ايو یوسٹ کے نزدیک جب سے متاجرنے اٹکار کیا تب ہے اس پر چھوکرایدواجب نہوگا کیونکدوہ عاصب تغیر ااور امام محقہ کے نزدیک واجب ہوگا کیونکہ یہ بات ابت ہوگئی کدمکان اس کے یاس کرایہ پر تھااور اگر بجائے مکان کے کوئی چو یا یہ یادوسرامال معین ہواور باقی مسئلہ بحالہ رہے تو مستاجر کو بعد مدت گزرنے کے واپس کرنا جاہئے اور اگر قبل واپس کرنے کے ضائع ہوا تو ضامن ہوگا کیونکہ وہ استے زعم عن عاصب ہے اور موجر کا وارث اگر کرایہ پررہے ہے راضی ہوایا اجرت طلب کی اور متاجر نے سکونت کی لیخی رہتار ہاتو کرایہ واجب ہوگا اور وارثوں میں یا قرض خواہوں میں ہے جو تخص اجار وہاتی ہوتا کہتا ہے ای کا تول ہوگا بیتا تا خاند میں ہے۔ ا یک مخص نے نہر کی حفاظت کے واسطے ماہواری دس درہم پرایک مخص کومقرر کیا پھرمستا جرمر گیا 🖈

ایک مستاجر نے کہا کہ یہ کو کرا گئے ماہواری کو جا ہاں نے کہا کہ دو درہم کو ہیں مستاجر نے کہا کہ نیس بلکدایک درہم کو اور نوکر سے کوا فیا کر لے گیا اور مہینہ کر گیا تو سیح یہ ہے کہ ایک درہم واجب ہوگا یہ جواہر اظامی میں ہے ایک چروایا کی قدر ماہواری اجرت معلومہ پر بکریاں چراتا تھا اس نے بکر یوں کے مالک ہے کہا کہ اب میں تیری بکریاں نہ چراؤں گالیکن اگرتو ایک درہم روز دے وائل گالور مالک نے اس کا بچرجواب نہ یا گر بکریاں اس کے پاس چھوڑ ویں تو اس پرایک درہم روز کے حساب سے اجرت واجب ہوگی بیٹر اللہ کہ ایک درہم روز جھے دے مالک نے واجب ہوگی بیٹر اللہ کہ ایک درہم روز جھے دے مالک نے جواب نہ یا گر بکریاں نہ چراؤں گا اللہ کہ ایک ورہم کرون جھے دے مالک نے جواب نہ یا گر بکریاں اس کے جاب ہوگی بیٹر اللہ کہ ایک ورہم کرون کے کرایہ میں ہے یہ جواب نہ یا گر بکریاں اس کے پاس چھوڑ ویں تو روز اندا یک درہم کے حساب ہوگا اور بی تھم گروں کے کرایہ میں ہے یہ جواب نہ دیا گر بکریاں اس کے پاس چھوڑ ویں تو روز اندا یک درہم کے حساب ہوگا اور بی تھم گروں کے کرایہ میں ہے یہ

ے تولہ منے یعنی موجر نے کہا کہ میں ہزار درہم سالان کے بعد جب کہا کے سودرہم ماہواری تو میراقصد تھا کہ یہا ہو ل سنے ہواور مستاجر نے کہا کے بیس بلکاس نے ہزار درہم سالان کی ایمان کے بیان کرنے میں تعلقی کی ہے کیونکہ وہ سودرہم ماہواری بیس ہوتی ہے۔

ملتقط عن ہے۔ ایک محفی نے نہری حفاظت کے واسطے ماہواری دی درہم پر ایک محفی کو مقرر کیا چرمتا جرم گیا اوروسی نے مردور سے کہا کہ تو اپنا کام جیسا کرتا تھا کرتارہ عن تیری مردوری نیس روکوں گاو وایک زمانہ تک ایسانی کرتارہ پاچروسی نے وہ زشن قروضت کردی اور مشتری نے مردوری نہ روکوں گا ہی جتے روزاس نے متاجر اول کی زندگی عمی کام کیا ہے اکہ تو اپنا کام جس طرح کرتا تھا کرتارہ علی تیری مردوری نہ روکوں گا ہی جتے روزاس نے متاجر اول کی زندگی عمی کام کیا ہے اس سے کام کر نے کو کہا تب سے وسی پروا جب ہوگی اور جب سے وسی نے اس سے کام کر نے کو کہا تب سے وسی پروا جب ہوگی کیون میت پرتو بحساب دس درہم کے واجب ہوگی کیونکہ اس نے بیان کر دیا تھا اوروسی ومشتری کو اگر مقدر مشروط معلوم نہ ہوتو دونوں کو اجرافیش و بنا پڑے گا اور اگر مقدار مشروط معلوم ہواوردونوں نے حردوری واجب ہوگی ہے۔ 
ایک فض نے دی دوہم علی ایک فیر کرایہ کیا اور ان درہموں علی بعضے کرے ہیں اور بعضے کو نے ہیں ہی بھاڑے الے دراستہ علی کہا کہ عمر سب کھرے درہم چاہتا ہوں ای نے جواب دیا کہ جیساتو چاہتا ہے ایسان کروں گاتو یہ قول ایک وعدہ ہے کہ ایس کا وفا کرنامتا جرکے فرصواجب فیل ہے اور نہ بھائی کو دیناواجب ہوگائی طرح آگر بھاڑے والے نے متاجرے پی ایس کا وفا کرنامتا جرکے فرصوات کی اور اس نے بول بی جواب دیا تو بھی ہی تھم ہے بیز فروش ہے کہا برالاصل علی فرمایا کرائے کو ذکت کی درخواست کی اور اس نے بول بی جواب دیا تو بھی ہی تھم ہے بیز فروش ہے کہ اور اسلامل علی فرمایا کرائے کو ذکت کہ واسطے نیک فور کے جائے اور اجارہ اس جواب دیا تو بھی ہی تھی ہوجاتا ہے مثلاً کی فقی نے وریا علی ایک شخص نے وریا علی ایک شخص کر ایس کو تو اسلامائی کہ بھی کہ ایس کرائے کہ بھی از مرفو اجارہ منعقد ہوجاتا ہے مثلاً کی فقی نے وریا علی ایک شخص کر ایس کو تو بھی ہوجاتا ہے مثلاً کی فقی نے دریا علی ایک شخص کر ایس کو تو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی از مرفو اجارہ منعقد ہوجائے گائی دہنا بعد ہو اور اجارہ ہو بھی ہو بھی ہو بھی اور اس میں ان مرفو نے بھی کہ ہو بھی اور اس میں ان کو فقی ہو بھی ہو ہو بھی بھی ہو بھی ہو بھی ہو

اگر قاضی کے تھم سے اس نے وانہ چارہ دیا ہے اوراس کو گواہوں سے ٹابت کر دیا تو واپس لے سکتا ہے بیر ظلا صدیں ہے اور
اگر مستاجر نے کوئی فخص ٹو کی غور پر داخت کے لئے توکر رکھا تو اس کا کرابیہ مستاجر ہی کو دینا پڑے گا اور موجر میت کے وارثوں سے
واپس نیس لے سکتا ہے پھر جب اس جگہ پہنچا تو قاضی کے پاس مقدمہ پیش کرے گا تا کہ وارثان میت کے تن بی جو بہتر ہودہ تھم دے
پس اگر قاضی نے بیروائے مناسب دیکھی کہ دو بارہ ای مستاجر کوکرابید ہے دے کمثلاً مستاجر تقدوا بیس آ دی ہے اور چو پایتو ی ہواد
قاضی کو ٹابت ہوا کہ اس فخص کوکرابیر پر و ہے ہے وارثوں کو بید جانور اجینہ ل جائے گا تو اس کوکرابید پر دے دے اورا کر اس کی رائے
میں بیہتر معلوم ہوا کہ ٹو کو فرو دخت کر دے بایں وجہ کہ اس نے مستاجر کو تھم و یکھا یا ٹو کوضعیف پایا اور اے معلوم ہوا کہ ایسے خص کو

ا تولہ واجب نیس بعن علم قصدا میں درندہ یا مخاوا جب ہے۔ علی تولہ کرایہ دے دے یعنی ای مشاجر کو کرایہ پر دے دے یہال تک کے جو چھٹر چہ مشاجر کا نوکر کے رکھنے میں بواے جب وہ بورا ہوجائے تو وہٹو کھرور ٹان موجر مثولی کووائی دے دے۔

کرایہ پر دینے ہے دارٹوں کوئین مال نہ پہنچے گایا اگر پہنچا بھی تو ہڑے نتصان کے ساتھ پہنے گا تو ایسی صورت میں ٹؤ کوفروخت کردے اور یہ فروقت کرنا قضاعلی الغائب نہیں ہے بلکہ عائب فخص کے مال کو تفاظت میں رکھنا ہے اور اگر مستاجر نے ٹووا لے کو پہلے ہی پنجیل ا بورا کرابیدے دیا ہواور قاضی نے اجار وقتح کر دیا اور تو فرد خت کر دیا ہی مبتاجر نے اپنے کراید کا دعویٰ کیا تو قاضی اس کو کوا وہیں كرنے كاتھم وے كاكدائي ويوى كے كواولائے اور ميت كى طرف سے أيك فخص وسى مقرر كرے كاكداس كے مقابلہ من كوابول كى ساعت ہو بین یا میں ہا ام محتر نے سر کمیر میں کشتی کا مسئلہ ذکر فر مایا ہے یعنی کراید کی کشتی کے اجارہ کی مدت ایس حالت میں گزری کہ جب محتی چ در یا من تقی اور مستا جرکوه بال دوسری محتی دستیاب نہیں ہوئی تقی ادر کیے کا مسئلہ ذکر فریایا یعنی کمیہ کراہیہ پر ۔لے کراس میں ِ روغن زیخون بحرکیا اور چلا اور نیج جنگل میں اجارہ کی مدت گز رکٹی اور وہاں متنا جرکود دسر کیہ دستیاب نہیں ہوتا ہے اور ان دونوں مسئلوں على موجرنے كتتى ياكب كرايد بروينے سے انكاركيا مكروبال امام وفت موجود بنو اگرامام وفت نے مستاجركوكى قدرروز اندكرايد بريد دونوں چیزیں کرایہ پروے دیں تو جائز ہے لیں امام محمد نے شرط کردی کہ اجار و دینا امام کی طرف سے مواور این ساعہ نے اپنی نواور میں امام محد سے سیمستلدوایت کیااوراس میں میشر طنیس لگائی کہ امام وقت موجود ہو بلک میشرط لگائی کرمستاج ہوں کہے کہ می نے میشتی روز اندائے درہم پراجارہ فی یااس کا کوئی نوکریا دوست اجارہ دے چراگر اس کے بعد بھی موجر نے کشتی کے دینے ہے اٹکار کیا تو متاجرانے نوکروں یارفیقوں کومددگار کر کے تمتی لے لے یا وہ کید لے لےجس میں روغن ہے اور رہنے دے بہاں تک کہ اس کو دوسری کشتی یا سمید دستیاب موتااوراس مستلدین بینظم ظاہر مواکدا گرکوئی فض کسی دوسرے کے مکان میں جار ہاتو کرابیدواجب ند ہوگا مرجكه بالك مكان اس امرے الكاركرے اكر چدو ومكان كرايہ پر چلانے كے واسطے ہوليكن اگر دہنے والے نے كہا كہ بي نے وس ورہم ماہواری پرمثلا اس کوکرامیلیا تو کرامیلا زم آئے گا چرجاننا جاہئے کہ کتنی و کیے کے سئلہ میں دو مختلف روایتی نین جی بلکہ سیر کبیر کی روایت میں جو تھم نرکور ہے وہ امام ونت کی موجودگی کے دنت ہے اور جونوا در ابن ساعد میں لکھاہے وہ امام کی عدم موجودگی کے وفت ہے بید خروص ہے۔

اگرىدت اجاره گزرگنی اور زمین میں رطبہ بوئی ہوئی 🖈

متا جرکود بی پڑے گی اور یہ کلیت اس وجہ ہے کہ زمین والے کوخرر نہ بیٹیجے یہ نزالۃ انمعتین میں ہے۔ اگرا یک سال کے واسطے ایک مکان کرا رہے پر لیا اور مدت گزرگی ہے

ایک فض نے کی ہے ایک دوکان کراہے پر لے کراس میں سرکہ کے متلے رکھے پھراجادہ کی مت گزرگی اور موجر نے دوکان خالی کرانی جائی ہو انکار کیا ہیں اگر سرکہ ایسا ہو گیا ہے کہ دوسری جگہ لے جائے گا کہ تیرائی جا ہے دوسری جگہ لے جائے گا کہ تیرائی جا ہے دوسری جگہ لے جائے گا کہ تیرائی جا ہے دوسری جگہ لے جائے سرکہ اندہ دوسری جگہ لے جائے سرکہ اندہ دوکان کراہے پر لے لے اور کراہے پر لے لینے ہے ہے مراذبیں ہے کہ از سرفرکر ایم تقرر کر کے اجادہ تھرائے بلکہ بیرمادہ کہ اس پر اجرائی و سینے کا تھر کر کے اجادہ تھرائے بلکہ بیرمادہ کہ اس پر اجرائی دینے کا تھم کیا جائے گا اور اگر مدت گزر نے ہے بید کیا من دیرائی اس پر اجرائی دینے کا تھم دیا جائے گا اور اگر مدت گزر نے ہو جائے ہیں اس پر اجرائی دینے کا تھم دیا جائے گا حالا نکہ قیاس جائی ہو ایک اس وقت خالی تھا اور متاجراس میں دوسر ہے اگر ایک سال کے واسطے ایک مکان کراہے ہی لیا اور مدت گزر گی اور مکان کا مالک اس وقت خالی تھا اور متاجراس میں دوسر ہا تو دوسر سے سال کا کراہے اس کی توریت کے اس ہو اجب نہ ہوگا کے ونکہ وہ بطور اجادہ کے تیش دیا ہے ای طرح آگر مدت گزرگی اور میاں دی تو تو ب ہوگا کی ونکہ بطور اجادہ کے تیش دیا ہے ای طرح آگر کی کراہے ہور اجادہ بندہ وگا کیونکہ بطور اجادہ کے تیش دیا ہے اس مرح گا کیونکہ بطور اجادہ کرتے ہور کی دیا تھر واجب نہ ہوگا کیونکہ بطور اجادہ کرتے گردی گا کہ کراہے گا کی ونکہ بطور اجادہ کرتے گزرگی اور میں دی ہے یہ بیان میں ہے۔

امالی میں امام تھے سے روایت ہے کہ ایک مخص نے ایک سال کے واسطے سی قدراجرت معلومہ دراہم پر ایک زیمن کرایہ پر لی ا جمئز اکیااور باراز بین خالی کرنے یا شکرنے کے ع قولے چھوزوی جائے کی یعنی یہان تک کدمتا جرا بی بھی کووقت پر کاٹ لے۔

اوراس میں میتی بوئی چرمیتی کنے سے پہلے موجر مرکیا اور متاجرنے بدائتیار کیا کہیتی کشے تک اجارہ پرزمین اس کے یاس رے اور کرار کا ایک مخص گفیل ہے تو امام محمد نے فرمایا کہ موجر کے مرنے کے بعد جب تک ووز مین متاجر کے باس ری تھی اس کے کرایہ کی کفالت ہے نغیل بری ننہوگا ای طرح اگر موجر میں مرا بلکہ متناجر مرکبا اور اس کے وارثوں نے بھیتی کھنے تک زمین ہیں باتی رکھنا اختیار کیاتو بھی کفیل کفالت سے بری نہ ہوگا اور اگرموجرنے کہا کہ ش رامنی تبیں ہوتا محراس صورت سے راضی ہول کہ کرایدوار ثان میت ہی برر کھا جائے تو اس کو بیا اختیار نہیں ہے اور اگر سال کر رکیا بھر متاجر مرکیا اور زمین میں بھیتی ہنوز سام ہے اور وارثوں نے بیہ اختیار کیا کہ اجراکشل پر بھیتی زین میں تکی رہے یہاں تک کہ اس کے کاشنے کا وقت آجائے تو میکرایدوارٹوں پروارٹوں کے مال ہے ہو گامیت کے مال پرنہ ہوگا پیچیا میں ہے ایک زمین کرار پر لی اوراس می سیجی یوئی پھران دونوں نے مقدا جارہ کوفتح کرلیا اور بھتی ہنوز سا کا ہے ہیں آیا تھیتی کشنے تک بیز مین مستاجر کے پاس اجراکشل پر چھوڑ دی جائے گی یانبیں پس بعض نے کہا کہ چھوڑ دی جائے گی اور بعض نے کہا کہ بیں چھوڑی جائے کی اور اس قائل نے اس مسئلہ ہے کیوں استدلال ندکیا جوامام محد نے کماب المحر ارعة میں تکھا ہوہ ہے ہے کہ ایک محض نے اپنی زمین حرارعت پر دوسرے مخص کودی اور کاشتکار نے اس میں بھیتی کوآ خرسال تک تا خیرے رکھااور کھیتی ساگا تھی اور ہنوز لائن کا نے کے نہمی ہیں مالک زیمن نے جاہا کہ بھی اکھاڑ ڈانے تو اس کو بیقدرت ندوی جائے گی اور بھیتی کشنے تک دونوں میں آ دھی 'زمین کا آجار ومنعقد ہو جائے گا تا کہ بھتی میں کاشٹکار کاحق مصنون رہے اور آ دھی زمین کا اجرالشل اس کوڈ انڈ وینا یزے گا کداس کا حق محیق میں باطل ہو ممیا بسب اس کے کداس نے آخر سال تک محیق میں تا خرکر دی محر یا وجوداس کے شرع نے اس کا حق معنون رکھااورآ دھی زمین میں اجارہ تابت کردیا کذانی الذخیرہ۔

نو (6 باس:

ان صور توں کے بیان میں جن میں اس معنی پر حکم دیا جاتا ہے کہ اجبر نے کام سے فراغت کر کےمتاجر کے سپر دکر دیا اور جن میں ایبانہیں ہوتا ہے

اگر کوئی کام بیان کرے اپنے کمریس کام لینے کے واسطے کوئی مزدور مقرر کیا اور مزدور نے متاج کے کمریس کام سے فراغت کر کے اپنے ہاتھ سے ندر کھاتھا کہ وہ کام مزدور کے ہاتھ ہے بڑ گیایا اس کے ہاتھ سے ضائع ہو گیا تو مزدور کومزدوری کے گی بیمبسوط میں ہے ایک مخص نے کسی کومز دورمقرر کیا تا کہ اس کے گھر بیٹھ کرروٹیاں بکائے اور اس نے جب روٹیاں تنورے نکالیس نوجل گئیں محراس کی حرکت ہے بیں جلی ہیں تو اس کواجزت لیے کی اور اس پر منان ندائے کی اور پیٹھم اس وفت ہے کہ جب متاجر کے محر بيندكررونيان يكائى موس كذانى شرح الجامع الصغيرالقاضى فان اوراكر كحدرونيان تنورية تكاليس تواس كحساب ساجرت كالمستحق ہوگا کذانی النیائے اور کرمت ج کمر میں نہ ہواورروٹیاں جل کئیں تو اس کو پھے سزدوری ند ملے کی بیشرے جامع صغیر قاضی خال میں ہاورا کراس نے تنور میں روٹی لگائی پھراس کوچیٹرانے لگاوہ چھوٹ کرا غدر کری اور جل کئی تو ضامن ہو کیا ہیں اگر مستاجرنے کی ہوئی رونی کی منیان لی تو اس کواجرت دین پڑے کی اور اگر آئے کی منیان لی تو اجرت ند دین پڑے کی بیسران الو ہاج میں ہے اور اگر رونی ے کری ندہوگا کیونکہ وہی اجارہ برابر ہاتی ہے جبکہ شرع نے اس کو ہاتی رکھا ہے۔ ع قول آدھی زمین ··· اس واسطے کہ کاشتکار نے جب انبر سال تک تنوری میں نکالنے سے پہلے جل می تو بچھا جرت نہ ملے کی خواہ ستا جر کے گھر میں لگائی ہویا اپنے گھر میں لگائی ہویہ نہایہ میں لکھا ہے اورا گر نکلانے کے بعدروٹی چوری ہوگی ہیں اگر مستا جر کے گھر میں پکا تا ہوتو اس کوا جرت ملے کی اورا گراہے گھر میں ہوتو نہ ملے گی اور امام اعظم کے فزدیک جس قدر چوری ہوئی اس کا ضامن نہ ہوگا اور صاحبین کے فزد کیک ضامن ہوگا ہے جو ہر قالنے وہی ہے۔

اگر کوئی درزی اجیر مقرر کیا کدمبرے محری بیند کری دے اس نے کیڑاقطع کیا اور دھا گایٹا ایتے میں کیڑا چوری ہو گیا تو اس کام کے مقابل مجمداجرت نہ یائے گا اگر چہ اس قدر کام مسلم بعنی مستاجر کوسپر دکیا ہوا شار ہے کہ اس کے کھر میں کام کیا ہے اور اجرت اس واسطے نہ ملے کی کراجرت سلائی کے مقاتل مشروط ہے اور جوکام اس نے کیا ہے بیسلائی تبیس بلک سلائی کے کاموں میں ے ہا ی طرح اگر باور چی اجیر کیا کداس قدر آٹا میرے کھریس بکائے اس نے آٹا جھانا اور کوندھا کدائے میں چوری ہو گیاوہ الا نظیم یا او کھا جرت ند ملے کی کیونکہ الاے کے مقابل اجرت ممبری ہے اور یہ کام بکانائیس ہے بلکہ بکانے کے لوازم میں سے بيد يحيط من باوراكركوال كمودن كواسط اجرمقرركيا اورباد جود كمود نكاس كواينول سي يختدكرف اورجكت بناف كي مجمی شرط کی اور مزدور نے بیسب کام کر دیا مجروہ کنوال بیٹھ کیا تو مزدوری کو پوری مزدوری ملے گی اور اگر اینوں سے پہنتہ کرنے ہے میلے بینے کیا ہوتو اس کے حساب سے جو حصہ مزدوری کا نظے وہ لے گا یہ مبسوط میں ہے اگر کسی محض کو مزدور کیا کہ میرے مکان میں بچھ عمارت بنائے یا چیتا یا کمانچے وغیرہ بنائے یا کنوال یا نہریا کاریز وغیرہ کھود ہے خواہ اس کی ملک میں یا جواس کے قبضہ میں ہے وہاں تیار كرنے كے واسطے مقرر كيا اس نے اس ميں ہے بچر كام كيا تو اس كواى قدركى اجرت طلب كرنے كا افتيار ہے ليكن ياتى يورى تيار كرنے كواسطاس يرجركيا جائے كااوراكر عارت كركى ياكوال بين كياياس من بانى يامنى اس قدرجايا ك كرزين سے برابر ہوكيا یا چھتا کر میا توجس قدراس نے کام کیا ہے اس کے حصد کی مزدوری اس کو ملے گی اور اگر مستاجر کی ملک و قبضہ کی جگہ کے سوادوسری جگہ میں ایسا کام بنایا تو بورے کام سے فارغ ہو کر سپر دکرنے سے پہلے اس کواجرت طلب کرنے کا اختیار نہ ہوگا حی کہ اگر سپر دکرنے سے تمود دیتوا مام مجرّ نے قرمایا کہ بدوں تخلیہ کے قابض شار نہ ہوگا اگر چہمتا جرکوموضع دکھلا دیا ہواور بھی سیجے ہےاوراگرمتا جرکی ملک يس يامقوضه يس ايساواتع بوااور مزدور في مجركام كيااورمتاجراس يقريب تعاليس مزددر في كام اورمستاج كردميان تخليه كرديا اورمتاج نے کہا کہ میں اس مرقبعندنہ کروں گاجب تک تو کل کام سے فراغت کر کے بچے پردنہ کرے و متاج کو بیا افتیار ہے بید بدائع يمل ہے۔

گرایٹی ملک یا مقبوضہ زمین میں پکی اینٹیں بنانے کے واسطے اینٹیں بنانے والے کوا چیر مقرر کیا جہلا اصل میں تکھا ہے کہ اگر جنگل کے راستہ میں اپنے لئے کنواں کھود نے کے واسلے سر دور مقرر کیا اور اس نے کھودا تو اس کو جب تک سپر دنہ کرے کچے مزدوری نہ طے گی اور مشاک نے قربایا کہ امام محر نے اس صورت میں صرف سپر دکر دینا شرط کیا اور کھود نے کی جگہ بیان کرنا شرط نہیں ہے بید فیرہ میں کھا ہے کی جگہ بیان کرنا شرط نہیں ہے بید فیرہ میں کھا ہے اگر اپنی طک یا مقبوضہ ذمین میں بیا نے کے داسطے اینٹیں بنانے والے کواچر مقرر کیا تو جب تک ان کو بنا کر خنگ نہ کرے اور اس اس میں بیا نے کے داسطے اینٹیں بنانے والے کواچر مقرر کیا تو جب تک ان کو بنا کر خنگ نہ کرے اور اس اس کے دار کو دار کے د

اس كيرونيس موناجب تك سروت كراما والسكليدير بيدسك وي

چن دے تب اجرت کا منتق ہوگا اور اس میں اختلاف نہیں ہے کہ اگر اس نے نسب نہ کیا تو منتق اجرت نہ ہوگا اور اگر بعد اس کےوہ مکی اینٹیں تلف ہوجا میں تو اس کو بوری اجرت ملے کی اور اگر غیر ملک وغیر مغبوضہ میں بنانے کے واسطے مقرر کیا ہوتو جب تک متاجر کے سروند کرے تب تک منتق اجرت نہ ہوگا اور سپر دکرنے کی شرط بیت کہ منتاجرا ور اینوں کے درمیان تخلید کردے کہ بیا اینش جی تو جان اور تیرا کام اور د بال کوئی مانع تر ہے اور امام اعظم کے نز دیک بیرنظیداس وقت ہوتا جا ہے کہ جب اس نے بنا کرنصب کردی ہوں اورصاحبین کے نز دیک جب اس نے صاف کر کے چن بھی دی ہوں کذانی البدائع اور اگر سپر دکرنے سے پہلے و واپنیش ملف ہو مکس تو اجیر کا مال کیا خواہ صاف کر کے چن دینے کے بعد تلف ہوئی ہوں یا اس سے پہلے یہ نیا تھے میں ہا ورا کرا پنیس بتانے والے کو کوئی خاص پیانددے کراس کےموافق اینٹیں بنانے اوران کے پکانے کے داسطے اجرمقرر کیا بیٹر ملیکہ پکانے میں جولکڑیاں صرف ہوں وہ متاجرے ذمہ بیں توبیہ جائز ہے اور اگر آرے میں ڈالنے نے بعد اینٹیں بگڑ گئیں اور ٹوٹ گئیں تو اس کو پچم حردوری نہ لے کی اور اگر اس نے ثابت پھنت کردیں چرآ ک شندی کردی اور آرے سے نکالنے میں دونوں نے جھڑ اکیا تو آرے سے نکالنا اجر کے ذمہ ہے جیے تنورے روٹی کا نکالتا باور چی کے ذمہ ہوتا ہے اور اگر نکالنے سے پہلے وہ اپنٹیں ٹوٹ شمئیں تو سمجھ اجرت نہ ملے کی اور اگر ان کو آرے سے نکال چکا ہے اور وہ زیمن مستاجر کی ملک ہے تو اجرائی اجرت کا مستحق ہوگا اور ضان سے بری ہوگا اور اگر آرے کی زیمن ای اجیر کی ملک ہوتو جب تک متاجر کے حوالہ نہ کردے تب تک اجرت کا مستحق نہ ہوگا پیمبسوط میں ہے قد وری میں ہے کہ درزی نے اگرمتا جرے کمر میں بینے کرمینا شروع کیااور کچھ کپڑا سیا بعنی ایک کپڑے میں ہے تھوڑا ساسیا تو اس کواجرت نہ ہے گی کیونکہ اس ہے انغاع ممکن نیس ہاورا کروہ تلف ہو کمیا تو درزی ضامن نہ ہوگا اور اس مسئلہ میں قد دری نے تعوزے سے بینے پر اجرت نہ ملے کا تھم کیا ہے حالانکہ بیتھم روایت اصل کے مخالف ہے مجرقد وری میں فرمایا کہ اگر اس کام سے فارغ ہو کمیا تو اس کو بورا اجر لے گا اور صاحبین کا قول پراگر کام ے فارغ ہونے سے تلف ہو گیا یا فارغ ہونے کے بعدمت جرکے میرد کرنے سے پہلے تلف ہوا تو درزی ضامن ہوگا اور جو كيڑ ااس كے پاس ہو وضائت ميں ہے إس جب تك مالك كے سردندكرے تب تك ضان سے باہرند ہوگا إس جب ملف ہوجائے تو کپڑے کے مالک کو اختیار ہوگا جا ہے اپنے کپڑے کی قیمت لے لے اور پچھا جرت ندو بی پڑے کی اور اگر چاہت سیئے ہوئے کیڑے کے حساب سے قمت لے لے اوراس کودرزی کی مزدوری دی پڑے کی بیمعیط میں ہے۔

دودھ پلانے والی کواجارہ لینے کے بیان میں

ومواكا باب:

وارثوں نے شرط لگائی کہ ہمارے گھر میں دو دھ بلایا کرے تو دائی کوان کے بہاں سے باہر جانا جائز نہیں ہے لیکن مرض وغیر کی دجہ سے جاسکتی ہے ادراگر ان لوگوں نے بیشرط نہ لگائی ہوتو ان کو بیا ختیار نہیں ہے کہ دائی کواپنے گھر میں روک رکھیں بلکہ دائی کواختیار ہے کہ بچہ کواپنے گھر لے جائے بیمجیط سرتھی میں ہے۔

اگردائی کودر ہموں پراجارہ لیاتو در ہموں کی مقدار وصفت بیان کرنا ضروری ہے 🖈

جومرض دائی کوالیا پیداہ و جائے کہ اس کے ہوتے ہوئے دود ہیں پاسکتی ہے قبید نور ہادر ارقوں کو افتیار ہے کہ جب وہ عار پڑے آو اس کو تکال دیں یہ مبسوط جس ہے۔ اگر دائی ہے مرح پیٹر ط نہ لگائی گئی کی لوگوں کا برجا ہی ہے کہ دائیاں بچہ کے باہد ہیں دود دھ پلایا کرتی جی جی اور اگر دائی ہے کہ ط شرکا ازم ہوگا پیچیط جس ہے اور اگر دائی کا کھانا کپڑا احتداجارہ جس شرط نہ کی ہے ہو اور اگر دائی کا کھانا کپڑا اور ہو کپڑوں می سے ہوا آگر دائی کا کھانا کپڑا اور ہو کپڑوں میں سے ہوا گر دائی کا کھانا کپڑا احتداجارہ جس شرط نہ کی ہے ہوئی ہو گیا یا گر کر مرکیایا ہے کے زیرو کپڑوں می سے کوئی چیز چوری ہوگئی تو دائی ان جس سے کھی یا وزئی ہو کہ ہو ہوا تو در ہموں کی ہے مقدار وصف بیان کرنا خور ہموں پر اجارہ ایا تو در ہموں کی ہے مقدار وصف بیان کرنا جو اس میں مقدار وصف بیان کرنا جا ہو گیا تو اس کی معدار وصف بیان کرنا جا ہو گیا تو اس کی جس خور میں ہو گئی ہے ہو اور اگر کی کی یا وزئی جیز کے موض اجارہ ایا تو اس کی میں جس خدر دی ہو تھی ہے اور اگر کی جو اس میں میں ہو ہو گئی ہے ہو اور اگر کی ہو ہو تھی ہو اور اگر کی میا ہو دوی سے بیان شرط کی ہو سے بیان شرط کی ہو ہو ہو گئی ہو دو جو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تھی ہو ہو تا ہو تو تو تا ہو 
دائی پرواجب ہے کہ کچہ کا کھانا درست کرد ہے مثلاً غذا کو چیا کرزم کرد ہے اور اس پرواجب ہے کہ کوئی ایسی غذا نہ کھائے جس ہے دودھ بگر جائے اور بچہ کو ضرر بچنچے اور دائی پر بی بھی واجب ہے کہ بچہ کی غذا لگائے بیسراج الوہاج بھی ہے اور اگر بچہ بیار ہو جائے تھی ہے اور اگر بچہ بیار ہو جائے تھی ہے اور اگر بچہ بیار ہو جائے تھی ہے اور ان کے بیان میں جائے تھی ہے دواج ہی ہے کہ والی کے ذمہ ہوتے ہیں ہواج سے بیابی ان بھی ہیں ہواج ہے ہوائی بچہ کے والیوں کے ذمہ ہے ہاں دائی پر اس کا کھانا تیار کرد یناواجب ہے بیر بیابی بھی ہے کہ جب اجارہ کسی کام کے واسطے تر ارپایا تو جس قد رہا تین اس کام کو الح جیں اور اجارہ کے وقت اجر سے ان مواج سے بیاتوں کے دو جو بھی جی دواس پرواجب ہوں گے اور جو نہیں وہ سببا توں کے کرنے کی شرط نہیں گائی گئی تو عرف کے موافی جو کام اجرکو کرنے جانے جیں دواس پرواجب ہوں گے اور جو نہیں دو دو اس پرواجب ہوں گے اور جو نہیں گئی اس کی تحرکہ کرنے والے بھی تو تھی اور دائی کو یااس کے مقرد کرنے والے کو بیافتیار نہیں ہے کہ بلاعذر و سے اور دائی کو یااس کے مقرد کرنے والے کو بیافتیار نہیں ہو کہ دیتا ہوگی کہ اجرائی طرح اگر دائی حالمہ ہوجائے یا تیار ہوجائے یا چوری کرتی ہویا ایس چھنال ہوکہ اس کی جب بیال ہوگیاں کو درجائے کہ کرتے اس کے کہ بلاعذر جب بیں جائے ہوگی تو مقصود حاصل نہ ہوگی اس طرح اگر دائی حالمہ ہوجائے یا بیار ہوجائے یا چوری کرتی ہویا ایس کے مقرد کرتے ہوئی ہویا اس کے مقرد کرتے ہوئی ہویا ہیں ہوروزی معلوم ہو وہ دو ایس کی جنال ہوگیا ہوگیاں ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہی مقرد دائی حالمہ ہوجائے یا بیارہ ہوگیا ہوگ

بدکاری کملی ہو بخلاف اس کے اگر وہ وائی کا فر وہ ہوتو اس مقصود یں بیعذر نہیں ہے کو فکہ کفراس کے اعتقادی ہے اور اگر کسی فض نے
کوئی دائی اجارہ پرمقرر کی پیرمعلوم ہوا کہ یہ بدکاریا مجتون یا معتوہ ہوتو اس کواجارہ نتج کردینے کا اختیار ہے بیٹر پریٹ ہوا کہ وہ دورائی
کی طرف سے بیعذر ہوسکتا ہے کہ مثلاً ایسی بیاری ہوگئی کہ دود میس پائسکتی ہاورا کر پلائے بھی تو ہوی مشقت سے اوراس طرح اگر
حالم ہوجائے تو بھی عذر ہے بید فیروش ہے۔

اگر پچر کھر والے لوگ وائی کو برا بھلا کہ کرایڈ اوستے ہوں تو روئے جائیں گے اوراس کے ساتھ بوطنی کا برتا کرتے ہوں تو بھی روئے ہی روئے جائیں گے ہیں آگر باز شدر ہے تو وائی کو افتیار ہے کہ چھوڑ کر چلی جائے یہ مبوط میں ہا اوراگر و مورت وائی گری میں مشہور شہور شہو اورائی ہوکداس فلس سے اس پر میب رکھا جائے تو اس کو تح اجارہ کا افتیار ہے بخلاف اس کے اگر اس پیشرش مشہور ہوتو مختی کہ کہ جب پڑے تو جائے تو اس کو تح اجارہ کا افتیار ہے بہ معظمرات میں ہے اوراگر و مورت الی گری ہے اس کے اگر اس پیشرش مشہور ہوتو ہیں کہ جب پڑے تو جائے تو اس کو تح اجارہ کا افتیار ہے بہ معظمرات میں ہے اوراگر و مورت الی ہوکدوائی گری ہے اس پر عیب لگا جا تا ہو تو اس کے اٹل کو افتیار ہے داراگر و مورت الی ہوئے گا ای طرح آگر خوداس مورت نے تو اس کے اٹل کو افتیار ہے کہ اجارہ کو تا ہوارہ کو جو جائے گا ہی طرح آگر خوداس مورت نے اس سے انکار کر دیا تو اجارہ کی جو جائے گا بھر طیکہ ایک ہو کہ اس کو تح اجارہ کو تا جارہ و کا افتیار ہے اورانا م ابو بوسٹ سے دوائی گری میں مشہورتیں ہوتو بھی طا ہرالرو کیة ہے کہ وائی اس کو تح کا افتیار کو اجارہ کو اجارہ کو تا جارہ و کا افتیار ہے اورانا م ابو بوسٹ سے دوائی ابو بوسٹ سے مردی ہا تا کہ کہ حال پر خوف ہوتو اس کو شخ کا افتیار نے اورانا مربورتی دوائی کو تعدام ابو بوسٹ سے مردی ہا تا کہ اورانا میں جو بوائی ابورانا م کو تکی تا ہو اورانا م کو تا ہو اورانا م کو تا ہو اورانا م کو تا ہو ت

اگردائی کا کوئی شوہر جمہوادراس مورت نے بدوں اس کی اجازت کے دائی گری کا اجارہ کرلیا تو شوہرکواس کے حقح کردیے کا
اختیار ہے اور بعض نے قرمایا کہ بیکھ اس دقت ہے کہ شوہرا لیے لوگوں میں ہے ہوکداس پر بیٹیب لگایا جائے کہ اس کی بیزی دائی ہے
اورا گرمورت کا کوئی خاو ندم عروف ہو کہ بیاس کا شوہر ہے اور مورت نے اپنے آپ بدوں اس کی اجازت کے دائی گری کا اجارہ کرلیا تو
شوہرکو شح اجارہ کا اختیار ہے خواہ وہ ایسا ہوکداس کو حیب لگایا جائے یا ایسانہ ہواور بی تول سے ہاورا گراس کا خاوند جمہول جمہول جمہول مورت اس کی بیوی ہے ختیا اس مورت کے کہنے ہے معلوم ہوتو ایسے جمول شوہرکوا جارہ شح کرادیے کا اختیار نیس ہے یہ فیرہ میں
ہوا کر کسی مورت کا کوئی خاوند معروف ہواور اس مورت نے ایک مہید کے واسطے دائی گری کر کی پھر مہید گر رکیا اور حال بیہوا کہ لاکا
اس سے ایسا ہائوس ہوگیا کہ اس کے موادوس کی مورت کا دود روٹیس لیتا ہے ہی اگر اس مورت نے شوہر کی با اجازت دائی گری کر کی تھی

<sup>۔</sup> تولدا هماد ہے بینی دائی یاس کے کھر والے اسکی صورت میں سے اجارہ نیس کر سکتے ہیں اور شنے کی روایت میں بیناویل ہے کہ جب غذاو فیرہ سے وہ پی بل جائے۔ ع تولد شوہر ہوا کرچہ دو گواہوں سے شوہر ہونا ٹاہت کیا جائے۔ ع قولہ جمول سے بیمراد ہے کہ فتنا اس مورت کے کہنے سے معلوم ہوا کہ اس کا شوہر ہے در نہادگوں میں قاضی و گواہوں وغیرہ سے بیات معروف نتھی۔

ے دائی گری کر لی تھی تو شوہر کوافقیار نیس کداب اس کوشع کرے جبکہ حالت ہے کہ لاکا اس کے موادومری دائی کا دود ھونیل لیتا ہے اور ای پرفتوئی ہے ہے جواہر اظامی میں ہے اور عیون میں تکھا ہے کہ اگر شوہر نے اجارہ تسلیم کرلیا اور پھر لڑکے والیوں نے چاہا کہ شوہر کو دائی ہیں ہے کہ اس تو ان کو دائی ہیں کے ساتھ وطی کرنے ہے منع کریں اس خوف سے کہ اس کوشل ندرہ جائے اور ان کے پچر کے تن میں شرر ہوتو ان کو بیافتیار ہے کہ بیافتیار اپنے گھر میں ہے کہ دائی کو اس کے فاوند کے پاس نہ جانے ویں اور اگر فاوند نے دائی کو اپنے گھر میں پایا تو اس کو افتیار ہے کہ دائی کے ساتھ وطی کرنے ہے منع کرے بید فیرہ میں ہے اور پچر کے دائی کے ساتھ وطی کرے اور اس وقت دائی کو بی افتیار نہیں ہے کہ اس کو اپنے ساتھ وطی کرنے ہے تعلق کر اپنی کو بیافتیار ہے کہ دائی کو بیافتیار ہے کہ دائی کو اپنی کو بیافتیار ہے کہ دائی کو اپنی کو بیافتیار ہے کہ دائی کو اس کو دیکھنے آئے ہے ممافعت کریں بھر طیکہ بیا مرائز کے کے تن میں معز ہوتا ہوا ور اگر معزز ہوتو نہیں بیچیا مردسی میں ہے

ایک شخص نے اپنے بچہ کے دودھ پلانے کے داسطے دائی مقرر کی اور جب اس نے چندمہینہ دودھ پلایا تو اُس بچہ کا باپ مرگیا ہے

وائی کوا فقیارتبیں ہے کہ بچہ کے والیوں کی بلاا جازت ان کا کھانا کمی مخص کو کھلا ہے اور اگر دائی کا کوئی لڑ کا اپنی مال کو د سکھنے آیا تو بچہ کے والیوں کو اعتبار ہے کہ اس لڑ کے کواپنی مال کے پاس رہنے ہے متع کریں بیمبسوط میں ہے اور جوامورا ہے ہیں کہ بچہ کے حق میں معز ہوں جیسے دیر تک گھر سے باہر رہنا وغیر وتو ایسے سب امور سے بچہ کے والیوں کوا ختیار ہے کہ دائی کومنع کریں اور جوامور بچہ کے حق میں معزمیں ہیں ان سے ممانعت کا اختیار تیں ہے کیونکہ دائی کوایسے امور کی ضرورت ہے اور اس قدرونت وکام عقد اجارہ ہے متنتى ہوجائے گا جیسے اوقات نمازخود بی متنتی ہوجائے ہیں اور یہ جوفر مایا کہ بچہ کے حق میں معز ہوں اس سے بیم راو ہے کہ لامحالیہ معز موں پس جوامورا سے ہیں کدان می ضرر کا وہم ہے یقین نہیں ہے تو ان سے مع نہیں کر سکتے ہیں میصط میں ہے۔ اگر بچہ پادائی مرکئی تو اجار وٹوٹ جائے گا بیمچیط سرحنی میں ہے اصل میں لکھا ہے کہ اگر ایک فخص نے اپنے بچہ کے واسطے دائی مقرر کی چرو و مخص مر گیا تو اجارہ نہ ٹوٹے گااور فقیدا یو بکر بھی نے فرمایا کہ باپ کے مرجانے سے اجارہ صرف اس وقت نہیں ٹو ٹما ہے کہ جب بچہ کا بچھ مال موجود مواور اگر کچھ مال ندموتو باپ کے مرجانے سے ٹوٹ جاتا ہے اور بھن مشائخ نے کہا کہ دونوں حالتوں میں باپ کے مرنے سے اجار و باطل نبیں ہوتا ہے اور کتاب الاصل میں امام محرکا مطلقاً تھم وینا بھی ای امر پر ولالت کرتا ہے بھرامام محرزے فرمایا کہ وائی کی اجرت بچہ ا کی میراث ہے ملے گی اور بعض نے کہا کداس سے مرادیہ ہے کہ باپ کرم نے کے بعد آسحدہ جواجرت چڑمی ہے وہ بچہ کی میراث ے ملے کی اور جواجرت باپ کی جین حیات میں واجب ہو چک ہے دہ تمام ترکہ میں سے ولائی جائے گی اور بعض نے کہا کدسب اجرت بچہ کی میراث ہی ہے ملے کی اور بھی صحیح ہاورنوازل میں لکھاہے کہ ایک مخص نے اپنے بچہ کے دورہ پلانے کے واسلے دائی مقرر کی اور جب اس نے چندم بیندوودھ پلایا تو اس بچرکا باب مرکمیا پھر بچرکی بھو پھی نے اس دائی سے کہا کہ تو اس کو دودھ پلایا کر اور ہم تھے اجرت دے دیں گے پھراس نے چومہینے دوورہ پلایا کہل اگر جس وقت باپ نے دائی مقرر کی ہے اس دفت بچہ کا پچھ مال نہو تو جس روزے باپ مراہاس روزے وائی کی اجرت مجموبی کے ذمہ ہوگی مجر دیکھا جائے گا کہ اگر اس کی مجموبی بجہ کی دصیہ بھی ہو تو بچہ کے مال سے واپس کے لے کی ورندواپس نہیں نے عتی ہاور اگرابیا ہوکہ جس وقت باپ نے دائی مقرر کی ہے اس وقت بچہ کا

ولكملائ كونك وه طعام كى ما لكتبيس بوتى بلك بيث بحركر كماسكتى ب-

كي مال موجود مواويورى اجرت بيرك مال عدد الى جائے كى بيرة خروش بـــ

اگردائی نے بچہ کو بکری کا دورہ پلا کریا غذا کھلا کرمدت اجارہ تمام کردی تو بچھا جرت نہ ملے گی 🏗

اگروائی نے ایک سال خودود و پایا اور پھراس کا دود ه ختک ہوگیا پھر پاتی ایک سال تک اس کی پائدی نے دود ہایا تو ان کو پوری اجرت لے گا اور بائدی کو پھراس کا دود ه ختل ہوگیا ہوگیا پھر کا جو جو ہی پوری اجرت لے گا اور بائدی کو پھراجرت نے گا دور انکی اور اس نے کوئی دوسری دائی اپنی طرف سے مقرد کر کی تو دوسری دائی کی اجرت ہوئم ہی ہو ہو کہ اور آگر دائی کا دود ه ختک ہوگیا اور اس نے کوئی دوسری دائی اپنی طرف سے مقرد کر دے بید ہو کھا جرت نے تھر ہو کھا جرت ہوئی اور کی دائی کو بی ہے دو صدقہ کر دے بید ہو طی ہے اور آئی کی جو اجرت ہوئی وائی دائی کو بی ہو ہوں ہے گا بہت ان ہو ہو ہوں دائل دائی کی اجرت نے پیکو دوسری دائی کی اجازت دے دیے کے بعد جو پھراجرت ہوئی اجرت نے بیکو کری دونوں تھی دائی کی اجرت نے بیکو کو کری دغیرہ کی جو اجرت نے کہا جرت نے بیکو کو کری دغیرہ کی جو ان کا در ان کے ان انکار کیا کہ شن نے ان کو کو کری دغیرہ کی جو انوری کا دود ہوئیں چا یا بیا کہ ابنا دود ھو پایا ہے تو انتخاب کا ان ان کہ دائی دورہ کی جو ان کا در کو کی جو کو کی پر گواہ قائم کے داور دھو کی جا ہوں کی کو کری دغیرہ کو دود ھو پایا ہے اور اگر ان کو کہ کھری دفورہ سے کہ ان ان میں میا ہوں کی گواہوں کی گواہوں کی گواہوں کی تو رکو ان کو کہ در گوائی دی کہ دائی دورہ کی بیا یا ہے اور اگر دورہ کی کو کری دغیرہ کو دود ھو پایا ہے اور ان کو کو کہ کہ کو کری دغیرہ کو دود ھو پایا ہے اور ان کو ان کو کھول ہوں کے مرف ای قدر گوائی دی کہ دائی کو گواہوں کی تو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ دورہ کی کونڈ کی تو بی کو کو کی تو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ 
بيذخره مي ہے۔

اگرباپ نے پیکی مال کواس پی سے دورہ پلانے کواسط اجرت پر مقرد کیا ہیں اگر تکاح قائم ہونے کی حالت میں اپنی مال سے مقرد کیا ہے قو جا تزمین ہے اور جیسا خوداس کا اجارہ لیا تہیں جا تزویا ہی اس کی باندی یا دیرہ باندی کا اجارہ لیا تجی تہیں جا تزہادہ پر مقرد کیا تو جا تزمین ہے اور اگر بیک کا مال سے اجارہ پر مقرد کیا جا اور اگر اس کی مکا تبد باندی کواجارہ پر مقرد کیا تو جا تزہین ہے اور اگر بیک کا مال کو حالت تکاح میں بی کہ جدب نکاح قائم ہوا و باتر ہیں اس صورت میں ہے کہ جدب نکاح قائم ہوا ور اگر بعد طلاق کے اجارہ پر مقرد کیا ہیں اگر طلاق بائن ہوتو طاہر الروایة کے موافق جا تزہوں اس صورت میں ہے کہ باپ نے اس کی ہوتو جا تزمین ہے اور اگر طلاق بائن ہوتو طاہر الروایة کے موافق جا تزہوں ہو کہ دورہ کے دورہ میں اس صورت میں ہوتو جا تزہوں ہوتا ہو جو اس مقرد کیا ہو جو اس کو دائل مقرد کر کیا تو اس کو دائل مقرد کر کیا تو اس کو دیا ہو ہو کہ دورہ ہو اس کو دیا ہو کہ دورہ کیا ہو اس کو دیا ہو ہو کہ دورہ کیا ہو اس کو دیا ہو ہو کو کہ دورہ کو اس کو دیا ہو جو اس مقرد کر کیا تو اس کو دیا گائی ہو جو کہ دورہ کیا ہو اس کو دیا ہو کہ دورہ کیا ہو اس کو دیا ہو جو کہ دورہ کیا ہو اس کو کہ کو دورہ کیا ہو اس کو کہ کیا ہو ہو کہ کہ جو کہ ہو اس کو گھیں ہو گائی ہو کہ کہ جو کہ ہو اس کو گھی ہو 
ایک شخص نے سال بھر کے واسطے سودرہم پرایک دائی اس شرط سے مقرر کی کہ تمام اجرت پہلے مہیند کے مقابلہ میں ہے ہیں۔

یکی کا دودھ پا نااور پالتاای کھی پرواجب ہے کہ جس پراسیتی کا نان نفتہ واجب ہوراگر اس یتیم کا کوئی وارث نہ ہو اور نہ کی تھی کا دودھ پا نالور پالتا ہے۔ اور پالنے یس کی دیکیری کی تو اس کا دودھ پا کر پالتا ہے۔ الحال پر ہے لیعنی دائی کی اجرت ہیت المال ہے دلائی جائے گی اوراگر باپ نے اپنے کے بحد کے واسطے کوئی دائی مقرر کی اور بچرکی مال نے بچر کے برد کرویے ہے انکار کیا اور کہا کہ وہ دائی میرے پاس دودھ پالا کے رہے تو بعض نے فر مایا کہ باپ کوچا ہے کہ اس دائی مقرد کرے جواس کی مال کے پاس بی دودھ پلائے یہ مراج الو باج میں ہے فاوی اہل سر قدیم ہے کہ اگر کوئی دائی ایک سال دودھ پلانے کے واسطے مودر ہم پراس شرطے مقرد کی کہ اگر سال ہے پہلے بچرم کیا تو بھی سب در ہم دائی کودیئے جا کس گرتو پیشر طالبی ہے کہ جس ہے عقد اجارہ فاسم موتا ہے بھراگروں کی ترام اجرائی سب ستاجرکو فاسم موتا ہے بھراگروں کی ترام اجرائی سب ستاجرکو دائی اس شرطے ہے اور بعد اس کے تو میں ال بحر کے داسلے مودر ہم پر ایک دائی اس شرطے ہم اجرائی میں ہوتا ہے جس کے اور باتی سب ستاجرکو مشارکی نے فرمایا کرتم ال بھر کے دائی سب ستاجرکو مشارکی نے فرمایا کرتم ال بھر کے داسلے مودر ہم پر ایک دائی اس شرطے دودھ پا یا تھا کہ وہ می پر کیا تو مشارکی نے فرمایا کرتم ال جرائی تک با اجرت دودھ پلانا شار کیا جائے بھراس نے ذھائی مینے دودھ پا یا تھا کہ وہ می کہ اس کی دودے دی جائے گی اور باتی اجرائی ای جرائی دورے کی ایس کے دودھ پایا کو کی مراس نے ذھائی مینے دودھ پایا گی اور باتی اجرائی ای جرے میں کودے دی جائے گی اور باتی اجرائی ای جرے میں جائی اور باتی اور باتی اور باتی اور باتی ایک دائی اس کے حساب سے تھیم کرے اس کودے دی جائے گی اور باتی اجرائی ای در سے می اور باتی ایس کی در میاد کی اجرائی کی در در اسے دی جائی کی اور باتی اجرائی اور باتی دور باتی میں میں کی اور باتی اور باتی اور باتی کی دور باتی باتی میں کی دور باتی میں کی دور

ے بینی نسب کرم سے شرکت ہواوروہ تورت اس پروائی حرام ہوجیے بہن بنی پیوپیکی وغیرہ۔ ع قولہ بنی تھم .... بیاس وفت ہے کہ کسی وجہ ہے اس عورت پردودہ پلاناواجب ندہوجائے ورندا جرت باطل ہوگی۔

والس كرد بيذ خروش بـــ

ایک فض نے سال مجر کے واسطے سوورہم پر ایک وائی اس شرط سے مقرر کی کہ تمام اجرت پہلے مہید کے مقابل ہے اور اس کے بعد ہے آخر سال بحک دورہ پلانا جرت ہے جراس نے ڈھائی مہینے دورہ پلایا تھا کہ بچہ سرگیا تو سٹار نے نے قربایا کہ اس کا اجرائش ایک سال کا بارہ مہینے پر تقسیم کیا جائے جی جو پھواس قدر میعار کے پرتے میں پڑے وہ وائی کو دیا جائے اور باتی اجرت والی اجرت والی کرکستا جرکو ملے گی اس واسطے کہ بیا جارہ فاسد ہے ہیں وائی کو اجرائش ویا جائے گا لیکن جو مقدار اجرت بیان کردی گئی ہائی اختیار سے ذیا وہ است والی اجرائی خوان میں ہے اور جو بائدی ماڈون ہے گئی اس کو تھران اجرت بیان کردی گئی ہائی واقتیار ہے کو واسطے اجارہ میں دے اس طرح مکا جبوبی اپنی ذات اور اپنی بائدی کی ذات کو وائی گری کے واسطے اجارہ میں دے اس طرح مکا جبوبی اپنی ذات اور اپنی بائدی کی ذات کو وائی گری کے واسطے اجارہ میں دے اس طرح مکا جبوبی اپنی ذات اور اپنی بائدی کی ذات کو وائی گری کے واسطے اور میں جبرائی مکا جب کو گئی وائی اجرائی ہوگیا تھی اور بائدی اس کی ذاتی ہوگیا تھی ہوگی تو اجارہ تو بائدی اور کر کے دورہ کی اپنی تو اس کی دائی ہوگی تو اجارہ ہوگی ہوگیا تیک ہوگیا تھی ہوگی تو اجارہ کو گئی تو اجارہ تو سے گا میر خیا تیک ہوگیا تیک ہوگی تو اجارہ ہوگی تو اجارہ ہوگیا تیک ہوگی تو اجارہ کو گئی تو اجارہ ہوگیا تیک ہوگی تو اجارہ کر کی ہوگیا تیک ہوگی تو اجارہ ہوگی تو اجارہ کو گئی تو اجارہ ہوگیا تیک ہوگی تو اجارہ کی تو کی تو اس میں ہوگی تو اجارہ کی کی کو دورہ ہا ہا تی تو جارہ ہوگی تو اجارہ کر کے دورہ میں ہوگی کی دورہ ہو بائے تو جارہ جارہ کی کہری کو اس واسطے کر ایہ پر لیا کہ کی کی کو دورہ ہا ہائے تو جارہ تیں ہورہ کی کہری کی دورہ کیا ہوگی تو جارہ جو کہ کی کہری کی ہورہ کی کہری کے کہری کی کہری کے کہری کی کہری کے کہری کی کہری کے کہری کے کہری کر کے کہری کی کہری کی کہری کی کو دورہ ہا سے کئو تو کی کو دورہ ہا کی تو تو بائی کری کی کی کی کو دورہ ہو کا سے تو کو کو کر اس کی کو کر اس کی کو دورہ ہو کا سے کو کر کو کر کی کی کو دورہ کیا گئی کو کر کو کر کی کے کہری کی کی کو دورہ کیا گئی کو کر کو کر کی کے کہری کی کو کر کو کر کیا گئی کو کر کو کر کو کر کی کے کہری کی کی کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کی کے کہری کے کہری کی کو دورہ کو کر کو کر کو کر کو کر کی کے کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو ک

## خدمت کے واسطے اجارہ لینے کے بیان میں

ہارے ملاء نے کہا کہ جو تھی ہے تھی میں بہات کروہ ہے کہ آزاد فورت یابا ندی کو قدمت کے واسط ہارہ پر مقرد کرے
اور خلوت میں اس سے قدمت لے کیونکہ اجنی فورت کے ساتھ خلوت کرنا شرعا ممنوع ہے بیٹھیر بید میں ہے ایک آزاد کورت نے
عمالدار آدی کی فدمت گاری میں تو کری کر لی تو جائز ہے اور اس فیض کو اس فورت کے ساتھ خلوت کرنا لین خلوت میں اس سے
خدمت لینا کروہ ہے اور امام فر اللہ بین قاضی خان نے فرمایا کہ بید مسئلہ اس تھم کی تاویل ہے جوامل میں فہ کورہ اور اس پوتوی کہ بید اور ای ہو تو گی ہے بید
کری میں ہے اور امام ایو حقیقہ نے فرمایا کہ اگر کی فیص نے اپنی ہوی کو بیکھ ماہواری پر فدمت کے واسطے اجارہ لیا تو جائز نیس ہے جیسا
کہ اگر کھر کے کا موں میں سے کسی کام کے واسطے شل روٹی یا ہا تھی پیانے یا جو بی اس بیدی کو میں ہوتو ہائز نیس ہے جیسا ہے
وفیرہ کے واسطے اجارہ لیا تو جائز نیس کے ہوا میں اس کی اس کی اندی ہوتو جائز ہے بیٹا ہوسکی ہوتو ہائز ہے بیٹا ہوسکی ہوتو ہائز ہے کہ واسطے اجارہ لیا ہی کہ کری کی کی باندی ہوتو جائز ہے بیٹا ہوسکی ہوتو ہائز ہے دواسطے اجارہ لیا ہی کہ اور اگر فورٹ کرنے کی داسطے مقرد کی اور سے مقرد کی اور اس میں ہوتو ہائز ہے بیٹا ہو جائز نیس ہوتو ہائز ہو ہوئز نیس ہے اور اگر فرو دے کروٹ کی دورٹ کی بیٹا ہو جائز ہی کہ واسطے اجارہ لیا ہی کہ اجارہ شکر کری کے داسطے مقرد کی اورٹ کی ہوتو ہوئز ہے اور شور کو افتیار ہوگا کہ اجارہ شکر کردے اور دورت کرنے کی دوٹ کی کو درے اور دیور کی خدمت شکرے یہ کریاں چانے کے واسطے اجارہ گر کو افتیار ہوگا کہ اجارہ شکر کردے اور دورت کی کی خدمت شکرے ہو

ا کروہ ہے کی مراد ہے وانشداعم۔ ع تولہ جائز قبیل کیونکہ بیکام خوداس پرواجب ہے لیکن دیوب سے براہ دیانت واجب مراد ہے کما صرح بیہ المعادی وغیرہ۔ (۱) جبکہ سال بورا ہوجائے۔

ظاہرالرولیۃ کے موافق ہے اور این ساعد نے ابوعصمہ معدین معاذ المروزی کے واسطے سے امام اعظمؒ سے روایت کی ہے کہ ایسا اجارہ باطل ہے اور ایسانی حاکم شہیدؒ نے اپنی مختمر میں ذکر فر مایا ہے اور ظالر الروایۃ کے تھم کی دجہ یہ ہے کہ شوہر پر بیوی کی خدمت کرنے کا استحقاق نہیں ہے اور شوہراہے منافع کا خود ما لک ہے ہی اس کو اختیار ہے کہ اجارہ پر دے دے اور اگر شوہر نے اجارہ نہوئ کی خدمت کی قو ابرت کا مستحق ہوگا یہ محیط سرخسی ہیں ہے۔

اگرمسلمان نے کسی کا فرکی خدمت کے واسطے نوکری کرلی تو جائز ہے مگر مکروہ (تحریمی ) ہے

ے تو الے خدمت اس واسطے کہاں میں اہانت ہے جوحرام کی ٹی ہے اور سوائے خدمت کے جائز ہے۔ میں اطلاق کتاب سے ناناونانی کو بھی شائل ہے۔ میں خلاہرا بن نظر دلیل کروہ سے مراد کروہ تحریم کی ہے جوحرام سے قریب ہے وہوالاسے من الحمذ ہیں۔

تا کہ اس سے خدمت کے اور خدمت لینے کے واسطے وئی مقام معین نہیں کیا تو اس کو اختیار ہوگا کہ کو فدھی اس سے خدمت کے اور ہا ہر

کو فد سے خدمت لینے کا اختیار نہیں ہے کیونکہ کو فدھی خدمت لیما دلالت حال سے قابت ہوتو مشل مرزع قابت ہونے کے قرار ویا

ہائے گا ہی اگر مستاج اس کو سفر علی لے گیا تو ضامی ہوگا اور ایسا ہی امام تحد نے کتاب الاصل کے اجازات علی مسئلہ بیان کیا ہے کہ

اگر کی تخص نے ایک مکان کا دعوی کی اور دعا علیہ نے اپنا غلام ایک سال تک خدمت کے واسطے دے کرملے کر کی تو مدگی کو اعتیار ہے کہ

غلام اپنے اہل کے پاس لے جائے اور مش الائر حلوائی نے شرح کتاب العملی علی کہ ایس لے جائے اور مش الائر سرخی اجارہ اور سلح

نہیں ہے کہ غلام کو مسافت سفر علی لے جائے مرف یہ ہوسکتا ہے کہ گا وی یا فتیار ہے کہ غلام کو سفر علی لے جائے اور مستاج کو سفر علی

ٹرق کرتے تھے اور فریاتے تھے کہ سلم کی صورت علی مدی کو لے جائے کا اختیار ہے کہ غلام کو سفر علی لے جائے اور مستاج کو سفر علی

ایک شخص نے اپناغلام ایک سال کے واسطے دیا پھرغلام نے گواہ قائم کئے کہ مالک نے اجارہ دینے ہے مراجم میں سے اپناغلام ایک سال کے واسطے دیا پھرغلام نے گواہ قائم کئے کہ مالک نے اجارہ دینے ہے

سلے مجھے آزاد کر دیا ہے تو اجرت غلام کو ملے گی 🖈

ا مام محر فی ایا که مستاجر کو غلام کے مارنے کا افتیار نہیں ہے بیقس پر بیش ہے اگر مستاجر نے غلام کو اجرت دے دی حالاتك غلام عى في عقدا جارو قرار ديا تعانو اجرت بيرى بوكيا اوراكر غلام في عقدا جاره ناتم برايا بوتو برى نه بوكا أكرج اجرت ديتا ا يے فقس كے باتھ ميں واقع ہوا كرمكما اس كا باتھ مثل مولى كے باتھ كے بدذ خبرہ ميں باورمتنا جركوا عقيار ب كدغام ب كمركى برطرح کی خدمت لے اور تھم کرے کہ میرا کیڑ اومو وے اوری دے اور آٹا گوند مدکررونی بکائے اگر غلام اس کواچھی طرح کرسکتا ہو اور شؤ کوچار ودے دے اور جیت پرے متاع نے لائے اور اوپر لے جائے اور بحری دود عددے اور کنویں سے بانی مجرالائے اور ب اختیار نہیں ہے کہاس کو درزی کری یاکسی دوسرے بیشہ کے واسطے خبرا دے اگر چہوہ اس کام کوخوب جانتا ہواور مستاجر پراس کا کھانا دینا واجب تبیں ہے لیکن اگر احسان کر کے دے دے تو خیریا و ہاں ایسا ہی رواج ہوگا تو دے گا اور مستاجر کوا ختیار ہے کہ اس کواپنے مہما نوں کی خدمت کے واسطیح کم دے اور بیمی اختیار ہے کہ کس دوسرے مخص کوخدمت کے واسطے اجرت عمیر وے دے اور اگر متاجر نے نکاح کیاتو اجیرے کہ سکتا ہے کہ میری اور میرے اہل وعیال کی خدمت کرے ای طرح اگرعورت نے اجارہ پر لیا ہواور اس ہے سمی نے نکاح کیا تو عورت بھی غلام کو تھم دے سکتی ہے کہ میری اور میرے شو ہرکی خدمت کرے اور بیمبسوط ہی منتقی میں ہروایت ابراہیم امام محد سے مروی ہے کدایک محص نے اپنا غلام ایک سال کے واسلے اجارہ دیا بھرغلام نے گواہ قائم کے کہ مالک نے اجارہ ویے سے پہلے جھے آزاد کردیا ہے تو اجرت غلام کو ملے گی اور اگر غلام نے کہا کہ بی آزاد ہوں اور میں نے اجار وسطح کردیا اور اس کے پاس کواہ نہ ستے اور قاضی نے وہ غلام مالک کودے دیااس نے اجارہ کا کام کرنے کے واسطے غلام پر جرکیا چرغلام نے کواہ سائے ک میں آزاد ہوں اور مولی نے مجھے اجار وویے سے پہلے آزاد کردیا ہے تو نداجرت غلام کو ملے کی ندمولی کواور اگر غلام نے بیند کہا ہو کہ من نے اجارہ مجنح کردیا تو اجرت غلام کو ملے کی اور اگر غلام نابالغ ہوااور اس نے حتق کا دعویٰ کیا اور مولی اس کواجارہ پروے چکا ہے اوراس نے کہا کہ میں نے اجارہ فنح کردیا محراس نے کام کیااور باتی مسئلہ بحالہ ہے تو اجرت غلام کو ملے گی اور یہ بمولد ایسے لقیا کے ہے جو کی مخص کی پرورش میں تعاادراس مخص نے اس کواجارہ پردے دیا بید خرو میں ہے۔

لے تولد و کے بیاس مالک کاروائے تھااور ہمارے ملک میں ہماراروائے معتبر ہوگا۔ ع قولاجرت پر دے دے بعنی مثلاً زید سے غلام اجارہ پر لیا تو میا ہے بکر کواجارہ پر دے دے اور یہ بھی ہمارے روائے کے خلاف ہے۔

اگرایک سال کواسطان نامام اجارہ پردیا پھر جب چے مینے گر رکھتے قاس کوآ زاد کردیا تو خلام کوا تقیار ہے جا ہا او پورا

کرد سے یا تو ڈر سے پس اگراس نے تح کردیا تو اہمی کا حقد تح ہو گیا اور مائی اجرت متاج کے ذمہ سے ساقط ہوگی اور گزشتہ مت کر اجرت میں سے قرض تو اہوں کا قرضہ اجرت مولی کو ملے گی کذائی البدائع اور بیتھم اس وقت ہے کہ غلام پر قرضہ ہواو داگر قرضہ ہوتو اجرت میں سے قرض تو اہوں کا قرضہ ادائی سے جو باتی بنے وہ مولی کو ملے گا در جب غلام نے اجارہ پورا کردیتا اختیار کیا تو پھراس کواجارہ تو زنے کا اختیار نہ ہوگا اور تنام کو اجرت میں ہوگا اور خلام کو اجرت وصول کرنے کا استحقاق نہ ہوگا گیلی مولی کی طرف سے وکس ہوگا اور خلام کو اجرت وصول کرنے کا استحقاق نہ ہوگا گیلی مولی کی طرف سے وکس ہوگا اور خلام کو اجرت ادائی کردی ہوا ہو وہ تھیل کے ساتھ اور کی کا طرف سے وکس ہوگا کی مولی کو صاصل ہوگا اور خلام کو اجرت ادائی کردی ہوا ہورو تھیل کے ساتھ ادا کرنے کی شرطامولی نے لگائی ہواورا کر تھیل کے ساتھ اور کردی ہوا ہوگی کی طرف سے وکس ہوگر کا مولی کی طرف سے دکھی اور اگر خلام نے اجارہ تو تھیل کے ساتھ اور کردیا اختیار کیا تو مولی کردی ہوا ہورو تھیل کے ساتھ اور اگر خلام نے اجارہ تو تھیل کے ساتھ اور کردیا اختیار کیا تو مولی کردی ہوا ہو کہ کو جواہ ہوگی خود ہی خواہ ہوگی کو مولی کو اجراک کو اجراک کو اجراک ہو کیا تو تھیل کی شرط تھی اور کردیا ہوگی ہو کہ اور اگر خلام نے اجازہ تی کو کواہ ہوگی نے اس کو کا استحقاق اس صورت میں غلام کوا خواہ ہوگی نے ہوگی اور اگر خلام نے اجراک کو خواہ ہوگی کو مولی کو تھیل کو اختیار نہ ہوگی ہوگی ہو بھا کہ کی کو اجراک کو اختیار نہ ہوگا کہ کی کو کو ایس کو اختیار نہ ہوگی کو اختیار نہ ہوگا کہ کا استحقاق اس صورت میں کے اوراک خلام کو اختیار نہ ہوگی کو ایک کو اختیار نہ ہوگا کہ کو اضام کو اختیار نہ ہوگا کہ کا استحقاق اس صورت میں کے اوراک خلام اس تر نہ ہوگی کو کیا ہوگی اجراک کو ایک کو اختیار نہ ہوگا کہ کا استحقاق اس صورت میں کے دوراک خلام اس تر نہ میں کو در اس میں کو کیا ہوگی کو ایک کو ایک کو کا استحقاق اس کو کا کھر کو اس کے اور اگر خلام کو کیا ہوگی کو کیا ہوگی کو کا کھر کو کیا ہوگی کیا ہوگی کے دوراک کو کو کیا گو کو کیا ہوگی کو کیا ہوگی کو کیا ہوگی کے کو کو کیا ہوگی کو

اگر کسی مخفس نے ایک غلام اجارہ پر دیا اور وہ غلام بعداس کے استحقاق میں لیا تھیا لیعنی کسی مخف نے اپنا استحقاق ملک غلام پر ٹابت کیا اور پھر مستحق نے اجارہ کی اجازت دے دی پس اگر بیاجازت تمام منفعت حاصل کرنے سے پہلے واقع ہوئی تو جائز ہے اور تمام اجرت بحی متحق کوسے گی اور اگر منفعت حاصل کر لینے کے بعد اس نے اجازت دی تو اس کا اعتبار نہ ہوگا اور تمام اجرت عاصب کو سے گی اور اگر بچھ مدت باتی دہنے پر اس نے اجازت دی تو امام ابو یوسٹ کے ذرویک گرشتہ مدت اور باتی کی اجرت مالک کوسے گی بیظ ہیر یہ می کوسے گی بیٹ ہیر یہ می کوسے گی بیٹ ہیر یہ می کا جرت مالک کوسے گی بیٹ ہیر یہ می کا اجراب کے بوت کے بالے بیا اس وفوں کے وہ سے اگر نابالنے کو کی ایسے کام کو اسلے جس کو نابالنے کر سکا ہے اجازہ پر وسے بی اقوج انز ہے اور ایا ان دونوں کا وہ می موجود نہ بواور تابالنے کو کی ایسے کام کو دیس پر ورش پاتا ہے تو جا تر ہے اور اکر نابالنے جس ذی رحم بھر کی کو دیس پر ورش پاتا ہے اور امام بھر کے دور وہ میں کو دیس پر ورش پاتا ہے اور امام بھر کے درور کو بی کار کی ہو کہ کہ کو دیس پر ورش پاتا ہے اور امام بھر کے درور کی کو دیس پر ورش پاتا ہے اور امام بھر کے درور کی کور میں برورش پاتا ہے اور امام بھر کے درور کی کور میں بالنے ہو کو بی میں کہ درور کی کور میں برورش پاتا ہے اور امام بھر کے درور کی کور میں برورش پاتا ہے اس نابائے کو اجازہ پر دریا اور کرایے و مول کر لیا تو اس کو بالنے پر خرج کرنے کا احتیار نہیں ہے درور کی کور میں بالنے پر خرج کرنے کا احتیار ہو دیا اور کرائے و مول کر لیا تو اس کو تابائے پر خرج کرنے کا احتیار ہو دیا تو کہ کور میں پر ورش پاتا ہے تو ذی رحم بھرم کی گور میں پر ورش پاتا ہے تو ذی رحم بھرم کی گور میں پر ورش پاتا ہے تو ذی رحم بھرم کی گور میں پر ورش پاتا ہے تو دی رہ بھرم کورٹ کی تو میں برورش پاتا ہے تو دی رہ بھرم کی گور میں پر ورش پاتا ہے تو دی رہ بھرم کی گور میں پر ورش پاتا ہے تو دی رہ بھرم کورٹ کی تو میں برورش پاتا ہے تو دی رہ بھرم کورٹ کی تو میں برورش پاتا ہو تو سے کہ اس بر پر جمند کر لے تھر بیا تھر بیاں کورٹ کی برورش پاتا ہو تھر کی کورٹ کی تو کورٹ کی تو کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی برورش پر تو ہو کر کی کورٹ کی تو کورٹ کی کورٹ ک

وصوں میں سے ایک وصی کوا مام اعظم میں ایک بیاضیار ہے کہ بیتم کو اُجرت پر دے دے ہیں

ے قولہ تبند کر لے یعنی ناپائغ کے واسلے ناپائغ کی طرف سے قبند کرلے۔ سے قول عقار آئینی مال غیر منقولہ مانند زمین و مکان دغیر و کے۔ سے قولہ ایک وسی بینی اس کام میں دونوں وسے س کی اتفاق رائے کی ضرورت نہیں ہے۔

كذاني الآتار خانيهاور قامني خان نے فرمايا كەمتاجراينا كيراوايس كريادراجرالش ديدوے اور يي صحيح اورصواب ب كيونكدجو كيماس في ويا بوه مفت نيس وياب بيقديم باب اجاره فاسدويس بايك طفل نابالغ باوراس كاباب نبيس ب اور شمال ہے اور نہ پیا ہے اور اس يتم سے اس كے اقرباؤں نے بلا اجازت قاضى كے اور بدوں اجارہ لينے كوس يرس تك كام ليا تو اس کوا ختیار ہوگا کہ بالغ ہونے کے بعد اتنی مدت کے اجراکھٹل کا ان لوگوں ہے مطالبہ کرے توبیۃ نیہ میں باب لقاءالا جارہ میں ہے اگر ا ہے آپ کو یا اپنے غلام کو پیٹیم کے کسی کام کے واسطےا جارہ میں دیا تونہیں جائز ہے کذانی المہو طاور میں میجے ہے بیہجوا ہرا خلاطی ومحیط میں ہے اگروسی نے بیٹیم یا اس کے غلام کواسینے مال سے اپنے کسی کام کے واسطے اجار دلیا تو امام اعظم اور دوسر نے قول امام ابر بوسف ے موافق جائز ہونا جائے بشرطیکہ اسی تم اجزت پر نہ ہو کہ اس کے مثل لوگ خسار ونہیں اٹھاتے ہیں بیر کبری میں ہے اگر کوئی مخص دو تیموں کاومی ہواوراس نے ایک کا مال دوسرے کواجارہ دے دیا لینی دوسرے کی طرف سے اجارہ لیا تو جائز نیس ہے جیسے کراگر ایک کا مال دوسرے کے ہاتھ فرو شت کیا تو بھی ناجائزے بیافآوی قاضی خان میں ہے۔ باب نے اگر نابالغ میے کواہے واسطے اجارہ لیا تو اس کے جائز ہونے میں کچھ شک نہیں ہے یظمیر ریمی ہاور باپ نے اگراہے نفس کونا بالغ کے واسطے اجارہ دیایا اپنے مال کونا بالغ کے واسلے اجارہ دیایا تابالغ کا مال اینے واسلے اجارہ لیا تو جائز ہے بیفاوی قامنی خان میں ہے اور جس اڑکے تابالغ کوتصرف کی اجازت نه جونيعن وه مجور مواوراس نے اپنے تیس کسی مخص کواجارہ پر دیا تو جا ترقیس ہے اس طرح غلام مجورتے اگراپے تیس کسی کواجارہ دیاتو جائز تیں ہے پھر بعد اجارہ دینے کے اگر کام کرنے میں مرنے سے فی کیاتو استحسانا جواجرت مفہری ہے وہ متاجر پرواجب ہوگی اوراگر کام کرنے سے مرکبالیں اگر نابالغ مجور موتو متاجر کی مددگار برادری کواس کی دیت دیں پڑے گی اور مرنے سے پہلے جس قدر اجرت واجب ہوئی ہے وومتا جركود بى يزے كى اورا كرغلام مجور ہوتو متاجركواس كى قيت ديني يزے كى اور جس قدرغلام نے كام كيا ہاس کی اجرت کھوندد نی پڑے کی برمیدا میں ہے۔

بارفولۇبار

تشلیم اجارہ کی صفت کے بیان میں

كتاب الاجارة

اگر مقد اجارہ مستح واقع ہوا خواہ دت می ہویا سافت معلوم تو جس شے پر مقد قرار پایا ہے اس کا ہیشہ دت اجارہ لیا تحلیم کرنا واجب ہے بیر محیط میں ہے قلت مامل یہ کہا گر غلام ایک سال تک کے واسطے یا شو کوفہ تک کے لئے اجارہ لیا تو اس مدت یا مسافت تک غلام یا شوموا فی حصول منافع کے دمیدم ہر دکر نا واجب ہے مان جرکواس نے نام اواب مور کردے کہ اس طور ہے کہ جو چرکی فی ہو واسطے یا شوکو دے ہر دکردے کہ اس سے فیم مستاجر کواس نے نام فالیوں سے افراد می اس طور ہے کہ جو چرکی فیق ہے وہ اس طور ہے ہر دکردے کہ اس سے فیم مستاجر کواس نے نام فیان نے اندر کی دونوں کوئی ایسا سب بیدا ہو گیا جو فی افرانے ہو ان طور ہے ہو ان ان محسب کرلیا میں خصب کرلیا ہو اور کی دونوں کوئی ایسا ہو ہو گیا ہوئی وفی افرانے ہو ان ان ہو ہو مستاجر کوئی افران کی نہیں دیا جا سکتا ہے یا غلام بھارہ وایا بھا گی گیا اور میں مورکی نام ہو گیا در مرسان تھی ہو گیا ہو گیا ہو گیا در مالیہ کئی اس کے ہو ہو اور ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا در مالیہ کئی اس کی ہو ہو گیا ہو گیا در مالیہ کئی اس کی ہو گیا ہو گیا ہو گیا در مالیہ کئی اس کی ہو گیا ہو گیا در مرسان ہو گیا در مالیہ کئی اس کی ہو گیا وہ گیا ہو گیا در مالیہ کی گیا گیا ہوگا اور اگر دو نے کیا ہو گیا در میں اور پھر مستاجر کی کو گیا ہو گیا ہو گیا در کیا ہوگا اور اگر دو مستاجر ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہوگا ہو گیا ہو ہو گیا ہ

اگرایک دار میں ہے ایک منزل کرایے ہولی اور اس دار میں اور لوگ بھی رہتے ہیں اور مالک نے منتاج اور منزل کے درمیان تخلیہ کرا دیا بھر جب شروع مہیں آیا تو اس نے گزشتہ مہیں کا کرایے طلب کیا اور منتاج نے کہا کہ میں اس منزل میں تہیں رہا ہوں بھے اس میں رہنے ہے فال ساکن مانع ہوا اور و فی میں اس مراکا مقر ہے یا منکر ہے تو اس میں موجود ہے تو داجب نہ دوگا اور منتاج ہوگا اور آگر فی الحمال اس میں موجود ہے تو داجب نہ دوگا اور منتاج ہوگا اور آگر منا مب اس میں موجود ہے تو داجب نہ دوگا اور منتاج ہوگا قول تحر داست ہوگا اور آگر منزل میں فی الحال کوئی نہ ہوتو مستاج کو کراہے ڈائٹر دیتا پڑے گا میں ہم موجود ہے تقو داجب نہ دوگا اور اس من الحال کوئی نہ ہوتو مستاج کو کراہے ڈائٹر دیتا پڑے گا میں ہم منتاج کو ادا تو کو کے کہ فلام کے کو اوقائم کے کہ اس ایا م میں بینام میں اور اس کے مالک خلام کے کو اوقائم کے کہ اس ایا میں بینام میں اس کی بینی ہوتو تھے ہے کہ اجاد دو تھی ہو کے ہے گئن جب میں اس کی بینی ہوتو تھے ہے کہ اجاد دو تھی ہو کہ ہوں گے سے کہ فلام کے کو اوقائم کے کہ اس ایا ہو اور اس کی بینی ہوتو تھے ہے کہ اجاد دو تھی ہو کہ ہو ہو گئی ہوں ہو ہو ہو گئی اور آگر مالک ہوں گے سے کہ اجاد دو تھر دیا ہو اجاد دول کر ایک مناج کو کو اور آگر مالک ہوں گئی سے کہ اجاد دول کر ایک مناز ہو کی دول کر ایک ہو گئی 
نيرفو() بارب:

ان مسائل کے بیان میں جو کرایہ کی چیز ما لک کوواپس کرنے ہے متعلق ہیں

راستہ میں مرکمیا تو ضامن ہوگا کیونکہ ٹوکوشہرے باہرنکا لنے کی وجہ سے غاصب تغیر ایر جیط میں ہے۔

امام الو یوسف ہے روایت ہے کہ اگر ایک محفی نے ایک شہرے دوسرے شہرتک جانے کے واسطے ٹو کرایہ کیا اوراس کو اپنے گھر شی باندھ لیا اور وہ مرکیا تو امام ابو یوسف نے فر مایا کہ اگر اس نے استے وٹوں تک باندھا ہے کہ جتنے وٹوں تک لوگوں کا معمول ہے کہ اپنے سامان کی درتی کے واسطے باندھ رکھے ہیں تو ضامی نہ ہوگا اور اجرت واجب ہوگی اور اگر اس ہے زیادہ باندھ اپنے اجارہ ندر با اور وہ محفی عاصب ہوگیا لیس ضامی ہوگا اور امام گئے ہے روایت ہے کہ انہوں نے بدوں اس تفصیل کے ضامی ہونے کا تھم ویا ہے ہو خجرہ شی ہے منتقی میں ہے کہ ایک محف نے ٹو کر ایم پرلیا اور موج کے گھر واپس پہنچا دیا اور جہاں بندھتا تھا وہ بال باندھ ویا یا گاؤں خانہ میں گاؤں خانہ میں گاؤں مام کر دیے جو واپس گاؤں خانہ میں گاؤں اس کے دار میں واٹل کر دیا یا مربط میں مطنے ہے اس کا مالک اس کے ساتھ کرتا تو صاب ہوگا اور اگر مستاجر نے ٹو کو اس کے دار میں واٹل کر دیا یا مربط میں داخل کر دیا جا مربط میں داخل کر دیا جا مربط میں ہوجائے ہوج

جودهو (١٥)باب:

اجارہ کے بیچ ہوجانے کے بعداس کی تجدیداوراس میں زیاد نی کرنے کے بیان میں اگرموجر يامتاجرنے معقود بدهن كيجيزياده كيا بس اگروه زيادتي مجبول ہے تو زيادتي نبيں جائز ہے خواه موجر كي طرف ہے ہو پامتاج کی طرف ہےاورا گرمعلوم ہےاورموج نے زیادتی کر دی تو جائز ہے خواہ اس جنس سے زیادتی کردی ہوجواس نے اجارہ پر دی ہے یااس کی خلاف جنس ہے ہواور اگر متاجر کی طرف ہے ہو ہی اگرای جنس کی زیادتی ہے ہوجس کے وض کرایہ لیا ہے تو نہیں جائزے اوراس کی خلاف جنس ہے ہواتو جائز ہے ریدہ خیرہ میں ہے اگر چھیدت گزرجانے کے بعد متاجر نے اجرت میں زیادتی کردی توزیادنی سی نیس ہادراگراجرت میں کی کردی جائے تو سی ہے بیتا تا خانید میں ہارائیم نے امام محد سے روایت کی ہے کہایک محص نے کوئی زمین بعوض چار گر گیہوں کے اجارہ پرلی پھر ایک مخص نے موجز کو ایک کر بڑھا کرا جارہ طلب کیا اس نے یا نج کر پراس کے ساتھ اجارہ کرلیا بھرمت جراول نے جا کر ایک کراور بڑھا کر اجارہ جدید کرلیا تو عقد اجارہ بی دوسرا قرار دیا جائے گا اور پہلا عقد اجارہ بمقتصائے تجدید ثانیہ کے فتح ہو گیا اور میں مسلدامام ابو نوست سے ندکور ہے اور اس کی صورت یوں ہے کہ مستاجر اول نے دوسرے مستاج سے زیادہ اجرت برد حادی ادر موجر نے وہ زین پہلے کراہدادراس زیادتی کے عوض مستاجراول کوسپر دکر دی اور تھم یوں بیان کیا کہ بہلا اجارہ فتح نہ ہوگا اور جو کھے بڑھایا ہے وہ اجرت میں بڑھا دینا شار کیا جائے گا اور حاصل یہ ہے کہ اگر مالک نے از سرنو اجاره کی تجدید کی تو بہا، اجار وٹوٹ جائے گا اور اگر تجدیدنہ کی تو نہ ٹوٹے گا اور جو پچھ برد حایا ہے وہ اجرت میں زیادتی کرد بی شار ہوگی منتخ سے دریافت کیا گیا کہ ایک محص نے ایک دار غصب کیا اور اس کو اجارہ پر دے دیا مجروہ دارخریدلیا ہی آیا اجارہ کی دوبارہ تجدید کرے تو فرمایا کنبیں اجارہ تو ہو چکا ہےاورا کر از سرنوتجدید کرلی تو بیاضنل اور اطیب ہے کذائی الحاوی اور زمین کوطویل وتعمیر مدت تك اجاره ليني يمي ورنيل بمروه مرت معلوم بونا جائية مثلاً دس برس يازياده مدت تك اجاره يرلى توجاز باوريداس وقت ہے کہ زین مملو کہ ہو۔اگر زیبن وقف ہواورمتولی ہے طویل مدیت تک اجارہ لی پس اگر زخ زیبن کا بحالہ ہے کم وہیں تین ہواتو یہ جائز ب اورامام محد سے روایت ہے کدایک مخص نے ایک مزدور کو کس فاص کام معلوم کے واسطے کی قدر اجرت معلومہ پر ایک مہینہ کے واسطے مقرر کیا چرمہینہ کے چی میں اس کوایک درہم کے وض دوسرے کسی کام کے واسطے مقرر کیا تو دوسراا جارہ بفقرراتن مدت کے کہ دوسرے اجارے میں آختی پہلے اجار و کا صحیح کرنے والا ہو جائے گاحتیٰ کہاس کو دونوں اجرتیں نہلیں گی بلکہ پہلی اجرت میں ہے بقدر فتاویٰ عالمگیری..... جلد© کتاب الاجارا

دوسرے کے بھے کے کم کردیا جائے گا پھر جب وہ حردوردوسرے کام سے فارغ ہواتو اس کے ذمداس کی اجرت لازم ہوگی اور پہلا اجارہ پھر و دکرے گار محیط عمل ہے۔

ينرفو (6 بار):

# ان اجارات کے بیان میں جوجا ئز ہیں اور جوجا ئز ہیں اس میں جارضلیں ہیں

ربهلي فصل:

ان اجارات میں جن میں عقد فاسد ہوتا ہے

اجاروكا فسادم مى بسبب مقدار عمل كى جهالت كے جوتا ہے مثلا كل عمل كيان ندكيا اور ممى بسبب مقدار منفعت كى جهالت ك ہوتا ہے مثلاً مدت بیان عند کی اور بھی کوئی شرط فاسد خلاف مقضی عقد بیان کرنے سے فاسد ہوتا ہے پس اجارہ فاسدہ میں اجرالشل واجب موتا ہے اور اگر اجارہ میں بچھا جرت معلوم بیان کر دی ہے تو بداجر الشل اس سے زیادہ ند کیا جائے گا اور اگر بچھا جرت معلوم بران ندكى موتو اجرالتل واجب موكا خواه كى قدر مواورا جاره بإطل من اجرت واجب نيس موتى باور والمنح موكه جوچز اجاره يرلى ب وہ برحال میں مضمون نہیں ہوتی ہے خواہ اجارہ سی ہو یا فاسد ہو یا باطل ہو بیغیا تیہ میں ہے شیخ سے دریافت کیا کیا کہ ایک مخص نے ووسرے سے کہا کدیں نے بیددارمع اس کے حدود وحقوق کے اس قدرور ہموں کوجنگی بیصفت ہے فلاں سال کے دس مہینہ کے واسطے اس شرط ہے کراید دیا کداگر تیرائی جاہے تو خوداس میں رہے اور تمام شرا لطا جواجار ہی جونے کی بیں ذکر کر دیں ہی آیا بیاجار ہی ج ہے فرمایا کنیس سی ہے کونکداس نے اول مت بیان ندکی ہی مرت جھول رہی اور ضروری ہے کہ یون بیان کرے کداس وقت سے یا اس ساعت سے فلاں وقت تک تا کہ مت معلوم ہوجائے بیاتی و کا تمغی میں ہاورارامنی کے اجارہ میں بیبیان کرنا منروری ہے کہ ک کام کے واسطے اجارہ لیا ہے لین زراعت یا درخت لگانے یا عمارت بنانے وغیرہ کس کام کے واسطے لیا ہے اور اگراس نے بیکام بیان ندكياتوا جاره فاسد ہو كالكين أكرموجرنے اسكوا جازت دے دى كەجس طرح چاہاس سے تض افعائے تو جائز ہے يہ بدائع ميں ہے۔ اكريان ندكيا كديم اس يم كياجيزلون كايايون شرط نداكاني كدجومراتي جاب من يوون واجاره فاسد بيمين میں ہے اور چو یاؤں کے اجارہ میں مدت بیان کرنایا جگہ بیان کرنا ضروری ہے اور اگر کوئی بیان ندکی تو اجارہ فاسد ہے اور بیمنی بیان كرنا ضرورى بكدلا دية كواسط كرايدكرتا ب ياسوارى كواسط اورسوار يوكاتو كون مخف سوار بوكا اوراكر لاية توكيا چيز لائ کا اور خدمت کے غلام اور پہننے کے کپڑے اور پکانے کی دیک کے اجارہ لینے میں مدت میان کرنا ضروری ہے اور اگر جس وقت ان چیزوں میں اجارہ واقع ہوا اس وقت جھڑا ہیدا ہوا اور ہنوز زمین میں اس نے ندھیتی کی اور ندور خت نگائے اور ند ممارت منائی اور ند چرپایہ پرسوار موا اور نداس کولا دا اور ند کیٹر سے کو بہتا اور ندویک میں پکایا ہے تو قامنی دونوں میں اجارہ فتح کرد سے کا پس اگراس نے ز شن من زراعت كى ياچو بإيه يرسوار موايا كيز ايبها ياديك من بكانا اور مدت كرر كئ تو استسانا اس كووى اجرت و بى بزيركى جومقرر ہوئی تھی اور اگر قاضی نے اجارہ سطح کردیا بھرمت جرنے ان چیزوں سے بیکا م علیے تو بھھ اجرت واجب نہ ہوگی بیدائع میں ہے اور

ا مثلاً كيرُ اوجوئے كے واسطها جاروليا اور بيان ندكيا كركتناليما پورُ اكبرُ اسب سے شوكرايہ پرليا اور سافت بيان ندكى۔ سے قول كام لئے بعن زين مي زراعت كى ياجانور پرسوار ہوايا كيرُ اپہناياد يك مي پكاياتو اجرت ن ہوگى كونكدو وغاصب ہے تى كرنتھان وعين كاضامن ہے۔

اگر سواری کے واسطے کوئی شؤ کرایہ پرلیا اور بہ بیان نہ کیا کہ کون تخص سوار ہوگا یا زیبن لی اور بیان نہ کیا کہ بش زراعت کروں گا اور کس چیز کی زراعت کروں گاتو فاسد ہے اورا کرنٹے اجارہ ہے پہلے ان چیزوں کو مین کردیا تو جائز ہوگا یے فیا ٹیہ بش ہے اگر گیبوں ہوئے کے واسطے کوئی زیمن اجارہ پر لی اور پھر اس بی رطبہ ہویا تو جس قدر زیمن کو فقعمان پہنچا اس کا ضامن ہوگا اور اجرت پچھوا جب نہوگی ہے بدائع میں ہے۔

#### مسکد فدکورہ میں عقدا جارہ مضاف کے معنی میں ہے 🖈

اگر کوئی بار برداراد نثنی کراید کی تا کداس براس قدر آتا اورستو اور جوچیزیں اصلاح کی ہیں جیسے سر کدوروغن زیون وغیرہ لا دے اور جو کچھاشیائے ضروری بیں مثل لوٹا و کثور اوغیرہ اس کے یالان ش لٹا دے اور اس میں سے پچھے بیان انہ کیا تو قیاسا اجارہ فاسدے اور استحمانا جائز ہے بیمید میں ہے۔ اگر کوئی محمل مکرتک کرائیری تاکدد وقعی سوار ہوں اور و ودونوں مع اینے اوڑ سے چھونے كسوار بول عينو ضروري بكدوه دونول فحص دكملا وي جائي كونكسواري مضمود انيس كى باوز من بجون كابيان كرا مروری نبیں ہے کیونک وہ بالعج ہے اور اگر موجر اور مستاجر نے سفر کے لئے باہر جانے کے وقت میں اختلاف کیا تو قافلہ کی رواعی کا وقت معتر ہوگا اور جو مخص قافلہ کے وقت ہے بہت ون پہلے نکلنا جا ہتا ہے تا کہ طول سفر سے دوسرے پر بہت ساخر چہ پڑے تو اس کے قول كى طرف النفات ندكيا جائے كا اى ظرح الرحمل والے نے ايباد تت بيان كيا كداس وتت رواند مونے سے عالباج كے جاتے رہنے کا حوف ہے تو اس کی بات پر بھی النفات تنہ کیا جائے گا اور اگر دونوں نے باہم کوئی شرط تغیر الی ہوتو اس کے موافق عمل درآ مد كري كاوراكر كمك عان كواسطايام في الك ماه يا الك مال يهل كرايد لو كودر ديس بكونك يدعقد اجاره مضاف کے معنی میں ہے بیغیا ثید میں ہے اگر ایک محل اور ایک بار بردار اونٹن کرایہ پرلی اور کھے بوج معلوم اونٹن پر لا وناشر ط کرلیا ہیں جس قدراس بوجه میں سے کھا لے اور وزن ومقدار میں کم ہوجائے تو اس کو اختیار ہے کہای قدر برمنزل میں آتے جاتے بورا کرتا جائے اور حال کو بیا اختیار نیس ہے کہا ہے منع کر لے بخلاف محل کے کہا گراس میں دو مخص معلوم کی سواری کی شرط منہری تو سوائے ان دونوں کے دوسرے آدمی کو بجائے ان کے سوار کرنے کو افتیار نہیں ہے کیونکہ جیسا سوار ہوتا ہے ویسائی جو پایہ کو ضرر پہنچا ہے ہیں چو پایدکا ضرر مختلف سوار کی وجہ سے مختلف ہوتا ہے لیکن اگر جمال کی دوسرے کے سوار کر لینے پررامنی ہوتو جا تز ہے بیمسوط میں ہے۔ اگرانكانے كى چيزوں اور بدر يو كچھ لے جانے منظور بيں ان سب كاوزن بيان كرد سے تو جار سے زد يك بهت بهتر ہے اور ا کرا متیاط منظور ہوتو یوں بیان کردینا جا ہے کہ ہرحمل میں دومشک یانی اور دونو نے بڑے سے بڑے ہیں اور کرایہ نامہ میں لکے دے کہ حمال نے اوڑ معنا بچھونا اور دوون مشکیس اور دونو ل لوئے اور خیمہ اور تبدیرسب دیکولیا ہے کیونکداس میں زیادہ مضبوطی ہے اور کرابینامہ كواجيى مضبوطى كرساته تكسوانا جابية اوراكرهال عدهبة الاجركى شرطكرلى توجائز باورعقبة الاجركمتى ووطرح سربيان کے مجے میں ایک یہ کرمتاج ہرروزمیج وشام ازے اور یہ امر معروف ہے اور اٹنے عرصہ تک اس کا اچر سوار ہو لے اور اس کو عقبة الاجركة بن اوردوسرايدكم ولكزى ممل كے يجيكى موتى إس ربين كراجر برمر ملدش فرع يادوفرخ تك سوار موكر علياور اس كوعقية الاجركية بي اوركماب الشروط على بكرامام الويوسف وامام جد فرمايا كداريز ويك جوم يهكد الاعكار ان کی شرط کر لی کدائے میں موں مے تو بہتر ہے میمسوط میں ہے اگر کوئی اونٹ یا گدھا کیہوں لا دنے کے واسط کرا یہ کیا اور کیہوں کا

ل قوله بیان ندکیا یعنی ان اشیا ضرور بیکی تعدا داوروز ن میان ندکیا۔ ع قوله النفات .... یعنی اس کا قول مردوو ہے قابل النفات نبیس ہے۔

وزن بیان ند کیاندا شارہ سے ان کی تعیمیٰ کی تو بعض نے فر مایا کہنیں جائز ہے اور بعضوں کے نزدیک جائز ہے اوراس صورت ہیں اس قدر گیبوں رکھے جائمیں کے جتنے معتاد ہوں اور بھی اظہر ہے اور ای پرفنو کی ہے بیہ جواہرا خلاطی میں ہے اگر کوئی شؤیا دوسرا مال میں اجارہ لیا اور عقد میں اس کوممین نہ کیا تو جائز نہیں ہے لیکن اگر بعد اس کے معین کیا اور مستاجر نے قبول کرلیا تو جائز ہے بیرفناو کی عما ہے میں ہے۔

اگرسم تندکت کے لئے کوئی ٹو کرایہ کیا تو جائز ہے کہ تکہ سرقد فاص شہرکا تام ہادراگر بخارا تک کے واسطے کرایہ کیا تو نہیں جائز ہے کہ تکہ کر جنہ ہے دورہ بھک بخارا کہ ان ہا ہا وارفو کی کے واسطے تخار ہیا ہے کہ جائز ہے کہ تکہ اجارہ کے وقت اس لفظ ہے فقط افسل شہر سراد ہوتا ہے بیر فوف ہے بیر جو ابرا فلا عی سے اگر فارس تک کے واسطے کوئی ٹو کرایہ لیا تو اجارہ فاسد ہے کو تکہ فارس خراسان وخوارزم وشام و فر فاندو سفد دو ماوراء النہرہ ہندو فطاء دشت و درہم و یکن بیسب والا یتی ہیں اور فن و ہرات واوز جند بیشہروں کے نام میں جہاں والا یت کے نام میں جہاں والا یت کی عدائے تھی اجرائیش واجب ہوگا گرمقد ارسمی نے دورہ کی اور در کیا ہے و ہاں جب شہر بیلی ہی ہی ہو متاجر کے گھر تک پہنچانا ضروری ہوگا یہ وجیو کر در ی جائز ہے اور کی قتل ہے واسطے ایک بھی دس ورہم ماہواری کرایہ پر کی اور یہ بیان تدکیا کہ کیا چیز ہے اور کس قدر پہنے تو بیان کہ کیا چیز اور کس قدر پہنے تو جائز ہے گھر تک کہ جہوں پہنے تو بیان نہ کیا کہ کیا چیز و کس تاجر کے گھر تک کہ جائز ہے گھرا گرمتا جینے دیکا اور نہیان کیا کہ کیا چیز اور کس قدر پہنے تو جائز ہیں بیان کیا کہ ہر روز دی تفیز گیبوں پہنے تو جائز ہے گھرا گرمتا جینے دیکا کہ کیا چیز اور کس قدر پہنے تو بیا تا ہے تو متاجر کو اجارہ تو زورہ کیا کہ کیا اور بیر بیان کیا کہ کیا تو بیا ہون کہ میں تائا تی پہنے گا تو کر بی دورہ ہی کے کوئوں سانا تاتی پہنے گا تو کتا ہیں جی کہ کوئور ہے کہ جائز ہے بیک کی تو روز دی کی تو کہ ایک کوئن سانا تاتی ہے گا تو کتاب بی کہ معروف بجواہر زادہ نے فر مایا کہ جس قدار بیان کہ مقدار بیان کہ مقدار بیان کی خور کہ اور ایس بوئو تی تو اس عب اور ایس بوئو تی ہوئی خوان میں ہے۔

ایک محض نے ایک وار پابیت کرایہ پر لیا اور جس لئے کرایہ پر لیا ہے اس کو بیان ٹیل کیا تو استحسانا اجارہ فاسد نہ ہوگا یہ محط علی ہے ایک محض کو اجارہ پر لیا تا کہ میرے لئے ہم ہے کوفر وخت کرے اس نے ایک محض کو اجارہ پر لیا تا کہ میرے لئے ہم ہے کوفر وخت کرے ٹمن دصول کیا تو اس کے پاس المات میں ہے بیٹے ایس کے واراگر اس کے واسطے کوئی وقت مقر رکر دیا ہیں اگر وقت کو بہتے بیان کیا پھر اجرت بیان کی مثلاً کہا کہ میں نے تجھے آئ کے دوز ایک ورہم پر اجارہ لیا تاکہ تو میرے واسطے بیٹر یوفروخت کر دی تو جائز ہے اور اگر مہلے اجرت بیان کی پھر وقت بیان کیا مثلاً بیں کہا کہ میں نے تجھے اجارہ لیا ایک درہم میں آئ کے روز تاکہ میرے واسطے تو بیٹر یوفروخت کر دے تو جائز نہیں ہے قال انحر جم بیا دکا موقع عربے ہے متعلق ہیں اور زبان عرب میں تعل و فاعل میرے واسطے تو بیٹر یوفرو وجب نے اور تربان عرب میں تعل و فاعل کے ذکر ہے جملے تمام ہو جا تا ہے ہی پہلے تعل و فاعل کے ذکر ہے جملے تمام ہو جا تا ہے ہی پہلے تعل و فاعل کے ذکر ہے جملے تمام ہو اور وجب نے اور زبان اردو میں جملے تمام ہو اور وجب نے اور زبان اردو میں اس کے بالعکس ہے ہی زعم متر جم کا ہے ہے کہ بیر حال خواہ اجرت مقدم بیا وقت مقدم ہواجارہ جائز ہوگا کے فکہ صرف اجرت یا وقت کی مقدم اور تربی مقدم ہواجارہ جائز ہوگا کے فکہ صرف اجرت یا وقت مقدم ہواجارہ جائز ہوگا کے فکہ صرف اجرت یا وقت مقدم ہواجارہ جائز ہوگا کے فکہ صرف اجرت یا وقت کی مقدم ہواجارہ جائز ہوگا کے فکہ صرف اجرت یا وقت مقدم ہواجارہ جائز ہوگا کے فکہ صرف اجرت یا وقت مقدم ہواجارہ جائز ہوگا کے فکہ صرف اجرت یا وقت مقدم ہواجارہ جائز ہوگا کے فکہ صرف اجرت یا وقت مقدم ہواجارہ جائز ہوگا کے فکہ صرف اجرت بیا وقت مقدم ہواجارہ جائز ہوگا کے فکہ صرف اجرت ہو اور وقت ہو تو اور ہو ایک ہوگا کے فکہ سے کہ مورا کے استفاد کی ہو کہ کو میں کو اس کے استفاد کر ہوگا کے فکہ سے کا کے معلوں کی مقدم کے انداز کی سے کا کہ اس کی کے کہ سے کا کا کہ کے دو کہ کے کہ مورا کے کہ سے کہ کو کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کر کے مورا کی کے کہ کی کے کہ کی کو کی کے کہ کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کی کی کے کہ کی کر کے کہ کی کر کے کہ کی کر کے کہ کی کر کے کو کی کے کہ کی کے کہ کی کر کے کہ کی کر کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کر کے کہ کی کے کہ کی کی کی کے کہ کی کے کہ کی کی کی کے کہ کی کی ک

منتاج نے کام کر کے تمام کیاتو اس کواجر المثل بینی جواجرت ایسے کام کرنے والوں کورواج کے موافق طاکرتی ہے وہ اس کو بھی طے گی اور امام بھر نے دلال کے اجارہ لینے کا ایک حیلہ ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ ولال کو تھم دے کہ فلاں شے معلوم میرے واسطے فرید کرے یا فروخت کرے اور اجرت کچھ نہ بیان کرے پھر جب کام کر بچھ تو مواساۃ کردے یا بطور بہہ کے دے دے یا کام کی جزائی دے و روزت کر ایس دے دے اور اجرائشل لے لیاتو آیا جائز ہوجائے گا کہ اس کی ضرورت پڑتی ہے اور اگر دلال نے اجرائشل لے لیاتو آیا جائز ہے ہیں مشائخ نے کلام کیا ہے اور شخص خواہرز اور ہے نز مایا کہ جائز اور طلال ہے اور ایسان کی دوسرے مشائخ نے بھی کہا ہے اور اس طرف امام محمد نے اشارہ کیا ہے یہ فران میں ہے۔

اگر کسی بیت کی حجیت اس غرض ہے اجارہ لی کہ ایک مہینہ اس پر شب باش ہویا اس پر اپناا سباب رکھے تو کتاب اصل کے نسخوں کے اختلاف کی وجہ ہے مشائخ نے اختلاف کیا ہے جہز

اگر کسی منزل کا بالا خانداس خرض ہے اجارہ لیا کداس ہیں ہوکراسپتے تجرہ میں جائے تو امام اعظم کے فزد کیے نہیں جائز ہے اور صاحبین کے فزد کیے جائز ہے اس طرح اگرینچے کا مکان اس خرص ہے کراید لیا پر کداس میں ہوکراپنے مسکن میں جائے تو امام اعظم کے فزد کیے جائز اور ماح جائز ہوتا جا ہے اور امام ذاہد شیخ احمد طواد کسی نے فرمایا کدایسا اجارہ بالا جماع جائز ہوتا جا ہے میں جھے اس خرص ہے اس میں اس اس برائس ہویا اس پر اپناا سمام رکھے تو کتاب اصل کے میں تکھا ہے۔ اگر کسی بیت کی جہت اس خرص ہے اجارہ کی کہ ایک مہینداس پر شب باش ہویا اس پر اپناا سمام رکھے تو کتاب اصل کے

ل قولدلفظاروغن سياه معروف ہے۔ ع كاريز بِي بموني تالى۔ ع علوبالا خاند جوجهت پر ہوتا ہے۔

اگرکوئی گھرٹی اورری و ڈول اپنی بکر یول کو پائی بلانے کے واسطے اجارہ لیا تو بسبب جہالت کے فاسد ہے ہے۔

اگر چراگاہ کی کھاں بعوض کی معین فلام کے اجارہ کی اور اس سال پھراس کی کھاں چرائی تو جس قدر کھاں چرائی ہاں کا ضامن ہوگا اور اپنا فلام واپس لے لے اور اگر موجر نے اس فلام کو آزاد یا فروخت کر دیا ہوتو عتق و تیج جائز ہوگی اور موجر اس کی تیمت کا ضامن ہوگا پیسسوط میں کتاب الشرب میں ہے اگر کوئی گورٹی اور رہی و ڈول اپنی بکریوں کو پائی بلا نے کے واسطے اجارہ لیا تو بسب جہالت کے فاسد ہے کیا اگر وقت بیان کر دے تو جائز ہے بیمسوط کی کتاب الا جارات میں ہے۔ اگر کوئی و بواراس واسطے اجارہ لیا تو بسب کراس پر دھنیاں دھنیاں دھنیاں کہ دیوار اس خاس ہوگئی و باز اس خاس ہوگئی دیوار اس خاس ہوگئی و بواراس واسطے اجارہ لیا کہ تو باز کہ کوئی و بواراس واسطے اور کوئی و بواراس واسطے اجارہ لیا کہ تو باز کہ کوئی و بوار اس خاس ہوگئی و بوار اس کے بیاز اسے کیا اس کی ٹر ایج اجارہ کی تو جائز ہے کیونکہ لوگ ایسا اجارہ لیا کر آبریش کا تا نا درست کرے تا کہ اس سے دیا و غیرہ ریشی کہ رہ بونی ہوئی مشائ نے ذکر کیا ہے کوئکہ ایسا اجارہ لوگوں میں دائی تبین ہوئی ہوئی مشائ نے ذکر کیا ہے کوئکہ ایسا اجارہ لوگوں میں دائی تبین ہوئی ہوئی مصال کے ذکر کیا ہے کوئکہ ایسا اجارہ لوگوں میں دائی تبین کہ کی بیش سے کہا گر کوئی می گاڑ نے کے واسطے اجارہ لیا تو جائز ہے اور اس کے معنی سے جن کہ کی بیش سے کہا گر کوئی می گاڑ نے کے واسطے اجارہ لیا تو جائز ہے اور اس کے معنی سے جن کہ کی بیش سے کہا گر کوئی می گاڑ نے کے واسطے اجارہ لیا تو جائز ہے اور اس کے معنی سے جن کہ کی بھن سے کہا گر کوئی ہوئی گاڑ نے کے واسطے اجارہ لیا تو جائز ہے اور اس کے معنی سے جن کہ کی بھن سے کہا گر کوئی ہوئی گاڑ نے کے واسطے اجارہ کے تو ہوئی سے بھن کہ کی بھن سے کہا گر کوئی ہوئی گاڑ نے کے واسطے اجارہ کے تو ہوئی سے اور اس کے معنی سے جن کہ کی بھن سے کہا گر کوئی ہوئی کوئی ہوئی ہوئی ہوئی سے دوئی سے دوئی سے کہا کوئی ہوئی کوئی کی دوئی سے دوئی کے دوئی کے دوئی کے دوئی کے دوئی کوئی کوئی کوئی کے دوئی کے دوئی کے دوئی کوئی کوئی کے دوئی کی کر کی اس کوئی کے دوئی کے دوئی کی کی کوئی کی کر کے دوئی کی کر کے دوئی کوئی کی کر کے دوئی کی کوئی کی کر کیا کے کی کی کر کے دوئی کی کوئی کی کر کی کی کر کے دوئی کی کر کے دوئی کی کر کی کر کیا کے کر کیا

جن کھوٹیوں پر اہریشم کا تانا درست کیاجاتا ہے ان کا اجارہ لیما جائز ہے اور اگر کوئی کھوٹی اسباب انکانے کے واسطے اجارہ لی تو جائز نہیں ہے بیدوچیو کردری میں ہے اور درخت کا اجارہ اس شرط ہے کہ پھل مستاجر کے ہوں جائز نہیں ہے اس طرح اگر گائے یا بحری اس شرط سے اجارہ دی کددود مدیا بچے مستاج کے ہوں تو جائز نہیں ہے بیمچیط سرحی میں ہے اورمنعی میں ہے کہ کی محض نے مکان کی جہت اس غرض ہے اجارہ لی کداس پر کپڑے سکھلائے قوجا زب کذائی الحیط اور اگرکوئی ورخت اس غرض ہے اجارہ پرلیا
کداس پر کپڑے بھیلا کرخٹک کرے قوجا زنیس ہے بیٹاوئی قاضی خان میں ہواہ وروں گا تو ایسا اجارہ فاسد ہے کوئک اجرت جھیول
ہے کرایہ پرلیا کدا گر جھے اس نے بغداد تک پہنچا دیا تو بعثی عزدوری پر راضی ہوگا وہ دوں گا تو ایسا اجارہ فاسد ہے کوئک اجرت جھیول
ہے ای طرح اگر اپنے تھم یا ٹو والے کے تھم پر کرایہ کیا تو بھی تھی ہے اور اگر اس نے کبدد یا کہ میری رضامتدی ہیں درہم پر ہے تو
ہیں درہم سے زیادتی نہیں ہوگی ہاں ہیں درہم ہے کم ہو سکتے ہیں یہ چیط میں ہے اگرکوئی ٹواس طور سے کرایہ کیا کہ جو میر سے ساتھیوں
نے دیا ہے وی میں بھی دوں گا ہی اگر اس کے ساتھیوں نے جو کرایہ دیا ہے ویسی شل اس ٹوکی حردوری کے معلوم نہ ہو بلکہ ختلف ہو تو
اجارہ فاسد ہے اور اگر معروف ہوکہ دی درہم ہیں نہ کم نہ ذیا دہ اور یہ معلوم بھی جو جائے تو جائز ہے اور اگر خلف ہو مثال ایسے ٹوکا کرایہ
یا ختلاف احوالی مختلف ہوتا رہتا ہے بھی دی اور کمی می اور کمی زیادہ تو درمیانی کراید دیتا پڑے گا تا کہ دونوں کا لی ظار ہے بیوجیز کروری

#### ورم ي ضل:

ان صورتوں کے بیان میں جن میں شرط کی وجہ سے عقد فاسد ہوتا ہے

اگرکوئی گھر اجرت معلومہ برگرابدلیا اور موجرنے کرابیدی متناجر کے ذمہ ناممکن شرا نطالگا کیں جہا اگر کی تخص سے ایک جمید کے واسطیدی درہم پرایک گھراس شرط سے کرابہ پرلیا کہ اگراس بی متناجرایک دوزجی سکونت کرے پھر چاہے فارج ہوجائے قو دی درہم واجب ہوں گے تو ایباا جارہ فاسد ہے اورا کرکوئی گھوڑا اس شرط سے کرابدلیا کہ جب بادشاہ سوار ہواکرے گا بھی بھی اس کے ساتھ سوار ہواکروں گاتو یہ بھی بسبب جہالت معقود علیہ کے فاسد ہے یہ جیا بھی ہے اگر کوئی گھراجرت معلومہ پر کرابدلیا اور موجرنے کرابہ ہی متناجر کے ذمہ بیشرط لگائی کہ مکان میں کہ بھی کرائے اور درواز و کا در بند لگائے اس کی جیست میں شہتر ڈلوادے تو بیا جارہ فاسد ہے ہی طرح اگر کوئی زہین اجارہ دی اور اس کے ساتھ شرط لگائی کہ متناجراس کی نہر

ا تولدمعلوم يعنى رواج تومعروف سينكن دولول عقد كرف والول كوبعي بيات معلوم بور

اگرواد بیااس میں کوال کھدواد سے یا کاریز ہواد ہے تھی بھی تھی ہے ہدائع میں ہے۔ایک مخص نے اپنا گھر ایک مخص کواس شرط ہونا کہ اس میں رہا کرےاوراس کی مرمت کراد ہاوراس پر پھھا جرت نہیں ہے تو بیاجارونیں بلکہ عاریت ہے کیونکہ اجرت نہ ہونا شرط کردی ہے اور پھھا جرت شرط نہیں کی اور میہ جومرمت کرانا شرط کیا ہے بیاس گھر کا نفقہ ہے اور نفقہ مستعار چیز کامستعمر پر ہوتا ہے بیانی و کی صغر کی وغیا تیہ میں ہے۔

ا یک شخص کومز دور کیا کہ مستاجر کے جو درخت فلاں گاؤں میں جوشہر سے فاصلہ پر تھا واقع ہیں ان کو قطع کردے ہیں

ای طرح آگریہ شرط لگائی کہ جھے بلاعیب واہی کرے یا آگر مرجائے یا عیب وار ہوجائے تو متنا برضامی ہوتو بھی اجارہ فاسد ہادرا گرمعمار کے ذمہ بیشر ط لگائی کہ اس شارت کے بنانے ہی اس قدرا پی ذاتی اینیش لگائے یا ورزی سے بیشر ط کی کہ میری قباسی دے بشرطیکہ اس کا استر اور روئی بحرائی اپنے پاس سے لگائے تو یہ جائز نہیں ہے اورا گراس نے ایسا ہی کیا تو اجرت مقررہ واجب نہوگی بلکہ جو بچواجر المثل ہووہ ملے گا اور اس کے ساتھ اینوں کی قیمت یا استر وروئی بحرائی کی قیمت ملے گی اور یہ تھم بخلاف روئی اور خود و منتے والے کی صورت کے ہے یہ غیا شدیس ہے ایک محض کو حرود رکیا کہ مستاج کے جو درخت فلاں گاؤں میں جوشہر سے فاصلہ بی تھا واقع جی ان کو قطع کروے اور یہ کہدویا کہ آنے و جانے کا خرچہ مستاج کے ذمہ ہوگا تو مشاکنے نے فرمایا مستاج کے ذمہ بی خرچہ سے برقعا واقع جی ان کو قطع کروے اور اس کے مقالی فرائی میں بوشہر ہے اس کے مقالی فرائی میں بوشائی کا خراج ہو کہ نہ ہوگا تو مشاکنے نے فرمایا سے اوراس کے مقالی فرائی موظعت ہے شلا اس زمین کورس روپ پر کمن فی کردیے خواد خرائی میں کورٹ کردیے خواد خرائی کہ منافی کردیا کہ منابوں کا کھن ہو۔

کی شرط سے مالک مکان کونفع ہے لیکن الیکی شرط خلاف مقتضائے عقد ہے ہیں عقد فاسد ہوا پھر اگر اس پہلی صورت میں باوجود فساد اجارہ کے مستاجر نے سکونت اعتبار کی تو اس پراجراکھی واجب ہوگا جا ہے جس قدر ہو بیرمجیط میں لکھا ہے۔

اگر کمی مخف نے اپنے مکمر کا اجارہ ریٹھ ہرایا کہ متاجر ہمارے واسطے ایک سال تک افران دے دے یا امامت کرا دے تو اجارہ فاسد ہےاوراگرِمستاجر نے سکونت اختیار کی تو اس پراجراکمثل واجب ہوگا اوراذ ان وامامت کی مزووری اس کو پچھے نہ ملے گی ہیہ مبسوط میں ہے۔ایک مخص دس درہم ماہواری پر ایک داراہے اہر نے یا اپنے اہل وعمال کے رہنے کے واسطے اس شرط ہے کرایہ لیا کہ اس دار کی تغییر کرائے گا اور جواس میں فکست ور بخت ہوگی اس کی مرمت کرائے گا اور چوکیداری دے گا اور جوٹیکس سلطان وغیر ہ ک طرف سے اس برباندها جائے گاوه ادا کردے گاتو ایبااجاره فاسد ہاورمشائخ نے فرمایا کنفیر کرانے اورٹیکس دینے کی شرط کرنے كى صورت ميں بيتكم بے شك سي بي كونكه ممارت بنوانا مالك مكان كے ذمد ب اوروه في نفسه مجبول چيز بي بس اس كى شرط كرنے میں اس نے اپنے او پر ایک مجبول چیز کی شرط نگائی لیکن چوکیداری رہے والے پر ہوتی ہے بس اس سے اس نے اپنے او پر مجبول چیز کی شر طانیں کی تو عقد فاسد نہ ہوگا اوراگرا ہے اجارہ کرنے کے بعد متاجرنے اس مکان میں سکونت نداختیار کی تو اس پر کرایہ واجب نہ ہو كااوراكراس بنس رباتو اجراكشل واجب بوكاخواه كسي قدر ببوتكرجس قدربيان كرديا ہے اس سے زيادہ ندديا جائے كاپس اصل بيقرار یائی ہے کہ اگر عقد اجارہ میں کراہید کی تعداد معلوم ہواور اجارہ کسی دوسری وجہ سے فاسد ہوجائے تو اس میں اجرالشل دینا پڑتا ہے گر مقدارمسمی امعلوم سے زیادہ نہیں کیا جاتا ہے حتی کہ اگر مقدارمسمی پانچ درہم ہوں اور اجراکمثل وس درہم ہوں تو پانچ ہی درہم دینے یزیں گےادراگرعقدا جارہ میں کرایہ کی تعداد مجہول ہویا کچھ بیان ہی نہ ہوئی ہواس سب سے عقدا جارہ فاسد ہو گیا تو اجراکشل واجب ہوگا جا ہے جس قدر ہوسب دینا پڑے گا ای طرح اگر پچھ کرایہ معلوم اور پچھ ججبول ہو جیسے سرمت اور قیکس کے سئلہ میں ہے تو بھی اجرالمثل سب دیناوا جب ہوگا خواہ کسی قدر ہوادرواضح ہو کہ بیدکلام جو مذکور ہوا بیمقدارسمی سے زیادہ کرنے میں ہے لیکن مقدارسمی ے کم کرنے کے حق میں بیتھم ہے کہ جس صورت میں مقدار مسمی کل معلوم ہواور عقد اجارہ کسی دوسری وجہ ہے فاسد ہوتو اجراکشل ویتا یڑے گا اور اگر اجرالتل مقدار مسمیٰ ہے کم جو تو کم کر دیا جائے گا مثلا اجرالتل پانچ درہم ہواور مسمیٰ دس درہم ہوں تو فقط پانچ درہم واجب ہوں گےاوراگر عقدا جارہ میں کچھ کرایہ معلوم اور کچھ جمہول ہوتو اجرالشل میں مقدار سسی ہے کم ندکیا جائے گا جیسا کہ مرمت اور نکیس کے مسئلہ میں ہے کدا گر اس مسئلہ میں اجرالیشل بانچے درہم ہوں اور مقدار سمیٰ دس درہم ہوں تو دس ہی درہم واجب ہوں گے ریہ محیط میں ہے۔

ئىرى فعىل:

### قفیز الطحان یا جواس کے معنی میں ہیں ان اجارات کے بیان میں

قال المتر جم تغیر الطحان اجارہ کی صورت کا اثارہ ہے اور صورت اس کی کتاب میں ندکور ہے فر مایا تغیر الطحان کی بیصورت ہے کہ ایک شخص نے دوسر مے شخص سے ایک بنل اس واسطے کرایہ پر لیا کہ میر سے گیہوں اس شرط سے پیسے کہ بنل والے کواک آ ایک قفیز آٹا ملے گایا کسی شخص کومز دور کیا اس شرط سے کہ آ دھے یا تہائی یا چوتھائی وغیرہ آئے پر گیہوں پیسے تو بیا جارہ فاسد ہے اور جو

تولەمقدارسىنى بىپنى جومقدارمىرى بەرگراجرالشل اس بەزيادە بونوزيادە نەديا جائے گاادراگرىم بونونىم بى دياجائے گا۔

محض ایسے اجارہ کا جائز ہوتا چاہتا ہوا سے حق جی بید جلہ ہے کہ گیبوں والا کھرے آئے کی ایک قفیز دیے کی شرط کرے اور بید کے کہ ان گیبو کل سے دیے کی شرط کرے لیعنی جس قدران گیبو کل کی جو تعالی ہوتی ہے کہ ان گیبو کل کے اس کے کہ ان گیبو کل کے اس کی خوتمانی کر ہے آئے جی سے دیے کی شرط کرے لیعنی جس قدران گیبو کل کا ورقد میں ہوتی ہے اس کی خاص کے جو تعالی ہوتی ہے اس کی طرح مضاف نہ ہوتی ہے ہیں اس واجب ہوجائے گا اور اجب مقد جائز ہوگیا تو بعد پہنے جانے کے آگر چاہت آئیس گیبوں کے آئے جی سے چوتمانی آٹا ورے دے دیے مقد جائز ہوجائے گا اور جب مقد جائز ہوگیا تو بعد پہنے جانے کے آگر چاہت آئیس گیبوں کے آئے جی سے چوتمانی آٹا ورے دے دید جائز ہوگیا تو بعد پہنے جانے کے آگر چاہت آئیس گیبوں کے آئے جی سے چوتمانی آٹا ورے دے دید جائز ہوجائے گا اس جی اس جی سے باس جائز ہوگیا تو بعد ہوئی اس کے ذرائے کردے کہ ایک درہم کے وقت اس جی سے باس واسطے کہ میری بھری بحری اس کے ذرائے کردے کہ ایک درہم اورائیک طل اس کا گوشت دوں گا تو بیا جارہ فاسد ہے بیٹر اورائیک رائی کو بیا جارہ فاسد ہے بیٹر اورائیک رائی کو بیا جارہ فاسد ہے بیٹر کا کو قاسد ہے جائز ہوتی ہی ہوئیں ہوئی اس کو دیے کہ ان کا تیل نکال دے اورائی میں سے بیٹر کی کو دی گا کو تو اس جو کہ کری کو دی گا کو گوشت اس بھری کا اس کودے گا تو فاسد ہے جائز ہیں ہوئی گا کو دی گا کو تا کہ دی گو گوشت اس بھری کا اس کودے گا تو فاسد ہے جائز ہیں ہی تھا ہو۔

اگرکونی چی اس طرح کراید پر بی کداس ہے آٹا پیداوراس میں ہے پھوآٹا موجرکود ہے گاتو سی نہیں ہے بیٹر ح ابوالکارم می ہے۔ اگر کسی حمال کو ضہرایا کہ بیرااناح اٹھا کر پہنچاد ہے اوراس میں ہے ایک تقیر اجرت دے گایا کوئی گدھااناح لادنے کے واسطے کراید کیا اس طرح کراید کیا کہ فیصف اٹان بعوش باتی محرجومقدار بیان کردی ہے اس سے زیادہ ندویا جائے گا بخلاف اس کے کدا کراس طرح ممال مقرد کیا کہ نصف اٹان بعوش باتی نصف کے لادکر پہنچائے قو اس صورت میں پھواجرت واجب نہوگی اور مصورت بخلاف اس صورت کے ہے کہا کراکڑیاں لادنے میں شرکت کر لی اور ایک نے لکڑیاں تو ڈکر ڈالیس اور دوسرے نے جمع کردی تو اجرت عمل پوری واجب ہوگی جا ہے جس قدر ہو میں ہوگی ہیا ہے جس قدر ہو اسلام کی گیا تو اس مورت میں ہو جو اپنی ملک رکھا اور اجر کے واسلام کی کردی ہوگی ہوا ہو جو اپنی ملک رکھا اور اجر بھوگی اور اگر اجر نے اس صورت میں ہو جو اپنی ملک رکھا اور اجر بھوگی اور اگر اجر نے اس صورت میں ہو جو اپنی ملک کہا تو بھوگی اور اجر بھوگی اور اگر اجر نے اس صورت میں ہو جو اٹھی کی کردی ہو جو میں ہو جو میں ہوگی میا جرک اور باتی اجرت میں ہو جو اٹھی کردی ہو گیا تو اس کا اور اجر بھی ہوگی اور اگر اس طرح اجر جال مقرد کیا کہ ہو جو میں ہو جو میا جرکا اور باتی اجرت میں ہو جو اٹھی کی کھا ہو کہ کہا تو بھی ہوگی اور اگر اجر نے اس صورت میں ہو جو اٹھی کی کو کہا کہا تو بھی ہوگی اور اگر اس طرح اجر جال مقرد کیا کہ ہو جو میں ہے کھومتا جرکا اور باتی اجرت میں ہو اور اجر نے کام کیا تو بھی

اگر کوئی غلام ماذون یا غیر ماذون اس شرط نے اجارہ پر لیا کہ جو کچھوہ غلام اس ٹو کا کراہی کمائے اس میں سے نصف اجرت میں دیا جائے گا تو اجارہ فاسد ہے کا

اگر کی فض کوائی فرض سے حرد ورمقرر کیا گدائی روئی کے کھیت ہیں سے دوئی چن دے اور اس روئی ہی سے دلی ہیرروئی اس کی اجرت مقرر کی تو جا ترخیس ہے اور اگر یوں کہا کہ دس سر روئی اجرت ملے گی اور بید کہا کہ اس روئی ہیں سے ملے گی تو اجارہ جا تر ہوگا یہ فقاوئی قاضی خان جی لکھا ہے ایک جولا ہہ کوسوت اس طرح کھی اور بید نہا کہ اور مشارک خیا اس سے کہ الک کا ہوگا اور جولا ہہ کواجر الشل ملے گا گرجس تدر کیڑا اس نے ویٹا تبول کیا تھا اس کی قیمت سے ذیادہ وند دیا جائے گا اور مشارک کی قیمت سے ذیادہ ند دیا جائے گا اور مشارک کی نے ایسا اجارہ برسب ضرورت و تعامل کے جائز رکھا ہے کیکن سے وہ جوہم نے کما ب سے تعلی کیا ہے لیعنی فاسد ہے اور اجراکش ملے گا گذا این شرح الجامع الصفیر لقاضی خان ۔ آگر کوئی غلام ماذون یا قیر ماذون اس شرط سے جادہ پرلیا کہ جو چھو و غلام اس شوکا کرا یہ کما گا اس کی دور اس میں جب وہ میں ہے تو انداجرت میں کھوٹھ کو گا کو الا ما لک داور جو لا اس کا مور سے بیاں کے مور کے دولا اس کا مور دولا اس کا مور کی خاص مان وہ ن یا قون یا قی نہ دی ۔ اس میں اور اجرائی کی خاص کو کا کرا یہ کما کے اس میں جو تا کی کرنے والا اس کا مور دولا اس کا مور کی خاص میں وہ تو تھی انگی نہ دور کی میں میں دور ہے۔

عمں سے نصف اجرت میں دیا جائے گانو اجارہ فاسد ہے اور غلام کواس کا م کواجرالشل ملے گابشر طبیکہ وہ غلام ماذ ون یعنی مولی نے اس کو تصرفات کی اجازت دے دی ہو یامتاج نے اس کواس کے مالک سے اجار وپر لیا ہوا در اگروہ غلام ماذون نہ ہواور نیمتاج نے اس کو اس کے مالک سے اجارہ پرلیا ہو ہیں اگروہ غلام اس کام میں تھک کرمر کیا تو متاجر کواس کی قیت ڈائڈ دیٹی پڑے گی اور کھیا جرت واجب نه ہوگی اوراگر و وغلام سیح وسالم کئی رہاتو مستاجر پر استحسانا اجرت واجب ہوگی بیمبسوط میں لکھا ہے۔اگر کسی مخف نے اپنی زمین مسى مخص كودرخت لكانے كے واسطے اس شرط ہے دى كرزين و درخت دونوں ميں نصفا نصف ہوں كے توبيد جائز نہيں ہے اور وہ درخت ما لک زمین کے ہوں مے اوراس بران ورختوں کی قیت ادا کرنی واجب ہوگی اور و واجرت دینی بڑے کی جوا یسے کام کی ہوتی ہے اور مزدور کو بیتھ مندد یا جائے گا کدان درختوں کو اکماڑ لے اور اگر دونوں نے اس کے ماحصل میں سے بچھ کھایا ہوتو مزدور نے جس

قدر کھایاو واس کی اجرت میں وشع کرلیا جائے گار محیط سرحسی میں ہے۔

ا مركس مخف نے اپنا شؤ ايك مخف كواس واسطے ديا كماس سے كام فے اوراس كوكرايد پر جلائے بشر طيك جو يجوالله تعالى رزق عطا فرمائے وہ ہم دونوں میں تعقانصف ہوجائے ہیں اگر اجیرنے وہٹولوگوں کوکرایہ بردیا اور اس کی اجرت وصول کرلی تو تمام کرایٹو کے مالک کا ہوگا اور اجیرکواس کے کام کی اجرت مثل ملے گی اور اگراس نے ٹنولوگوں کو کرایہ ہرند و یا بلکہ لوگوں سے کاموں کا تعبید لیا اور اس نؤیاچو پاییے کے ذریعہ ہے وہ کام پورے کئے تو جس قدراجرت ملے گی وہ اجیر کی ہوگی اور جو پچھاس ٹؤ کا اجرافشل ہواس قدر کرایہ اجرکواس کے مالک کورینا پڑے گا میچیا میں ہے اگر کسی مخص کواونٹ مع پکھال اس واسطے دیا کہ یاتی بحر کرفروشت کرے بشر طیکہ جو سی کھا اللہ تعالیٰ اس سے رزق عطا قرمائے وہ ہم دونوں میں نصفا نصف تقتیم ہوجائے تو بیہ فاسد ہے مجرا کراس نے اونٹ اور پکھال سے کام لیااور پانی فروخت کیاتو سارے دام عامل کولیس کے اور عامل پر واجب ہوگا کہ مالک اونٹ کا اجرالشل اور پکھال کا اجرالمثل ادا کرے ای طرح اگر کسی مخف کوجال شکار کے واسطے دیا بشر طبیکہ جو پچھ شکار حاصل ہود ہ دونوں میں نصفاِ نصف رہے تو بھی جو پچھ شکار ہاتھ آئے وہ سب صیاد کا ہوگا اور جال کا اجرالمثل اس کے مالک کواد اکرے گارہ ذخیرہ میں ہے۔ اگر کمی مخف نے ایک اونٹ اس غرض ے کرایہ پرلیا کہاس پراپنی ذاتی چیزیں لا دکر گونوں میں بحر کر فردخت کرے بشر طبیکہ جو پچھاس کی تجارت میں حاصل ہواس کا نصف اس اونٹ کا کرایہ ہوگا تو پیفاسد ہے اور جو کچھاس نے اپنی تجارت میں کمایا ہے وہ سب اس کا ہوگا اور اس پر واجب ہوگا کہ اونٹ کے ما لك كوايسكام كا اجراكش اواكرے بيتا تار فائيد يس بـ

اگر زید نے عمرو کو اپنا مگمراس واسطے دیا کہ عمرواس میں گیہوں بھر کر فروخت کرے بشر طیکہ جو پچھالند تعالیٰ کے فصل سے حاصل ہووہ دونوں کو ہرابر تعتیم ہواور عمرو نے اس گھر پر قبضہ کر کے گیہوں فروشت کرنے شروع کئے اور پچنے دونوں میں بہت سامال حاصل کیاتو بیسب مال عمرو کا ہوگا اور زید کواس کے تھر کا اجزالمثل ملے گا اور اگر زید نے عمر د کواس غرض ہے دیا کہ اس کوا جار ہ پر دے د ےاوراس میں گیہوں فروخت کئے جا کیں بشرطیکہ جو پھےاللہ تعالی کرایہ نصیب کرے و ووٹوں میں برابرتقیم ہو**گا ت**و ایسااجار وفاسد ے اورا گرعمرونے اس کوکرایہ مروے دیا اور کرایہ وصول کرلیا تو سب کرایہ ذید کوسلے گا بھر جب متاجرتے مدت اجارہ تک اس سے نفع حا مل کیاتو زید پرواجب ہوگا کہ عمرو کے کام کا اجراکھٹل عمر وکودے میصیط میں ہے اورا گر کسی مخص کوایک درہم روز اندمقرر کیا اورشرط کی كرجو كجية شكاركر كلائة وه بم دونون من برابرتقتيم موكا توبيقاسد بادراس مخص في جو يحد شكاركياده سب متاجركوديا جائكا اورمتاجرکواس مخص کے کام کا اجرالشل دیتا پڑے کا اور اگر کسی غلام کواجار ولیا اور شرط کی کہ جو پچھنفع تجارت سے حاصل کر کے لائے اس میں سے نصف اجرت ہوگا یا کسی کو بحریاں چرانے کے واسطے اس شرط سے اجار و کیا کہ بحریوں کا دودھ یا بجھودودھ یا بحریوں کی اون ان کے اجرکودے گاتو جا کرتیں ہے اور اجرائی دیا پڑے گایا تا رہانی ہے۔ ایک فض کو ایک گائے اس شرط ہے دی کہ
اس کو چارہ دے اور جو پھھائی کا دود ھا اور تھی حاصل ہو وہ ہم دونوں میں برابر تقیم ہوگاتو ایسا اجارہ فاسد ہے اور گائے کے مالک پر
واجب ہوگا کہ اس فض کو اس کے کام کی اجرت دے اور اس کے اجارہ کی قیمت دے بشر طیکہ چارہ اس نے اپنی ملک سے ویا ہواور اگر
اس نے چراگاہ ہے چرایا ہوتو واجب بیس ہے اور وہ فض تمام دود ھاگر بھینہ موجود ہو مالک کو واپس کرے گا اور اگر اس نے تلف کردیا
ہوتو مالک کو اس کے شل دے گا کیونکہ دود ھائی چیز وال سے ہاور اگر اس نے دود ھائو چھاڑ کر چکا دی بنایا تو وہ اس کا ہوگا اور اس
پر واجب ہوگا کہ دود ھش ڈائڈ دے کیونکہ دوی بنانے سے مالک کاحق منقطع ہوگیا ہے اور اس کے جائز ہونے کے واسطے جیا ہیہ
پر واجب ہوگا کہ دود و شرک ڈائڈ دے کیونکہ دوی بنانے ہے مالک کاحق منقطع ہوگیا ہے اور اس کے جائز ہونے کے واسطے جیا ہیہ
کیا دی بنا نے ہی وہ دونوں میں برا پر مشترک ہوگا ای طرح اگر کوئی مرفی اس شرط سے دی کہ اس کے ایڈ سے دونوں میں برا پر تھیم
پول یا کرم بیلہ اس شرط سے دے کہ ابریشم دونوں کو برابر ہوتو جائز تیس ہے اور چو تھے بیدا ہوں وہ سے مرفی اور کرم بیلہ کے مالک کو طے

کا بیوجیو کردری میں ہے۔

پھر یا لک نے جس فض کوگا ہے یام فی دی ہے اگر اس نے کی دوسر ہے کو آدگی بٹائی پر وے دی اور اس کے بینے بھی تخت ہو علی تو جس فض کو یا لک نے پہلے دی ہے وہ ضامی ہوگا اور اگر اس نے گائے کو چر نے کے واسطے چرا گاہ بینچا اور وہاں ضائع ہوئی تو وہ ضامی نہ ہوگا کیونکہ چرا گاہ بینچ کا دستور جاری ہے میر پھیا میں ہے۔ ایک فیض کو بیغہ کرم پیلہ آ و ھے کی بٹائی پر وے پھر جب ان افر میں بچوں ہے درگز را طالا تکہ شریک نے کہا کہ اس میں ہے اکثر نیچ مرکے ہیں ہیں ما لک نے کہا کہ تو جھے افروں کی تیمت دے دیں کا اجرا کھی اس کو دے اور شہتوت کے تیوں کی بھی قیمت اوا کرے یہ وجیز کر دری میں لکھا ہے۔ اگر عمر و نے زید کے بیف کرم پیلہ یا مرفی کے اندے فصب کر لئے اور ان کور کے تیجوڑ ایمان تک کہ ان ہے کرم پیلہ یا چوزے پیدا ہوئے تو میں الائم طوائی ہے متول ہے کہا گرخو دبخو دبیدا ہوئے ہوں تو یا لک کولیس گے اور واضح ہو کہ اس کے مسائل میں جواز کا حیلہ بیہ کہا تاہم سے اس کوری کا مالک کہ وہاں جا کر چراقر ضروصول کو لیا تھی ہوگا اور متبوف میں کھا ہے۔ زید کا قرض وار عمر و باس جا کر چراقر ضروصول کر لیا تو اجرائی کی اور دہ ہوگا اور متبوف میں سے دی در ہم وی کا سرے کو تکہ وہ قتیم اطحان کے متی میں ہو کہ وہاں جا کر چراقر ضروصول کر لیا تو اجرائی واجر ہوگا وا در حب تو نے وصول کر لیا تو ان ور ہموں میں ہو کہ دوقی اللہ اس کے میں دول کا میان کی میں میں میں در ہم تھی کہ وہ تیا ہوگا ہوں جب تو نے وصول کر لیا تو اس واس اندی کو تکہ وہ قتیم المحان سے متی میں ہو ہو ہو کہ ہو کہ اس میا کہ می کو تکہ وہ قتیم المحان سے متی میں در ہم دیے کی شرط فاسد ہے کو تکہ وہ قتیم المحان سے متی میں ہو ہو دول کی ہیں در دیں میں در اس میں میں در ہم دیا ہوتھ کی شرط فاسد ہے کو تکہ وہ قتیم المحان سے متی میں ہو سے در میں در آخر میں ہو سے در انہوں میں میں در ہم دیا تھیں کہ میں در ان میں میں در ہم تھی کہ کہ وہ تھیم المحان سے متی میں در ہم دیا کہ میں میں میں میں میں میں در ہم دیا کہ میں میں در ہم تھی کہ کہ میں میں میں میں در ہم تھی کہ کہ میں میں میں در کیا تھی میں در ہم دیا ہو کہ کو کہ دیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا کہ میں در ہم کی کہ کو کہ در میں کی میں میں در ہم تھی کو کہ در میں کی کی کہ در انہوں کی کی کی کہ در کیا تھی کی کو کہ کو کہ کو کہ میں کی کہ در کی کی کی کی کی کی کی کی

ی اگر کمی تخص کو کار معلوم سے واسطے مودور کیا اور مودوری بیان شدگی یا خون یا مردار چیز مودوری تغیراتی تو اجرالشل جا بی جس قدر ہودیتا پڑے گا ای طرح اگر چیددرہم گفتی میں مودوری میں تغیرائے اور ان کا وزن بیان شدکیا حالا تکداس شبر میں نقو دمخلفدرائے ہیں تو بھی بھی تھم ہے اور اگر کوئی نفقدزیا دہ چلٹا ہوتو وہی مرادر کھا جائے گا ہے وجیز کردری میں ہے اگر ایک تالاب کے نزکل کا نے کے واسطے کسی محض کو اس شرط سے مردور کیا کدان نزکلوں میں سے پانچ مشیر مردور کولیس مے تو جائز نہیں ہے اور اگر یوں کہا کہ میں نے جھے کو ان

<sup>۔ ۔</sup> قولہ بری کردے اقول حیلہ ندکورفتلائے ہے پورا ہوگیا اور داموں ہے بری کرنا صرف اظمینان ہے کہ مشتری پرٹی الحال تقاضاعا کہ ہونے کا خوف بھی نبیں ہے اورا گربیری نہ کرے پھر مدت کے بعد جب جاہے تو باہمی رضامندی ہے دونوں اس تھ کوا قائے کرلیس یا بالکم ای قدر داموں کوخریدے اور باہمی اتا را ہو

پانچ آنسوں پراس واسطے مزدور کیا کہ اس تالاب کے زکل کاٹ دیتو جائز ہے اور اگریوں کہا کہ میں نے تھے پانچ آنسوں پراس واسطے مزدور مقرر کیا کہ تو اس تالاب کے زکل کاٹ دیتو جائز نہیں ہے کیونکہ تھے بچبول ہیں یعنی معلوم نہیں کہ س چیز کے س قدر تنقیے تم مجرائے ہیں بیدنا دی قامنی خان میں کھیا ہے۔

جونها فصل:

ان صورتوں کے بیان میں جن میں اجارہ اس باعث ہے فاسد ہوتا ہے کہ اجارہ کی

چیز دوسرے کے کام میں بھنسی ہوئی ہے

پھرا کر کھیتی پختہ نہ ہوئی ہواور بیہ منظور ہوکہ زمین کا اجارہ جائز ہوجائے تو اس کا حیلہ بیہ ہے کہ متنا جرکوکیتی بٹائی کی دے بہر طبیکہ و کھیتی ما لک زمین کی ہواور بیشر طائخبرائے کہ اس میں متنا جرخود مع اپنے توکروں چاکروں کے کام کرے اور جو پھیاں نہ توالی اس میں رزق دے وہ سوحصہ ہوکراس طرح تقسیم ہوکہ اس میں سے ایک حصہ ما لک کواور ننا نوے حصے متنا جرکولیس کے پھر ما لک اس کو اجازت دے دے کہ جواس کا حصہ ہو وہ اس زمین کے کام میں یا جس میں اے منظور ہو صرف کردے پھراس کے بعد وہ زمین اس کو اجازت دے دے دے اور اگر وہ کہتی کی دومرے خص کی ہوتو سال گزرنے کے بعد اجارہ پر دینا چاہئے بین تح جب سال گزرجائے تو اجارہ پر دینا جاہرہ جو ہی اور آگور میں بھی ہی تیرے یاس اجارہ پر دینا جاہرہ کے جب سال گزرجائے تو تیمن اجارہ پر دینا جاہرہ جب بیں اجارہ جائز ہوگا اور بیا جارہ زمانہ منظر ف مضاف ہوگا اور اس طرح درختوں اور آگور میں بھی ہی

ے قولہ بٹائی اقول بیاس وقت جائز ہے کہ کیسی میں کوئی کام ہاتی ہوور نہ بٹائی پر دیتا ہاطل ہے۔ ع قولہ یعنی یوں کیے کہ میں نے تجے سال گزرنے پر یہ زشن اجارہ پروی میں اجارہ جائز ہے۔

حیلہ کہ پہلے درخت واقور ہٹائی پردے دے بیچیا میں ہاور دوسراحیلہ یہ کداگر و کھیتی مالک زمین کی ہوتو پہلے وہ کھیتی متاجر
کے ہاتھ شمن معلوم فروخت کردے اور دونوں ہاہم قبضہ کرلیں پھروہ زمین متاجر کے ہاتھ اجارہ پردے دے اور اگر کھیتی کی دوسرے
مختص کی ہوتو بعد مدت گزر نے کے اجارہ پردے دے اور اگر ہاو جوداس کے بدوں حیلہ کئے ہوئے اجارہ پردے دے اور اور پھر جب
زمین خالی ہوگئ تو متاجر کے پردکر دی تو بھی اجارہ مود کر کے جائز ہوجائے گا بیاضا صدیس ہے۔ اگر کسی نے ایسی زمین اجارہ پردی
کہ جس بھی تھوڑی زمین خالی ہے اور تھوڑی زمین میں بھیتی ہے تو کھیتی والے کھڑے کا اجارہ خاسد ہے اور اس کے خاسد ہونے کی وجہ
سے خالی زمین کا اجارہ بھی خاسد ہوگیا ہے جو اہر الفتاد کی بھی ہے۔

اگر کسی نخل کے چھوہارے خریدے پھر کسی قدر مدت کے واسطے خیل کواجارہ لیا جس میں بیہ چھوہارے

ِ لَكُهُ بُوئِ مِينَ تُوجِا رَبُّهِينَ 🖈

قاوی اصلی کی اور موری کھا ہے کہ اگر اسی زین اجارہ لی کہ جس بھی تھوڑ ہے صدیمی کیتی ہے اور تھوڑی خالی ہے و خالی صدیا
اجارہ جائز ہوگا اور جس بھی کیتی ہے اس کا ناجائز ہوگا اور اگر دونوں نے اختاف کیا تو موجری اتو ل تول ہوگا ہی ہے ہے ہی ہے۔ اگر زین ایا کی زین جس سے پانی رہتا ہے اور وہ قائل زراحت نہیں ہے اجارہ لی تو سیح نہیں ہے کوئلہ عادت ہے معلوم ہوا کہ ذراحت کی معلوت ہی ور خدت فرید ہے ہوگئی ہی رہ دور فت کی ہے ہوگئی ہی رہ دور فت کی ہور کوئل کی خواسطے کی مدت کے اور خدن اجارہ پر لی تو جائز ہے اور اگر کی خواسطے کی مدت کے لئے زبین اجارہ پر لی تو جائز ہے اور اگر اس معلون ہوگئی ہو گوئو ہائے کہ دور فت کے دور دور خواسطے کی مدت کے لئے زبین اجارہ پر لی تو جائز ہے اور اگر اس معلون ہوگئی ہوگئ

اگرفش میں پھل خرید ہے گھروہاں کی زمین ہدول فل کے اجارہ کی تو جائز نہیں ہے کونکداس کے اور پھاوں کے درمیان درخت حاکل ہے اور وہ موجر کی ملک ہے اور جو چیز اس نے اجارہ پر لی ہے وہ بھی خالی نہیں لیمی اس میں بھی موجر کی چیز لیمی ورخت موجود ہے ای طرح اگر د طب کی جڑنے جڑ اس نے بالائی ہے وغیرہ خرید ہے گھر د طب کے باتی رکھنے کے واسطے زمین اجارہ میں لی تو جائز نہیں ہے کیونکہ د طب ماکل دہی اور اگر کوئی میں لی تو جائز نہیں ہے کیونکہ د طب کی جڑ ملک موجر کی ہے ہی مستاجر اور مستاجر کی ملک کے درمیان موجر کی ملک ماکل دہی اور اگر کوئی ایسانگی خرید اجس میں چھو ہار دس کے باتی رکھنے کے واسطے زمین کرا ہے ہے ایسانگی خرید اجس میں چھو ہار سے گئے جی اور قرض بیتی کہ اس کو کا ث لے گھر چھو ہار وں کے باتی رکھنے کے واسطے زمین کرا ہے ہے لیے اور اگر ان سب کی تو جائز ہے اور اگر ان سب کی تو جائز ہے اور اگر ان سب

صورتوں میں زمین اجارہ لی تو جائز ہے میرعیط و تیمیہ میں ہے میرے والدے سوال کیا گیا کہ ایک مخص نے بچھے زمین خریز وں کی فالیز کے واسطے اجرت معلومہ پر کراہیے پر لی اور و ہاں مٹی اور کماداس زمین کی اصلاح کے واسطے ہے اور جس نے اجارہ دی ہے اس نے نہ مت بیان کی اور ند کھاد کے وام بتلائے ہی آ پایدا جارہ اٹنے میں سمج ہے فرمایا کرنیں سمج ہے مردریافت کیا گیا کہ اگر متاجر نے اپنے یاں سے فالیز کی اصلاح اور پیجوں کے اسمنے کے واسطے پچھ ضروری خرج کیا پھرمعلوم ہوا کہ بیاجار ہ فاسد ہے ہیں بیخرچ لغو ہو جائے گا ياً فالك زين عصفون في سكا مع ماياكم بالم المور ما لك زين معانيس في سكا مي مردر يافت كيا كرجب شرعا منان نہیں لےسکتا ہے واس کو میمی اختیار ہے کہ جو بھاس نے اصلاح کی ہے اس کو بگاڑ دے اور خریزے کی بیلوں کو تلف کردے و فرمایا کہ بال خربوزے کی بیلوں کو تلف کرسکتا ہے لیکن جواس نے اصلاح کی ہے اس کا بگاڑ نا جناشت ہے بس بیا محتیار ندویا جائے گابیہ تا تارخانيين بيمشرى في خريدا مواعلام بعند يهل بائع كواجاره يرديا كدايك مبينة تك اسكورو في يكانايا سلائي ايك درجم من سکھلاد ہے توبیہ جائز ہے اور باکع نے اگر سکھلا دیا تو اجرت اس کو ملے گی اور اگر مہینہ گزرنے سے پہلے یا س کے بعد باکع کے پاس مر حمیاتوبائع کا مال ممیااور جو بچوشتری نے کیابیہ قبضہ شارت ہوگا ای طرح اگر کوئی کیڑا خربیدااور بیٹے بیاد حونے کے واسطے اس کواجارہ دیا تو جائز ہاوراگرووتلف ہو کیا ہی اگر قطع کرنے ہے یا دھونے ہاں میں نقصان آگیا ہوتو مشتری قابض شار ہوگا اور تلف ہونے ے مشتری کا مال ممیا ورنہ بائع کا مال ممیا اور اگر مشتری نے بائع کواس واسطے اجیر مقرر کیا کہ خریدی ہوئی چیز اس قدر اجرت پر اپنی حفاظت میں رکھے توبیا جارہ فاسد ہے کیونکہ مشتری کومپر دکرنے تک اس کی حفاظت با نع کے ذمدہ ای طرح اگر را بن نے مرتبن کو شے مربون کی حقاظت کے واسطے اجرت پرمقرر کیا تو بھی ہی تھم ہے اور اگر مرتبن کوکسی کام سکھلانے کے واسطے اجار وپرمقرر کیا مثلاً ربن کے غلام کوکوئی ہنرسکھلا و سے تو جائز ہے ای طرح اگر مالک نے عاصب کواجارہ پرمقرر کیا تو بھی تھم میں بھی تفصیل ہوگی جو نہ کور ہوئی رقد میں ہے۔

مولهو (١٥ بار):

## اجارہ میں شیوع مہونے کے احکام میں اور طاعات ومعاصی وافعال مباع کے واسطے اجارہ لینے کے بیان میں

الیی غیر منظم جن کا اجارہ جو قابل قسمت علی اور جوئیں ہے امام اعظم کے زویک فاسد ہے اور ای برفتوئی ہے یہ فآوئی قان میں ہے اور صاحبین کے زویک جائز ہے بشر طیک اپنا حصد بیان کردے اور اگر اپنا حصد بیان نہ کیا تو محج قول کے موافق جائز نہیں ہے اور مفتی میں لکھا ہے کہ غیر تفصم چنز کے اجارہ میں صاحبین کے قول پر فتوئی ہے یہ بین میں ہے اور ایسے اجارہ کی صورت میں ہے کہ اپنے گھر میں ہے اپنا حصد شریک کے سوائے دوسرے کو اجارہ پردیا یا نسف میر ہے کہ اپنا حصد شریک کے سوائے دوسرے کو اجارہ پردیا یا نسف علام یا نصف جو پا بیا جارہ اور اللہ جا گاگر اس نے اپنے شریک کو اجارہ پردیا تو جائز ہے خواہ الی چنز غیر منتقم ہوجو قائل قسمت نبیں ہے یا قائل قسمت ہے خواہ اپنا پورا حصد اجارہ پردیا ہو یا کسی قدر حصد دیا ہو یہ خلا اس میں ہواور اگر اس سے اجارہ خل میں ہوتا ہے اس پر اجماع ہے مثلاً پورے کھرہ اجارہ میں بہلے شیوع شہو بھر کسی وجہ نے شیوع طاری ہوجائے تو اس سے اجارہ فاسم نہیں ہوتا ہے اس پر اجماع ہے مثلاً پورے کھرہ

ے تولہ ہاں بینی اجارہ فاسد ہے مکر صنان ٹیس کے سکتا ہے۔ ج تولہ شیوع بینی مال اجارہ علیحدہ صفتیم نہ ہوخواہ ابتدائے مشتر کہ ہے یا بعد اجارہ کے مثلاً نسف کا کوئی مشخل نکلے۔ ج مح تولہ قابل تسست ہے یہاں ہم او ہے کہ ہؤارہ کے بعد منفعت ممکن ہو۔

اجارہ کیا پھر دونوں نے نصف کا اجارہ فیج کردیا یا ایک فیض دونوں میں سے مرکبا یا کسی قدر کمر استیناتی میں لے لیا حمیا تو باتی کا باتی رہے اور نصاب دمغری میں نکھا ہے کہ مشاع میں اجارہ جائز ہونے کی صورت یہ ہے کہ کوئی حاکم ایساتھم دے دے ہے سب اماموں کے نز دیک بالا تفاق جائز ہوجا ہے گا یا کوئی تھم ایساتھم لگائے بشرطیکہ قاضی کے پاس مرافعہ کرنا جعد رہویا ایسا ہوکہ پہلے کل چیز کا اجارہ قراردے پیراس میں ہے آدمی و تبائی و چوتھائی جس قدردونوں کا تی جا جارہ فیج کردیں ہیں باتی کا بالا تفاق جائز ہوگا پیشمرات میں ہے۔

مسجدوں اور باطات وہل بتانے کے واسطے اجارہ لین جائز ہے ہد بدائع على ہاورلفت وعلم اوب یعنی زیا تمانی سکھلانے

کے واسطے اجارہ لین بالا جماع جائز ہے ہرسران الوہان علی ہاورسٹان کے نے تعلیم قرآن کے واسطے اجارہ لیمنا جائز رکھا ہے بشرطیکہ
اس کے واسطے وہی دے مقرری ہواورفتوئی دیا کہ اس صورت علی جواجرت تغیم کی ہے وہ وا جب ہوگی اور اگر اجارہ نے قرایا یا مت بیان
نہ کی قو مشائ کے بی نے نو کی دیا کہ اس صورت علی اجرائش واجب ہوگا کذائی الحیط اور استحسا فان مشائ نے نے تھم ویا کہ بچے والد پر
جرکیا جائے گا کہ رکی طعام ضرور بھیجا ورشے امام ابو بحر تھر بن الفصل فرماتے سے کہ مستاجر پراجرت تعلیم قرآن اواکر نے کے واسطے جر
کیا جائے گا اور آگر ندو ہے قید کیا جائے گا اور فرماتے سے کہ ای پرفتوئی ہے اور ماند فقد و فیرہ کی تعلیم کے اجارہ لینے علی بھی بھی
کیا جائے گا اور تمارے ذمانہ من فتوئی کے واسطے آئیں مشائخ رحم مائٹ کر تم مائٹ وہ کی تقاریب بیڈا وئی عمل ہی ہے اور اگر کی معلم کو اسے لا کے واسطے کا برت یا نجوم کی اطب یا تعبیر سکھلا نے کے لئے اجارہ پرمقرر کیا تو بالا جماع جائز ہا ورفادی فسلی میں تکھا ہے کہ اگر کس مطم

ا تولد نجوم لیمنی بیغل کچوبجی طاعت میں سے نہیں آؤ تھم فضا میں اجرت واجب ہوگی اگر چہ نجوم سیکھنا وسکھانا دونو ن حرام ہے مترجم کبتا ہے کہ اس میں تال و اشکال ہے اور شاید نجوم سے مراد اوقات نماز وشنا عست قبلدو غیرہ بجبت ستارہ مراد ہوگا دائنداعلم فلینا ش۔

کولاکوں کے حفظ یا تعلیم خط یا ہجار کے واسطے جار ولیا تو جائز ہے اور اگر معلم سے بیشر طاخبر انی کداس کو حاذ تی کردی تو اصل جی ذکور کے کہ بیفاسد ہے اور شروط جی تکھا ہے کہ آگر اپنا بیٹا یا ظام اس واسطے دیا کہ اس کو حساب آجائے تو نہیں جائز ہے اور اگر بیشر طالکا تی کہ کہ ان چیز وں کے سکھلانے جی کوشش کر ہے تو جائز ہے اور بھی شروط جی امام جیز سے مروی ہے کہ اگر کی فضی کو اس واسطے اجار ولیا کہ کوئی خرفہ مین میں میر سے لڑکے کو سکھلائے ہیں اگر کوئی مدت بیان کر دی مثلا آیک مجید تک اس کو بیکام سکھلائے تو عقد میچے ہے اور اجارہ مدت پر قرار دیا جائے گا کہ اگر معلم نے اتنی مدت تک اسے تین اس کام جی نگیا تو اجرت کا مستحق ہوگا خواہ لڑکے نے سکھلا ہ یا تو اجرت کا مستحق ہوگا در نہیں ہی حاصل ہے کہ اس جی دو تعدد میں اور اگر مدت بیان نہ کی تو حقد فاسد ہے پھرا کر اس نے سکھلا دیا تو اجرت کا مستحق ہوگا ور نہیں ہی حاصل ہے کہ اس جی دو تعدد میں دو تعدد میں اور بھی رہے کہ جائز ہے میں مرات میں ہے۔

اگر کسی فخص کواس واسطے کرایہ پرمقرر کیا کہ میرے واسطے مصحف یا اشعار لکھ دے اور خط بیان کر دیاتی

میں ہے۔ قادی آ ہو میں لکھا ہے کہ ایک مخص نے ابنالڑکا ایک معلم کے پاس تعلیم کے داسلے بھیجا اور اس کے ساتھ بہت ی چیزیں بھیجیں اس نے ایک مہینہ تعلیم کیا پھر فائب ہو گیا ہیں آیالڑ کے کے باپ کوافقیار ہے کہ جو پھے اس نے دیا ہے وہ واپس لے فرمایا کہ ہے۔

جائزے☆

ا قولہ جائز ہے بین تھم دیا جائے گا کہ اجرت اوا کرے گاریاں ہوا دیانت دوا تھال ہیں ایک بید کہ بیشل بھی جائز ہواوردوم بید کہ اند تعلیم نجوم وغیرہ کے بیٹر ہے۔ اور برا حمال کی طرف جانے والے مصح میں فاقعم۔

آگر بھوراج ت کے بھیجا ہے قب جس قد را کیے مہیند کی اج ت نے زیادہ ہوائی قد روائی لے سکتا ہے بیتا تارخانیدی ہے اگرکوئی
کتاب اس واسطے اج ت پر لی کدائی بی پڑھے گا خواہ تعربوں جن کو پڑھے گا یافقہ کی کتاب ہویا اس کے ما تدبوتو بیش جا کڑئے اور
موجر کو پکھاج ت نہ بلے گی اگر چہ متاجر نے ایسے شعروں کو پڑھا ہوا ہے ہی معضف کے اجارہ بی بی بی تھم ہے اور شاید بیرب مسئلہ
نظیری بیں اور جس مسئلہ کی نظیر ہیں وہ بیہ کہ ایک فیض نے اگور کا باغ اس غرض ہے کرایہ پرلیا کدائی کا فیظ درواز و کھول کرائی کو
و کیا رہے گا اور اس کے اعدوا علی نہوگا کہ وحشت کم ہویا کوئی خوبصورت کی آادی اس غرض سے اجارہ لیا کہ اس کی صورت د کھے
تاکہ دل پہلے یا پانی ہے بحرا ہوا حوض اس واسطے کرایہ پرلیا کہ تامہ باند جتے وقت اس بی محامدہ کھے کر درست کر نے تو بیسب باطل
ہے ایسے سخو د سے اس پر پکھاج رت واجب نہ ہوگی اس اس کی نظیر مسائل سابقہ ہیں ہی ان بی بھی اج ت واجب نہ ہوگی ہم موط بی
ہے ایسے موجود کے اور واسطے کرایہ پر مقرر کیا کہ میرے واسطے محف یا اشعاد لکھ د سے اور خط بیان کر دیا تو جا کڑ ہے اور کے الاسلام
ہے ایسے موجود کی اس واسطے کرایہ پر مقرر کیا کہ میرے واسطے محف یا اشعاد لکھ د سے اور خط بیان کر دیا تو جا کڑ ہے اور کے الاسلام
ہے ایسے میں کو اس واسطے کرایہ پر مقرر کیا کہ میرے واسطے محف یا اشعاد لکھ د سے اور خط بیان کر دیا تو جا کڑ ہے اور کے الاسلام

اگر کی ذی نے ایک مسلمان سے ٹویا کھی اس غرض ہے کرایہ پر ٹی کہ اس پر شراب لاد کرلائے و امام ابو حنفیہ کے زدیک ہا اس پرشراب لاد کرلائے و امام ابو حنفیہ کے زدیک ہا تر ہے اور مسلمان ان کا ایک مردہ ہا تر ہے اور اگر مشرکوں نے کسی مسلمان کواس غرض سے اجارہ پرلیا کہ و مسلمان ان کا ایک مردہ مدن تک کا بیادہ کی اگر اس طور سے اس اجارہ لیا کہ شہر کے قبرستان تک پہنچاد سے قوسب کے نزدیک جائز ہے اور اگر اس و اسطے اجارہ لیا کہ ایک شہر سے دومر سے شہرکو لے چلے تو امام محد نے فرمایا کہ اگر تمال کو یہ ندم معلوم ہوا کہ میر دار ہے تو اس کو اجر مند سلم کی اور اس میں برفتوی ہے یہ قادی قامی خان میں ہے۔ اگر کسی ذی نے ایک مسلمان سے کی اور اس میں برفتوی ہے یہ قادی قامی خان میں ہے۔ اگر کسی ذی نے ایک مسلمان سے

ا اونٹ وغیرہ چلاتے وقت بطور راگ کے پڑھتے جاتے ہیں اس کوحدی بھی کہتے جیسا کرتول شاعر ہے ۔ صدادی سار بان نے جب ﷺ حدی کی دل پہلی بیس کویا گذرگدی کی ایک تھراس واسطے اجارہ پر لیا کہاس میں شراب فروخت کرے تو امام ابوحنیفہ کے نز دیک جائز ہے اورصاحبین کے نز ویک نہیں جائز ہے بیمغمرات میں ہے۔ اگر کسی ذی نے دوسرے ذی ہے شراب فروخت کرنے کے داسطے کوئی محراجارہ پرلیا تو بالا جماع جائز ہے بیدذ خبرہ میں نکھاہے!گرکسی ذمی نے مسلمان ہے! یک گھراجارہ پرلیا کہ اس میں رہا کرتا ہے تو پچھیڈ رئیس ہے آگر چہاس میں شراب پیا كرتا مو ياصليب كى پرستش كرتا مو يا مكان كا عدد خزيريعن سورالا تا مواوراس مصلمان كواسط يجدخوف مبيل بي كيونكد مسلمان نے اس کواس کام کے واسطے نہیں دیا بلکدر ہے کے واسطے اجارہ پر دیا ہے میر بیط میں لکھا ہے۔ ایک ذمی نے ایک وار ایک مسلمان سے اجارہ پرلیا پھراس کواپنا ذاتی مصلی بنایا تومنع نہ کیاجائے گا کیونکہ اگراس نے فقل اپنے واسطے صلی بنایا تو اس سے بدلازم نہیں آتا ہے کہ اس نے نیابید (۱) ایجاد کیا یامسلمانوں کے شہروں میں اپنے دین کے علامات ظاہر کئے اور اگر اس نے ایک جماعت کے واسطے مصلی قرار دیااوراس میں ناقوس بجایا تو مالک مکان کوشع کرنے کا اختیار ہے ای طرح اگر اس میں شراب فروخت کرنے کا اراد و کیا تو مجی ہی تھم ہے کیونکہ مسلمانوں کے شہروں میں ایسی چیزوں کا اظہار کرناممنوع ہے اور اگر سواد شہر میں ہوتو منع نہ کیا جائے گا اور پینخ محمد بن سلمة نے فرمایا کرسواد شہر میں منع ندکیا جانا تو امام محمد نے ذکر کیا بیسواد عراق کے داسطے ہے کیونکہ سواد عراق کے بہت لوگ اس زماند میں ذمی لوگ تنے اور سوا دخراسان میں بیتھم نہیں ہے کیونکہ یہاں اکثر لوگ مسلمان ہیں اور سوائے محمد بن سلمیہ کے دوسرے مشائخ نے کہا کہ وادخراسان میں ممانعت نہ کی جائے گی بیر محیط سرحتی میں ہے اور اگر کسی ذمی نے ایک مسلمان کواس واسطے اجارہ پر مقرر کیا کہ بیہ خون جومیری ملک ہے یا بیمردار اٹھا کر پہنیاد ہے۔ و بالاجماع جائز ہے۔ اگر کسی ذی نے دوسرے ذی کا گھر نماز پر سنے کے واسطے كراب برلياتو جائز نبين اوراكرومى نے كمى مسلمان كوا بى سوريں جرانے كے واسطے اجار و پرمقرر كياتو جيساا ختلاف شراب انھانے كى صورت میں ہوبیا ہی اس میں بھی اختلاف ہو تا واجب ہاور مسلمان کواگراہے مردار بیچنے کے واسطے مقرر کیا تو جا زنہیں ہے یہ ذخيره **بس** ـ

۔ بڑکی مسلمان نے کی جموی کی نوکری اس کام ہے واسطے کی کہ جموی کے لئے آگ دوش جمرد یا کر سے نو پھوڈ رئیس ہے یہ فلا صدیمی ہونوا در ہشام میں امام جمد سے دوایت ہے کہ ذید نے جمرو کو اس واسطے نوکر دکھا کہ ذید کے گھریا فیمہ میں آ دمی کی صور تیں اور تمثال نفش کر دی تو امام جمد نے فرمایا کہ اس کو کر وہ جانا ہوں نیکن عمر و کو اجزت دلاؤں گا اور بشام کہتے ہیں کہ اس صورت میں تاویل یہ ہے کہ یہ تھم اس وقت ہے کہ جب تصویروں کا دیک عمرو کی طرف ہے ہولیتن اس نے اپنے پاس سے لگا یا ہویہ ذخیرہ میں کھا ہوا در اگر نید نے عمر وکو اس واسطے مزدور مقرر کیا کہ بیر سے اور اگر ذید نے عمروکواس واسطے مزدور مقرر کیا کہ تصویر کا ذید کی طرف سے دیتا تھم اور کو پھوان کی تصویر بنا و سامے مزدور مقرر کیا کہ میر سے کرے میں حیوان کی تصویر میں بنا ہے اور در گل میں اپنی طرف سے دوں گا تو عمروک کی میں مراجیہ میں ہے۔ اگر میں کو اس واسطے مزدور مقرر کیا کہ میر سے کرے میں حیوان کی تصویر ہیں بنا ہے اور در گل میں اپنی طرف سے دوں گا تو عمروک کی میں مراجیہ میں ہے۔ اگر کی تو اس واسطے مزدور مقرر کیا کہ میر میں دور کی تانو یا تو اجرت اس کو طال ہے مگر اس نعل سے کئی گار ہوگا یہ فات کی قان میں ہے۔

المركسي كواس واسطياجرت برمقرركيا كدمير ب واسطي جادوا كاتعويذ لكدد معاق صحح بب بشرطيكه خط اور كاغذ كي مقدار بيان كر

ا قوله آگ دوش معنی ان کی پرشش کے سے کیونکہ قوم مجوس آش پرست ہیں۔ سے قولہ جادو کا تعویز اقول بید مسئلہ بحوالہ فاوی تنیہ نہ کور ہے اور معنف معتزی ہے جن کے زور کے اور ہالی ہے اور اور اس سے اور اور ہی ہے اور جن کے جن کے زور کے اور ایک ہے اور اور اس سے اور اور جن کے جواب یہ ہے کہ جارو کھنی باطل ہے اور ایک جاور اس سے کتابوں ہیں مید مسئلہ لیا انہوں نے دھو کا کھنایا کیونکہ صاحب تنیہ نے اس کو خط و کا غذ ہے اشعار پر قیاس کیا حالاتکہ یہ مطلعی بر بنا ہے اعتز ال ہے ہی اس سے ہوشیار رہنا جائے۔ ۔ (۱) ہید کافروں کا عبادت فان یعنی شیوالہ وغیرہ۔

دے جیسا کہ اگر کی فقط نے کی کواس واسط مقرر کیا کہ میرے جوب یا مجوبہ کو نطاکھ دے قوجائز ہے اور اجرت اس کو حلال ہے ہی قدید میں ہے۔ اگر ذی نے ایک سلمان کواس فرص می دور مقرر کیا کہ میرے واسطے موسد یا کنید بنادے قوجائز ہے اور حرور دور کی حلال ہے ہی جا کہ کی نے ایک ذی نے ایک فرح کی یا مسلمان ہے تماز پڑھے کے واسطے ایک موسد کرا ہے پر لیا تو نہیں جائز ہے ای طرح کی مسلمان ہے دو مرے مسلمان ہے تماز پڑھے کے واسطے مجد کرا ہے پر لی قوجائز نہیں ہے ایک میں ہے۔ اگر کی مسلمان ہے ایک مکان اس واسطے کرا ہے پر لیا کہ اس کو میجہ بنا کراس میں فرض یا نقل نماز پڑھا کرے تو ایسا اجارہ ہمارے علاء کے نزویک نہیں جائز ایک ملمان ہے ایک طرح اگر وی نے وجوں میں سے ایک فقص کو اس واسطے مقرر کیا کہ ان کو نماز پڑھا کرے تو بنا جائز ہے ہو تہ ہی تو کری ملمان ہے اور ایم ایک وروز اند پر تھراندوں کے ناقوس بجانے کی توکری ملمی ہے اور ایم ایک وروز کہ میں ایک وروز کہ کہ ایک مسلمان کو پانچ درہم روز اند پر تھراندوں کے ناقوس بجانے کی توکری میں ہے اور اگر ایک میں ایک وروز کہ کر کے اور اگر کہ ایک میں ہے۔ تربی ایک کو کری نیسا کہ واسطے مقرر کیا کہ دوسرے کا م میں ایک کو دور ہم میلے جی تو کر ایک کو دور ہم کے جو تو جائز تبیل ہے اور اگر جہاد یا قافلہ کے واسطے ہوتو جائز ہے دور کو اس وہ می میا کہ وہ ہوتو جائز ہے اور اگر کی طور دور مقرر کیا کہ وہ میں تو کر کر تا ہوتو جائز ہے اور اگر کی طور دور مقرر کیا کہ وہ مین ایک کو جرت پر مقرر کیا کہ وہ مین ایک کیا جو جائز ہے اور اگر کی طویب یا کال یا جراح کوا جرت پر مقرر کیا کہ وہ مین ایک کر ایک کو جرت پر مقرر کیا کہ وہ مین ایک کر تا ہے تو جائز ہے اور اگر کی طویب یا کال یا جراح کو ایک کو جرت پر مقرر کیا کہ وہ مین ایک کر جائز ہے اور اگر کو جائز ہے اور اگر کو جرت پر مقرر کیا کہ وہ مین وہ کرتا ہے تو جائز ہے اور اگر کی طویب یا کو ایک کو جرت پر مقرر کیا کہ وہ مین اور کرتا ہے تو جائز ہے اور اگر کی طویب یا کو ایک کو جرت پر مقرر کیا کہ وہ میں دور کرتا ہے تو جائز ہے اور اگر کی طویب یا کو ایک کو جرت پر مقرر کیا کہ وہ میں کو جائز ہے اور ایک کو جرت پر مقرر کیا گو جو ایک کو جرت پر مقرر کیا گو جرت پر مقرر کیا گو جو کر کو جائز ہے اور کو جائز ہے اور کو جائز ہے دور کی کو جائز ہو کر کو کی کر کو کر کو کر کی کو کر کر کر کو کو کو کر کو کر کو کر کر کر کو کر

اگر کسی ذمی نے ایک مسلمان ہے ایک گھراس واسطے اجارہ پرلیا کہ اس میں شراب فروخت کرنے تو

امام ابوصنیفه میساند کے نزد یک جائز ہے

ا كرايناغادم كى جولا يكواس شرط ب دياكه ايك سال معينه تك جولا باس كى يرداخت كريداوراس كو بنا سكماد ساور مولی جولا ہے کووس درہم دے کا جولا ہا الک کو پانچ درہم دے تو بیجائز ہے ایسے بی سبب چینوں میں بھی تھم ہے اور کاری گراس سے اہنے ذاتی کاموں میں خدمت لے گابدوجیز کردری میں ہے۔ اگر زیدا پناغلام کمی کار میرکواس غرض سے دیے کہ بطور اجارہ کے اس کو كام سكملائ اوردونوں مى سے كى نے دوسرے سے اجرت كى شرطانين عمرانى توروائ ديكھاجائے كا اورا كرو واليا كام بے كداس عن غلام كاما لك اجرت ديا كرما يها واس ير يحواجرت واجب تدوى اوراكرايا كام بي كداس عن كارى كراجرت ديا كرما بي واس پر بھی اجرت واجب نہ ہوگی کیونکہ معروف مثل مشروط کے ہے بیرمحیط سرحتی میں ہےاور واقعات ناطلی میں لکھا ہے کہ اگر ذید نے عمرو ے کہا کہ مرابیا سباب فروخت کردے تھے ایک درہم دول گایا کہا کہ جھے بیاسباب خریددے اور تھے کو ایک درہم دول گائیں اس نے ایرای کیاتو اس کواجرالشل ملے گا مرایک درجم سے بر حایانہ جائے گااور دلال وسمسار میں اجرالشل واجب ہوتا ہے اور وولوگ جو پھے کی کرنا بلور کمیشن کے اِس طور سے مقرر کرتے ہیں کہ ہردی وینار کی خربید وفرو حت میں اس قدر رتو میقیل النا پرحرام ہے بید ذخیرہ میں ہے۔ایک مخض نے ایک کیڑا ولال کودیا کہ اس کودی درہم میں فروخت کروے ہی جو پچھزیا دہ میں فرود - بہوادہ ہمارے اور تیرے درمیان برارتشیم ہوگا تو امام ابو بوسٹ نے قرمایا کداگراس نے دس درہم کوفروشت کیایا بالکل فروشت بی ندکیا تو اس کو یجدا جرت ند لے گی اگر چداس نے بہت محنت اٹھائی ہواور اگر اس نے وس درہم سے زیادہ ہارہ درہم یا زیادہ کو فروخت کیا تو اس کواجرالمثل ملے گا اورای پرفتوی ہے رینمیا ٹیدیں ہے۔ایک منص نے بطور مزائدہ کے فروخت کرنا جایا اور ایک محض کومقرر کیا کہ وہ پکارتا جائے اورخود فروخت كرے اس نے يكارنا شروع كيا حالانكداس نے فروخت ندكيا تو مشائخ نے فرمايا كداگر اس كے واسطے كوئى وقت مقرركيا تو اجارہ جائز ہےاوراجیرکواجمسمیٰ کے گاآی طرح اگر کوئی وقت بیان نہ کیالیکن یوں اجارہ کیا کہ اس قدر آوازیں یو لے تو بھی جائز ہے يَنْ مزائده بيب كر برخشترى كروام يد جب بك جا به يكارتا جائ كراس كو في مخفس زياده و بتاب ين قولدكو في في وقت مثلاً كها كدو مختسب-

اور فتیرابواللیث نے فرمایا کہ اس کو پچھند ملے گا کیونکہ او گول کی عادت سے کہ جب کے واقع نہیں ہوتی ہے تو وہ اوگ منادی کو پچھنیں

ديني إوريكي مخارب يظهير بيوقاضي خال م بيد

ا بك مخص نے دلال سے بيركها كەمىرابياسباب قروخت كواسطے پيش كردے اور فروخت كردے اورا كرتونے فروخت كر دیا تو بچے اس قدراجرت ملے کی مجراس دلال سے وہ اسہاب قروخت نہ در مااور دوسرے دلال نے اس کوفروخت کیا تو جے ابوالقاسم نے فرمایا کداگر پہلے وال نے اس کو پیش کیا اور ایک زمانہ تک وقت معترباس بی مرف کیا تو بعقدراس کی مشقت و کام ے اس کو اجرالثل دیناوا جب ہےاورفقیدابواللیث نے فرمایا کہ بیٹھم قیای ہےاوراستسانا جب اس نے ترک کر دیااور فروخت نہ کیا تو اس کو پکھ اجرت ند ملے گی اور ہم ای کو لیتے ہیں اور بیام ابو بوسٹ کے قول کے موافق ہے اور بھی مختارے بیفاوی کبری میں تکھا ہے اور نکاح کی دلا لہ می کھاجرت کی ستحق تبیس ہوتی ہے اور امام صلی نے اپنے فاوی میں میں فتوی دیا ہے اور ان کے سوائے جارے زمانے کے مشائ نے یوں فوی دیا ہے کہ اجرالشل واجب ہوگا اور یک فوی ویا حمیا ہے بہ جوابرا خلاطی میں لکھا ہے تی واقع ہونے کے بعد اگر ولال نے اپن ولائی لے لی پرکسی وجہ سے وہ بچ مشتری وہائع کے ورمیان سے موگی تو دلال کودلائی سرور ہے کی بعنی اس سےوابس نہ لی جائے کی جیسے درزی کا تھم ہے کہ اگر اس نے کپڑائ دیا بھر درزی کے سیئے ہوئے کو مالک نے ادھیرڈ الاتو بھی درزی سے مردوری وضع تبیں کی جاسکتی ہے بیٹز اللہ المغتبین میں لکھا ہے۔ اگر کمی مخص کواس واسطے حروور کیا کہ میرے لئے آج کے روز حاب العلع کرےاس نے ایسائی کیاتو مستاجر بر بھواجرت واجب ندہو کی اور میرهائ مامور کے ہوں مے اور بیخ نصیر نے فرمایا کہ میں نے بیخ ابوسلیمان سے وریافت کیا کدایک فخص نے ایک مزدوراس واسطے مقرد کیا کدرات تک میرے واسطے لکڑیاں جمع کرے تو ابوسلیمان نے فرمایا کداگر اس نے دن بیان کر دیا تو جائز ہے اورلکڑیاں متاجر کولیس کی اور اگر کہا کہ بیکڑیاں جمع کرے تو اجارہ فاسد ہے اور متاجریراجرالثل وا جب ہوگا اورلکڑیاں اس کولیس کی اورا کراہیا ہو کہ جولکڑیاں اس نے معین کی ہیں وہ متاجر کی ملک ہوں تو اجارہ جائز ہے اور جیج نصیر<sup>ت</sup> نے فرمایا کہ چرمیں نے کہا کدا گراس نے کمی مخص سے مدولی کدو ولکڑیاں اس کے واسطے جمع کرویتایا شکار پکڑویتا ہے وابوسلیمان نے فرمایا کہ یکٹریاں اور شکارای عامل کا ہے ای طرح جال کے شکار کا بھی تھم ہے ہمارے استاد نے قرمایا کہ اس کو یا در کھنا جا ہے کیونکہ اس میں عام و خاص سب جلا ہیں کہ نوک لکڑیاں جمع کرنے اور کھاس کا شخ یابران کے جمع کرنے میں لوگوں سے مدو لے لیتے ہیں اور ید کام ان سے درست کراتے ہیں اس انہیں مددگاروں کی ملیت ان چیزوں میں ٹابت ہوجاتی ہے حالانکہ سب اس سے ناواقف ہیں اور قبل اس کے کدو ولوگ مبہ کے طریقتہ ہے ہبہ کریں یا اجازت دیں ان چیزوں کوخرچ کرتے ہیں ہیں ان پران چیزوں کے حش دیتایا ان کی قیمت دینا واجب ہوجاتا ہے حالانکہ لوگ اپنی جہالت و فقلت سے نہیں بچھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جہالت سے پناہ میں ر کے اور علم وحمل کی تو قتل دے میقنیہ جس ہے۔

المرکمی فض کواس واسطے اجارہ پر مقرر کیا کہ میرے واسطے شکار پکڑلائے یاسوت کاتے یانائش کرنے کے واسطے یا تقاضائے قرض یا اس کے وصول کرنے کے واسطے مقرر کیا تو جائز نہیں ہے اور اگر اچرنے ایسا کیا تو اجرالکشل واجب ہوگا اور اگر ان سب صورتوں میں مدت میان کر دی تو سب صورتیں جائز ہیں اور بعض مشارکنے نے فر مایا کہ اگر شکار میں کوئی جانو معین کیا تو جائز نہیں ہے اگر جہدت میان کر دی ہواگر مال مین کے قصنہ کرنے کے واسطے کی کواجرت پرمقرر کیا تو جائز ہے لیکن امام محسے سے ایک روایت آئی

ا حاج ایک تیم کے کانٹے ہوتے ہیں۔ ع قولہ چھے نصیر .....واضح ہو کہ جنگل کی کلڑیاں وشکار وغیرہ بیں مباحات کا تھم ہیہ ہے کہ مب سے اول جس مختص کے ہاتھ آئیں وہی ان کا مالک ہوجاتا ہے بھروہ جا ہے کسی کو ہیہ کرے یا مباح کروے کہی نثر واع مسئلہ اس بنا پر ہے کہ کلڑیاں مستاجر کی زعمن یا ملک میں ہیں اس دوسرے مسئلہ میں کٹڑیاں وغیرہ مباحات ہیں اس کو یا در کھو کہ یہ فقہا کے منا لئع ہیں تا کہ بھوام اس سے معارضہ ندکریں۔

ہے کہ بین جائز ہے بین ایسہ بھی ہے اور امام محد ہے روایت ہے کہ ایک فض نے دوسرے کہا کہ تو یہ بھیڑ یا یا شیر مارؤال میں بھیے ایک درہم دوں گا حالا تک یہ بھیڑ یا اور شکار میں آواس کواجرائش طے گا مرایک درہم سے زیادہ نیس ہوسکا ہے اور شکار متاج کو لیے گا بیٹوں اور کی سے میری دیوار بنادے اور بیان کر دیا کہ وطے گا بیچیا سرحی بھی ہے۔ ایک فضی کواس واسطے اجارہ پر مقرر کیا کہ بھی ایٹوں اور کی سے میری دیوار بنادے اور استحتا تا تیجے ہے استحد میں بھی ہے۔ ایک فقد ریا ہے اس فقد را پیش لے لے اور دیوار کا طول وعرض بیان نہ کیا تو تیا سا اجارہ فاسد ہے اور استحتا تا تیجے ہوں گا ہے دیوار کی بیان نہ کیا اور نہ اس کو دکھایا ہی اگر اس شہر کے لوگوں کا ایک تی بیان نہ کیا اور نہ اور استحتا تا جارہ جا تر ہے اور استحتا تا جارہ جا تر ہے اور استحتا تا جارہ ہو تو اجارہ فاسد ہوگا بیذ نیرہ میں ہے۔ اگر زید نے عروکہ پنانتہ اینش اور کی سے اپنی دیوار بیان کہ میں ہے۔ اگر زید نے عروکہ پنانتہ اینش اور کی کواں یا تہد خانہ کی صورت میں اس کا طول و میں دور اور چگہ بیان کر دے اور تہد خانہ کی صورت میں اس کا طول و عرض وقتی بیان کر دے اور تہد خانہ کی صورت میں اس کا طول و عرض وقتی بیان کر تا ضرور کی ہو تو میں ہے۔ اگر تی بیان کر تا ضرور کی ہو تو میں ہے۔ اگر تی بیان کر تا ضرور کی ہو تو تیک کو کواں یا تہد خانہ کی صورت میں اس کا طول و عرض وقتی بیان کر تا ضرور کی ہو تو تھیں ہے۔

اگرمتا جری ملک میں اس نے کنوال کھودا ہے تواس قدر کام کی اُجرت کامستحق ہوگا 🖈

الحركمي فخص كوكنوال كمودن ك واسط مردور كيا اورطول وعرض وعمق بيان ندكيا تو استحسانا جائز باورلوكول كعلم ير درمیانی درجد کا مرادلیا جائے گا بدوجیز کردری میں ہے اگر زید نے عمر دکواس واسطے مردوری پرمقرر کیا کداس کے مگر می کوال کھودے اوراس کا عرض وطول وعمق میان کردیا بهال تک کدا جار وسیح موکیا پھر جب عمر و نے تعوز اسا کھودا تو اس میں ایک بھاڑ لکا کہ جس کے كمود نے بى تختى ومشقت چى آئى بى اگرانيى اوزارى بىن سے كنوال كموداجا تاب و دياز پقر بھى كمودا جاسكا باكر چەمشقت و محنت زیادہ پیش آئے تو عمرو پر جرکیا جائے گا کہ اس کو پورا کرے اور اگران اوز ارے تیس کھودسکتا ہے جن سے کو کی کھودے جاتے میں قواس پر کھودنے کے واسطے جرند کیا جائے گا اور آیا جس قدراس نے کام کیا ہے اس کی حردوری کا مستحق ہے یا نیس تو امام محق نے مید صورت بین ذکر فرمائی اور حس الائمداوز جندی کا فتوی منقول ہے کہ اگر منتاجری ملک میں اس نے کنواں کھودا ہے تو اس قدر کام کی اجرت كاستحق موكا بخلاف اس كي اكر فير للك مستاجر عن كام كيا موق مستحق ند موكار يجيط عن لكما باوراكرمستاج في تعوز اساكوال کمودا پر ایک زم زین نکلی که مروور کی جان مناقع مونے کا خوف مواتو اس پر جرند کیا جائے گاییشرح طحاوی می اکتصاب اور اگر مزدور ے بیٹر مالکائی کہ بر پھر ملی وزم زین علی فی گز ایک درہم کے حساب سے مطے کا یا پھر کی زیمن عمل فی گز دو درہم کے حساب سے اور بانی میں فی گز تین درہم کے حساب سے ملے اور کنو میں کا طول مثلاً دس گزیبان کیاتو جائز ہے بید خرو میں لکھا ہے اور اگر مردور نے تھوڑ اسا کنواں کھودااوراس کے جھے کی اجرت کی درخواست کی ہیں اگر متناجر کی ملک میں کنوال کھودا ہے تو اس کو بیا متنیار ہے اور جس قدر کتوال محودتا جاتا ہے وہ متاجر کے سروہ وتا جاتا ہے جن کراگراس نے تمام کنوال محود دیا بھروہ بیٹند کیا اور پانی کی سل یا ہوا ے اس عی مٹی بحر تی بھال تک کہ ہد کرز مین سے برابر ہو کیا تو اجرت میں سے پچھ کی نہ ہو کی اور اگر مستاجر کی طلب عی تبیل کھودتا ے بلکہ غیر ملک متاجر میں کھودتا ہے قوجب تک کام سے قارغ ہوکرمتاج کے سپر دندکردے تب تک اجرت کامستحق ندہوگاحی کداگر تمام محود نے کے بعد سب کنوال بینے کمیا اور سپر دکرنے سے پہلے سب بٹ کرزین سے برابر ہو کیا تو اجرت کاستحق نہ ہوگا یہ نیا تھ میں لكعاب اوراكر مردور نے غير ملك متاجر يس كوال كمودنا شروع كيا تو متاجر كے بروكرنے كابيطريقد بركم كوي اور متاجر كے درمیان تخلید کردے اور اگر مزدور نے تھوڑ اکٹوال کھود کر ہیا ہا کہ متنا جر کے میر دکرے تو متناجر کوا فقیارے کہ جب تک مزدور تمام کام

ے فراغت ندکرے تب تک اپنے قطر میں ندلے بیٹیا ٹید می لکھا ہے۔

دوسرے کی کھودی گئ قبر میں اپنامر دہ دن کردیا 🖈

اگر اور اور کوکوئی جگہ بتلا دی اور مزدور نے کھود نے بی اوپر کی زبین نرم پائی کر جب کی قد رکھودی تو پھر بلی چنان نگل پس اگر لوگ ایکی صورت بیں کھود تے ہوں تو مزدور پر باتی کھود نے کے داسطے جر کیاجائے گا اور اگر مزدور ہے لیے یاش پچھ بیان نہ کی تو اس نواح کے لوگوں کی عادت کے موافق رکھا جائے گا پس اگر کوفہ بیں ہوتو لید لی جائے گی کیونکہ اکر معمول بہاں کے لوگوں کا گھر پر اور اگر کی ایمی چگہ ہوکہ جہاں کے لوگوں بی شن کا زیادہ درواج ہے تو بیاجارہ شن پر رکھا جائے گا بیم معموط میں ہواز ل بی تھا اس ہے اور اگر کی ایکی چگہ ہوکہ جہاں کے لوگوں بی شن کا زیادہ درواج ہے گی فر بایا کہ قبر بمنز لد گفن کے تمام مال سے اجرت دی جائے گی فر بایا کہ قبر بمنز لد گفن کے تمام مال سے اجرت دی جائے گی بر بایا کہ قبر بمنز لد گفت کے تمام مال سے اجرت دی جائے گی بر بایا کہ قبر بمنز لد گفت کے تمام مال سے اجرت دی جائے گی بر بایا کہ تو بر بر اجازہ پر مقرر کیا ہی اگر متا جرائی جگہ ہو کہ جو بول تو ان لوگوں کو پھھ اجرت نہ ملے گی اور وہاں اور لوگ بھی موجود بہوں تو ان لوگوں کو پھھ اجرت نہ ملے گی اور وہاں اور لوگ بھی موجود اگر این لوگوں کو اجرت کو اجتحاق تو بیں ہوتا ہے بول تو ان لوگوں کو بہر تھی کھود نے کو اس خوال کی بی بوتا ہے مقرر کیا اس نے تیم کھود نے دوالے کی ہو کہ جس جگہ ان لوگوں کو اجر کو کو تر کھود نے کو اس خورد کے داسے مزدود اس مقرر کیا اس نے قبر کھود نے کو ان کو صلاح فردور کھی ہوتا ہی ہوتا ہی کو تیم کھود کی بوتو پھی مقرر کیا اس نے قبر کھود نے زید کی ملک بیں بی قبر کھود کی قور کو اور اگر اس کی غیر ملک بیں کھود کی ہوتا ہے ہو کہ جس جگا اور اگر اس کی غیر ملک بیں کھود کی ہوتا ہی جس سے اس کی بیز فروش کھا ہو۔

اگرمتا جرآیا اوراجیرنے وہ قبراس کے سپر دکر دی لیعن اس کے اور قبر کے درمیان تخلید کر دیا پھراس کے بعد قبر بیٹھ تی یا کس محض نے اس میں دوسر سے مرد ہے کو ڈن کردیا تو اجیر کو بیاری اجزت ملے گی کیونکہ اس نے معقو دعلیہ مستاجر کے سپر وکردیا اورا گرمستاجر نے اس میں اپنے مردے کو فن کیا اور اجرے کہا کہ اس برمٹی ڈال اس نے اٹکار کیا تو استحسانا اس برمٹی ڈالتالازم نیس ہے لیکن میں اس شہر کے لوگوں کا ڈھنگ دیکھوں گا ہیں اگر بدرواج ہوگا کہ مزدور ہی مٹی ڈالٹا ہے تو اس براس کام کے واسطے جر کروں گااور کوفہ میں مجي ايهاى معول إاوراكر بدرواج نه موكاتواس يرجرنه كرون كااوراكرالل ميت فيديها إكداجرى مرد كوقير كاعدر كم اور کی اینیں چنے تو اس کام کے واسطے اجیر پر جبر نہ کیا جائے گا بیسوط میں لکھا ہے۔ اگر کسی مخض کو قبر کے کھود نے کے واسطے حردور مقرر کیااور بیبیان ندکیا کد کس مقبره میں کھود ہے تو استحسانا جائز ہے اور جس مقبره میں اس محلہ کے لوگ اپنے مردوں کو ڈن کرتے ہوں وی قبرستان مراولیا جائے گا اور ہارے مشائخ نے فر مایا کہ بیتم اہل کوف کے عرف کے موافق ہے کہ وہاں ہرمحلہ کا قبرستان علیمہ ہے کہ ہرمحلہ والا اپنے قبرستان میں اپنا مردو فن کرتا ہے دوسرے محلّہ کے قبرستان میں نہیں لیے جاتا ہے اور ہمارے ملک میں ایسارواج نہیں ہے بلک ایک محلے والے بھی دوسرے محلّہ کے تیرستان میں لے جا کر دنن کرتے ہیں اس واسطے مکان وجکہ بیان کرنا ضروری ہے اور اگر ایسا شہر ہوکہ جہاں مثل اہل کوفہ کے ایک محلّہ والے اپنا مردہ دوسرے محلّہ کے قبرستان میں نہ لے جاتے ہوں یا وہاں ایک ہی تبرستان میں سب لوگ وَن کرتے ہوں تو ایسے شہر میں بدون قبرستان بیان کرنے کے اجارہ جائز ہوگا بیمیط میں لکھا ہے۔ اگر گورکن کو قبر کھود نے کے واسلے تھم دیا اور جگہ نہ بنلائی اور اس نے اس شہریا اس محلّہ کے لوگوں کے قبرستان کے سوائے کسی دوسری جگہ قبر کھودی تو اجرت کامستحق نہ ہوگالیکن اگر لوگوں نے میت کواس قبر میں فین کیا تو اس وقت کورکن اجرت کامستحق ہوا اور اگر ان الوگوں نے کورکن ے بیچا ہا کے قبر کولیس دے یا مج کردے تو بیٹل اس پر واجب نہیں ہے بیمبسوط میں ہے۔ اگر کی مخص نے کورکن کوقیر کھود نے کا تھم دیا اور جکہ بتلا دی اس نے دوسری جکہ قبر کھودی تو مستاجر کوا ختیار ہے کہ جا ہے اجرت دے دے کیونکہ اس نے اصل قبر کھود نے میں مخالفت تحمنیں کی تمی اور اگر وصف وجکہ میں مخالفت کرنے کا لحاظ کرے تو اس کو اختیار ہے کہ ترک کردے اور اگر مستاجر کو بعد وفن کرنے کے بامر معلوم ہوا تو بیر ضامندی میں شارے بیفلا مدمیں ہاورا کر کنواں یا قبر کھودنے میں عزدورنے کوئی پھر کا ٹا تو اجرت میں زیادتی ندی جائے گی چنانچدا کرزمین زم ہونے کی وجہ سے اس نے آسانی پائی ہوتو اس کی اجرت میں کی نبیس کی جاتی ہے كذا في خزائة

فصل:

#### متفرقات کے بیان میں

اگر دریائے فرات کے کنارے کی شخص نے ایک مشرعہ کیتایا تا کہ مقد لوگ وہاں سے اپنا کام کریں اور بیر شخص ان لوگوں سے اجرت لیا کر بے ہیں اگر اس نے اپنی ملک جی بتایا اور ان لوگوں کو پانی بحریفے کے واسطے اجارہ دیا تو جا تزخیل ہے اگر چاس نے اپنی ملک جی بتایا اور ان لوگوں کو پانی بحریفے کے واسطے اجارہ پر دیا گر ہے ہوا ہا ہو کہ سنتے وہاں کھڑے ہوا کر اس اور اس مشکیس رکھا کریں اور جا نوروں کو وہاں کھڑے کیا کریں تو جا تز ہے اور اگر اس نے عام لوگوں کی ملک مشرعہ بتایا اور پھر اس کو سطے اجارہ ویا ہویا کھڑے ہوئے اور کس مشکیس رکھا کریں اور جانوروں کو وہاں کھڑے کیا کریں تو جا تز ہے اور اگر اس نے عام لوگوں کی ملک عیں مشرعہ بتایا اور پھر اس کو سطے اجارہ ویا ہویا کھڑے ہوئے اور

ا مشرر مینی کھاٹ جہاں سے پائی تک پہنچنامکن ہو۔

اگر قاضی نے کسی کو قصاص وحدود بورا کرنے کے واسطے یعنی قصاص لے لینے اور حدود مارنے کے

#### واسطےاجارہ پرلیا 🌣

اگرقاضی نے اس کواسیے ساتھ مصاحبت میں اس شرط سے رکھا کہ برمینے اس کورزق دیا کرے گاتو جائز ہے ہی اگررزق

ا قولہذی اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر جی کافروں کو آل و مغلوب کرنے کے لئے اپنے ملک کے دی کافروں کوؤکرد منطقہ جائز ہے فاقہم۔ ع بالتعاطی بعنی بدول قول کے مرف نظل سے بوروہ را ہوگیا۔

اس کواجرالشل ملے گااور سر کبیر میں ہے کہ اگر امیرانسریة نے بعنی چھوٹے لٹکر کے سردار نے کہا کہ جو محف ہم کوفلاں مقام تک راہ بتائے اس کودس درہم دیں سے تو سیجے ہے اور راہ بتانے کے ساتھ اجرت متعین ہوگی اور واجب ہوجائے گی بیوجیز کر دری میں ہے۔ ایک مخص نے سیکما ہوا کیا شکار کرنے کے لئے کرایہ پرلیا تو اجرت داجب ندہوگی ای طرح اگر باز کولیا تھی بھی سی عظم ہے اوربعض روایات میں آیاہے کہ اگر سیکھا ہوا کہ ایا بازشکار کے واسطے اجرت برلیا اور وفت معلوم مقرر کر دیا تو جائز ہے اور ناجائز صرف ای صورت میں ہے کہ جب وقت معلوم نہ بیان کیا ہواور اگر کوئی بلی اس غرض ہے کرایہ پر لی کدایے گھر کے جو ہے پکڑوا دے تومنتمی يس لكعاب كديد جائز تبين باورا كركونى كتاس غرض ساجاره ليا كدمير كمركى هذا هت اورحراست كرية مشائخ ني فرمايا كه بہ جائز نہیں ہے اور اگر کوئی بندر محمر میں جھاڑو و سینے کے واسطے کرایہ پر لیا تو مولانا رضی اللہ عند نے فرمایا کہ جائز ہونا جا ہے بشر طیکہ مدت معلومہ بیان کر دی ہو کیونکہ بندر مارنے سے کام کرتا ہے بخلاف بلی کے کہوہ مارنے سے بھی کام نبیس کرتی ہے بی فآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔اور منتعی میں لکھاہے کہ اگر کوئی مرغ اس واسطے کرایہ پر لیا کہ مج کے وقت آواز دیا کرے تو جائز نہیں ہے اور اس مقام پرایک اصل بیان کی ہےوہ یہ ہے کہ جو چیز اس میں کسی کے قعل سے نہ ہواور نہ بیہو سکے کہ آ دی اس کو مارکراس سے بیکام ليقو اس عمر طے اس کی تنتے جائز نبیں اور نداس غرض ہے اس کا جارہ جائز ہے بیجیط میں لکھا ہے جانوروں میں بحری وغیرہ کے گا بھن کرانے کے لئے مثلاً نر بکرا بکرایہ لیں اور مالک کواس کی اجرت لیں جائز نہیں ہے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔اگر کوئی فرش اس غرض ہے کرایہ برلیا کہ اس کواہے مکان بی بغرض عجل بچیادے مگراس پر نہ بیٹے نہ سوئے تو جا ترنبیں ہے ای طرح اگر کوئی ٹنو اس غرض ہے کرایہ پرلیا کہاہے کوتل میں ر کھے تو جا زنہیں ہے بیٹلم پر ریش ہے اگر کسی مخص نے کوئی محوز ااس غرض ہے کرایہ پر لیا کدایے وروازے پر با ترجع تا کدلوگ دیکسیں کداس کے بہاں بھی محور اے یا پچھ برتن اس غرض ہے کرایہ پر لئے کداپنے یہاں بچل کے واسطے رکھے اور ان کو استعال میں نہ لائے یا کوئی محراس غرض ہے کیا تا کہ لوگ ممان کریں کہ اس کے پاس بھی محل ہے اور اس میں سکونت نہ کرے کا یا کوئی غلام اس واسطے لیا کہ لوگ ممان کریں کہ اس کے پاس بھی غلام ہے اور متاجر اس سے خدمت ند کے گایافتلا اسپنے محریش رکھنے کے واسطے درہم اجارہ پر لئے توسب مورتوں میں اجارہ فاسد ہے اور پھوا جرت واجب نہ ہو گی کیکن اس نے جو چیز اجارہ پر لی ہے اگروہ نفع کے واسطے بھی ہمی اجارہ پر لی جاتی ہوتو اجرے واجب ہو کی بیرخلا صدیس ہےاور منتحی میں ہے۔

ع ترجمہ یوں بھی ہوسکتاہے کہ چوفٹل ان میں ایسا ہو کہ کی سے سکھلائے ہے۔ نہواس میں آ دمی ایسانیس کرسکتاہے کہ مارین اس شرط ہے اس کی نٹے واجارہ جائز نہ ہو گاوالمال ٹی ابوجبین واحد دلکن الاولی الاختیار والمحتر ہم فاقیم۔ سے اشار المتر جم انی ان ٹی انسبار 3 سامکا فان اصل انسیج جائز وانمالا یجوز انسیج فیے لہذ الشرط و کذائی الاجارۃ۔ سے لیمنی آئے آئے وہ چلے چیجے چیجے بھیزیاں۔

جال پر سیلاد سے اور وقت بیان کردیا تو بھی جائز نہیں ہے بید جیر کردری بھی نکھا ہے ایک مخف نے دوسرے کو تھم دیا کہ اس پیشل کا قتمہ اس قدرا جرت پر بناد سے مالا نکہ پیشل خصب کیا ہوا ہے اور کاریگر کومعلوم ہے کہ بیٹنی خاصب ہے پھراس نے بنایا تو اس کواجرت ملے کی بیقدیہ بیں ہے چور اور غاصب سنے اگر کسی کواس غرض سے حردور کیا کہ یہ مال مسروقہ یا مخصو براٹھا کر پہنچا وتو جائز نہیں ہے کے فکہ غیر کا مال نشخل کرنا معصیت ہے کذافی مجیط السردسی۔

منرفو(6 بارب:

### جومتاجر برواجب ہےاور جوموجر برواجب ہےاس کے بیان میں

اجاره كى جيزكا تفقدموجرك دمد بخواه اجرت من مال عين تعبرا مويا منفعت ريميط من بكراريك ثؤوغيره كاوانه عاره وینااور یانی پانا موجر کے ذمدے کو تکدوہ موجر کی ملک ہاور اگر موجر کی بلااجازت متاجرنے اس کوجارہ دیاتواس نے احسان کیا موجر ہے واپس میں لے سکتا ہے یہ جو ہرة المعیر ویس ہے۔مکان کے کرایہ لینے میں مکان کی عمارت بنواٹا اور کہ مگل کرانا اور پرنالوں کی در تی اور محارت کی مرمت سب ما لک مکان کے ذمہ ہے اور ای طرح برائی چیز کہ جس کے بول بی جھوڑ دیے ہے دہے میں ظل بنتا ہاس کی دری مالک مکان کے ذمہ ہوگی اور اگر مالک مکان نے اس کی دری سے انکار کیا تو متاجر کواس می سے نکل جانے کا اختیار ہے لیکن اگر ایساد اقع ہوا کہ جس دفت اس نے کرایہ پر لیا ہے اس دفت بھی ایسائی تفااور اس نے و کھولیا تھا تو نہیں ججوز سكتا ب كيونكداس صورت مي مستاجرعيب يرراضي موچكا ب اور يخ او حدالدين سفى فيعمة الفتاوي مي المعاب كدايك مخض في ا بیب بیت کرایہ برلیا حالانکداس کی جیت میں تکوں کا بحراؤ ہے بھراس کی حیت میں سے بارش کا یانی نیکنے لگا تو اس کی اصلاح کے واسلے مالک بیت پر جر ند کیا جائے گا کیونکہ کوئی فخص اپنی ملیت کی درتی کے لئے مجور نہیں کیا جاتا ہے بیٹلمبیر بیش ہے۔ اگر کوئی مکان کرایہ برلیا حالانکداس میں روشندان نبیس ہے یااس کی جہت پر برف جما ہوا ہے اور متنا جرکو یہ بات معلوم بھی ہوگئی تو بھراس کو اجارہ فنخ کرنے کا اختیار نہ ہوگا بیقنیہ میں ہے یانی کے کئوئیں اور چہ بے اور موری کا درست کرانا مالک مکان کے ذمہ ہے آگر چہ متاجر کے قتل سے بحر کیا ہولیکن اس کی درست کے واسلے مالک پر جبر ند کیا جائے گا ادر مشائخ نے فرمایا ہے کدا کرا جارہ کی مت کزر عنی اور متا جرکے جماڑ ودینے سے مکان میں خاک جمع ہوگئ ہے تو اس کا اٹھوا نامتا جریر واجب ہے کیونکہ بیای کے قتل سے جمع ہوئی ہے ہیں ایسا ہے کہ گویا ای نے رکھی ہے اور اگر ایسا ہو کہ چہ بچے وغیرہ کا پیٹ اور موریاں متنا جر کے قتل سے بحر کئیں تو قیاس بیر جا ہتا ہے کہاس کا اگر دانامتا جرے ذمہ وجیسے را کھاور کوڑے کا دور کرانا اس کے ذمہ ہے لیکن مشائخ نے استحسانا بیتھم دیا ہے کہ لوگوں کے رواج اورعادت کی وجہ سے میمی مالک مکان کے ذمہ ہے چنانچ اگراس کی وجہ سے زین معیوب معلوم ہوتی ہوتو اس کا دور کرانا مالک کے ذمہ ہوتا ہے ہیں اس کو بھی عادت بی پر محمول کیا ہے۔

اگر منتاجر نے اس میں ہے کوئی چیز درست کرائی تو جو پھھاس نے خرج کیا وہ کرایہ میں محسوب نہ ہوگا اور مستاجرا حسان سے کرنے والا قرار دیا جائے گا ہے بدائع میں لکھا ہے روشندان اور سیر معیوں کی در تی موجر کے ذمہ ہے اور برف اضوانے میں مشامخ کا

اً - خان قلتها السرقة زالت العصمة و تحولت قلم يكن معصمية ولانقل مال الغير قلت بل يسقط عنه ملك المالك الا غى حق المنسان عندالقطع - حق قول جريكامتاج كوچيوژو سيخ كاافتيار بوگا - س احمان گريجك الك في ايم كوكل كيابو ـ

توابع<sup>ا</sup> بھی اس باب سے متصل ہے

نصل:

اكرسرفقد يا بخارا تك كوئى نوكرايد برلياتو جب نؤ والاشرى وافل موقواس براستسانا واجب بكرمتاج كمرتك

ع ابوالقاسم سے دریافت کیا گیا کہ ایک مخص نے دوسرے سے ایک گیہوں قرض لئے اور مقرض نے ایک مخص حمال اس کو

ے ۔ تول تو زنے پر بینی پیٹیراکراس یاغ کے انگورتو زکر لے جاکیں کے پس دیکھا جائے کہ مجازۃ ہے بینی پکھنا پ تول ٹیس تھرکی تو مشتری سب تو ز لے۔ ع ۔ تول تول دے اقول بھی اصل میں ہے اور صواب یہ کہ تکذیب کرے گانو خوداس کے تو لیے کو پر داشت کرے گا۔

کرایہ پرکردیاتو بیٹی نے قرمایا کہ اس کا کرایہ فرض دینے والے پر واجب ہوگالیکن اگر متفقرض نے اس سے کہا کہ کوئی جمال بھے کرایہ

کرد سے تو اس کا کرایہ قرض وینے والے پر واجب ہوگا محرمقرض کو افقیار ہوگا کہ یہ کرایہ جواس نے اوا کیا ہے اس کو متفقرض سے
والیس نے یہ حاوی ش ہے اور چی ایو تھر الد ہوگ سے دریافت کیا گیا کہ ایک جمال نے چھرروز تک راستہ میں اس فرض سے تو تف کیا
کہ متا جرکواس اناج کی گونوں کا کرایہ زیادہ پڑے تو ان گونوں کا کرایہ کس فض پر واجب ہوگا فرمایا کہ جمال اس تو تف کرنے کے
باحث سے خلاف کرنے والا نافر مان ہوگیا اور اس پر واجب ہوا کہ جو پھھاس نے اجریت وصول کی ہے اس کو یہاں متا جرکووالیس کر ورکونوں کی اجریت وصول کی ہے اس کو یہاں متا جرکووالیس کر ورکونوں کی اجریت وصول کی ہے اس کو یہاں متا جرکووالیس کر

(ئهارفولۇبار):

اس چیز کے اجارہ کے بیان میں جو باہم دوشر یکوں کے درمیان مشتر ک ہواور دو اجیروں کواجارہ پر مقرر کرنے کے بیان میں

عیون میں تکھا ہے کہ گیبوں دو مخصول میں مشترک تھے لی ایک شریک نے دوسرے سے ایک چو پایداس واسطے کرایہ پرالیا كديبون مي عابنا حصد لادكر فلال مقام تك لي جائ حالا فكديبون غيرمقوم يعنى بي بائ موئ تن بي اس فسب گیبوں لا دکرو باں پہنچائے تو اس کو پکھا جرت نہ لے کی ادر اگر ایک شریک کے پاس مشتی ہواور اس نے جا ہا کہ گیبوں دوسرے شہر ش خطّل کرے پس ایک نے دوسرے کشتی کے مالک ہے کہا کہ آ دھی کشتی جھے کرایہ پر دے اور میرا حصہ اس پر لا دے اور باقی ابنا حصہ باقی نصف متنی پر لا دے اس نے ایسانی کیا تو جائز ہے ای طرح اگر دونوں نے ان میہوں کے بیانے کا ارادہ کمیا اور دونوں میں سے ایک کے باس پیک ہے ہیں دوسرے نے پیکی والے ہے آدمی پیکی اپنے حصہ کے بیانے کے واسلے اجار وپر لی تو بھی بھی تھم ہے اور اگرایک نے دوسرے شریک سے یوں کہا کہ میں نے تیراغلام تھے سے کرایہ پر لیا تا کہ یہ گیبوں جوہم دونوں میں مشترک ہیں اٹھا کر لے چلے و جائز نبیں ہے ای طرح اگر اس کے غلام کوان کیہوں کی حفا عمت کے واسطے اجار ویر لیا تو بھی جائز نبیس ہاورا مام محد نے فرمایا کہ برالی شے جس سے کوئی کام انجام ہوتا ہواہ را یک شریک نے دوسرے سے اجارہ پرلیا تو جا نزنبیں ہے جیسے چوپایدہ غیرہ اور ہرا کی ہے کہ جس کی ذات ہے کوئی کا منیں ہوتا ہے اور اس کو ایک شریک نے دوسرے سے اجارہ پر لیا تو جائز ہے جیے گون وغیرہ اور فقید ابواللیت نے فرمایا کدید تول روایت مبسوط کے خلاف ہے کدو ہاں کماب المعناربة میں فرمایا کداگرا یک شریک نے دوسرے سے کوئی گھریا دوکان اجار ویرلی تو اجرت واجب نہ ہوگی اور قند وری نے ذکر فر مایا ہے کہ جوالیسی چیز ہو کہ بدوں مال مشترک میں کا م کرنے کے اس کی اجرت کامستحق نہ ہوتا ہواور اس کو ایک شریک نے دوسرے کواجارہ پر دیا تو جا زندیں ہے مثلاً ایک نے اپنے تیس یا اپنے غلام با انوکو کیبوں اخوانے کے واسطے اجار وردیایا کیڑے پر کندی کرنے کے واسطے اجار دیردیا تو اجرت کامستحق نہ ہوگا اورجو چیز الی ہو کہ جس کی اجرت کامستحق بدوں مال مشترک میں کا م کرنے کے ہوتا ہوتو اس کا اجارہ جائز ہے مثلاً کوئی محمراس واسطے کرایہ پرلیا کہ اس من گيهوں حفاظت سے د محم يائشتى يا كون يا بيكى اجارہ ير لي توجائز ہے۔

توليتم يعنى أكرمشترك تيبوب كصافوا جاره باطل بصاور نصف ك لنے جائز ب

ایک عورت نے اپنا گھراور سکنی سب اپنے شوہر کوا جارہ پر دیا تو اس مقام پر ندکور ہے کہ عورت کو کچھ اُچریت نیس ملم گیا چھ

لے ۔ تولد تعداد مثلاً دونغر موں تو اجرت پورے دی حصد کردی جائے گی۔ ع ۔ تولد شرکت یعنی پہلے ہے ان دونوں مزد وروں نے ہاہم شرکت مملی نہیں تغیر الّی کہ ہم دونوں کام کیا کریں اور جو پچھوماصل ہووہ ہم میں مساوی ہو۔ ساقط ہوجائے گی اگران دونوں نے ای دوکان میں کام کیا کیونکہ اس نے معقو دعلیہ کوسپر دنہ کیا بیمچیط میں ہے۔ ایک عورت نے اپنا تعمرادر سکنی سب اپنے شو ہرکوا جارہ پر دیا تو اس مقام پر نہ کور ہے کہ خورت کو پچھا جرت نہ ملے گی اور بیصورت بمنز لہ اس کے ہے کہ شو ہرنے اس عورت کورونی پا سالن بکانے کے واسطےاجارہ پرلیا اور جائے یہ کہ جائز ہواور قامنی خان نے ذکر کیا کہ فتوی یہ ہے کہ سمج ب مدكري من باجارات الاصل ك أخرباب اجارات الدور من لكما ب كدايك محض في ايك مهينه ك واسطه ايك داركرابير برليا اور ما لک مکان اس کے ساتھ آخرم بیند تک اس مکان میں رہا پھر مشاجر نے کہا کہ میں تھے اجرت ندووں کا کیونکہ تو نے میرے اور مكان كدرميان تخليفين كيالين قبنه كالل نددياتوجس قدرمتاج كي قبنه بن رباس كحساب ساس كوكرايد برويناب \_ كاس واسط كبعض كوكل يرقياس كياب كذاني الحيا-

(نِيمو (6 بار):

عذر کی وجہ سے اجارہ سنخ ہوجانے کے بیان میں اور جو چیزیں عذر ہوسکتی ہیں اور جو نہیں ہوسکتی ہیں اور جوصور تیں فٹنخ ہوتی ہیں اور اس کے متعلق احکام کے بیان میں اور جو تشخ نہیں ہوتی ہیں ان کے بیان میں

امل یہ ہے کہ جب اجارہ بلاعوض استہلاک عین نبر واقع ہوجیے کمابت کے واسطے اجارہ لینے میں کاغذ و روشنائی کا استبلاک ہے یا جیسے زمین جوتی مزارعت کی صورت میں جبکہ بچے اس کی طرف سے تغیرے ہوں تو اسکی صورتوں میں اس کو بلاعذ راجارہ وحزارعت کے فتح کرنے کا افتیار ہے اور اس اصل ہے بہت واقعات کا تھم نکلیا ہے اس کو یا در کھنا جا ہے یہ تعیہ بس ہے ہمارے نزد یک عذرول کی وجہ سے اجارہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی چند صورتیں ہیں یا تو دونوں مقد کرنے والوں میں ہے کسی کی طرف سے عذر ہوگا یا معقود علیہ کی طرف سے موگا اور جنب عذر محقق ہوا تو بعض روایات میں آیا ہے کہ اجار وٹوٹ نہ جائے گا اور بعض میں ہے کہ ٹوٹ جائے گا اور ہمارے مشارکنے نے دونوں روایتوں میں اس طرح تو فیق دی ہے کدا گرا جارہ کسی غرض ہے ہواور بیغرض باقی ندری اور یا عذرابیا ہو کہ عقد کے بھو جب کاروائی کرنے ہے شرعاً مانع ہوتو بدوں تو ڑنے کے اجار وٹوٹ جائے گا مثلاً ہاتھ گلنا شروع ہوا اور کسی جراح کو ہاتھ کا شنے کے واسطے اجارہ پرلیا یا ڈاڑھ میں درد پیدا ہوا اس کے اکھاڑنے کے واسطے اجارہ کیا بھر گلنا دورہ و کیا اور در دجاتارہا تو اجارہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ شرعاً اجارہ کے بہو جب کاروائی نہیں کرسکتا ہے اور اگر بغداد تک جانے کے لئے کوئی شؤمعین اس غرض ے کرابد برلیا کدایے کی قرضداریا بھا مے ہوئے غلام کو گرفتار کرائے مجرو وقرض دار حاضر ہو گیایا غلام واپس آیا تو اجار وٹوٹ جائے گا کیونکہ بیاجارہ ایک غرض سے تغہرا تھا اور وہ غرض جاتی رہی ای طرح اگر گمان کیا کہ میرے مکان کی نیو میں خلل آسمیا ہے اور ایک معخص کومکان منہدم کرانے کے لئے اجارہ پرلیا بھرمعلوم ہوا کہ خلل نہیں ہے یا طعام ولیمہ کے داسطے کوئی باور چی اجارہ پرلیا بھر دلہن مر حتى تواجاره بإطل موجائكا ميذاوي قاصى خان مسب

جوعذ رابیا ہوکہ جس کی وجہ سے شرعا ہمو جب عقد کے کا روائی کرناممنوع نہ ہولیکن ایک طرح کا ضرراس کولائق ہوتا ہوتو فنخ

عقد میں سطح کرانے کی ضرورت ہوگی بیذ خیرو میں ہے اور جب عذر محقق ہوا اور شطح کی ضرورت ہوئی و صاحب عذر تنہا تھے کرسکتا ہے یا تعم قامنی یا دوسرے کی رضامندی کی حاجت ہوتی ہےاس میں مختلف روایات آئی ہیں اور سیح بیے کہ اگر عذر مخفق ما ہر ہوتو تنہا النظ مگر سکتا ہے اور اگر مشتبہ موتو تنہا فتح نہیں کرسکتا ہے بیفاوی قاضی خان میں ہے۔ اگر مال اجارہ میں کوئی عیب پیدا ہو گیا ہی اگر ایساعذر ہے کہ جس سے منافع حاصل کرنے میں مجموفرق نبیس آتا تو مستاجر کوا تعتیار حاصل نہ ہوگا مثلاً ایک غلام اجارہ پرلیا اوراس کی ایک آئکھ جاتی رہی حالانکہ جس خدمت کے واسطے اجارہ پرلیا ہے اس میں چھورج نیس آتایا اس کے بال کر مے یامکان کی ایسی دیوار کر گئی جس ے سکونت میں کھے حرج نہیں آتا تو افتیار نہ ہوگا اور اگر ایسا حیب پیدا ہوا جس مے منافع حاصل کرنے میں فرق آتا ہے مثلاً غلام مريض موكيايا كمريس يوكى عمارت ياد بواراكى كرحى جس سيكونت يس حرج واقع مواتومت جركوا فتيار موكا كدياب باوجوداس کے اس میں سکونت اختیار کرے اور منفعت حاصل کرے مگر پوری اجرت و بی پڑے گی یا عقد اجارہ تو ڑوے ہے بیا مزدسی میں ہے۔ پس اگر مستاجر کے اجار واو زنے سے پہلے موجر نے دیوار بنوادی یا مثلاً غلام بیاری سے اچھا ہو گیا تو مستاجر کو تع کا اختیار ندر ہے گا کیونکہ جیب ہاتی ندر ہااورا مرحیب دور ہونے سے پہلے متا جرفتے کرنے پر آبادہ ہواتو ای وقت فتح کرے جبکہ مکان کا مالک حاضر ہوا اورا کراس کی چینے بیچیے تنے کیاتو فنے نہیں کرسکتا ہے اور اگر مالک کی غیبت کمیں مکان سے نکل کیاتو کرایہ چڑ حتار ہے گا جیسا کر رہنے کی صورت میں ج حتا کیونکہ اجارہ اہمی ہاتی ہے اور ہاوجو وحیب کے اس کونفع حاصل کرنے کی قدرت حاصل ہے بی کبری میں ہے۔ اگرتمام کمرمنہدم ہوگیا تو مالک کی بدول موجود کی کے مستاجر کوشنج کرنے کا اختیار ہے لیکن اجارہ خود تشخ نہ ہوگا کیونکہ خالی ميدان ساس كومنعت حاصل كرنى كالدرت باى طرف في الاسلام خواجرزاده كي بين اوراجارات عس الائمه مى اكعاب كه اگر بوراجهم منبدم ہو گیا تو میچے یہ ہے کہ اجارہ خود منتخ شہو گالیکن اجرت ساقط ہوجائے کی خواہ متنا جرفنح کرے یاندکرے بیمنری میں ہے اگر کمر منہدم ہو کیا اور متاجر نے میدان میں سکونت اختیار کی تو اجرت واجب ند ہو کی اور اگر کھر کا کوئی بیت فقا کر کیا اور متاجر با تی میں رہاتو اجرنت میں ہے کچھ کی ندہو کی اور اگر کوئی کھر اس شرط پر کرایہ پرلیا کہ اس میں تین بیت میں ہواس میں دو بی بیت لکلے تو متاجر کوخیار حاصل مونا واجب ہے لیکن اجرت میں سے چھو کی نہ ہوگی مید محیط سرتھی میں ہے۔موجر نے اگر کرابدوالا بھر متاجر کی رضامندي بابلارضامندي توژ دُالاتومتاجركواجار وضح كردين كااختيار موكااور بغير فنح كيخودا جاره فنح شهوكا اورمتاج كي ذمه كرابيها قطاموجائ كاچنانچا كركم فخص نے غصب كرلياتو بھي متناجر كوشخ كااختياراوراجرت ساقط موكى اورخودا جاروشخ ندموگااس كى طرف امام محد في احل مى اشار وكيا باورامام محد بروايت بكراكر كرابيدوالا كمر منهدم بوكيا اورموجر في اس كوينواد يااور متاجرنے باتی دے اس میں رہنا جا باتو موجر ممانعت نیس کرسکا ہے اور مراوا مام میرکی بدے کرمتا جرے اجازہ فی کرنے سے بہلے موجر نے بنوادیا ہے بیراناوی قاضی خان میں ہے۔

امام میں نے کہتی کے تن عمل فر مایا کہ اگر کشتی ٹوٹ کی اور شختے الگ الگ ہو گئے پھر موجر نے ان کور کیب دے دیا تو متاجر کے میر دکرنے کے واسطے اس پر جرنہ کیا جائے گا کیونکہ کشتی کے ٹوشنے ہی اجار وسٹے ہو گیا اور پھر جب دوبار و تیار ہوئی تو بدوسری کشتی تیار ہوئی ہے بعینہ پہلی تیس کہ جس کا میر دکر نا واجب ہو آیا تو نہیں دیکھتا ہے کہ اگر کسی خص نے شختے خصب کر کے ان کی ترکیب دے

ی قولہ نیبت اقول غائب ہونے سے بیمراد ہے کہ مالک کوا طلاع شدی اور حاضری بیک اس کوآگاہ کرد سے اور بدنی حاضری مقعود کنگ ہے چنا نچہ کتاب البیع ع کے اجارات میں ند کورجوااورا جارہ سے بچے اقوی ہے۔ سے قولہ پورا گھراقول شاید دار کے لفظ سے عربی ذبان کی رعامت کر سے خالی میدان کے معنی لئے لیکن ہمار سے عرف ہیں کھنڈل ہے وہ گھر نہیں رہاتو اجارہ خود نتح ہو جائے گااور یہی اقوی داروجہ ہے اور یہی فاری زبان کے لفظ خانہ کا تھم ہے واللہ کرکشی بنائی تو اس کا ما لک ہوجا تا ہے گذائی محیط السزحی قلت لین ما لک کاحق منقطع ہوجا تا ہے اور عاصب کوان مختوں کی قیمت دیلی کے کہ کرکشی بنائی تو اس کی کے کہ اگر کسی عذر تحقق کے باعث سے متاجر کرایہ کے مکان میں سے نقل گیا تو اجرت ساقط ہوجائے گی اور زیادات میں مروی ہے کہ ساقط نہ ہوگی گیاں اگر موجر خوداس مکان میں دہنے لگا تو ساقط ہوجائے گی کیونکہ یہ فتح پر دضامندی ہے بیٹی ایس میں اور موجر عائب ہے یا ایساسر کش آدی سے کہ قاضی کی مجلس میں حاضر نہیں ہوتا تا کہ عقد فتح ہوتو قاضی اس کی طرف سے ایک و کیل مقرر کر کے اس کے دو بر دعقد فتح کرد کے سے کہ قاضی کی مجلس میں حاضر نہیں ہوتا تا کہ عقد فتح ہوتو قاضی اس کی طرف سے ایک و کیل مقرر کر کے اس کے دو بر دعقد فتح کرد کے سے بہتھ میں ہوتا تا کہ عقد فتح ہوتو قاضی اس کی طرف سے ایک و کیل مقرر کر کے اس کے دو بر دعقد فتح کرد کے گئیں ہے۔ اگر غلام اجازہ کے ما لک نے سفر کا قصد کیا اور جا ہا کہ غلام لے جاؤں تو اجازہ فتح کرنے کے واسطے بین عذر کانی نہیں ہے دیجھ میں ہے۔

زراعت چھوڑ کر تجارت اختیار کی توبیعذر ہوسکتا ہے

اگرموج کیا ہے بیا کہ اس کے جانا کی کوئی اور دوسری حو کی اس کی جو کرایہ پر ہے اس کے سوائے اس کی کوئی اور حو کی نہیں
ہے اور اس نے جانا کہ اس بھی بہت تو اجارہ نیس تو ڈسکا ہے اس طرح اگر اس نے اس شہر کوچھوڈ کر دوسر سے شہریں جانہ ہے کہ تو بھی بہت تھم ہے کی بھی ہو اس حق کی کوایت ساتھ نیس کے جاسکا ہے ہی جو بھی اس نے حقد اجارہ بیس این او پر ضرر لازم کر لیا ہے
اس سے ذیادہ بقائے اجارہ بیس ضرفیس ہوسکا ہے اور اگر مکان کرایہ بازار بیس جو کہ اس میں متا جر خرید و فروخت کیا کرتا ہے پھر
متا جر پر قرضہ بخر حد کیا یا مفلس ہو گیا اور و ہازار سے اٹھ گیا تو یہ عذر ہے اس کواجارہ او ڈردینے کا اختیار ہے اس طرح اگر متا جر نے
ایک شہر سے دوسر سے شہر بیس چلے جانے کا قصد کرلیا تو بھی بھی تھم ہے اور اگر ما لک مکان نے یہ کہا کہ بیشن فقا تعلل کرتا ہے اس کا
ادادہ یہاں سے جانے کا نہیں ہے تو قاضی متا جر سے اس پر تم لے گا اس طرح آگر اس تجارت سے کی دوسری تجارت کی طرف تحل کرتا چا ہا تو یہ بھی عذر ہے یہ میں ہو تھی سے ۔ اگر کی فض نے ایک پیشہ کرنے کے واسطے ایک دوکان کرایہ پر کی پھر اس پیشہ کو چھوڈ کر
در مراج شا ختیار کرتا چا ہا ہی اگر دوسر سے بیشے کا کام اس دوکان میں کرسکتا ہے اور سب ضرورت کی چیز مہیا ہو کئی ہے تو اجارہ نہیں تو ڈ

ا عقاء ملک غیر منقوله ما نندز مین ومکان وغیره کے۔ ۲ تحول یعنی ایک متم کی تجارت چیوژ کر دوسری متم کی طرف ننقل ہوتا۔

ا یک مخص نے زید کوجمال مقرر کیا کہ میرابو جوفلاں مقام تک اس کرایہ پر پہنچا دے اور کرایہ اس کودے دیا چرجب پچھ ممافت طے کی تو اس کی رائے میں آیا کہ وہاں نہ جائے اور اجار ہ ترک کردے اور حمال ہے کیا کہ آدھی اجرت مجھے واپس کردے تو مثارك نفر ماياك اكرباتى أدهارات بحى آسانى عصط موتاب جيما يملية وعى دوركارات طع مواتومتا جركوبيا عتيارب ورنداس کے حساب سے واپس لے گاریہ فاوی قاضی خان میں ہے۔ ایک شخص نے اپنا گھر کرایہ پر دیا بھر جا ہا کدا جار و تو زکراس کوفروخت کر دے کیونکہ اس کا اور اس کے عیال کا نفقہ بالکل نہیں رہاتو اس کو بدا عقیار حاصل ہوگا یہ کبری میں لکھا ہے۔ ایک مخص نے ابنا کھریا غلام اجاره پرویا پراس براس قدر قرضه قاوس تیز مد کیا که اس سے اداکی سوااس سے کوئی صورت بیس که کراردوا لے مکان یا غلام کوفروشت كريراس كيمن ساداكرية وفتح اجاره كرواسط بيعذر موسكاب اورموجركوجائ كدقاض كرسائ مرافعدك كدقاض اس کوشخ کردے اور خودموجر کوشخ کردینے کا اختیار نیس ہے بیجیط میں لکھا ہے اور اگر موجر نے ابنا قرضدا واکرنے کے واسطے اجارہ ے مکان یا غلام کوخود عی فرو فت کردیا تو سیح نبیل ب جب تک که قامنی کے سامنے مرافع عند کرے اور ای پرفتو کی ہے میراجید یس ہے۔ پھر جب موج نے قامنی کے سامنے مرافعہ کیا ہی اگرقامنی سے بدرخواست کی کداجار ہ تو زو سے تو قامنی اس کومنظور نہ کرے گا اور اگرید درخواست کی کداس مکان یا غلام کوخود فروخت کردے یا موجر وغیرہ کواس کے فروخت کرنے کا تھم دے تو قاضی اس درخواست کومنظور کرے گائی جب با تع بینی موج نے قرضہ ہونا گواہوں سے ثابت کردیا تو قامنی اس بیج کونا فذکر دے گا ادراس کے نافذ ہونے کی من میں اجار وٹوٹ جائے گا ہی مشتری ہے تن وصول کر کے قرض خواہ کواد اکردے گا اور جب تک قاضی نے آج نافذ مونے کا تھم نیں دیا ہے اس وقت تک کرامیمتاج رہرواجب ہوگا اوروہ موجر کوسلے گا اوراس کے جن میں حلال ہوگا ای طرح اگر قاضی کے پاس جانے سے پہلےموجر نے خود بی وہ کمر فرو شت کرویا پھر قاضی کے پاس مرافعہ ہواتو بھی جب تک قاضی اس بھے کوتمام و نافذ كر كے اجار وقوزندو سے اس وقت تك كرايد مستاجر برواجب موكا اور بيظم اس وقت ہے كہموجر برقرضه مونا قاضى كومعلوم مواوراكر ظاہرومعروف نہ ہوفقاموجر کے اقرار سے تابت ادااورمقرلہ ئے اس کے اقرار کی تقدیق کی اورمتاج نے تکذیب کی تو امام اعظم كزويك زين قروحت كردى جائ كى اوراجار وتو زوياجات كاورصاحين كوزويك زين قروحت ندى جائ كى اور نداجاره ع قواتعلل یعن حیله بازی کرتا ہے تا کرعقد اجارہ توزے۔ ع قرضة اورج ہے کاس کے کام چلنے کوعاجز کرے۔ سے لیعن مرافعہ العن

فاضی کے حضور میں لے جائے کہ بچھے مدعذ رشد ہدہے ہیں اجازت دے ادراجارہ تو ز دے تب آج جا تزہے۔

توڑا جائے گار پیجیط میں ہے۔

ایک درزی نے ایک غلام اس واسطے اجارہ پر لیا کہ میرے ساتھ سیا کرے پھر جومفلس یا مریض ہوکر باز ارسے اٹھ گیا تو بیا اینا عذر ہے کہ اس کوا جارہ پورا کرنے سے مانع ہے ہیں۔

اگرمتا جرکوت اجارہ کی حاجت پیش آئی اس جدے کہ کمائی سے عاج ہوگیا یا تغیر ہوگیا ہو گیا تو اس کو اختیار نہوگا
کہ اجارہ فتح کر کے کرا یوا ہی کہ لیے بیظا مدیم ہے۔ اگر کی فض نے اپنا ظام اجارہ پر دیا تو بیٹ اجارہ کے واسطے کھے عذرتیں ہے
اوراس پر عقد پورا کرنے ہیں کچے ضررتیں ہے گر ہاں ای قد رضر رہ ہے اس نے عقد اجارہ تر اردینے کے وقت خودی قبول کر کے
اجارہ پر الزم کر لیا تعالیٰ مدت اجارہ گزرنے تک ہیں اس ظام ہیں تھرف نہ کروں گا بہ تبایہ ہیں ہے اگر کرا ایس کو یا کہ اس کے بافعول فروفت کرنے ہیں کچھ نفع حاصل ہوتا ہے تو اس کو تح اجارہ کا اختیار نہ ہوگا یو فاوئ
اس وجہ سے فروفت کرتا ہوا ہا کہ اس کے بافعول فروفت کرنے ہیں کچھ نفع حاصل ہوتا ہے تو اس کو تح اجارہ کا اختیار نہ ہوگا یو فاوئ
اس وجہ سے فروفت کرتا ہوا ہا کہ اس کے بافعول فروفت کرنے ہیں کچھ نفع حاصل ہوتا ہے تو اس کو تح اجارہ پر لیا اور
ہا جو بی تعدہ ہوگیا بھر موجر ہے بسب اجارہ فاسرہ ہونے کے عقد اجارہ کو تو ٹر تا چاہا تو اس کو اختیار ہے بیتا تا رخانے ہیں ہے۔ ایک ورزی
اجارہ پر اگر نے سے مالے ہوارہ گراس نے سلائی چھوڑ کرکوئی دوسراکا میٹروٹ کیا تو بدایا عذرتیں ہے کہ اجارہ نہ ہوارک کے کوئلہ
ممن ہے کہ جو کام اس نے اختیار کیا ہے اس دو کان کے ایک وشریش اس غلام کے کا کام لیا کرے بیتر تاتی ہی ہے۔ اگر کی
میں ہو کہ جو کام اس نے اختیار کیا ہے اس دو کان کے ایک ورب یا ہورٹ کو بدور ہو بدور کے کوئلہ میں واسطے اجرہ تو ہو تو بی تیس قبط کردے یا میرے واسطے کوئل بیت تیار کردے یا
میرے جو سے میری زبین ہی گی تیں ہور سے جو راک کردے یا تیس قبط کردے تو بدور ہو اگران کوئواں کھود نے
میرے جو سے میری زبین ہی گی تیں ہور اگر قصدہ بچھے لگا نے کے واسطے جارہ پر لیا تو بھی ہی تھی ہے۔ اوراگران صورتوں ہی ایس جور اس کے کوئلہ کے واسطے جارہ کی کی بھی تھی ہوراگر کرنے کی دواسے کوئواں کے کوئلہ کے دواسطے جارہ کی گوئی ہوراگر کوئی دور کوئواں کوئ

نے کام کرنے سے افکار کیا تو اس پر جرکیا جائے گا اور اجارہ انٹے ندہو گا بیچیا میں ہے اگر کوئی زمین کرایہ پر کی محروہ ریطنی یا لونیا ہوگئ تو

اجارہ باطل ہوجائے گابیڈ آوی قامنی خان میں ہے۔

ع بلکے نوکروں سے بھیتی کرایہ پر کرتا ہو۔ تا معین اس واسلے کہ جب وہ خاص ہے تو بدل کی مخیائش نہیں ہے بخلاف فیرمعین کے کہ وہاں سواری مقصود ہے اور بدل بہت مکن ہے۔

کوئی روایت کتاب عمی تیس دیکھی کیکن می علی استیجا پی نے ایسائی تو کی و یا ہے لیں میں نے بھی بھی تو گی و یا کذائی الصغری ۔ اگر کوئی چیز خرید کردوسرے خفس کواجارہ پر دے دی گھراس کے عیب سے مطلع ہوا تو اس کوا فتیار ہے کہ بسب عیب سے والیس کردے اور اجارہ فلا کردے میں مجلط جوا تو اس کوا فتیار ہے کہ بسب عیب سے والیس کردے اور اجارہ کوئے کردے میں تھیا جارہ کوئی کردے میں تھی اور آگر اس کے افسال میں سے بیکام ندہو بلکہ لوگ اس پر بیکام کرنے سے عیب رکھتے ہوں تو اجارہ مختلے کے مسکتا ہے بینظا مدد محیط میں ہے۔

اگر کسی مخص نے ایسا بیت جس میں پن چکی ہے کرایہ پر لیااوراجارہ میں ہر تن کے ساتھ جواس کو ٹابت ہے لینا بیان کر دیا تو حقوق میں بن چکی داخل نہ ہوگی ہیئ

المرحمى عورت نے اپنے تنیک ایسے کام کے اجارہ میں دے دیا جس کام کا اس پرعیب رکھا جائے تو اس کے وارثوں کو اختیار ہے کہ اس کواجارہ سے نکال کیس بیٹاوی قاضی خان میں ہے۔اگرین چک کا یانی تم ہو گیا پس اگر بہت کی آئی تو اجارہ ننخ کرسکتا ہے اور اگر تھوڑی کی ہے تو نہیں منطح کرسکتا ہے اور قد وری نے فر مایا کہ اگر یانی میں اس قدر کمی ہوگئی کہ جس قدر پہلے پیسی تھی اس کے آ د مے ہے بھی کم چیتی ہے تو یہ بہت کی میں گنا جائے گا اور واقعات ناطقی کیس لکھا ہے کداگر بن چکی کا پانی محمث گیا اور ایس ست چلے کی کہ بہنبت سابق کے آوھا اناج بہتا ہے تو متاجر کووایس کروینے کا اختیار ہے اور اگر اس نے واپس نہ کی بلکہ چیے کیا تو یہ ۔ نقصان وعیب پررضامندی ہے پھراس کے بعداس کوواہس کرنے کا افتیار ندر ہے گااورا گرید ت اجار ہ کے اندرین چکی کا یانی موقو ن ومنقطع ہو کیا مثلاً کسی قدرا جرت معلومہ پر ایک مہینے معلوم کے واسطے بن چکی کرایہ پر لی اور مہینے کے درمیان میں یانی منقطع ہو گیا اور متاجراس سے کام نہ لے سکاتواس کوخیار ہوگا ایمائی اصل میں فرکور ہے ہیں اگر اس نے اجارہ فنخ ند کیا یہاں تک کہ پھر پانی آنے لگا توباتی مت کا اجارہ اس کے ذمدان زم ہوگا کیونکہ جوبسب سی کا تھادہ جاتار ہا گرمتاج سے بھراب اس کے اجرت کم کردی جائے گی اليابى الم محد في كتاب الاصل من ذكركيا ب بحرمشام في في الم محد كاس قول في تغيير من يعن قول بحراب اس كاجرت كم كردى جائے کی اختلاف کیا ہے بعضوں نے فر مایا کہ اس کے بیمنی ہیں کہ مینے میں جس تدردونوں یانی منقطع ہو گیا ہے اس کے صاب ہے مثلا دس روز بانی منقطع ہواتو وس روز کے حساب سے جوکرا پیٹہراہاس کا تبائی عظم کیا جائے گااور چیخ الاسلام خوابرزاد و نے فرمایا كديجي استح بيد فروش بيد اكر كم وفض نے ايبابيت جس بي بن چكى بيكرايد برليا اوراجارو بي برق كے ساتھ جواس كو ثابت بيابيان كرديا توحقوق مي بن چكى داخل نه موكى اورموجر كواختيار موكاكدا في چكى اخوالداوراكر بيت كومع چكى اوردونوس پاٹوں کے اجارہ پرلیا تو اس کوچکل کے حقوق حاصل ہوں ہے پھراگراس پن چکی کا یانی منقطع ہو گیا تو واپس نہ کرے یہاں تک کہ سال '' فزرجائے پیں اگروہ بیت ایسا ہے کہ بدوں چکی کے نفع کے اس بیت سے بھی نفع ہوسکتا ہے تو اجرت دونوں پر تنتیم کر کے چکی کا حصہ اس کے ذمہ ہے سما قط کیا جائے گا اور بیت کا حصہ اجرت اس کے ذمہ لازم کیا جائے گا اور اگر بیت سے کوئی فا کدہ سوائے اس چکی کے فا كروك نه موتومت جرك دمه كجواجرت واجب نه موكى اگرجه اس نے بيت كودالي نيس كيا بيد فراوى قاضى خان مس ب\_ نواورائن ساعد میں امام محد سے روایت کی ہے کہ اگر ایک مخص نے بن چکی مع اس کے آلات و بیت کے اجار ویر لی اور اس

<sup>۔</sup> ہا نظانی چونکہ طوائے ناظف فروفت کرتے تھے لبدااس طرح مشہور ہوئے اور بیا کہار مشائخ اتقیاہ میں سے ہیں۔ ع کیونکہ دس ون پورے مبینہ کا تہائی ہے۔

وقت یانی برابر جاری تفاییرو بال یانی آنامنقطع بوگیاتو بیعذر باورامام محد نفر مایا کداگرایها بوکدجس ونت اس نے بن چکی اجاره یر لی ہے اس وقت یانی منقطع موا اورمستاجرنے کہا کہ میں اپنی نہر کا یانی اس طرف مجیر لاؤں گا اور بدامر بدوں کھودنے اور بدوں خرجے کے ممکن بوقو متاجر کے ذمداجرت واجب موکی خواہ وہ نبر کا یانی یہاں پھیر لایا اور یا ندلایا مواور اگر بانی پھیر لانے کے واسطے اس نے سعی کی اور اپنی نہر میں سے ایک نہر کھووکر پھی کی نہر میں لایا اور کے بال گزرا اور کہا کہ میری رائے میں آیا کہ میں اس کو محودوں تواس کواجارہ جیوڑ دینے کا اعتبار ہے اور اگر اس نے اجارہ نہ جیوڑ ایس اگر کھودکر یانی جاری کر دیا بھراس کی رائے ہی آیا کہ یہ یانی اینے کھیت کی طرف جاری کرے اور اجارہ چھوڑ وے تواس کو بیا تفتیار نہ ہوگا اور اجرت لازم آئے گی اور اگراس وجہ ہے کوئی ایسا ضرر تنظیم پیدا ہوا کہ جس ہے اس کی تھیتی جاتی رہنے کا خوف ہے اور اس کے مال کو تخت نقصان پینچیا نظر آتا ہے اگر یانی نہ مینچ تو به عذر قرار دیاجائے گااوراس کوانقیار ہوگا کہ اجار وترک کردے بیجیط میں ہے۔ ایک مخص نے زمین اجار ہ برلی چراس کا یائی نوٹ کیا ہی اگروہ زمین نمرے یانی یابارش کے یانی سے پیٹی جاتی تھی اور اس سال ہارش ندہوئی تو اس کو پچھا جرت ندو بی بڑے کی اور اگر کوئی زمین اجارہ پرلی اور زراعت کرنے سے پہلے وہ سب یانی می غرق ہوئی اور مدت گزرگی تو اس کو پچھا جرت ندوی بڑے ی جیما کہ عاصب کے فصب کر لینے میں تھم ہے اگر اس نے زراعت کی پھر بھتی کوکوئی آفت پینچی کہ جس سے بھتی تلف ہوگئی یابعد زراعت كرنے كے زين غرق موكى اور كھے پيدادار ندموكى تو امام محد سے ايك روايت عن آيا ہے كداس ير بورى اجرت واجب موكى . اوردوسری روایت می امام محمد سے مروی ہے کہ واجب نہ ہوگی اگر کوئی زمین اجارہ پر لی اور اس میں بھیتی ہوئی مجراس کا یانی کم ہو گیایا ٹوٹ کیا تواس کوا متیار ہوگا کہ موجر کوقامنی کے باس لے جاکا نائش کر کے بیٹم حاصل کرے کیکیتی کے مجفے تک اجراکشل پرزمین متاج کے باس چیوڑ دے چراس کے بعد اگراس نے زمین کو یانی دیا تو اجار ہیں تو ڈسکتا ہے اور فتوی کے واسطے مخاربیہ کرا کر کھیتی تلف ہوگی تو اس کے تلف ہونے کے بعد ہاتی مدت کی پچھا جزت اس پرواجب ندہو کی لیکن اگروہ قابویائے کہ زیمن میں پہلے کے شل يا كم ضرردية والي الي يودية ويتكم نيس بوادرا كريستى عن كوئى خلل يا نقصان آياتواس ير بورايوت واجب موكا اكرج يحج اكش عندمو بشر طبیکداس نے ایسے واقعہ کے وقت قاضی کے پاس مرافعہ نہ کیا ہو بیفتا وی قاضی خان اور محیط میں ہے۔

آگر پائی ٹوٹ کیا پس آگر بدوں پائی کے بیٹی ہوستی ہے تو اجارہ سے کے واسطے بینفدرکائی نہ ہوگا اور اگرتیں ہوسکی ہے تو عذر ہے اور اگراس نے اجارہ سے انہارہ سے کہ بدت گر رکی تو پکھاجرت واجب نہ ہوگی اور اگرش نہ کرنے کی صورت میں اس نے زشن کو پائی دیا تو سے کرنے کا حق باطل ہو گیا اور اگر اس قدر پائی میسر آیا کہ ذشن کے فقط تموز ہے گلاے کو کائی ہے تو اس کو اختیار گائی دیا تو سے کرنے کا حق باشی ہوگیا ہے اس کا حصد اجرت واجب ہوگا ہے تو اس کو اختیار گائی دیا ہے کہ اور اگر اس نے اجارہ نہ تو ڈالوجس کی درخت بھی اجارہ میں اور اگر اجارہ کی ذشن میں ہے موجر نے کوئی ورخت کا سابھ تو کہ اعتبار حاصل ہوگا اجر کہ اجراہ وہ میں اور اگر اجارہ وہ کی اجازہ ہوگیا ہے اس کے دو تا کہ تا ہو گئی ہو گئی اور جس کے دو تا کی اور کی اس کے دو بادہ کی اجازہ وہ کی دو تو ہے کہ تا خوا ہو گئی اور کی تا می بدائے الدین ہے دریا ہت کیا گیا کہ مستاجر نے کہا کہ مستاجر سے کہا کہ دو تا ہوں کہ بائے ہے کہا کہ میں اس کو دی دیار کو جی تا ہوں کہ بائے کے کہا کہ میں اس کو دی دیار کو جی تا ہوں کہ بائے نے کہا کہ میں اس کو دی دیار کو جی تا ہوں کہ بائے نے کہا کہ میں اس کو دی دیار کو جی تا ہوں کی بائے نے کہا کہ میں اس کو دی دیار کو دیجا ہوں دی با کہ جو کہا کہ میں اس کو دی دیار کو دیجا ہوں کی بائع نے کہا کہ میں اس کو دی دیار کو دیجا ہوں دی بائے نے کہا کہ میں اس کو دیار کو دیار کو دیار کی تا میں بائع نے کہا کہ میں اس کو دی دیار کو دیتا ہوں کی بائع نے کہا کہ میں اس کو دی دیار کو دیتا ہوں کی بائع نے کہا کہ میں اس کو دی دیار کو دیتا ہوں دی بائے کے کہا کہ میں اس کو دی دیار کو دیار

اے تولدہ بال .... ای طرح اصل می عبارت تعد ہاور مقد مدد یکھو۔ سے لیمنی خاصب نے دوز مین نصب کرلی تو متاجر پر پواد ندہوگا۔ سے تولد مخبائش یعنی دوبار وزراعت کی وسعت ندہو۔ سے اختیار یعنی جا ہے اجارہ تو زدے۔

تو قاضی نے فرمایا کداس سے اجارہ فتح ندہوگا اور بھی دریافت کیا گیا کدایک فض نے دس درہم کرایہ پرایک کھراجارہ پرلیا اوراس میں

چھ مدہت تک رہا پھرشکرخوارزم کے خوف سے بھاگ گیا حالا فکہ مالک نے اس سے سب کرایہ پینگی وصول کرلیا تھا پھر مالک نے وہ
مکان دو شرے فضی کوکرایہ پردے دیا پھر پہلا کرایہ دارا یا پس آیا اس کویہ افتیار ہے کہ دو سرے کرایہ دارکو نکال کرجتنے دنوں وہ رہا ہے
استے دنوں کا کرایہ لیے لیے فرمایا کہ ہاں یہ افتیار ہے بشرطیکہ اس نے مکان کوبطور فتح اجارہ کے نہ چھوڑا ہواور کی دو سرے کوکرایہ پر
دے دینے کی اجازت بھی دی ہواور اگر اس نے اجازت نہ دی ہوتو مکان کا مالک عاصب قرار دیا جائے گا اور سب کرایہ ای کوسلے کے لیے کرایہ دارکو پچھونہ طے گابیتا تار خانیہ میں ہے۔

پہلے کرایہ دارکو پچھونہ مطے گابیتا تار خانیہ میں ہے۔

زُراعت کے واسطے کوئی زمین اجارہ پر لی پھر بڑی نہرخراب ہوگئی اورمستاجر سینچنے سے عاجز ہوا تو اس کو

## اجاره نسخ كرنے كااختيار ہے 🏠

ا یک مخص نے ایک غلام ایک درہم ماہواری پر اجارہ پر لیا مجرغلام بھار ہو گیا اور جیسا کام کیا کرتا تھا ویسانہ کر سکالیکن جیسا محت میں کرتا تھا اس ہے کم کرسکتا ہے قو مستاجر کو اختیار ہے کہ اجارہ تو ڑوے اور اگر نہ قو ڑا یہاں تک کہ مہینہ گزر کیا تو اجرت وی بزے کی اور اگر ایسا بیار ہوا کہ چھوکا م بیس کرسکتا ہے تو ستاجر پر چھواجرت واجب ند ہو کی بیدذ خیر و میں ہے۔ زید نے ایک مخص کواس واسطے حردور مقرر کیا کہ میرے واسطے فلال مقام پر کنوال کھود دے اور وہ مقام اس کود کھلا دیا اور کنوئیں کے چکر کا انداز وہمی دکھلا دیا اور بيشرط لكائي كدوس كزفي كزودورجم كح حساب سے كھودو ب جرحردور چند كركھودنے باياتھا كدمر كياتو جس قدراس نے كھودا باور جس قدر باتی ہے دونوں کی قیمت لگائی جائے گی پھرا جرت دونوں قیمتوں پرتقسیم کر کے جس قدر کھودی ہوئی کی قیمت کے پڑتے میں پڑے وہ مزدور کو لینے کی کیونکہ ہر گز اس کے اسفل واعلی میں شالع ہے اور اس کے معنی میہ بیں کداعلیٰ کے ہر گز کی قیمت اور اسفل ہر گز کی تیت دیکمی جائے گی کیونکداو پر کے گزوں میں کھدائی ستی ہوتی ہے اور سیجے کے گزوں میں کھدائی گراں ہوتی ہے اس واسطے دونوں قیتوں کا جمع کرنا ضروری ہے تا کداعتدال مختق ہو پھر جب اعلی واسفل کی قیمت فلا ہر ہوتی ہیں اس کا ہر گز دونوں گزوں میں ہےر کھا جائے گا اور دونوں تیمتوں کے حساب سے اس کا حصد اجرت لیا جائے گا یہ محیط سرتھی میں ہے۔ عیون میں ہے کدا کر کوئی زمین اجار و پر لی اوراس عربیتی بوئی اوراس کے سینینے کے واسلے پائی نہ بایا اور کھیل خٹک ہوگئ تو فرمایا کداگراس نے بدوں پائی کے زمین اجارہ پرٹی ہاورجس نبرے بانی کے کرسینچ کی امید تھی اس کا یانی منقطع نبیں ہوا ہے قو متاجر کو پوری اجرت دیں بڑے کی اور اگر اس کا یانی منقطع ہو کمیاتو متاجر کو خیار حاصل ہوگا اور اگر اس نے زمین کو سینجنے کے یانی کے ساتھ اجارہ پرلیا ہے محریانی نوش کیاتو یانی نوشنے کی وجہ ہے جس دن ہے بھیتی میں فساد آیا اس دن ہے اجرت ساقط ہو جائے گی کذانی الکبری و بکذا فی انجیلین زراعت کے واسطے کوئی زمن اجارہ پرلی مجریزی تبرخراب ہوتی اور ستاجر سینے سے عاجر ہواتو اس کواجارہ سطح کرنے کا اختیار ہے اور اگر اس نے شخ نہ کیا یہاں تک کسدت گزرگی تو متاجر کواجرت دینی بڑے کی بشرطیک الی صورت ہو کہ کی حیلہ سے متاجراس میں مجیتی کر سکے اور اگر کی وجد سے اس میں کچھ زراعت نہیں کرسکتا ہے تو اس پر پچھا جرت واجب ندہو کی ای طرح اگر یانی منقطع ندہوا بلکہ و واس تدر بہا کہ و و زراعت سے عاج ہو کیا تو بھی اس پر پھراجرت واجب ندہو کی بیفآوی قامنی خان میں ہے۔

اگریهاژی زین اجاره پر لی اوراس میں ج وال دیئے پھراس سال پانی ند برساً اور کیتی ندجی یہاں تک کہ پوراسال کزر کیا پھر پانی برسا اور کیتی اگی تو ابن ساعد نے امام محر سے روایت کی کہ تمام کیتی متناجر کی ہوگی اور اس پرزین کا کرایہ یا نقصان دینا مجھ واجب ندہوگا اور ہمار سے استاد نے قرمایا کہ مراد بیسے کہ جیتی اگئے ہے پہلے کا کرابیاں پر واجب ندہوگا لیکن کے بعد واجب ہوگا کہ اجرافش پرا پی کھی باتی دہوئی کی است کرے ہے کہ کی بھر ہوگا کہ اجرافش پرا پی کھی باتی دہوئی نہا گی بھر امارہ کھی نہا گی بھر امارہ کا سال کو رہ کے بعد واجب اور فاو کا ایوالیٹ میں کھی ہے کہ کہ بھی کھی امارہ کی اس کو افتیار ہے بین فلا صدی ہے اور فاو کی ایوالیٹ میں کھا ہے کہ ایک فقص نے دو پن چکیاں الی چگدا جارہ پر اکھا ہے کہ ایک فقص نے دو پن چکیاں الی چگدا جارہ پر لیس کہ جہاں بیعا وہ جاری ہے کہ کہ میں کھی اور فاو کی ایوالیٹ میں کھا ہے کہ ایک فقص نے دو پن چکیاں الی چگدا جارہ پر ایس کہ جان ہوگئی کی کے مرف ایک ہو کہ اور ایس کے دو بول کی خرورت ہوئی اور ایس کہ جوگئی کی کے مرف ایک ہوئی کا کام نکال سکتی تھی ہیں اگر وہ نہراس لائی باتی ہے کہ اگر اس کا پانی دونوں پن چکیوں کی طرف پھیر دیا جارہ کو میں ہوگا کہ نکہ اجارہ ہے ہوگئی کی کے مرف اس کے دونوں کی طرف پھیر دیا جارہ کو میں ہوگا کہ نکہ اور اگر اس نے اور اگر اس نے اور اگر اس کے اور اگر پائی دونوں ہے کہ دونوں کی طرف پھیر کے دونوں کی کرایے واجب ہوگا کہ نکہ دونوں میں آئیا ہو اس کر اس کے اور اگر پائی زیادہ مرف اس بھی کا کرایے واجب ہوگا اور اگر دونوں کے کرایے میں خرق ہوئی اس کر ایک میں آئی دونوں میں تیا دہ کہ اور اگر اجارہ اسے مقام پر واقع ہو کہ جہاں نہر کا صاف کرانا مستاجر کے دمہ ہوگا بھر طال میں ستاجر کو دمہ ہوئی ہوئی کہ کا یہ جیدا میں ہے۔

اگرکوئی فیمدا جارہ پر آیا اور کی پینی ٹوٹ گئی تو اجرت ماقط نہ ہوگی بلکہ واجب ہوگی اور اس باعث سے فتح اجارہ کا اختیار نہ ہوگا اور اگر طنا جی ٹوٹ کئی تو اس پر بچھاجرت واجب نہ ہوگی ہے فیرہ سے ۔ ایک جولا ہا کو اس واسطے اجارہ پر مقرر کیا کہ جھے یہ موت بن دے اور بیس سکا ہے تو جولا ہا کو اجارہ فتح کر دینے کا افتیار ہے بشر طیکہ ٹوٹ جاتا ہے اور جولا ہا ہے بدول مدت طویل کے بقا ہوئیں سکا ہے تو جولا ہا کو اجارہ فتح کر دینے کا افتیار ہے بشر طیکہ ٹوٹ جاتا کھڑت سے واقع ہوتا ہے تھے ہی ہے۔ اگر مستاجر نے کرا ہے گھر میں برے کا ماور پر فسل کر نا میں تو اس کے جھے شراب خواری و مودخواری یا زیا واواطت و فیر وقواس کو فیصحت کے طور پر فیمائش کی جائے گی محر مکان والے یا پڑوسیوں کو بیا افتیار نہ ہوگا کہ اس کو مکان سے نکال کو میں اس طرح اگر اس نے گھر کو چوروں کی بیشک قراروی کہ وہاں بناہ لیس تو بھی بھی تھم ہوگی گھر فی ہوئے گئی مسال کے واسطے ایک دوکان کرا ہے پی اور اس دوکان کی پشت ایک مجد کی طرف ہوئی میں تین مرتبہ چوری ہوئی ہیں آیا مستاجر کو فتح مقد کا افتیار ہے تو بھی مشاخ نے فر بایا کہ افتیار ہے ہو فیم رکھیا گوری ہوئی گئی آیا مستاجر کو فیم محمد کی اور اس میں جائے گا ہوں کو اجراس کی دور مقرر کیا مثلاً گارا بعض مشاخ نے فر بایا کہ افتیار ہے ہو فیم رکھی گیر تیں موئی ہی آئی اس کو اجراس کے دور مقرر کیا والی ہی تین مرتبہ چوری ہوئی ہیں آیا مستاجر کو فیم مسلم کر ایس میں کا میں تی امام ظمیر الدین بنا فیر اس کی دور مقرر کی ایسا تی امام ظمیر الدین بنا فیرہ میں کے داسطے اجرکیا کیا جو میں دور دیکل کی طرف نکلا تو پائی برسے لگا تو اس کو اجرت نہ سطح کی ایسا تی امام ظمیر الدین

مرغینانی فتوی دیا کرتے تھے بیتا تارخانیٹ ہے۔ محس الائمہ سے دریافت کیا گیا کہ ایک فنس نے مجمد مصومہ کے داسطے ایک گاؤں میں ایک حمام اجارہ پرلیا پھروہاں

کے لوگ بھا گر کرجلاوطن ہو گئے اورا جازت کی مدت گزرگئی ہی آیا اجربت واجب ہو گی فر مایا کدا گرحمام ہے اس کوکوئی آرام حاصل کرناممکن نہ ہوا تو اجرت واجب نہ ہوگی اور شخ علی سفدی نے مطلقا نہ واجب ہونے کا تھم کیا اور اگر پرکھرلوگ بھا گ کئے اور پرکھر و کئے تب رند شخص نے مہرج دیسی اس مجمع میں میں میں میں میں افراد میں میں میں مجھے کے جس میں نہ اس کا تھا کہ سے اور ک

تو دونوں شیخوں نے بھی جواب دیا کہ اجرت واجب ہوگی ہے ذخیرہ میں ہے۔ اگر کسی مخض کی مورت نے اس کے ساتھ کرایہ کے مرد دونوں شیخوں نے بھی جواب دیا کہ اور ت واجب ہوگی ہے ذخیرہ میں ہے۔ اگر کسی مجلس کا میں میں اس کے ساتھ کرایہ ک

مکان میں رہنے سے افکار کیا تو بیعذر اللہ مہیں ہے بیقدیہ میں ہے۔ عقد اجارہ جس مخص کے داسطے واقع ہوا ہے اگر وہم جائے تو عقد

ل زیادتی بغیر مقدا جارہ کے اس نے سے پیدادار پائی تو خرچہ سے زائد سب محتاجوں کودے دے اور صدقہ میں جوشر طاجلوں و مال ملال کی ہے وہ نیت نہ کرے فاحظہ۔ جے نکال ..... بلکہ سلطان بطور تعزید کے بندو بست کرےگا۔ سے شخ اُجارہ کاعذر۔

فتح ہوجائے گا اور جم بحض کے واسط اجارہ واقع نیں ہوا ہے اس کے مرف ہے مقد اجارہ فتح نہ ہوگا اگر جاس نے مقد قرار دیا ہواور
مرادیہہ کہ اگر و کمل یا باب یادس نے موکل یا طفل و صغیر کے واسطے عقد قرار دیا تو ان کے مرف ہوگا اگر مرکباتو اجارہ فتح نہ ہوگا
وقف نے اجارہ کیا بھر مرکباتو ہی بھی تھم ہے بیز نیرہ میں ہے۔ قاضی نے اگر مثلاً بیٹم کا مال اجارہ پر دیا بھر مرکباتو اجارہ فتح نہ ہوگا
میہ طاحہ میں ہے مستاجر نے اگر اجارہ فتح ہونے کی بیتا ویل کر کے سکونت اختیار کی کہ جب بحک کرایہ جو بیل ہے ویشی و در دیا ہے
وصول نہ کولوں تب تک جھے رو کئے کا اختیار ہے تو قول عمار کے موافق اگر وہ کھر کرایہ پر چلا نے کے واسطے رکھا گیا ہوتو اس پر کرایہ
واجب ہوگا اور موافق قول مخارے وقف بیس بھی ایسانی ہے موجر کے مرف کے بعد مستاجر مکان میں دہتارہا تو فتو کی کے واسطے وی
طلب کے جانے کے بعد بھی رہتارہا تو کرایہ واجب ہوگا اور اس صورت میں خواہ مکان کرایہ پر چلا نے کے لئے ہویا نہ ہو گیا تہ واجب کہ خوکرایہ چلا نے کے لئے ہویا نہ ہو گیا تھا کہ واسطے دکھا گیا ہواس
میں مف فرق اس بات میں ہے کہ کرایہ طلب کرنے کے بعد رہایا پہلے اور محیط میں کھا ہے کہ جو کرایہ چلا نے کے واسطے دکھا گیا ہواس

اگرمتاج نے اجارہ کا مال بسب میراث یا بہد غیرہ کے پایا اور اس کا مالک ہواتو اجارہ باطل ہوجائے گا یہ فآوئ قاضی خان میں ہے۔ اگرمتا جرعے کہا کہ بیا جارہ کی چیز فروخت کردے اس نے تبول کیا تو جب تک فروخت نہ کردے تب تک اجارہ شخ نہوگا کذائی اللایہ اور بعض مشارکنے ہے منقول ہے کہ موجر نے اگر متاج ہے کہا کہ اجارہ کی چیز فلاں شخص کے ہاتھ فروخت کرے اس اے مرکیا ۔۔۔۔ کیونکہ مول نے دقف کے منافع کے لئے اجارہ کیا تھا۔ ع برحال بعنی طلب کرایے ہے کہا یابعد۔ ع سینی اس کود کیل کیا۔ اگر موجر نے متاجر سے کہا کہ اپنے کرایہ کا روپیہ لے لے اور متاجر نے کہا کہ اچھا تو اجارہ فنخ

## ہوجائےگا ﷺ

قادی بخاریہ سے کہ ایک موج سے اس کے متاج نے کہا کہ یکرایدوالا مکان بھر سے ہاتھ قروفت کرو سے اس نے کہا کہ ہاں اچھاتو بھی ہواتے گا ای طرح اگر موج نے کہا کہ بھی اس کھر کو فروفت کرتا ہوں اور متاج نے کہا کہ ہاں اچھاتو بھی ہوات کہ ہوارا گرمتاج نے بہا کہ ہوا کہ ہوج نے کہا اور اگرمتاج سے کہا کہ ہاں الدین الدین اور قاضی ہوائے گا اور اگرمتاج سے کہا کہ اس کھر کو فلال جمنی ہوائے گا اور اگر متاج سے کہا کہ اس کھر کو فلال جمنی کے ہاتھ فروفت کردوں اس نے کہا کہ آل کہ قروفت کردوں اس نے کہا کہ اس کھر کو فلال جمنی کہ بہت کہ اور اگر متاج سے کہا کہ ہوجائے گا یہ تعدید علی ہوا ور اگر متاج سے کہا کہ ال اجارہ فقد کن لیجی کرایے کہ وجائے گا یہ تعدید علی ہواوا کر موج نے کہا کہ ال اجارہ فقد کن لیجی کرایے کہ وجائے گا یہ تعدید علی ہوا تا کہ اور آگر موج نے کہا کہ اپنا کہ ایک اور آگر موج نے کہا کہ اپنا کہ ایک اور آگر ہوجائے گا اور آگر موج نے کہا کہ اپنا کہ ایک اور آگر ہوجائے گا اور آگر موج نے کہا کہ اپنا کہ ایک اور آگر ہوجائے گا اور آگر متاج سے کہا کہ ایک اور آگر متاج سے کہا کہ ایک کہ ہوجائے گا اور آگر متاج سے کہا کہ اور آگر متاج سے کہا کہ کہا کہ اور آگر متاج سے کہا کہ اور آگر متاج سے کہا کہ اور آگر متاج سے کہا کہ کہا کہ ہوجائے گا اور آگر متاج سے کہا کہ کہ کہ تا ہو ایک میک گا ہور ہوگر ہوگا اور آگر دو موج سے کہا کہ جس سے اگر موج ہوگا اف اس کے آگر متاج رہے کہا کہ ہوگا ہور کہا ہے کہا کہا ہے ک

ل سین مہلت دے۔ ع قولہ موجر نے سیسین مالک مکان نے کرایہ پھیرد یئے کے طور پر مشاجر سے کہا کہ اپنارہ پیدجو کرایہ پر دیا ہے پر کوکر لے ساتھ یہ دیا ہے کہ کہ اس نے قبول کیا تواجارہ قطع کیا۔

محیط میں ہے کہ اگر اس نے ایک کی طرف کئی پھیٹک دی اس نے قبول کر لی قوای کے حصہ کا اجارہ تھے ہوا اور اگر متاج نے

موج کے پاس کوئی آ دی کھیجا اس نے کہلا بھیجا کہ ہم نظر شدہ است بیانا ہے کہری یعنی رہ پیر نظر جمع ہوگیا ہے آگر لے لے بھر جب متاج

آیا قوموج نے کہا کہ میں نے درہم خرج کر ڈالے قواجارہ بھے نہوگا یہ ظامہ میں ہے۔ اگر متاج نے موج سے خے کے دفت کہا کہ می

نے جومعہ وہ چیز تھے سے اجارہ پر لی تھی اس کا اجارہ بھے کر دیا قوص سے ہا کہ چہاں نے معدود بیان نہ کے اور نہ اس اجارہ کی چیز کو

موج کی طرف نسبت کر کے بیان کیا ہے اس طرح اگر موج نے متاج ہے کہا کہ میں نے جومعہ ود چیز تھے اجارہ پر دی تھی اس کا اجارہ کے

موج کی طرف نسبت کر کے بیان کیا ہے اس طرح اگر می فضی نے اپنا مکان اجارہ پر دے دیا پھر اجارہ کی مدت گزر نے سے پہلے اس کو کی

موج کی دوراس کو اختیار شہوگا کہ لینے سے افاد کر سے کہا گرمت اجارہ گزر نے سے پہلے مشتری نے بائع سے ہرد کر نے

کا مطالبہ کیا اور ہائع سے ہرد کرنا ممکن نہ ہو ااور قاض نے دونوں میں بھے شخ کردی تو مدت اجارہ گزر نے پر پھر عود نہ کرے کہ کہا تر

اگر موجر نے متاجر کی اجازت ہے اجارہ کی چیز فروخت کردی یہاں تک کہ اجارہ فتح ہوگیا مجروہ چیز مشتری نے موجر کو کی
عیب کی وجہ ہے واپس کردی ہیں اگر واپسی بطریق فتح بھے کے نہ ہوتو اجارہ تو دنہ کرے گا اور پچھا شکال نیس لازم آتا ہے اورا گربطریق
فتح کے واپس کردی ہیں آیا اجارہ حود کرے گا پانیس اور ایسا واقعہ چیش آیا تھا اور اس پرفتوی طلب کیا گیا تو قاضی امام زرنجری نے اور
میر ہے جد شخ الاسلام عبد الرشید بن الحسین نے بیفتوی ویا کہ اجارہ پر حدود کرے گا بیفلامہ جس ہے۔ ایک فتص نے ایک مکان رئی لیا
اور اس کی والمیز ایک سیال کے واسطے اجارہ کرلی چرقرض وار نے سال گزرنے سے پہلے قرضہ اورا کردیا تو والمیز کا اجارہ فتح ہوجائے گا
اور اس کی والمیز ایک سیال کے واسطے اجارہ کرلی چرقرض وار نے سال گزرنے سے پہلے قرضہ اورا کردیا تو والمیز کا اجارہ فتح ہوجائے گا
اور اس کی دائیز ایک سیال کے واسطے اجارہ کرلی چرقرض وار نے سال گزرنے سے پہلے قرضہ اورا کردیا تو والمیز کا اجارہ فتح ہوجائے گا

يىو(ھابار):

کپٹر کے اورمتاع وزیوروخیمہوغیرہ ایسی چیزوں کے اجارہ کے بیان میں

اگر کسی جورت نے درع چندرو و معلومہ تک کی قد راجرت معلومہ پر پہننے کے داستے کرایہ پر لیاتو جا کز ہے اور جورت کو اختیار

ہوگا کہ تمام دن اور اول و آخر رات بھی اس کو پہنے اس کے سوائیس پہنے بشر طیکہ وہ گیڑ ااحتیاط سے پہنے اور جبل کے واستے ہوا وراگر وہ

گیڑ ااحتیاط سے پہنے اور جبل کا شہو بلکہ ٹیاب پر لہ وہ بدیش سے ہولیتی ستا ہیں معمول سے پہنے کے لائق ہوتو اس کو اختیار ہوگا کہ

تمام رات پہنے رہے پھراگر احتیاط اور تجل سے پہنے کا گیڑ ابواور خورت نے اس کو تمام رات پہنا اور وہ پھٹ کیا ہیں اگر رات میں پھٹا

ہو وہ حورت ضام من ہوگی اور اگر رات بھی تہیں پھٹا مثلاً دن نکلے پھٹا ہوتو ضام ن نہ ہوگی اگر چہاں نے تمام رات پہنے ہی عقد

اجارہ کی تخالفت کی اور خورت کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ احتیاط کے گیڑ ہے کو دن بھی پہنے ہوئے سور ہے اور اگر پہنے ہوئے سوگی اور اس وجب اور کی ہوئے ہوئے سوگی اور اس وجب نہیں ہوگی اور اس وجب نہوں کہ کہ اور اس ماعت کی اور جس حال ہی وہ وہ ہوئی ہے اس ساعت کی اجر سے ہوگی کہ کہ کہ ہو سے سوئی ہوئی سے اس ساعت سے پہلے اور

بینے ہوئے سونے کی حالت بھی وہ حورت خاصہ قرار دی گئی ہے اور خاص ہی پر کرایہ واجب نہیں ہوتا ہے اور اس ساعت سے پہلے اور

بعد کا کرایہ اس پر واجب ہوگا کہ تکہ جب وہ جاگی تو اس نے خالفت ترک کر دی اور ہنوز عقد اجارہ باتی تھا ہی بھر وہورت ایس اس تو تا ہے اور اس عندی کی اور جس اس کے کہا جائے وہ تمام کرایہ ساجو تو وہ وہ کی تو اس نے خالفت ترک کر دی اور ہنوز عقد اجارہ باتی تھا ہوتے ہوں جو سے کہ یہ کہڑ ااحتیاط وقتی کی سنا ہوتو خورت کو سے کہ یہ کہڑ اس کے کہا تو اور اگر معولی سنا ہوتو خورت کو سے تھی کہا ہوا کے دو تمام کرایہ ساجو حورت کو سے تھی کی اس کا کہا ہوا ور اگر معولی سنتا ہوتو خورت کو سے تھیں۔

طویل اجارہ جس کوا جارہ بخاریہ بھی کہتے ہیں اوراس کی صورت پہلے ندکور ہو چکی ہے اور و ہمیں سال تک ہوتا ہے یازیادہ

بننے كا افتيار موكار يميط من ب\_

اگر تورت نے وہ کیڑا ایک درہم روز پر باہر جانے کی خوص ہے کراپہ لیا اور اس کو اپنے گھر بھی بھی پہتا تو کراپہ اس ہوگا ای طرح آگراس نے سہتا اور نہ باہر نگل تو بھی بھی بھی جائے طرح آگراس کو جہ ہے نے کتر و بایا آگ ہے جل کر واغ پر گہا یا کہ نے بہتا اور وہ بہت کہا تو خورت کیڑے چات کے تو بھی بھی جب تھو ہوں ہے اور اگراس نے پہنے کا تھم دیا اس نے پہتا اور وہ بہت کہا تو خورت ضائن ہوگی چنا کو ایس نے پہتا اور وہ بہت کہا تو خورت ضائن ہوگی چنا کو ایس نے پہتا اور وہ بہت کہا تو خورت کہا تھوں ہوگی ہے بار کر کی اجبی ہورت کو پہتا و بے قو ضائن ہوگی کر اس مورت کو کراپید دیا واجب نہوگا ہے ہم سوط بھی ہو اور اگراس مورت کی بائے کی اور اگراس کے بہتے اور اگراس کی خوص ہے۔ اگر خورت نے کہیں جانے کی خوص سے ایک وار اور مورت نے کہا کہ درہم روز پر کیڑا اجارہ پر لیا اور وہ کیڑا اور اور ہورت سے ضائع ہوگیا تو اس پر کراپیدا جہ بہت ہوگا اور اگر یا لکہ اور حورت نے کہا کہ درہم روز پر کیڑا اجارہ پر لیا اور وہ کیڑا خورت سے ضائع ہوا ہوگی تو تس ہوتو ختم ہے کیڑے ہے کہا کہ درہم روز پر کیڑا اجارہ پر لیا اور وہ کیڑا خورت نے باتھ میں ہوتو ختم ہے کیڑے ہا ہوا ہے تو تس ہوتو ختم ہے کیڑے ہوں ہوگیا تو اس کے موان تھ میں نہوتو خورت ہی کا قول آبول ہوگا اور اگر خورت کی باتھ میں ہوتو ختم ہے کیڑے ہوں ہوگیا تو اس کے موان تام میڈ نے کیا ہورت کی بہتے ہے گیڑا بھٹ گیا تو بھی اس پر ضان لازم آسے گیا اور اگر خورت کی بہتے سے کیڑا بھٹ گیا تو بھی اس پر ضان لازم آسے گیا اور آگر خورت کی بہتے سے کیڑا بھٹ گیا تو بھی اس پر ضان لازم آسے گیا اور آگر خورت کے بہتے سے کیڑا بھٹ گیا تو بھی اس پر ضان لازم آسے گیا اور آگر خورت کی بہتے سے کیڑا بھٹ گیا تو بھی اس پر ضان لازم آسے گیا اور آگر خورت کے کیٹ سے کیڑا بھٹ گیا تو بھی اس پر ضان لازم آسے گیا اور آگر خورت کے بہتے سے کیڑا بھٹ گیا تو بھی اس پر ضان نہ ہوگی آگر چہتھ ہو بھی اس پر خوان کی ہو ہی ہو ہے ہو

ایک شخص نے دوسرے سے ایک تنبوا جارہ پرلیا اور قبضہ کرلیا تو جائز ہے کہ دوسرے کوا جارہ پر دے دے

جیما کدمکان کی صورت میں تھم ہے

مہیں ہے کہاس کو کسی مخص کوبطور عاریت وغیرہ کے دے دے جیسے کیڑے کوئیس دے سکتا ہے سام ابو یوسف کے ند ب مے موافق

ے بیغیا ثید میں ہے۔

لے مترجم کہتاہے کہ بیٹم بنا برقول امام محدّ ہو ؟ جا ہے۔ جے سواد پر گندود یہات۔ سے انقطاع ٹوٹ جانا نصب کھڑا کرنا۔ تولہ ہاتی تنبوت … یا بعد منفعت حاصل کرنے کے جل گیا ہوتو قولہ تیاس ہے …… بلکہ وغاصب ہوگیا۔

نگ ہے۔

اگراس نے تنبو کے اندرا کے جلائی تومثل چراغ جلانے کے ہے اگر تنبو میں اس قدر آگ جلائی جیسے عرف و عادت کے موافق لوگ تنبو کے اندر جلایا کرتے ہیں اور اس نے تنبو کوخراب کر دیا یا تنبوجل ممیا تو ضامن نہ ہوگا اور اگر بحرف و عاوت ہے زیاد ہ آم بلائی تو ضامن ہوگا پھراس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اگر تنبوا پیاخراب ہو گیا کہ کام کے لائق نہیں ہراس ہے پچے تفع نہیں حاصل ہوسکتا ہے تو پوری قیمت کا ضامن ہوگا اور اس پر پچنو کرایہ واجب نہ ہوگا اور اگر پچھ خراب ہو کیا ہے تو بفذر نقصان کے ضامن ہوگا اور بوری اجرت دینی واجب ہوگی بشرطیک اس نے باتی تنبوے انتفاع حاصل کیا ہواور اگراس کے فعل سے تنبوخراب ند ہوا نے گیا حالانک اس نے عادت سے زیادہ آگ جلائی تھی تو تھم قیاساً اور استحساناً دوطرح ہے قیاس سے بیتھم ہے کداس پر اجرت واجب نہ ہوگی اور التحساناواجب ہوگی اور اگر تنبو کے مالک نے ہروقت عقد کے بیشر طاکر لی کداس میں آگ نہ جلائے اور نہ چراغ جلائے محرمتا جرنے الیابی کیا کہاس میں آگ جلائی یا چراغ جلایا تو متاجر ضامن ہوگا اور جیسا کہ آگ جلانے کی صورت میں تنبو سیحے و سالم فئے جانے کی صورت میں اس بر کرابیدوا جب ہوتا تھا اس طرح اس صورت میں بھی وا جب ہوگا بیمچیط میں ہے۔اور ترکی خیمہ کوفہ میں مثلاً دی درہم ما مواری پر کرایہ پر لیاتا کہ اس میں آگ روش کرے اور رات میں سویا کرے تو جائز ہے اور اگر آگ روش کرنے سے خیمہ جل کیا تو ضامن ند ہوگا اور اگر خیمہ میں اس نے اپنے علام یا مہمان کورات میں سلایا تو ضامن ند ہوگا اور اگر کوئی تنبو مکه معظمہ لے جانے کے واسطے کرایہ کیا بھراس کو کوف میں جھوڑ کر چلا گیا یہاں تک کہ دالیں آیا تو ضامن ہوگا اوراس پر پچھے کرایہ واجب نہ ہوگا اوراس کا قول معتبر ہوگا مگریوں متم لی جائے کی کہوانشد میں اس کو با ہزئیں لے کیا ای طرح اگر کوفہ میں اقامت کی اور با ہرنہ کیا اور نہ وہنواس کے ما لک کو دیا تو بھی بھی تھم ہےاوراس طرح اگرخودسفر کو چلا گیا اور تنبواہے غلام کو دے گیا کداس کواس کے مالک کو وے دینا تکر غلام نے نہ ویا یہاں تک کہ خود واپس آیا تو بھی بی علم ہے اور اگر متاجر نے کسی دوس کودے دیا اور اس نے لا دکر تنبو کے مالک کے یاس پنجایاس نے قبول کرنے سے انکار کیا تو متاجر اور و وقض دونوں منان سے بری ہو گئے اور متاجر پر کراید واجب نہ ہوگا بیمسوط میں

قرمایا کہ اگر متاج نے تنہوکی اجنی کواس واسطے دیا کہ اس کے مالک کو پہنچا دیا سے مالک کے پاس پہنچا دیا تو دونوں

بری ہو مجے اور اگر تنہو کے مالک نے لینے ہے افکار کیا تو اس کو یہ افتیار نہیں ہے اور اگر مالک کے پاس بار کر لے جانے ہے پہلے وہ تنہو

اس فض کے پاس ملف ہو گیا تو امام ابو بوسٹ وا مام مجر کے تنہو کے مالک کو افتیار حاصل ہوگا جا ہے مستاج ہے متاج کے اگر مستاج کے اس بہنی ہو جانے ہے پہلے دہ تنہو کے مالک کو افتیار حاصل ہوگا جا ہے کہ اگر مستاج کے اگر مستاج کے اس بہنی کو وہ تنہود ہے دیا اور عاصب نہ ہوجانے ہے پہلے مستاج نے اس اجنبی کو وہ تنہود ہے دیا اور عاصب نہ ہوجانے ہے پہلے مستاج نے اس اجنبی کو وہ تنہود ہے دیا اور عاصب نہ ہوجانے ہے پہلے مستاج نے وہ خیمہ صرف است کو کے سفر کوروانہ ہوتے ہیں تو ایک صورت ہیں اس اجنبی پر صفان وا جسب کہ مستاج ہے کہ دوسرامستود ع ضامن ہوتا ہے اور دوسرامستود کی ضامن ہوتا ہے اور اگر مستاج نے لوگوں کی عاور دسے نے اور قدنو کوروک دی کھا یہاں تک کہ عاصب دضامن قرار پایا پھراس نے مستاج ہے دوخان کی تو مستاج ہوتا کہ اور اس نے مستاج ہے دخان کی تو مستاج مال صفان اس کو کہ اختیار ہوگا کہ چاہے مستاج ہونان لے یا جنبی ہوتا ہے اور اگر مستاج ہوتان کی تو مستاج سے صفان لے ہور کہ کہ کہ مستاج ہوتان کی تو مستاج مستاج ہونان لے با جنبی سے صفان لے ہوں کہ کہ مستاج ہوتان کی تو مستاج مستاج مستاج مستاج مستاج ہوتان کی تو مستاج مستاج مستاج مستاج مستاج مستاج مستاج ہوتان کی تو دوسر کے دوسر کور دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کی دوسر کے 
ا بہنی ہے نہیں لے سکتا ہے اوراگر اس نے ابنی سے منان لی تو ابنی نے جس قدر مال ڈانڈ بھرا ہے وہ سب متناجر سے واپس لے گایہ سجیط میں ہے اوراگر متناجر تبنو کو کمہ معظمہ لے گیا اور واپس لایا بھر موجر نے متناجر سے کہا کہ ریہ تنبو میر سے مکان پر واپس پہنچا دس تو متناجر پر ریوس واجب نے بیا بلکہ کوفہ متناجر پر ریوس ہے اور واپس پہنچا نااس شخص پر واجب ہے جس کا سے مال ہے اوراگر متناجر اس کو مناتھ نے گیا بلکہ کوفہ میں چھوڑ ممیا اور ضامن قرار پایا اور اجر ت اس کے ذمہ سے ساقط ہوگئ تو اس صورت میں واپس پہنچا نا متناجر کے ذمہ واجب ہے یہ مبسوط میں ہے۔

ا مام ابوصنیفتہ نے فرمایا کہ اگرایک بصری والیک کوفی دو مخصول نے کوف سے ایک تمبو مکہ تک جانے اور آنے کے واسطے کی قدر اجرت معلومه بركرابه برليا اور دونوں اس كومكم معظمه تك لے مجمع چروا يسى بيں دونوں نے جھڑ اكبا بصر ہ والے نے كہا كه بي بعر ہ جانا جابتا ہوں اور کوئی نے کہا کہ میں کوف جانا جا ہتا ہوں اور جرایک نے جا باکہ جہاں جانا جا بتا ہے و ہال تنوای ساتھ لے جائے پس اگر بصر ووالا اس کو بصرے لے کمیا اور کوئی کی بلاا جازت لے کمیا تو پورے تنبو کا ضامن بھری ہوگا اور کوئی پر منان شاآئے گی اور واہی کا کراید دانوں سے ساقط ہوجائے گا اور اگر کوئی کی اجازت سے لے گیا تو بھری پورے تنبو کا ضامن ہے اور کوئی صرف اینے حصد کا ضامن ہوگا یعنی نصف کا اور کراید دونوں سے ساقط ہو جائے گا اور اگر کونی اس کو کوف میں لایا کہ اگر بصری کی بلا اجازت لایا تو بھری کے نصف حصہ کا ضامن نہ ہوگا اوراپینے حصہ کا ضامن نہ ہوگا اوراس پرواپسی کا آ دھا گرابدواجب ہوگا اوربھری پرواپسی کا مچمہ كرايدواجب ندبوكا اوراكر بصرى كى اجازت يكوف ين لايا تو بعرى يراس كے حصدكى منان امام محد كي لازم ندآئ كى خوا و بعری نے اپنا حصداس کوعاریت دیا ہویا و دبیت دیا ہو کدائی باری کے روز اس کوکام شی لانا اور میری باری کی روز اس کی فقط حفاظت ر کھنا لیکن امام ابو بوسٹ کے نزویک اگر بھری نے اپنا حصداس کوود بعت ویا ہوتو یمی تھم ہے جوا مام محمد نے فرمایا ہے اور اگر عاریت ویا ہویا کرایہ عرب یا ہوتو واجب ہے کدامام ابو بوسف کے قول پر بھری اینے حصد کا ضامن ہواور کوفی پر ضان واجب ہونے عمل ویسانی کلام ہے جوبھری پر منان واجب ہوئے میں میان ہوا اور دونوں پر پوری اجرت واجب ہوگی اگر بھری نے اپنا حصد کوفی کے باس ود بیت رکھا ہو کیونکہ بھری کا اپنے پاس رکھنا مثل کوفی کے اپنے پاس رکھے کے ہے اور اگر بھری نے اس کو عاریت و یا ہوتو بھری پر کرایدواجب ندہوگا کیونکداس نے عقدا جارہ کی نخالفت کی لیعنی بمز لدعا صب مے ہوگیا اور اگر دونوں نے قامنی کے پاس مرافعہ کیا اور قامنی ہے تمام قصہ بیان کیااورخصومت کی تو قامنی کو اختیار ہے جا ہے دونوں کی طرف تا دفتیکہ اس پر کواہ نہ لا تیں النفات نہ کرے اور اگر جا ہے تو دونوں کے قول کی تقید بی کرے پھراس کو بیعی اختیار ہے کہ اس کے بعد جا ہے وہ تنبوائیں دونوں کے پاس چھوڑ دے یا اجارہ صح کردے پھر اگر قامنی نے غائب کے حق میں یعنی اصل مالک کے حق میں اجارہ سنح کرنے میں بہتری دیکھی اور اجارہ صحح کر دیا پیراگر بھری کا حصہ کونی کوکرایہ پردے دیا بشر طیکہ وہ راضی ہوتا کہ اصل مالک کو جوکوفہ میں ہے تمام کرایہ بی جائے اور مین مال یعنی تنويمي بيني جائے تو جائزے اور بيامركى دوسرےكواجارہ پردينے سے بہتر ہے اور ايسا اجارہ بالا جماح جائز ہے اگر چہ قاضى نے مشاع بعنی غیر منقسم چیز اجاره پردی ہےاوراگر بصری کے حصہ لینے پر کوفی راضی نہ ہوا تو کسی دوسرے کوکرایہ بردے وے اگر کوئی دوسرا لينے والامو جود ہواور بيا جارہ جائز ہے اگر چہ غير متقسم کا ا جارہ ہے۔

ا كراس في كونى ايدا فخص نديايا جس كوبصرى كاحصد كراب يرد ، دينواس حصدكوكونى ك ياس و يعت ركاد ب كابشر طيك

ا واجب نیس ہے اقول سدو ہاں کاعرف موافق قاعدہ ہے اور یہاں عرف اس سے برخلاف جاری ہو گیا ہے فلینا مل۔ ع قولہ کرایہ اقول بدیجی امام ابو موسف کی اصل پرمکن ہے اورا مام محرکی اصل براس کا وجود ہی تیس ہوسکتا ہے۔

اس کوئفہ پائے تاکہ مالک کا مال مالک کو گئے جائے اور اگر قاضی جائے وہ وہ نبوائیل دونوں کے پاس چھوڑ و سے میر چیط علی ہے مکہ تک جائے آنے کے لئے ایک تعنو کرایہ پر کیا اور اس کو کہ معظمہ علی چھوڑ آیا تو اس پر آ مدورونت کا کرایہ واجب ہوگا اور جس دن اس نے کہ معظمہ علی چھوڑ اسے اس روز جو پچھو تبنو کی قیمت تھی وہ مستا جر کو دینی پڑے گی اور تبنواس مستاجر کا ہوجائے گا اور اگر دونوں نے باہم جھڑ اند کیا یہاں تک کرمستا جرنے دوسر سے سال نے کیا اور تبنوا ہے ساتھ لا یا تو واپسی کا کرایہ اس کو پچھود یتانہ ہوگا یہ چھوا سرتھی ہیں ہے اور حسن بن زیاد سے فہ کور ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سونے کا زیور بحوض سونے کے یا چا ندی کا زیور بحوض چا ندی کا دیور بحوض جا ندی کے کرایہ کرایہ کہ جس کے درواز وں وغیرہ پر کرایہ پر لیا کہ جس کے درواز وں وغیرہ پر سے بھر جی بیتے ہیں جہ جس کے درواز وں وغیرہ پر سے بھر جی بیتے ہیں جہ جس کے درواز وں وغیرہ پر سے بھر جس ہے۔ اگر ایسا مکان کرایہ پر لیا کہ جس کے درواز وں وغیرہ پر سے بھر جس بیتے ہیں جس سونے کے بیتر جی بعض سونے کے بیتر جی بعض سونے کے بیتر جی بیتے ہوئے گئے تا کہ اور تا جس کے بیتر جی بیتے ہوئے گئے تا کہ بیتے ہوئے گئے تیں بیتے ہوئے گئے جس جی بیتے ہیں جس سے دورواز جس سے دورواز وں وغیرہ بھوٹ ہیں ہے۔

جواجارہ کامال عین ازمتم حیوان یا متاع یا مکان کے فاسد ہوجائے اور ایسا ہوجائے کہ اس نفع اٹھانا ممکن ندر ہے تو کرایہ ساقط ہوجائے گا ﷺ

ا مركمي ورت نے كوئى زيور جومعلوم ہے بعوض اجرت معلومہ كے دن رات تك پہننے كے واسطے كرايہ پرليا اور اس كوايك رات دن سےزیادہ رکھ چھوڑ اتو وہ مورت عاصبہ قرار دی جائے گی مشائخ نے فرمایا کہ بیٹھم اس وقت ہے کہ اس نے مالک کے طلب كرنے كے بعدردك ليا ہويااس طور سے ركھ چيوڑا ہوكداس كواستعال كرتى ہواورا كراس نے حفاظت كے واسطےر كھے چيوڑا تو عاصبہ نہ ہو جائے گی بشر طبکہ طلب کرنے کے بعد ندر کھا ہواور حفاظت کے واسلے رکھ چپوڑنے میں اور استعال کے واسطے رکھ چپوڑنے میں فرق یہ ہے کہ اگر اس نے وہ چیز اسی جگدر کھی کہ جہاں استعمال کے واسطے رکھی جاتی ہے تو یہ استعمال کے واسطے رکھ چھوڑ تا ہے اور اگر الیں جگەرتمى جہاں استعال كے دا سطينيس ہوتى ہے تو حفاظت كے داسلے ہے پس اس بنا پر اگر ضاف كو ہاتھوں ميں ڈال ليا يا كتكن كو پيروں عی ڈال یاقیع کوئلامہ کی طرح سر پر رکھایا عمامہ کو کندھے پر ڈال لیا تو بیسب حفاظت کی صور تنس ہیں استعال نہیں ہےادرا گرمورت نے وہ زبوراس روز کسی دوسرے کو بہنا دیا تو ضامن ہوگی اور اس روز ہے مراد بیہے کدمدت اجارہ کے اندرایا کیا کیونکہ زبور کے استعال میں لانے میں لوگوں میں فرق ہے یعنی کی کے استعال سے عم ضرر ہوتا ہے اور کسی کے استعال سے زیاد وضرر ہوتا ہاس واسط عورت ضامن ہوگی بیضول ممادیہ ہے مع تشریح ہاورا گرعورت نے کوئی زیورمثلاً دو درہم روز بر کرایہ لیا اوراس کوایک مہینہ تك روك ركما مجرو وعورت ووزيور لے آئی تو جتنے روز تك اس نے روكا ہے استنے روز تك كاروز اندكرايددينا ہوگا اور اگر اس طور سے کرایة راددیا کدآج رات تک کے واسطے کرایہ لیتی ہوں پھراگر میری رائے میں آیا تو ہرروز ای کرایہ پرر ہے دول کی پھراس مورت ئے دس روز تک والی ند کیا تو اجارہ اس شرط سے سوائے ایک روز کے باتی ونوں کا قیاماً فاسد ہے مراستحمانا جائز ہے یہ ذخرہ میں ہے۔ جواجارہ کا مال عین از حتم حیوان یا متاع یا مکان کے قاسد ہوجائے اور ایسا ہوجائے کہ اس سے نفع اٹھاناممکن ندر ہے تو کرایہ ساقط ہوجائے گا اور جس قدر مدت اس نے نفع اشمایا ہے اس کا کرابید بینا پڑے گا اور اگر زبان مامنی میں تمام مدت تک فاسد ہونے مى اختلاف كياتونى الحال جومورت باس يرموافق عم دياجائ كااورمورت حال جس مخص كول كي شايد مواى كاقول قبول ہوگا اور اگروہ چنزنی الحال میچ سالم موجود مواور اس بات پردونوں نے اتفاق کیا کہ کھمدت بیچ خراب رہی ہے مراس قدر مدت میں اختلاف کیالینی س قدر ہے تو تشم ہے متاجر کا قول قبول ہوگا کیونکہ وہی کی قدر کرایدد ہے ہے منکرے یہ غیاثیہ میں ہے۔ 

(كيموا) باري:

## ایسے اجارہ کے بیان میں جس میں معقود علیہ سپر دکر دینانہ پایا جائے

ایک مخص نے ایک درزی کو سینے کے واسطے مجھ کیڑا ویااس کودرزی نے قطع کیااور ہنوز سینے ند پایا تھا کہ مرکمیا تو ابوسلیمان جوز جاتی نے فر مایا کہ اس کوقطع کرنے کی مردوری ملے گی اور میں سمجھ ہے کذانی النامير بيدونی بعض النسخ كذانی الذخير و اور قاضي فخرالدین نے فرمایا کمای برفتوی ہے کذانی الکبری اورامام ابو بوسف ہے روایت ہے کے زید نے ایک ٹوکرایہ برکیا کہ اس کواپے مکسر نے جائے گا وہاں سے فلاں موضع تک اس پرسوار ہوجائے گا اور موجر نے ٹٹو اس کودے دیا وہ اس کواسے محمر لایا ہراس کی رائے جانے کی نظیری اس نے شووا پس کردیا تو امام ابو بوسٹ نے فرمایا کہ حساب کر کے اسے گھر تک لے جانے کا کراریاس پرواجب ہوگا اورنوادرائن ساعد من امام محر عصروى ب كدايك درزى في زيد كاكبر اباجرت سيا ادرزيد ك قبصر كرف س يهلي خالد في اس كو اد جرز الاقودرزى كو كريم مردورى ند الي اورورزى يردوباره سينے كواسلے جرندكيا جائے كاكيونك اگر يملي عقد كے تكم ساس يرجر كياجائة بيصقدكام بورا بوجائي برختم بوچكا باور دوسراكوني عقديا يأتيس ميااوراكر درزي في خودى ادجيز والاتواس يردد باره سينا واجب ہوگا کیونکہ درزی نے جب خود بی کیڑے کواد میزانو اس نے اسے کام کومیٹ دیا پس ایسا ہوا کہ کوایا کچھ نہ تھا اور موز وسینے والے کا بھی میں عظم ہے اور ای طرح حمال نے مجھ دورتک بوجد اٹھایا مجراتوں نے اسے ڈرایا اور اس نے لوٹ کر بوجد و بیل پہنچادیا جہاں سے اضایا تھاتو اس کو پھے حرووری ند ظے گی ایسائی فآوی میں فرکور ہے اور مجبور کئے جانے کا پچھے ذکر نیس لیکن واجب ہے کہاس ر جرکیا جائے جیسا کدمتلد مابقد می گر را اور جیسا کد متنی کے مسئلہ میں ہے جواس کے بعد فدکور ہوتا ہے بعن اگر ملاح نے کسی مقام معلوم تك متى ير يوجواناج كالادكر ينجادي كاجاروكيا بحررائة عن بواكتيسر عديثتى لوث كروجي أعلى جبال عاجاره مخمرا بتوطاح كو كوكرابينه طع بشرطيكه جوفض كرابيكر في والاب وه ساته نه موكونكداس مورت من جو يحمكام ملاح في كياده متاج كيردنه بواادراكرمتاج ساتهموجود بوتواس يرطاح كاكرابيداجب بوكا كيونكه ساته بون ع جو يحكام كياده متاج ك سپر د ہو کمیا اور اگر ملاح نے خود ہی کشتی کولوٹا کر جہاں سے چلایا تھا وہیں پہنچا دیا تو اس پر جبر کیا جائے گا کہ جو مقام عقد اجار وہی تغیرا ہے وہاں پہنچاد معاورا کروہ مقام جہال کشتی لوٹ آئی ہے ایسا ہوکہ اس میں اناج کا مالک اناج پر قبعنہ بیس کرسکتا تو ملاح پرواجب ہو کا کدا ہے مقام پر محتی چاا کرمپر وکرے جہاں مالک اپنے مال پر قبضہ کر سکے اور جتنی دور ملاح جلا ہے اس کی حردوری اجرابشل کے حیاب ہے اس کو ملے کی۔

اگر کسی مخص کواس واسطے مزدور کیا کہ میرا خط شہر بھر ہمیں لے جا کر فلاں شخص سے اس کا جواب لائے وہ مخص مزدور کیا اور فلاں مخص مرگیا تھا اس مزدوراس خط کوواپس لایا توشیخین کے نزدیک اس کومزدوری

پکونہ کے کی 🖈

اگراییا ہوا کہ جب ہوا کے تھیڑے سے مشی اوٹ آئی تب متاجر نے کہا کہ جھے تیری کشی کی پروائیس ہے می دوسری کشی کرایے کیتا ہوں او متاجر کو بیا فتیارے کہ اس کو مشام نے روایت کیا ہوں او متاجر کو بیا فتیارے کہ اس کو مشام نے روایت کیا ہے بیذ خیرہ میں ہے۔ اگر کسی موضع معلوم تک جانے ک

واسطایک فچر کراید کر کے اس پرسوار ہوگیا مجر جب بھی دور چلاقو فچر نے سرکٹی کی اور از گیا اس نے فچر کولوث کروہیں پہنچا یا جہاں ہے سوار ہوا تھا تو جس قدر دور چلا ہے اس کا کرایہ ستاج پر واجب ہوگا اور اگر ستاج نے قاضی ہے کہا کہ آب فچر ہے مالک کو تھم دیں کہ جہاں تک پہنچا نے کے واسطے میں نے کرایہ کیا تھا وہاں تک جھے پہنچا دے اور جو پچھ کرایہ میں نے تغیر الیا ہے وہ بچھ پر واجب ہوگا تو موجر کو افتیار ہے چاہیا تک اس سے کرایہ تغیر اللہ ہم موجر کو افتیار ہے چاہی تک اس سے کرایہ تغیر اللہ ہم موجر کو افتیار ہے چاہی تا کی سے کرایہ تغیر اللہ ہم ہوجہ کو واپس آیا ہے وہ کھی کی صورت میں ہواں سے موجر تھو کو موضع مشر وط تک پہنچا و سابھی ہشام نے امام محتر سے دوایت کیا ہے اور فرما یا کہ بھی کھی کئی صورت میں ہے میں ہو ہے۔ اگر کی محفی کو اس واسطے اجر مقرر کیا کہ میر سے عمیال کو لے آئے بھر عمیال میں ہے بعض مرکھے اور اجر یاتی عبال کو لے آئے بھر عبال میں ہوئی مرکھے اور اجر یاتی عبال کو اس کے تا تا وہ وہ سے اجرائی میں ہوئی کہ مقابلہ میں قرار دیا جائے اور اگر کی ایک کے مقابلہ میں قرار دیا جائے اور اگر کی ایک کے مقابلہ میں قراد دیا جائے اور اگر کی ایک کے مقابلہ میں قراد دیا جائے اور اگر کی ایک کے مقابلہ میں قراد دیا جائے اور اگر کی ایک کے مقابلہ میں قراد دیا جائے اور اگر کی ایک کے مقابلہ میں قراد دیا جائے اور اگر کی ایک کے مقابلہ میں قراد دیا جائے اور اگر کی ایک کے مقابلہ میں قراد دیا جائے اور اگر کی ایک کے مقابلہ میں قراد دیا جائے اور اگر کی ایک کے مقابلہ میں قراد دیا جائے اور اگر کی ایک کے مقابلہ میں قراد دیا جائے اور اگر کی ایک کے مقابلہ میں قراد دیا جائے اور اگر کی ایک کے مقابلہ میں قراد دیا جائے اور اگر کی ایک کے مقابلہ میں قراد دیا جائے اور اگر کی ایک کے مقابلہ میں قراد کی مقابلہ میں قراد دیا جائے اور اگر کی ایک کے مقابلہ میں قراد دیا جائے اور اگر کی ایک کے مقابلہ میں کی میں کو میں کی کی کو میں کو میں کے میں کو میں کی کو میں کے میابلہ میں کی کو کر ایک کی کی کو میں کی کو کو کر ایک کی کی کو کر ایک کو کر ایک کی کی کو کر ایک کو کر ایک کی کو کر ایک کی کو کر ایک کر ایک کو کر

ا كركسي خفس كواس واسطيمز دوركيامير انط فلال مخفس كے باس لے جاكراس سے جواب لے آئے وہ اليكي خط لے كروبان کیا مرکمتوب الیہ انتقال کرچکا تھا اپس ایلی نے خط و بیں جیموڑ دیایا پراگندہ کر دیا اور واپس نہ لایا تو بالا تفاق اس کو جانے کی مزدوری ملے کی کیونکہ اس نے اپنے کام میں کی نہیں کی اور بعض نے فرمایا کہ برا گندہ کردینے کی صورت میں اجرت واجب نہ ہونا جا ہے کیونکہ اگرو پخض محاکوہ ہیں چھوڑ دیتا تو مکتوب الیہ کا وارث اس کود مجمنا اورغرض حاصل ہوتی بخلاف اس کے جب اس نے پراگندہ کر دیا تو بیہ غرض عاصل نہیں ہوسکتی عب یہ فقادی قاضی خان میں ہے۔ اگر کسی مخفس کواس واسطے مزد ور کیا کہ میرا خط شہر بصرہ میں لے جا کر فلال حض ہے اس کا جواب لائے و و محض مزرور حمیا اور فلال محض مر کمیا تھا ہیں مزروراس خط کووا ہی لایا تو شیخین کے نز دیک اس کومزروری کچھنے ملے گی اور ایام مجمد کے نز دیک اس کو جانے کا اجر لے گا اور اگر مز دور خط کو والیس ندلایا بلکہ میت کے وارث یا وصی کو دے دیا تو بالاجماع اجرت ليلے گی اوراگر ميصورت واقع ہوئی كەمكتۇب اليه و ہال موجود نەتھا كہيں جلا كميا تھا اورا ليجی خط و جيں چھوڑ كرلوث آيا تو بیصورت کتاب میں زکورنہیں ہےاور ہمارے بعض مشائخ نے قرمایا کہاس میں بھی وہی اختلاف ہے جوہم نے ذکر کیا اور بعض مشائخ نے کہا کہ اس صورت میں جانے کی مزدوری بالا تفاق واجب ہو کی اور بیسب اس وقت ہے کہ جب متاجرنے جواب لانے کی شرط لگائی ہواورا گرجواب لانے کی شرط ندلگائی ہوتو بیصورت کتاب میں فرکورٹیس ہاورہم کہتے ہیں کدا گریشرط ندلگائی اورا پچی نے خط و ہیں جبوز دیا تا کہ اس محض کو پہنچ جائے اگر و وکہیں چلا گیا ہے یا اس کے وارث کو پہنچ جائے اگر و ومر گیا ہے تو اپنچی پوری اجرت کا مستحق ہوگا ای طرح اگرایلی نے مکتوب الیہ کو قط دے دیا گراس نے ندیر معایمان تک کدا پیچی بلا جواب واپس آیا تو اس کو پوری اجرت ملے مى كيونكه جو يجيماس كامكان بين تعااس في كياب اوراكراس في كتوب اليدكونه بإيابا يكراس كوخط نه ديا بلكه يجير لاياتواس كو يجمه اجرت ند ملے گی اور امام محد نے فرمایا کہ اس کو جانے کی مزدوری ملے گی اور اگروہ خط و بیں بھول گیا تو بالا جماع اس کو جانے کی مردوری ند ملے کی بیقلا صدیس ہے۔

ع سینی دوباره دبان تک کی مزدوری تغییرا لے۔ ۳ قلت بنوالانیانی دلیل وجوب الاجروانما بنداشتی من جرام الاجیر فلاسقط بالاجرالواجب بفعله المشر وطافالیم دسیاتی فیشنی مزید - دیا بلکدواپس لایا تو مستاجر پر بچومزووری واجب ندموگی پیرو خیره میں ہے۔

بشام نے امام محد سے روایت کی ہے کہ ایک محض نے کشتی کے مالک سے اس واسطے کشتی کراریکی کہ اس کو قلاں موضع میں لے جائے اور مثلاً دس من میں وں وادلائے وہ مخص کشتی کو لے حمیا تحراس نے وہ میں وں جن کے لاونے کے واسلے کشتی کرایہ پر لی تھی و ہاں نہ پائے اورلوٹ آیا تو امام محمد نے فرمایا کہ خالی مثنی نے جانے کا اس پر کرایدواجب ہوگا اور اگر مستاجر نے یوں کہا کہ میں پیمشنی تھے ہے اس شرط پر کرانیہ پر لیتنا ہوں کہ تو فلال موضع ہے دی من گیہوں بہاں لا دلائے مجر مشتی والے نے کیبوں نہ یائے تو اس کو پچھ كرابينه مط كاييميط مزهني عن ب- الركوف تك چند فجراس واسط كرابه يرك كه فجرون والا وبان سه مستاجر كاس قدر بوجه لاو لائے پیر نچروں والے نے کہا کہ میں وہاں کیا تمریس نے وہاں کھو بوجونہ پایا ہی اگر متناجرتے اس کے قول کی تقد ایق کی تو اس کو جانے كاكرابيد ينام يك اور مجوع النوازل عى لكما ب كر بغداد سے ايك فچراس واسطے كرايه برليا كداس كومدائن عى في جائے اور مائن ساس برانان لا دلائے مراس كومدائن في كيا اوراناج نه بايا تو جانے كاكرابيد اجب موكا اور اگر بغداد ساس كوكرابيدكيا بلکاس طور برکراید کیا کدمدائن سے اس براناج او دلائے گاتو الی صورت میں اس بر پچھکرایدواجب ند ہوگا بدوجیز کردری میں ہے۔ ا كركمي مخص كواس واسطيع دورمقرركيا كدفلان كذهى بين سدان وجاره لادلائ و مخفس و بال حميا كمر يجون بايا توجوم دوري تغمري ے اس کے تمن جھے کئے جا کیں مے لیعنی آنے اور جانے اور ہو جھ لانے پر حزدوری تقتیم کر کے جس قدر جانے کے حصہ میں آئے اس قدر مزدوری دی واجب ہوگی کیونکداس کا جانا متاجر بی کے واسطے واقع ہوا ہے اور بیتھم اس وقت ہے کہ جب اس نے گذھی کا نام بیان مرویا ہواور اگر ندبیان کیا ہوتو جانے کا اجراکش اس کوسلے گا تمر پوری اجرت مقررہ کے حساب سے جس قدر جانے کا حصہ ہوتا ے اس سے زیادہ شددیا جائے گا بیفا وی کبری میں ہے۔ فقادی فضلی میں ہے کہ ایک فخص نے شہر میں ایک فچراس واسطے کرایہ پر کیا كر بي كر س آ ٹالا دلائے يا فلاں كا وَل سے كيہوں لا دلائے بحراس كو لے كيا مكركيہوں يسے ہوئے نہ يائے يا كا وَل من كيہوں ندیائے اور شہر کولوٹ آیا تو ویکھا جائے گا کہ اگر اس کے کرایہ کرنے کے دفت بیان کیا تھا کہ میں نے تجھ سے بیٹی جواس شہرے کرایہ كياً تاكه فلال چكى كمرية بالادلائة و أدهاكرايدواجب بوكا اوراكريون بيان كيابيه كه ش في تحديد بين تجرايك درهم بركرايد پرلیا ہے تا کہ چک گھرے آٹالا دلاؤں تو اس صورت تعمیں جانے کا کرایہ داجب نہ ہوگا یہ محیط میں ہے۔اگر کمی جھنس کواس واسطے مز دور کیا که قلال موضع میں جا کرفلاں مخص کو بلا اور پچھا جرت تنم ہرانی ہیں مزدوراس موضع میں گیا تکراس مخص کونہ یا یا تو اس کو جردوری لے کی پینز انڈ انمکتین میں ہے۔

بالبرل باب

ان تَصرفات کے بیان میں جس سے مستاجر کورو کا جاتا ہے اور جن سے نہیں رو کا جاتا اور موجر کے تصرفات کے بیان میں

اگر کی خفس نے کوئی داریا ہیت کرایہ پرلیا ادرجس داسطے کرایہ پرلیا ہاں کہ بیان تہ کیا حق کہ اجارہ اسخسانا جا رُخیرا تو
مناج کو اختیار ہے کہ اس بھی سکونت اختیار کرے یا دوسر ہے لوب او ساور اس بھی اپنا اسباب رکھے اور جو پچھٹل اس کی رائے بھی
آئے اس بھی کرے گروہ کمل ایسا ہو کہ بھارت کو خرر نہ پہنچا ہے اور نہ کر ورکرے بیسے وضو کرنا اور کپڑے وہونا و غیرہ اور جو کام ایسا ہو
کہ اس سے محارت کو خرر پہنچا ہے اور کمز ور ہوتی ہے بیسے بھی کا کام یا لو باروں کا پیشرہ کندی گری و غیرہ ایسے کام بدوں یا لک مکان کی
رضامندی کے نہیں کرسکتا ہے اور ہمار یعض مشائح نے فرمایا کہ بھی ہے مراد بن بھی اور تبل بھی انے اور جو ہاتھوں سے چلائی جائی ماراکر
معنز نہ ہوتو مماندی کے نہیں کرسکتا ہے اور ہمار کے فرمایا کہ بھی سے مراد بن بھی اور تبل بھی ممانعت کی جائے گی اور اگر
معنز نہ ہوتو ممانعت نہ کی جائے گی اور ای کی طرف می الائم نے میں کہا ہے اور ای پرفتو تی ہے بھی ممانعت کی جائے گی اور اگر
ہو کہا تھی نہیں ہوتی ہوتھ کی اور اور ای فرر ای میں موافق ہے گر ہمارے بخارا میں جو لیاں نہا ہے تھی ہوتی ہوتی ہیں
آور میں کی گوائش نہیں ہوتی تو جو پا یہ ہواری و غیرہ باتھ ہے کا کیا ذکر کیا ہے اور سواری کے جانور کو مکان کے درواز سے باتھ ہواراگر اگر کیا ہے اور سواری کے جانور کو مکان کے درواز سے باتھ ہواراگر اگر کیا ہے اور سواری کے جانور کو مکان کے درواز سے باتھ ہواراگر کیا ہے اور سواری کے جانور کو مکان کے درواز سے باتھ ہے اور اگر کیا ہے اور سواری کے جانور کو مکان کے درواز سے باتھ ہے اور اگر کیا ہے اور سواری کے جانور کو مکان کے درواز سے باتھ ہے اور اگر کیا ہے اور سواری کے جانور کو مکان کے درواز سے باتھ ہے اور اگر کیا ہے اور سواری کے جانور کو مکان کے درواز سے باتھ ہے اور اگر کیا ہے اور سواری کے جانور کو مکان کے درواز سے باتھ ہے اور اگر کیا ہے اور سواری کے جانور کو مکان کے درواز سے باتھ ہے دراگر

جو پائے نے کی آدی کو مارا کہمر کیا یا کوئی دیوار بچھ کر گرادی تو ضامن ندہو گار خلا مدش ہے۔

ا اوراتش بكل محى اى تكم يس ب-

اور متناجر نے کہا کہ بن نے لوہاری کے کام کے واسطے مکان کرایہ پرلیا تھا اور موجر نے کہا کہ تو نے دہنے ہی کے واسطے کرایہ پرلیا تھا تو موجر کا قول آبول ہوگا ای طرح اگر ایک نوع کے سوائے دوسری نوع کے اجارہ سے انکار کیا تو بھی بھی تھم ہے اور اگر دونوں نے گواہ قائم کے تو متناجر کے گواہ تیول ہوں گے بینہا یہ ہی ہے۔

ا كركم وض في دوسرے سے ايك دارايك و باريشان كے واسطے اجاره برايا بمراس في جا باكداس مى كندى كر بنوائ تواس کوا عبیارے بشرطیکدوونوں کے کام سے بکسال ضرر ہوتا ہو یا کندی کرکی معترت کم ہواور چکی کا تھم بھی ای طور سے ب بیجید میں ہے۔ایک مخص نے ایک دار یامنزل سکونت کے واسطے کرایہ پرلی پھراس میں نر بالیکن کیہوں یا جو یا چھو ہارے وغیرہ ازتشم طعام بھر دیے تو مالک مکان کوا تقیارتیں ہے کہ متاجر کواس سے مع کرے یظمیر بیش ہے ایک مخص نے ایک دار کرایہ پر لیااوراس می وضو وغیرہ کے یانی کے واسطے ایک چہ بچے کھووااور اس میں ایک آ دمی ہلاک ہو کیا تو دیکھا جائے گا کہ اگر اس نے مالک مکان کی اجازت وے کھودا ہے تو ضامن نہ ہوگا چنا نچرا کرخود ما لک مکان کھودتا تو سی تھم تھااور اگراس کی بلااجازت کھودا ہے تو ضامن ہوگا بیز خبرہ میں ہے۔ایک مخص نے ایک دُکان زید سے کرابیر پر لی اورای کے برابر دوسری دُکان عمر و سے کرابیر پر لی اور دونوں دُکانوں کے نکا کی د موار میں سوراخ کرابیا تا کداس کوآسانی وآرام لے تو د بوار کی خرابی کا ضامن ہوگا اور دونو ب ذکا نوں کا بورا کرابید بنایزے کا بیضول الاربيش ہے۔ايك فحف في ايك سال كواسطون درجم برايك مزل كراب برلى اورو وفض اس مزل كى بيت مى سے باہر موكيا اوراس کے اہل نے عمراوہ بیت کمی مخص کو کرایہ بردی یا کمی مخص کو بلا اجرت بسایا بھروہ بیت منہدم ہو گیا تو اس کی دوصور تیس ہیں یا تو اس ساکن کی سکونت سے منہدم ہوایا فیروجہ سے منہدم ہوااور دونوں صورتوں میں متاجر برحنان تدائے کی اور آیا الل یا ساکن پر حمان آئے کی انہیں ہی اس ساکن کی سکونت کے سبب سے منبدم نہیں ہوا ہے بلکداور وجد سے منبدم ہوا ہے تو کمی مخف پر حمال ندآئے گی بید قول امام اعظم كادومراقول امام ابو يوسع كاب اورامام محرك زديك منان لازم بوكى اور ما لك مكان كواختيار بوكا كه جاب الل منان لے باساکن سے پس اگر اس نے اہل سے منان فی تو وولوگ اس فض ساکن سے مال منان واپس نیس لے سکتے جی اور اگر اس نے ساکن سے منان لی تو ساکن مال منان کوائل سے واپس بحر لے گا اور اگر بیت اس ساکن کی سکونت کی وجہ سے منبدم ہوا ہے تو وہ ساكن بالاجماع ضامن ہوكا اورآيا جواس نے ڈائڈ ديا ہے دوائل ہے دائيں لےسكتا ہے بائيس ہي اس مي وي اختلاف ہے جوہم

اگرکوئی بیت کرایہ پرلیا اور بیبیان نہ کیا کہ کس کام کے واسطے کرایہ پر لیتا ہے پھراس بی خودر ہااور اپنے ساتھ دوسرے کو بسایا اور دوسرے کے رہنے ہے مکان منہدم ہوگیا تو ضامی نہ ہوگا بیس وطیس ہا اور موجر کومت اجرکے کرایہ والے کی آئی جائے کے بعد بیا احتیار کہاں ہے ان جمان میں اپنا چو یا یہ باعد معاور آگر باعد حااور اس نے پھی تخف کیا تو شامی ہوگا لیکن آگر مت اجرکی اچاز سے اعد الا یا تو ایسان میں اپنا تو یا یہ اس کے اگر اپنا مکان عاریت دیا اور پھر سعیر کی بلا جازت اپناچ پایہ اس مکان میں اپنا تو جاز ہا اور جو پھراس نے تھو اس کی اس کا ضامی نہ ہوگا اور یہ کم اس وقت ہے کہ جب اس نے پورامکان کرایہ پر دیا ہواور آگر مکان کا محن کرایہ پر نہ یہ ہوتو اس کو اختیار ہے کہ مکان کے اعد محن شرایا جو پایہ واضل کرے یہ وجیز کر در کی بیس ہے۔ آگر کی تخص سے ایک در ہم ماہواری پر کرایہ پر لیا اور دار کے اعد رایک کواں ہے اور موجر نے مت اجراکی میں نہ ہوگا خواج موجر نے اس کو مین کرم گیا تو مت جرضامی نہ ہوگا خواج موجر نے اس کو مین نہ کو ان کے اور موجر نے اس کے مین کرم گیا تو مت جرضامی نہ ہوگا خواج موجر نے اس کو مین نہ کو ان اور اس میں ایک آدی پیش کرم گیا تو مت جرضامی نہ ہوگا خواج موجر نے اس کو مین نہ کو ان موجر نے اس کو مین نہ دور کی اس نے تکلوائی اور مکان کے مین ڈواوی اور اس میں ایک آدی پیش کرم گیا تو مت جرضامی نہ ہوگا خواج موجر نے اس کو مین نہ کو کو کو اور میاں کو مین کر کی گیا تو مت جرضامی نہ ہوگا خواج موجر نے اس کو کھوں

می منی ڈلوانے کی اجازت دی ہویاندی ہواور بی می اس وقت ہے کہ جب متاج نے کواں اگروا کر محن میں منی ڈالی ہواورا گرموج فی ایسا کیا اور محن میں منی ڈالی اور کوئی مخص مر کیا ہیں اگر متاج کی اجازت سے ایسا کیا ہے قوضا من نہ ہوگا اور اگر اس کی بلا اجازت ایسا کیا ہے قوضا من ہوگا اور اس کی نظیر اس صورت میں تھم ہے کہ جب متاج کے کرانیدوالے مکان میں موج نے اپنی کوئی چیز رکمی ہو اور اس سے کوئی مختص مر کیا ہوئی تو بھی ای تفصیل سے تھم ہوگا اور بیسب اس صورت میں ہے جب منی محن میں ڈالی کی ہواور اگر منی نکوا کر مسلمانوں کے دا۔ تری بعدی تو بھی شارع عام میں ڈالی کی ہواور اس سے کوئی آدی بلاک ہوگیا تو منی ڈلوانے والا ضامن ہوگا خواہ متاج جہویا موج اور اس می کوئی اس کی متاج جہویا موج اور اس کے جب می کہ کہ متاج کو بیا ضیار ہے کہ جس قدر منی مکان میں جھاڑ و دیے ہے جب جو گئی ہے اس کو مینک د سے بشرطیکداس کی چکو تیست نہ ہواور اس کوا خواہ بھی کہ دیا سے اس کو تیسان کی ویوار سے استخباکر سے اور اس می کوئی سے اس کو جب کے بیا سے اس کوئی ملا ہوا تقسیان ہوتو نہیں بنا سکتا ہے بی تعید میں ہے۔

ا کیس نے کوئی زمین زراعت کے واسطے اجارہ پر لی تو اس کوزمین کا یا نی تعنی جہاں سے اس کو یا نی دیا جاتا ہے وہ یا نی اور ز مین کا راستهٔ اس اجارہ سے ملنا ضروری ہے اگر چہ برونت اجارہ کے شرط نہ کرنی ہوای طرح اگر کوئی مکان کرایہ پر لیا تو بدوں شرط كے ہوئے مكان كاراستداى كوملتا ضرورى بے بيشرح جامع صغيرة منى خان ميں ب\_ايك سال كے واسطے ايك زين اس شرط ب کرامہ پر لی کہ جو کچھ متنا جرکا تی چاہے گا اس میں بوئے گا تو اس کو اختیار ہوگا کہ دوفصلیں رہے وخریف کی اس میں زراعت کرے یہ تعید میں ہے۔ دو مخصوں نے ایک دار میں سے دو بیت گرایہ ہر لئے ہرایک نے ایک ایک بیت کرایہ پر لیا اور ہرایک نے کوئی کام شروع کیا اور دوسرے کواپنا بیت و یا اوراس میں دوسرے نے سکونت اختیار کی مجر دونوں میں ہے ایک بیت کر کیا یا دونوں کر مکے تو دونوں میں ہے کوئی تخص ضامن نہ ہوگا اور اگر ہرا یک کرایہ دار دوسرے کے بیت میں بدوں دوسرے کی اجازت کے رہا تو بالا جماع سب ائمہ "كے نزديك ہرايك اس چز كا ضامن ہوگا جواس كے رہنے كى وجہ سے منہدم ہوگئى ہے بيميط ميں ہے۔ دو مخصول نے اپنے آپ کام محمر نے کے واسطے ایک ڈکان کراہ یر لی بعن اس میں خود دونوں کام کرتے ہیں پھر دونوں میں سے ایک نے ایک مزدورمقرر کر کے اپنے ساتھ بٹھایا اور دوسرے مخف شریک نے منع کیا تو شخ نے فر مایا کہ اس مخف کو اختیار ہے کہ اپنے ساتھ اپنے حصہ میں جس کو چاہے بھلادے بشرطیکداس کے شریک کوئی کھلا ہوا ضررنہ پنچا ہوادرا گرشریک کوکئی ضررظا ہر پنچا ہوتو اس سے منع کیا جائے گاای طرح ایک شریک کے پاس اسہاب زیادہ ہوتو بھی اس کواختیار ہے کہ اپنے حصہ میں جس قدر جا ہے رکھے بشر طیکہ اس کے شریک کوخرر نظا ہرند پنچے ورند منع کیا جائے گا اور اگر دونوں میں سے ایک نے جا ہا کہ جج وُ کان میں کوئی ویوار بنائے تو اس کوبیا ختیارند ہوگا بیمسوط میں ہے اور اگر دو مخصوں نے ایک دُ کان کرایہ پر لی اور باہم دونوں نے بیشر طائفبرائی کہ ہم دونوں میں سے ایک اگلی طرف محریمی رے گا اور دوسرا بھیلی طرف رہے گا تو بیامرایا ہے کہ اس ہے کھولازم نہیں آتا ہے اور اگر ایسی شرط موجر کے ساتھ قرار دی تو عقد اجارہ فاسد ہوجائے کا بیغیا ٹید میں ہے۔

۔ ایک محض نے ایک دُکان وہی جوار کوئے کے واسطے کرایہ پر لیاتو اس کواس کام کرنے افتیار ہے بشر طیکہ بیام عمارت کومضر نہ ہوا در دارمسئلہ کے اجارہ لینے والے کو بیا ختیار نہیں کہ اس کواصطبل بنائے بیقنیہ عمل ہے اگر مستاج نے اجارہ کے دار عمل توریا آگ

قاضی بدلغ الدین سے دریافت کیا گیا کہ منتاجر نے اجارہ کی چیز اسے قرض خواہ کے پاس رہن کر دی تو جتنے دنوں قرض خواہ کے پاس رہے اس کا کرایہ کس مخض پر واجب ہو گا فر مایا کہ مستاجر پرنہیں

واجب بوگا 🏠

( فتلوی علمگیری ..... جلد 🗨 🕒 💮 💮 کتاب الاجارة

منان دین واجب ہوتو اجرت واجب نہ ہوگی اگر چہ تلف نہ ہواور سے سمام سر دکرے اگر قرض خواونے متناجرے زیر دی بدوں اس کی رضامندی کے لے لی ہوتو اجرت واجب ہوگی کیونکہ متناجر کووا پس کر لینے کا استحقاق حاصل ہے بیتا تار خانیہ بس ہے۔

ئىبىو(ھابار):

حمام اور چکی کے اجارہ لینے کے بیان میں

دونوں جائز نیس بیفناوی قاضی خان میں ہے۔

ا تولیج نبیں ہے مینی بانعل بعندا جارہ یا بانعن کا جارہ می نبیں ہے اور اگرا جارہ یوں تغبرا کہ بی نے تنجے اس سال کے گذر نے پرا جارہ دیااہ رستاجر ہائی نے تبول کیا تو میج ہے۔

ین سلمہ ہے منقول ہے کہ انہوں نے دونوں رواینوں میں اس طرح تو فیق دی ہے کہ اجرت واجب نہ ہونا ایک صورت میں ہے کہ جسب تمام یا دار کراریہ پر چلنے کے واسطے نہ ہواور جس صورت میں کہ کراریہ پر چلنے کے واسطے رکھا گیا ہوتو کر اید دوسرے مہینہ کا بھی واجب ہوگا رہم چیا سرحسی میں ہے۔

ایک شخص نے گیہوں پمینے کے واسطے ایک چکی اجارہ پر لی پھراس میں ایبااناج بیبیا جس کے پینے ہے شکھ کی سیست سے ایسان میں میں ایسان کے ایک چکی اجارہ پر لی پھراس میں ایبااناج بیبیا جس کے پینے ہے

شل گیہوں کے یااس سے م بھی کوضرر پہنچا ہے تو شرط اجارہ میں مخالفت کرنے والا شارنہ ہوگا 🏠

اگرچگی کے مالک نے پائی ٹوٹ جانے کا خوف کیا کہ یائی ٹوٹے ہاجارہ سے ہوگا ہیں اس نے پیکی گھر اور پیکی کے پاٹوں اور متاع کو خاصۃ اجارہ دے دیا تو جائز ہے پیراگر پائی منقطع ہوگیا تو عذر ہے تر اردیا جائے گا اس طرح اگر بیشر طقر اردی کہ اگر پائی منقطع ہوجائے تو متاج کو خیار نیس ہے تو اسی شرط کا پھھا تنہار نیس ہے بینی انقطاع کا عذر تحقق ہوگا یہ بچیا میں ہے۔ ایک پن پیکی گھریا ایک ہما موقع تصون میں مشترک ہاور ہرایک شریک کا حصد ایک ایک محف نے اجارہ پرلیا پیرائی متاج نے اپنے موج کی اجازت سے مام کی مرمت میں پھھٹری کیا اور چاہا کہ جو پھھائی فرج کیا ہے وہ مال اس مالک سے والی لے جس نے اس کو اجازت بیس موج کی اجازت دیا ہے تو انیانیس ہوسکتا ہے بلکہ ای محفوں سے لیک تا ہو دائی کی اجازت سے اس کو اجازت دی ہے بعنی اپنے موج سے کونکہ اس کی اجازت سے اس نے ترج کیا ہے دراس کا موج لیجنی شریک اپنے شریک سے مرف اس

<sup>&</sup>lt;u>ا</u> میں کہتا ہوں کہ علمت کنٹن ست ہے۔ جم لیعنی خاصط ان چیز وں کو کرار پر بندویتا جاہے کدا جارہ کنٹے نہ ہوگا بلکہ باوجود اس کے بھی اگر پانی منقطع ہوا اجار وضح ہوگا۔

صورت میں بقدراس کے حصد کے واپس لےسکتا ہے کہ جب مرمت میں خرج کرنا شریک کی اجازت یا قاضی کے علم سے ہواور قاضی بہلے اس کے شریک کو تھم کرے گا کہ اس حام یا چک گھر کی مرمت کرے ہیں اگر اس نے مرمت ند کی قو شریک کو تھم دے گا کہ و اس کی مرمت کراوے اور جو پھے حصہ تیرے شریک کے ذمہ پڑے اس سے نالش کر کے لے لیے جوابر الفتاوی میں ہے۔ ایک فخص نے كيبوں بينے كردائطالك بكى اجار ويرلى محراس عن ايدانان بيداجس كے بينے اسٹل كيبوں كے ياس سے كم بكى كوخرر بنجا ے تو شرط اجارہ میں خالفت کرنے والا شارنہ ہوگا اور اگر ایسا اٹاج پیسا جس سے چکی کو گیہوں سے زیادہ ضرر پہنچا ہے تو مخالف و عاصب قراردیا جائے گا بدوجیز کردری می ہے قال رضی الله عند جب میں نے سے سے دریافت کیا کہ ایک چکی دو مخصول میں مشترک ہے ایک مخص کی ایک تمائی اور دوسرے کی دو تمائی ہے چمر دو تمائی والے نے اپنا حصد ایک مخص کواجارہ پر دے دیا اور مستاج نے تمام چکی می تفرف کیا مجرایک تبائی والے نے جا ہا کہ متاجر سے اپنا حصہ اجرت لے لے تو نہیں لے سکتا ہے کیونکہ متاجر نے اس کے حدر وغصب كراياب اجاره يرتبي لياب اورتهائي حصدوالي ويا اختيارتها كدمتاج كوچك كانفاع بدوك يااينا حصداس كواجاره دے دیے کیونکہ غیر منتقم کا اجارہ میجے نہیں ہاور اگر حکام سلمین ہے کسی مائم نے ایسے اجارہ کی صحت کا تھم دے دیا تو اس وقت متاجر کوا متیار ہوگا کہ دوروز خوداس بھی سے نقع حاصل کرے اور ایک روز تہائی والے کے واسلے چھوڑ دے تا کہو واس روز نفع حاصل كرے اور تبائى حمد كے شريك كوافقيار ہے كہ يوں كم كہ جوروز ميراہے ش اس روز بيكى كمر كا درواز وبندكر دول كا كونك اس چکی کو پچوخرزیں پنچنا ہے اور اگر بجائے چکی کے کوئی حمام ہواور ایک حصد دار نے ابنا حصد کی مخفس کواجار ہر دے دیااور کس ما کم نے اس کی محت کا تھم دیا تو دوسرے مصددار کوجس نے اجار وہیں دیا ہے میدا فقیار نیس ہے کہ یوں کے کہ بس ایخ مصد کے دوزاس صام کا ورواز وبندكردون كاكيونك جمام كواس يضرر بنخاب على كوخرونين بوتاب ليكن يدبوسكاب كدهت كثركى بارى مثلا ايك مهيدى مقرر كرليل لى دوتهائى حصدوالاحام يدومهيدنفع حاصل كري بمردوس المخفس أيك مهيدتك بندكرد ياايك مين يدزياده دي تک کے واسطے اس طور سے باری مقرر کرلیں تا کہ جمام سے نفع اشانا ساقط نہ ہوجائے کیونکہ تھوڑ ک مدت میں جو ضرر حمام کو پہنچا ہے اس كودوسرى دفعين كرنياتا بكدت كزرجالى بهام مانقاع سانقاع ساقط موجاتا بيجوابرالفتاوى مى بيد

ا قول يون بن اصل جي ذكور بادر مقدم جي فدكور بوبال ت ديكمو

کر کے لوگول کا ان جا جرت معلومہ پر پیمینا شرد کے کیااورلوگول کو کرایہ پردینا شروع کیا تو وہ مخص اس فس میں گنگار ہوگا گراس پر ہیں اجرت واجب نہ ہوگی اورا گراس نے او پر کا پاٹ مالک کی رضامندی ہے۔ اس شرطہ نصب کیا کہ جو کمائی ہووہ ہم دونوں میں برابر تقسیم ہواور ہم دونوں اپنے آپ کا م کریں تو ایک صورت میں جب بیشتی کرایہ پر دے دے گا تو تمام اجر ہا ای کے واسطے لوگول کا اناح لیا تو جو مزدوری کے گی و واس مختص اور مالک کے درمیان پر ابر تقسیم ہوگی ہے ہیا میں ہے۔ اگردونوں نے پیائی کے واسطے لوگول کا اناح لیا تو جو مزدوری کے گی و واس مختص اور مالک کے درمیان پر ابر تقسیم ہوگی ہے ہیا میں ہے۔ ایک چکی گھر کا تو میں اور ان لگ کے درمیان پر ابر تقسیم ہوگی ہے ہیا میں ہے۔ ایک چکی گھر کا تو میں اور ان کو ایک میں متاجر کو اچار افتاو کی گھر متاجر کو ایک فتص متاجر کو جو اہر افتاو کی میں ہوگی ہے ہوگی ہے۔ پائوں میں پہنے تی میں اور ان کو ایک فتص متاجر کو جو اہر افتاو کی میں ہوگی ہو ہو گئی ہے بائوں میں پرن چکی تعمین کی اور بیسب مالک تم ہر کی اور اور ہوا کا اور جوا دکام خصب کی اور بیسب مالک تربی ہو پھرائی اور اس میں کو اور جوا دکام خصب کی ای کی منان نہیں لے اس کے لی جو پھراس کی زمین میں نو بایا کوئی اور ہے جو وائی اور جوا دکام خصب کے جیں وہ معتبر رکھ جا کیں جو پھراس کی زمین میں نو میایا کوئی اور ہے جو وائی کی وہ اس کیا تو تی سے متاجر نے چکی میں او بایا کوئی اور ہے جو وہ کی اور اس میں تک ہوئی ہوئی کی دور کی کی اور متاجر نے چا کہ کہ اس کی ہوئی نے ہوئی کی دور کی اجازت کا یا ہوئی نے ہوئی کے کر ایس میں حضح کر لیتو موجر سے لے سکتا ہے اور اگر اس کی بلا اجازت گایا ہے تو جو چرجزی کی ہوئی نے ہوئی نے ہوئی نے ہوئی نے ہوئی کے کہ کر ایس می موٹن کے ہوئی نے دوئی ہوئی نے ہوئی کے کر کے کر کی موری میں کے دوئی کوئیس کے کر کے بو کر کی کوئی کوئیس کے

<u>جويبو() بار):</u>

## اجرت اورمعقو دعلیہ کی کفالت کے بیان میں

فرمایا کہ اجرت کی کفالت خواہ بجل ہو یا موجل ہوجی اجارات اور نیز حوالہ بھی سی جہنواہ کفالت کے وقت اجرت اس طرح واجب ہوگئی ہو کہ مستاج نے منفعت اجارہ تمام حاصل کر لی ہو یا شرط تھیل ہوخواہ واجب نہ ہوئی ہواور تھیل یا ناجیل میں لیحی فی الحال اوا کرنے یا معیاد پر اجرت اوا کرنے کا عکم تھیل پر ویسائی ہوگا جیسا اصل پر ہے بشر طیکہ کفائت میں جس طرح اصل پر ہاس کے خلاف شرط نظیم ہی ہواورا کر تھیل نے اجرت فی الحال اوا کر دی تو اپنے اصل ہے فی الحال نہیں لے سکتا ہے تا وقتیکہ میعاد مقررہ وزا بھی ہو جو میں ہے اور تھیل کو یہ افقیار نہیں ہے کہ جب تک خود اجرت اوائیس کی ہے جب تک اصل ہے بعنی مستاج ہے اجرت کا موافذہ کر سے بعنی جب تک خود اوالہ کر سے جب تک خود اجرت اوائیس کی ہے جب تک اور کی تو اور نہیں کر سکتا ہے لیکن اگر موجر نے کفیل کے ساتھ و ستک دی اور اس کے چھیے پڑا کیا تو کھیل کو افقیار ہے کہ اس طرح ما تھول عنہ کی موجرہ کھیل و مستاج کے اس کی ساتھ و ستک دی اور اس کے جھیے پڑا کیا تو کھیل کو افقیار ہے کہ ای کھیل اور مقدار اجرت میں موجرہ کھیل و مستاج نے اختال ف کیا مثل کے کہا کہ ایک درہم ہے تو مستاج کا قول جو گا کہونکہ وہ وزیا دی ہے مکا ہو بات کی اور موجر نے کہا کہ ایک مستاج سے اور موجر نے کہا کہ دورہم میں اور مستاج نے اور اگر سے اور اگر مسباج اور اگر سباخ سے اور اگر سباخ اور اگر سباخ اس کھیل ہوگا کہ کہا کہ اس کھیل مستاج سے اور اگر موجر نے کہا کہ نصف درہم ہے تو مستاج کو تی تول ہوگا کہ وقتیل ہوگا کہ کو کہ کو موجول ہول ہوگا کہ کو تو موجر کے گا اور کھیل اسپنے اصیل مستاج سے فی ستاج کو تو کو کہونکہ وہ درہم کی اور قبل ہوگا کہ کو اور مقبول ہول ہوگا کہ وادم تھول ہوگا کہ وہ میں ہوگیل میں ہوگیل ہوگا کہ کو تو موجر کے گا اور کھیل ہوگا کہ دورہم کی تو موجر کے گا اور کھیل ہوگا ہوگا میں ہوئیل ہوگا کہ کو تو موجر کے گا اور کھیل ہوگیل ہوگا ہوگا کہ دورہم کو اور موجر کے گا اور کھیل ہوگا ہوگیل میں کے تو موجر کے گا وہ کھیل ہوگیل ہوگا ہوگیل ہوگیل ہوگا کہ کو تو موجر کے گا اور کھیل ہوگیل ہوگ

اگر طالب نے گواہ عادل چین کے تواس کوافقیار ہے کہ پھر تغیل یا متاج جس ہے چاہر موافذ ہ کر ہے ہوجیز کروری بی سے اوراگراجرت بیں کوئی معین چیز مقل کوئی معین کیڑا قرار پایا اوراس کی کی تحص نے کفالت کی تو جائز ہے اوراگروہ کیڑا متاج کے پاس تف ہوگیا تو تغیل بری ہوگیا اور متاج رہا جرائش دیے کا تھی کیا جائے گا بیچیط بی ہے۔ اگر کی خیاط کو کیڑا اسنے کے واسط مقرر کیا اور شرط کرلی کہ خودی سینے اور کرمتاج رہے اس کی کفالت کی بس اگر لئس خیاط کے پیر دکرنے کی کفالت کی تو تھے ہا وراگرای کی مطابق کی کفالت کی تو تھے ہو اور اگرای کی مطابق کی کفالت کی تو تھے ہو کہ واضح ہو کہ خواص نے مسابق کی کفالت کی تو تھے ہو کہ واضح ہو کہ خیاط مت کے مسئلہ بی جکہ مطابق کی کفالت تھے نہ ہواور کفیل نے خودی کر مستاج کے پیر دکیا تو اس ہے اسپنے کام کا اجرائش کیا اور جس صورت بی سلائی کی کفالت تھے نہ ہواور کفیل نے خودی کر مستاج کے پر دکیا تو اس ہے اسپنے کام کا اجرائش جا ہے جس قدرہ ہوئے لئے گا بھر طفی ہو کہ خودی کر مستاج کو دیا تو ملکو ل عند یعنی درزی ہے اپنے کام کا اجرائش جا ہے جس قدرہ ہوئے لئے گا بھر طفیلہ سے کہ اورائی گفتالت ورزی کی اجازت ہے ہوئی طبی ہے۔ اگر کی گفالت کر کی تو اس جا اورائر اور خودی کر مستاج سے بار برداری کی گفالت کر کی تو کی گفالت کر کی گفالت کر کی تو تو ملکو ہوئی ہوں اورائر اورائر ویا تو ملکو ہوئی ہوئی اورائی گفتال ہوں نے خودی کر مستاج ہے گا تو بھی جیرے کرا ہے گا تو بی ہے۔ اگر اورائی گفتال ہوں نے خودی کر مستاج نے گا تو بھی جیرے کرا ہے گا تو بھی جیرے کرا ہے گا تو بھی جیرے کرا ہے کا تو بھی جیرے بھی اورائر کی گفالت کر کی کفالت کر کی گفالت کر کی تو تو جو بھی گا تو بھی جیرے بھی ہے۔

يېمبو(ھ بار):

دونوں گواہوں میں اور موجر ومتاجر میں اختلاف واقع ہونے کے بیان میں اس میں دونسلیں ہیں

فصل (وَلُ:

بدل یا مبدل میں موجر ومستاجر کے درمیان یا دونوں گواہوں کے درمیان اختلاف واقع ہونے کے بیان میں

قادسید کی طرف آ کے بر حالے کیا لین جروے آ کے بڑھ کیا بھرا یک ٹؤمر کیا اور موجر دمتاجرنے اختلاف کیا اور موجرنے کہا کہ جوٹنو مر کیا ہے اس کوفتنا جروتک کے واسطے تو نے کرایہ پرلیا تھا بھر جب تو آھے لے کیا تو تو نے نخالفت کی اور تو ضامن ہوااور متاجر نے کہا کہ جو شومر کیا ہے اس کو میں نے قادسیہ تک کے واسطے اجارہ پرلیا تو موجر کا قول قبول ہوگا اور مستاجراس کی قیمت کی منمان اوا کرے مينميا ثيرهم ب-اوراكرمتاجرف اجاره كاوموى كيابعن اس في جيدا جاره ديا باورثوك ما لك في الكاركيا يحرابك كواه في بول کوائی دی کدمت جرنے بغداد تک خود سوار ہو جانے کے واسطے دس درہم میں کرایہ لیا ہے اور دوسرے کواہ نے بیگوائی دی کداس نے بغداد تک سوار ہونے اور بیاسہاب لا دنے کے واسطے اجارہ پرلیا ہے اور مستاج بھی ای امر کامدی ہے جودوسرے گواہ نے گواہی دی ہے تو کوائی جائز تہیں ہے ای طرح اگر دونوں کواہوں نے بوجو میں اختلاف کیا ایک نے ایک تنم کا بوجو بتلایا ہے اور دوسرے نے ووسری متم کے بوجو کی کوائی دی تو بھی کوائی قبول نہ ہوگی سمبسوط میں ہے۔ایک فض کشتی پر ترفد سے آمل تک سوار ہوا چر مالک کشتی نے کیا کہ میں نے بچے آئ یک یا بچ ورہم کرایہ پرسوار کیا ہے اورسوار نے طاح ہے کہا کہ تو نے جھے دس ورہم پراس واسطے اجرمقرر کیا تھا کہ بٹس آمل تک مکان مشتی کوتھام کر کھیتا چلول گاتو دونوں بیں ہے ہرایک ہے دوسرے کے دعویٰ پرقشم لی جائے گی اور دونوں میں سے کمی کواولو برت نہیں ہے کہ اس کے واسطے پہلے تھم لی جائے لیس قامنی کوا ختیار ہوگا کہ دونوں میں سے جس سے جا ہے تھم لیما شروع کرےادراگر دونوں کے نام قرعہ ڈالے تو بہتر ہے ہیں اگر دونوں نے تشم کھالی تو تھی کا دوسرے پر پچھی کرایہ واجب نہ ہو گا اوراگر دونوں نے کواہ قائم کئے تو سوار ہونے والے کے کواہ قبول ہوں کے اور اس کے نام مالک مشتی پر دس درہم اجرت کی ڈگری کر دی جائے کی اور مشتی وا کے سے نام سوار پر کھے ڈکری نہ ہوگی کیونکہ جب دونوں نے گواہ قائم کئے تو ایسا قرار دیا جائے گا کہ کو یا دونوں امر واقع ہوئے چرمشتی والے نے جوسوار ہونے والے کے ساتھ سوار کرنے کا اجارہ کیا ہے وہ باطل ہوجائے گا کیونکہ ملاح کے واسطے تو خود بی بلاکرایہ سوار ہونا ضروری ہے ایک مخفس نے دوسرے سے کہا کہ میں نے تھے تر فدے بیخ تک دس درہم کرایہ پراہے نچر پرسوار كياب اور مدعا عليد نے كہا كربيل بكرتونے جميماس واسط حرد ورمقرركيا كدمس في ميں فلان مخص كو بحفاظت بانجاووں اور يا في ورہم اجرت مخبرائے ہیں تو بھی ہرایک ہے دوسرے کے دعویٰ پرتشم لی جائے گی پس اگر دونوں نے تشم کھالی تو کسی پر پیکھ واجب نہ ہوگا اور اگر دونوں نے کواوقائم کئے تو نچر کے مالک کے کواہ مقبول ہوں مے کیونکہ مستاجر پر نچر کی حفاظت واجب ہے ہی اجارہ حفاظت کے واسطے باطل ہو کیا تہ مہر بیش ہے۔

مسئلہ ندکورہ کی ایک صورت جس میں اگر موجر نے دو درہم پراجارہ دینے کا دعویٰ کیا پھرا یک گواہ نے ایک درہم پراجارہ دینے کی اور دو گواہوں نے دو درہم پراجارہ دینے کی گواہی دی تو امام اعظم میزاہاتہ کے نز دیک مقبول نہوں گے ہے۔

متاج نے کہا کہ میں بنے قادسیہ تک کے واسط ایک درہم میں کرایہ لیا اور موج نے کی اور موضع کا تام لیا حالا تکہ متاج اس پر قادسیہ تک سوار ہوا ہے تو اس صورت میں متاج پر پچھ کرایہ واجب نہ ہوگا کیونکہ اس نے عقد اجارہ کی تخالفت کی ہے یہ راجیہ میں ہے اورا گرموج نے کہا کہ میں نے بچھے اس موضع تک اپنا ٹو کرایہ پر دیا ہے اور سوار نے کہا کرنیں بلکرتو نے بچھے عاریت دیا ہے اور اس موضع ہے آ کے بیڑھا نے کیا اور ٹو مرکیا تو منام من ہوگا ہیذ خیرہ میں ہے۔ اگر کوئی فض کی فض کا ٹو جرہ تک سوار ہوکر لے کیا اور ٹو کہا کہ ق بھے عاریت دیا تھا اور اس برقتم کھائی تو کرایہ ہے ہری ہوجائے گا پھرا گرٹو کے مالک نے کواہ قائم کے کہ میں نے اس کو مسک ایک درہم میں کرایہ پر دیا تھا تو جول نہ کئے جائیں گے اور اگرٹو کے مالک نے دعویٰ کیا کہ میں نے اس کو ساجین تک ذیر ہے درہم میں کرایہ پر دیا ہے اور ایک گواہ نے اس کے تن میں ہوں ہی گوائی دی اور دوسرے نے گوائی دی کہ اس نے ساجین تک ایک درہم میں کرایہ پر دیا ہے قو مستاجر پر ایک درہم کی ڈگری کر دی جائے گی بشر طیکہ مستاجر سوار ہوا ہو بیہ سوط میں ہے اور اگرٹو کے مالک نے دو گواہ قائم کے اور ان میں سے ایک گواہ نے اس کے تن میں ویڑھ ورہم کی گوائی دی تو مستاجر پر ایک درہم کی ڈگری ہوگی اور اگر موجر نے دو درہم پر اجارہ دیے کی اور دو گواہوں نے دو درہم پر اجارہ دیے کی موجر نے دو درہم پر اجارہ دیے کی گوائی دی تو میں ہے دو درہم پر اجارہ دیے کی گوائی دی تو ایک میں ہوتی کی تو دو درہم پر اجارہ دیے کی گوائی دی تو ایک میں ہوتی کی اور دو گواہوں نے دو درہم پر اجارہ دیے کی گوائی دی تو ایک میں تا میں ہوتی کے بی تو تو کی کہا تھر ایک گواہ نے ایک درہم پر اجارہ دیے کی اور دو گواہوں نے دو درہم پر اجارہ دیے کی گوائی دی تو کراپر سے بی تو تو کی گوائی دی تو ایک میں تھر ہے۔

ا کی مخص نے ایک سال کے واسطے مکان کرایہ پرلیا ہے مجرمتاجرنے دعویٰ کیا کہ میں نے گیارہ مینیے تک ایک درہم میں كرايه يرليا اورايك مهينة تك ودرجم على يعنى بارهمينة تك اس تفعيل عرابه برلياب اورموجرف دعوى كياكه مل في ايك سال تک دی درجم می کراید پر دیا ہے اور ہرایک نے اپنے دعویٰ پر گواہ قائم کے تو امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ موجر کے گواہوں پر و گری کی جائے گی اور اگر ان وجوہ میں مدت اجارہ گر رجانے یا جس مقام تک کے واسطے ٹو وغیرہ کراید پر لیا ہے وہاں پہنچ جانے کے بعد اختلاف کیا توقتم سے متاجر کا قول قبول ہوگا اور دونوں سے ہرا کی کے دموی پرقتم ندلی جائے گی بیہ بالا جماع سب کے زویک ہاورا گرتموڑی مدت گزرنے پر یاتموڑی سافت طے کرنے کے بعد دونوں نے اجرت میں اختلاف کیا تو ہرا یک ہے دوسرے کے دعوی پرقتم لی جائے گی اور جس وقت دونوں نے قتم کھائی اس وقت باتی مدت کا اجار وقتح کر دیا جائے گا اور گذشته مدت یا مسافت کے حصدا جرت مي مت جركا قول جوكا يظهير بدي باورجى امام ابوبوسف عدوايت بكدايك متاجر في كواه قائم كالديس نے بیرمکان اس محص سے دوم بیند کے واسطے دس درہم پر کرایہ پرلیا ہے اور مالک مکان نے گواہ دیے کہ بی نے اس کوایک مہینہ کے واسطےدی درہم پراجارہ دیا ہے تو میں کراہی کی بابت ما لگ مکان کی گواہ قبول کروں گا اور مکان کوایک مہینہ کے واسطے دی درہم پر قرار دوں گااوردوسرے مبینے میں مستاجر پر بانچ درہم کراریقرارووں کا بیمیط میں ہے اور جامع الفتاوی میں لکھاہے کہ اگرموجرنے کہا کہ عل نے اس مجینہ تک تھے میرمکان دس درہم پر کرارید یا ہے اور مستاج نے کہا کہ عل نے اس مجینہ اور دوسرے مہینہ تک یا بھے درہم عل كرابيه برليا ہے تو بہلے مهيند يس ورجم واجب مول كاور دوسر ، مهيندين و هائى درجم واجب مول مے بيتا تار خانياش ہے۔ ا یک تحص نے گواہ قائم کے کہ میں نے اپنایہ بیت نو درہم پر تین مہینہ کے واسطے بھماب تین درہم ما ہواری کے کرائیہ پرویا ہے اور متناجر نے گواہ دیے کرمتاج نے چومینے کے واسطے بحراب ایک درہم ماہواری کے کرایہ پرلیا ہے قومتاج پر تین مہینے کے واسطے نو درہم واجب ہوں گے اور پھر تمن ممیند تک تمن درہم واجب ہوں گے بیمچیط سرتسی میں ہے۔

ہشام کہتے ہیں کہ میں نے امام ابو یوسف سے دریافت کیا کہ ایک فض کے قبند میں ایک مکان ہے کہ اس میں وہ فض ایک مہینہ تک رہا ہے پھر دو فخصوں میں سے ہرایک نے ہے گواہ قائم کے کہ یہ بیرامکان ہے میں نے اس قابض کو دس درہم پرای مہینے کے واسطے کرایہ دیا ہے اور قابض ان دونوں میں عوانی سے منکر ہے تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ وہ مکان دونوں مدعیوں میں نصفا نصف تقسیم ہوگا اور استحسانا ہرایک کو یا بی بی بی بی اور قیاس کی دلیل سے ہرایک کو دس درہم ملنے جا ہے ہر ہر میں ہے وا در ہم ایک وی اور ہم ایک کو یا بی بی ہے ہوگا اور استحسانا ہرایک کو یا بی بی بی بی بی اور تو ایک کیٹر ادیا بی مالک ہے کہا کہ بی درہم ایک درہم اجرت پر مین کے باکہ کو اور اور کی ایک کیٹر اور ایس کی اور تو نے اجرت مفہرائی تھی تو کیٹر اور کی ہو اور درزی نے کہا کہ تو نے اجرت مفہرائی تھی تو میں نے کہا کہ تو اور تو نے اجرت مفہرائی تھی تو کیٹر سے کہا کہ ایک کے تو اور سے کہا کہ تو نے اجرت مفہرائی تھی تو کیٹر سے کہا کہ ایک کے تو اور سے کہا کہ تو نے اجرت مفہرائی تھی تو کیٹر سے کے مالک سے تعملی ایک کی اور اس کو اجرائی کھی تو نے درگریز سے کہا کہ کے کہا کہ اور اس کو اجرائی کی تو اور شری ہے کہا کہ تو اور کی کہا کہ تو نے اجرت مفہرائی تھی تو کیٹر سے کہا لک کا قول تو کہا کہ کے کہا کہ تو نے اجرت مفہرائی تھی تو کیٹر سے کے مالک سے تعملی نے کہا کہ تو کی اور اس کو اجرائی کی اور اس کو اجرائی کو اس کی کو تو کی ایک کے تو اس کی کہ کو سے تعملی کو تو کہا کہ کو تو کے ایک کو تو کو تو کہا کہ کو تو کو استحداد کی کہا کہ کو تو کے کہا کہ کو تو کہا کہ کو تو کہا کہ کو تو کہ کہ کو تو کہ کہ کو تو کہ کہا کہ کو تو کہ کہ کو تو کہ کہ کو تو کہ کو تو کہ کہ کو تو کو تو کہ کو تو کو تو کہ کو تو کہ کو تو کہ کو تو کو کو تو کہ کو تو کہ کو تو کو تو کہ کو کو کو تو کہ کو تو کہ کو تو کہ کو تو کہ کو تو

کومرٹ رنگنے کے واسطے کپڑا دیا اس نے عصفر سے جس طرح متاجر نے بیان کر دیا تھا سرخ رنگ دیا پھر دونوں نے اجرت میں اختلاف کیارگریز نے کہا کہ میں نے ایک درہم پر کام کیا ہے اور کپڑے کے مالک نے کہا کہ دووانگ پر کام کیا ہے ہی اگر دونوں نے گواہ قائم کئے تو رگریز کے گواہ متبول ہوں گے۔

اگردونوں نے اصل اجرت میں اختلاف کیا اور مالک نے کہا کہا ہے کئدی کرنے والے قیے بجے با اجرت ہی کڑا کندی
کردیا ہا اور کندی کرنے والے نے کہا کہنیں بلکہ اجرت پر میں نے کام کیا ہے ہیں اگر دونوں نے کام ہے فارغ ہونے ہے پہلے
ایسا اختلاف کیا تو دونوں ہے باہم منم کی جائے گی اور پہلے مستاج ہے شروع کیا جائے گا اور اگر کام سے فارغ ہونے کے بعد ایسا
اختلاف کیا تو کڑے یا لک کا قول قبول ہوگا اور اگر دونوں نے اتفاق کیا کہ مالک نے کندی گرکویوں بی دے دیا پھاجرت بیان
اختلاف کیا تو اس کا تھم کن ب میں نہ کورٹیس ہا اور فقیہ ابواللیت نے عیون السائل میں تکھنا ہے کہ اس میں تین قول بیں اور تینوں قول بیان
کرد سے اور ام محد نے فر مایا کہ اگر کندی گرنے ای کام کے واسطے کوئی ذکان کرایہ پر کی ہوتو اجرت واجب ہوگی ورنٹیس اور ای قول
پونوی ہے میں جاور اگر کندی گراور مالک ثوب نے مقد اراجرت میں اختلاف کیا ہیں اگر اس نے کام شروع نہ کیا ہوتو

ا قیت گفت کین سینظم عام بے نیکن خصوصی سیاہ رنگ میں بینظم کراس سے قیت گفت جاتی ہے جیسا کرفتیدا ہائم ہے منقول ہے اب سیحے نہیں ہوسکا ہے کیونکہ اس نوامیہ کے بہاں سیاہ رنگ منبول ہوا بکذا کیونکہ اس زمانہ میں بنوامیہ کے بہاں سیاہ رنگ منبول ہوا بکذا قبل منز ہم کہتا ہے کو فیصل کے بہاں سیاہ رنگ منبول ہوا بکذا قبل منز ہم کہتا ہے کہ اور مند من میں بہاں واسطے کہا وطنیفہ عہاس نے اس وجہتے قید کر کے مارا کہ انہوں نے معزمت امام جعفر بن محمر کا فیج میں بنا اس منبول ہو سے قید کر کے مارا کہ انہوں نے معزمت امام جعفر بن محمر کا فیج میں بنا ہو ہے۔ اس وجہتے کی بیاں میں بیار کی بیاں میں بیان ہو ہے۔ اس وجہتے کی بیان ہو ہے کہتے ہوئے کی بیان ہو ہے۔ کا بیان ہو ہے کہتے ہوئے کی بیان ہوئے کے بیان ہوئے کو بیان ہوئے کے بیان ہوئے کے بیان ہوئے کے بیان ہوئے کے بیان ہوئے کہ بیان ہوئے کے بیان ہوئے کو بیان ہوئے کو بیان ہوئے کو بیان ہوئے کے بیان ہوئے کے بیان ہوئے کو بیان ہوئے کی بیان ہوئے کو بیان ہوئے کو بیان ہوئے کو بیان ہوئے کے بیان ہوئے کو بیان ہوئے کے بیان ہوئے کو بیان ہوئے کے بیان ہوئے کو بیان ہوئے کی بیان ہوئے کو بیان ہوئے کو بیان ہوئے کو بیان ہوئے کی ہوئے کو بیان ہوئے کو بیان ہوئے کو بیان ہوئے کو بیان ہوئے کی بیان ہوئے کو بیان ہوئے کو بیان ہوئے کو بیان ہوئے کو بیان ہوئے کی ہوئ

کچھکام کیا ہوتو جس قدرکام کیااس میں تم ہے کپڑے کے مالک کاقول قبول ہوگااور ہاتی میں بعض کوکل پر قیاس کر کے بیتھم دیا جائے گا کہ باہم تہم کھائیں بیمبسوط میں ہےاورا گراجرت کی جنس میں کہ درہم میں یادینار میں یاصفت میں کہ جید ہیں یار دی ہیں، ختلاف کیا پس اگر کام شردع کرنے سے پہلے اختلاف کیا تو ہاہم قتم لی جائے گی اورا گراجرت مال عین ہو پس اگر اس کی جنس یا مقدار میں اختلاف کیا تو دونوں سے ہاہم تم لی جائے گی اوراگراس کی صفت میں اختلاف کیا تو ہاہم تم نہ لی جائے گی بلکہ متا جرکا تو ل قبول ہوگا پخلاف اس کے اگراجرت مال فرین ہوتو میں تھم نہیں ہے۔

اگردونوں نے دوجش میں اختلاف کیا اور موج نے کہا کہ میں نے تھے بیٹو قعر نعمان تک ایک وینار میں کرابید یا ہے اور
متاج نے کہا کہ بیں بلک کوف تک دس درہم میں دیا ہے تو دونوں ہے باہم تم کی جائے گی اور دونوں میں ہے جس نے کول کیا ای پ
دوسرے کا دکوئی جاہت والا زم ہوگا اور جس نے گواہ قائم کے اس کے گواہ تبول ہوں گے اور اگر دونوں نے گواہ قائم کئے تو کوف تک ایک
دینارو پانچ درہم میں اجارہ ہونے کا تھم دیا جائے گا بھر طیک قعر تعمان ٹھیک تھے میں کوف و بغدا و کے واقع ہوئی قعر تعمان تک بعوض ایک
دینارے موج کے گواہوں پر اور قعر ہے کوف تک پانچ درہم میں متاج کے گواہوں پر تھم دیا جائے گا بی فراد کی قاضی خان میں ہے۔ اگر
دونوں نے اجرت و مدت دونوں میں یا اجرت و مسافت دونوں میں اختلاف کیا اور موج نے کہا کہ میں نے قعر نعمان تک دی درہم میں دیا ہے اور متاج نے گیا اور دونوں نی کے گو دونوں نے گواہ وال نے گیا اور دونوں نے گواہ قائم کے تو مغول ہوں کے اور اگر دونوں نے گواہ قائم کے تو دونوں ہوگا ہوں پر ڈگری ہوگی ہیں اجرت کی زیادتی میں موج کے گواہوں پر اور مدت یا مسافت کی زیادتی میں متاج کے گواہوں پر تھم ہوگا

ا مال دين مثلاً در جم إدينار بول يا كونى ان توغير ومقد ارمغت بيان كريكا بين ذمه ليا بو ـ

اور دونوں میں ہے جس نے پیشتر داوئی کیاای کے واسطے دوسرے سے پہلے تم کینی شروع کی جائے گی بیٹز اید انگفتین میں ہے۔امام ابو یوسف نے فرمایا کہ ایک فنص نے جوتی ٹا تکنے والے کوٹا تکنے کے واسطے جوتی دی اس نے کہا کہ تو نے مجھے دو درہم پٹا تکنے کے واسطے دی ہاور مشاجر نے کہا کہ ایک درہم پر دی ہے تو دیکھا جائے گا کہ اگر مو پٹی بدوں ضرر پہٹیائے کے اس کا پیوند جدا کر سکتا ہے تو اس کا قول آبول ہوگا اور اپنا پیوند جدا کرے اور اگر بدوں ضرر کے نہیں جدا کر سکتا ہے تو جس قدر اس نے زیادتی کر دی ہے اس کی اجرت دی جائے گی بیرمحیط سرحتی میں ہے۔

اگر کیڑے کے مالک درزی نے باہم اختلاف کیا کیڑے کے مالک نے کہا کہ بی نے تھے تباہینے کا تھم دیا تھا مگر تو نے قیم قطع کر سے ی دی ہے اور درزی نے کہا کہ نہیں بلکہ تو نے قیم سینے کا تھم کیا تھا تو متم ہے کپڑے کے مالک کا قول قبول ہو گا اور اس کوا ختیار ہوگا کہ جائے میں لے کرورزی کوا جرالشل دے دے یا درزی سے اپنے ٹابت کڑے کی قیمت لے لے بیٹلم پر بیٹس ہے عابية البيان من إ كروهم يز اوركير ، كما لك في اختلاف كياما لك في كها كه من في عصفر سدر تكفي كانتكم ديا ب اور مكريز نے کہا کہ بیں بلکہ زعفران سے ریکنے کا تھم کیا ہے تو بالا جماع کیڑے کے مالک کا قول تبول ہوگا یہ بدائع میں ہے۔ایک مخص نے ایک قفیز عصفر سے رتھنے کے واسطے کپڑا دے دیا چرو گریزئے کہا کہ ہم نے ایک قفیز سے رنگ دیا ہے اور مالک نے کہا کہ جو تعالیٰ تغییر ے دنگا ہے قود وسرے دمگریزوں کود کھایا جائے گا اگرانہوں نے کہا کہ ایسارنگ چوتھائی تغیر ہے ہوسکتا ہے تو کپڑے کے مالک کا قول تول ہوگا اور مركزيز كے كوا و تول مول مے يديميواسرت مى باجارات كتاب الاصل مى كھا بكرايك مخص في عام مواينا وانت ا كما زن كا تم دياس في اكمار ديا جروونول في اختلاف كياستاج في كباكديس في اس وانت كيسوائ وواسرا دانت ا كما زنے كا عكم ويا تما اور جام نے كہا كراى وانت كے اكما زنے كا عكم كيا تما تو متاجركا قول بوگا اور اگر جام نے وي وانت ا کھاڑا جس کے اکھاڑنے کا تھم کیا تھا مگراس کے ساتھ متعل دوسرا دانت تھا کہ وہمی اکھڑآیا تو ضامن نہ ہوگا پیفلا مہیں ہے اوراگر جراح كوتهم ديا كدمير بدن سے مجمع جدا كرد ب يا مجوز اجيرد بردونوں نے اختلاف كيا توقتم سے متاجر كا قول تبول ہوگا كيونك تھمای کی طرف سے پایا کیا ہے میچیط سرحی میں ہے قال رضی اللہ عند کی نداف محوایک کیڑا دیا کداس پر روئی وحن کر جمائے اور تھم ویا کہا بی طرف سے جس قدر جی جا ہے ہیڑھا وے تھرنداف نے جس سیر ''روئی دھن کر جما کروے دی پھر کیڑے کے مالک نے کہا كه يس نے تجھے بندروسيرروكى وى تھى اوركها تھا كداسيندياس د وال دينا اورتونے فقط بائج سيرروكى بر حالى اور نداف نے كها كدتو نے جھے دس سیر دی تھی اور کہاتھا کہ دس سیرائے یاس سے ذال دے اور میں نے دس سیر برد حادی تو قول عراف کا قبول ہے اور قبا کے ما لک برواجب ہے کہ دس سررونی اس کودے دے اور بھی اگر مامور ش اختلاف کیا اور قبائے مالک نے کہا کہ ش نے تھے بندروسیر رونی دے کرتھم دیا تھا کہ چدر وسیراہنے یاس ہے بڑھادے اور نداف نے کہا کرتو نے مجھے دس سیر دے کردس سیر بڑھانے کا تھم کیا تھاای کے موافق میں نے بڑھادی ہے تو قبائے مالک کواختیار ہوگا کہ جا ہے اس کی تقیدیق کر کے دس سیررونی وے دے یا اپنے كيرے كى قيمت اوروس سيرروكى كے شك روكى نے لے اوروه كير انداف كا موجائے كامير جيطيس ہے۔

ایک درزی کوکیراد یا کداس کی د بری روئی اورقبای کراد دے اوراس کواستر وروئی دے دی اوراس نے ی کوبحرکر تیار کردی

ع مجام بھینے لگانے والا۔ ع نداف رو کی دھنے والاجس کو دھنیا کہتے ہیں۔ ع سیرے کیا ہے تھریزی وغیرہ جو نہایت کم ہونا ہے مراولیٹا مناسب موقع ہے اگر چدمثال میں چندال خرورت نہیں اوراستاد کا ترجمہ ہیر بھی بنظر عام نئی ہے۔

ا معن عرب كديمرا كرانين ب

مزدوری دی اور کہا کہ دوروز میں اس کو دھوکر دے دے اس نے ندھویا اور ڈال رکھا یہاں تک کہ تلف ہو کیا قال ضامن شود یعن شخ نے فرمایا کہ دھولی ضامن ہوگا۔

ملاح کو چند گر گیہوں اس واسطے دیئے کہ فی کراد درہم اجرت پرمثلا فلاں جبہ پہنچا دے جب مقام مشروط پر دیکھاتو معاہلہ گذمہ ہواتو اختلافی صورت میں کس کاقول قبول کیا جائے گا؟

آیک تخص نے اسباب کی تخریاں ایک جمال کودیں کہ فلاں شہریں پہنچا کرفلاں ولال کے ہردکردے اس نے پہنچا کر ہرو کر کے دزن کردیں پھر دلال نے جمال سے کہا کہ تخریوں کا بوجہ جو بارجامہ یابار تا مجامہ ش لکھا ہے اس سے کم فکلا اور میں بعقد کی

کے تجھے اجرت ندوں گا پھراس کے بعد دونوں نے اختلاف کیا اور ولال نے کہا کہ بی نے تجھے بورا کرابیادا کردیا ہے اور جمال نے

کہا کہ بیں اداکردیا ہے تو حمال کا قول تبول ہوگا اور ان دونوں میں سے کی کودوسرے سے پچوضوس کرنے کا استحقاق نہیں ہے بلکہ

پرخصومت فقط حمال اور ما لک کے درمیان ہوگی بیر فلاصہ بی ہے۔ عیون میں امام مجھ سے دواہ ہے کہ ایک فض نے ملاح کو چنڈ کر

گیروں اس واسطے دیے کہ فی کراو درہم اجرت پر مثلاً فلاں جگہ پہنچا دے پھر جب اس نے مقام شروط پر پہنچا ہے تو ما لک نے کہا کہ مرا اتاج گھٹ کیا جالا تکہ اس کے ملاح کو چنڈ کر

میرا اتاج گھٹ کیا جالا تکہ اس نے ملاح کو تاپ کر دیا تھا اور ملاح نے کہا کہ کم نہیں ہوا ہے تو ما لک کا قول تبول ہوگا اور ما لک سے کہا جا گا گہ اس کو تاپ دے تاکہ فی گر جواجرت تھم بی ہاس کے حساب سے ملاح اپنی اجرت کے اور اگر اس نے ملاح سے جانے گا کہ اس کو تاپ دے تاکہ فی گلاس کی ضان کے لیے صاحب کا باکہ میں مقام پر امام مجھ نے فر مایا کہ مالک کے کہا و سے جہا تھا تو ملاح کے اس مقام پر امام مجھ نے فر مایا کہ مالک کے کہا کہ جس قدر تیرا اتاج کم موا ہے اس کی ضان لے لیے صاحب کا ب لکھتا ہے کہ اس مقام پر امام مجھ نے فر مایا کہ مالک سے کہا و صاحب کا ب لکھتا ہے کہ اس مقام پر امام مجھ نے فر مایا کہ مالک سے کہا

ع معنی جب اجارہ جس نین اجارہ مال مضمون ہو جائے تو امانت ہے خارج ہو جاتا ہے اورا جار وٹیس رہتا ہے ہیں اجرت بھی واجب نہ ہوگی۔

جائے گا کہنا پ دے تا کہ جس قد رانائ کم ہوا ہے اس کی ضان لے اور اس کلام سے دوا حتمال پیدا ہوتے ہیں ایک بید کہ ام محمد کی مراو

یہ ہے کہنا پ دے تا کہ بقد رنقصان کے اپنے کرا بیمی سے جوادا کر دیا ہے داہی لے اور دوسرا بید کہ اناج ہی ہی سے جس قد رکم ہوگیا

ہاں قدروا ہیں لے جیسا کہ ظاہر لفظ ہے مفہوم ہے ہیں اگر پہلا احتمال مراد ہوتو بیتھم سب ائمہ کے زدیکہ بالا تفاق ہے اور اگر دوسرا
احتمال مراد ہوتو امام اعظم کے زدریک مالک کو ملاح سے اناج کی صفان لینے کا اعتمار نہیں ہے مگر درصور میکہ اس نے کوئی خیانت یا تفصیر کی
ہوتو البتہ صفان لے سکتا ہے اور ای برفتو کی ہے میں مسلم اس جس ہے۔

### ودمرى فصل:

### أجرت میں عیب پائے جانے میں موجراور مستاجر کے اختلاف کے بیان میں

اگرموجرنے اجرت میں عیب یا کرمتا جرکوواپس کرنی جاتی ہیں اگر اجرت مال دین یعنی درہم یا دینار ہوں یا سوائے درہم ووینار کے کوئی کیلی یاوزنی چیز اینے : مریخبرائی ہو یا مال مین ہوجیے معین کیڑا یا معین گیہوں ہوں پس اگر متاجر نے موجر کے قول کی تقديق كي تؤموجركو جرحال مين والبس كردين كالفتيار بخواه اجرت مال دين موياعين مواورا كرمتاجرني اس كيول كي تكذيب کی اور کہا کہ میں نے بچنے ایسی اجرت بعنی عیب دارنہیں دی ہے ہیں اگر اجرت مال دین ہو ہیں اگر موجر نے قبضہ کرنے کے وقت كمرى اجرت ير قبضه كرنے يا استيفا وحن كا اقرار نه كيا موفقا مثلاً درا ہم وصول يانے كا اقرار كيا موتو قيا سامتا جركا قول قبول موتا جا ہے اورائحساناتم کے ساتھ موجر کا قول ہوگا اور اگر موجرنے وقت قصد کے كمرے در بموں پرياائي اجرت پر قيصد كرنے ياستيفاء حق کا اقرار کیا ہوتو موجر کے تول کی تصدیق نہ کی جائے گی اور نہاس کے گوا و متبول ہوں گے بیمجیط میں ہے اور اگر کسی مکان کے کر ایپہ میں کوئی معین کپڑ ادیا اورموجر نے قبصہ کرلیا پھر حیب کی وجہ ہے اس کو دالیں کرنے لایا اور مستاجر نے کہا کہ بیرمبرا کپڑ انہیں ہے تو متاجر کا قول آیول ہوگا اور موجر نے عیب ہونے پر گواہ قائم کئے تو دا ہی کرسکتا ہے خواہ عیب تھوڑ اہو یا بہت ہو پھراس کے رد کرنے سے عقد اجارہ فنخ ہو جائے گا کیونکہ عقد ہے جس کا استحقاق حاصل تھا اس کا قبضہ جاتا رہا پس میتا جر ہے سکونت کی قیمت یعنی مکان کا اجرائش لے لے اور اگراس كيڑے ميں كوئى ايسا عيب پيدا ہو گيا كہ جس كى وجہ ہے واپس نبيس كرسكتا ہے تو مكان كے اجرائش كے حماب سے بعدر حصر عب الے واپس لے گامیم موط عل ہا ایک نیے نے ایک مخص سے ایک بیت کرایہ پرلیا اور مدت تک اس عل خرید و فروخت کرتار ہا پھراس کوچھوڑ ااور جو پچھاس میں برتن وغیرہ تھاس کی بابت اختلاف کیااور مالک بیت نے کہا کہ جس دن تو نے بھے سے کراید پرلیا ہے اس وقت میسب میرے مکان میں موجود تھے اور میے نے کہا کہنیں میں نے خودر کھے ہیں تو قیاساً مالک بیت کا قول متم کے ساتھ مقبول ہوگا اور استسانا مستاجر کا قول مقبول ہے اور بھی تھم طحان او غیرہ بالی چیشہ وروں میں ہے کہ اگر انہوں نے الى جيزين اختلاف كياجس كوعادت ورواج كيموافق متناجر خودلا كرركمتاب ياتيار كرتاب اورموجرنيس كرتاب تواس ميس قياس اور استحسان دوطرح ہے تھم ہوگا اور اس جنس کے مسائل میں حاصل یہ ہے کہ جو چیز الی ہو کہ جس کو عاوت کے موافق متاجرا بی ضرورت کے واسطے تیار کرتا ہے اس کی بابت متناجر کا قول قبول ہوگا اور اگر مالک مکان ومتناجر نے سوائے ان چیزوں کے جوہم نے بی<u>ان کر دی جی عمارت مکان میں اختلاف کیایا درواز ہ کی نسبت یا کسی ککڑی کی نسبت جوجیت میں ڈلوائی ہے</u>اختلاف کیااورموجرنے یعنی تمام اجرت میں وہ کیزار ہا مگر حصد حیب میں ندر ہاتو مکان کا جرائشل ہمقابلے تمام کیڑے کے قراروے کراس میں سے بقدر حصد عیب کے واپس لے

کہا کہ جس وقت میں نے تختے مکان دیا ہے اس وقت یہ چیز اس میں موجود تھی اور مشاجر نے کہا کہ نیس بلکہ میں نے ہوائی ہے تو تشم کے ساتھ مالک مکان کا قول تبول ہوگا میر جیا میں ہے۔

و من و معاده و زکل یا چنانی وغیر و کام دو جو کلی مهت به آزیک مسجیره یته تی در ۱۹۰۰ شده و بدای شرک برمال وم ف کا شیار ب

مکان منکر ہے اس واسطے ای کا قول تبول ہو گا اور اگر ایسا اشکال پیش نہ آئے بلکداس صناعت کے دانا کاریا تفاق بیان کریں کہ الیک ممارت میں اس قدر فرج ہوتا ہے جس قدر موجریا مستاجر بیان کرتا ہے تو جس کے قول پر انفاق ہواس کا قول قبول ہوگا یہ بچیط میں م

اگرمکان کے درواز ہ کے دوکواڑوں میں ہے ایک گرایز اہواور دوسرا درواز ومعلق ہواور گرے ہوئے میں اختلاف کیا تو ما لک مکان کا قول تبول ہو گابشر طبیکہ بیشنا خت ہوجائے کہ بیگر اہوا گئے ہوئے کے جوڑ کا ہے اور اگر منقول ہوتو اس میں متاجر کا قول قبول ہوگا اور اگر کسی بیت کی حیبت بی نقشی دھنیاں پڑی ہوں ان میں ہے کوئی دھنی کر پڑی اور مکان میں پڑی رہی اور مالک مکان نے کہا کہ بدوھنی ای جیت کی ہے اور متاجرے اختلاف کر کے کہا کہیں بلکہ میری ہے اور بدطا ہر ہوا کہ اس دھنی کی تصویریں اور حیت کی دهدیوں کی تصویریں بکسال وموافق ہیں توقتم کے ساتھ مالک مکان کا قول تبول ہوگا اگر چدو منی منقولہ ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔ اگرایک بزے مکان میں سے ایک منزل کرایہ پر لی اور ایک درہم ما ہواری کرایٹ مبرا حالا ٹکداس مکان میں کوئی رہتا تھا پھر ما لک مکان متاجرکومکان میں لایا اورمستاجراورمنزل کے درمیان تخلیه کرے قبعنہ کرا دیا اور کہا کہ اس میں ربا کر پھر جب دوسرام ہینہ شروع ہوا تو ما لك منزل في متاجر عدرابيطلب كيابس متاجر في كها كدي اس منزل بين ر بانبين بون جيهاس منزل بين ريخ عدفلان تخص نے جومکان میں رہتا ہے یا غاصب نے روکا اور مانع ہوا حالا نکہ مستاجر کے پاس کوئی گواہ نبیں ہےاور و وساکن اس امر کا مقر ہے یا مشکر ہے تو ساکن کے قول پر النفات نہ ہوگا ہیں اختلاف فظاموجر ومستاجر میں رو کیا ہیں اگر وقت بزاع کے مستاجراس میں رہتا ہوتو ما لک مکان کا قول تبول ہوگا اورمستاجر پر کرایہ واجب ہوگا اوراگراس وقت مستاجر کے سوائے دوسرا تخص ساکن ہوتو مستاجر کا قول تبول ہوگااوراس پر کرامیدواجب نہ ہوگا ایک تفس نے ایک درہم ماہواری پر ایک مکان کرایہ پر لیا پھر جب مہینہ شروع ہواتو موجر نے کرامیرطلب کیالیں متناجر نے کہا کہ تو نے جھے عاریت دیا تھایا بلا کرایہ جھے بسایا تھا اور مالک مکان اس ہے منکر ہےاور دونوں کے یاس گواہ نمیں ہیں تو قتم کے ساتھ رہنے والے کا تول تبول ہو گا اور اگر وونوں کے پاس گواہ اور قائم کئے تو مالک مکان کے گواہ مقبولِ ہوں مے ای طرح اگر ساکن نے کہا کہ بیرمکان تو میرا ہے تیرااس میں پچھوٹی نہیں ہے تو متم کے ساتھ ساکن کا قول قبول ہوگا اوراگر ساکن نے کہا کہ بیدمکان فلاں مخف کا ہے اس نے جھے اس کی پرداخت کے داستے دیک کیا ہے تو ساکن کا قول قبول ہوگا اور مدی کے مقابل میں خصم قرار دیا جائے گا۔

ایک مخص نے دوسرے مخص ہے ایک منزل اس شرط سے اجارہ پرلی کداس کا کرایہ ہے ہے ۔۔۔۔۔ کے

کے میرے ہاتھ بیدمکان فروخت کردیا ہے اور موجر نے انکار کیا بھراس کے بعد مدت گزرگی تو مشائ نے فر مایا کہ مدت گزشتہ کا جارہ الازم ہوگا کیونکہ دونوں نے اجارہ واقع ہونے پر انفاق کیا ہے اور بھے تابت نہیں ہوئی بہ فآوئی قاضی خان میں ہے۔ ایک فض نے دوسرے فض سے ایک منزل اس شرط سے اجارہ پر ٹی کداس کا کرایہ یہ ہے کہ مشاجر جب تک اس مکان میں رہے تب تک اس کے اور اس کے عیال کا فرچہ اٹھا و سے اور کھا لیت کر بے تو اجارہ فاسد ہے اور اگر مشاجر نے سکونت کی تو مش اور اجارات فاسدہ کے اس پر اجرائی واجب ہوگا اور اگر مشاجر نے کہا کہ میں نے تیرے عیال کو نفقہ دیا ہے اور موجر نے کہا کہ نیس دیا ہے تو موجر کا قول قبول ہوگا اور مشاجر کے گواہ مقبول ہوں گے اور اگر دس درہم پر ایک مہینہ کے واسطے ایک مکان کرایہ پر لیا اور اس میں ایک یا دوروز رہا پھر یہ مکان بدل کر دوسر سے مکان میں چلا گیا تو موجر کو پورے مہینہ کا کرایہ طلب کرنے کا اختیار ہوگا پھر اگر مشاجر نے کہا کہ میں نے ایک روزی کے واسطے کرایہ پر لیا تھا تو اس کا قول قبول ہوگا۔

ایک شخص نے کوئی داریا بیت ایک مہینہ تک رہنے کے داسطے کرایہ پرلیا اور مالک مکان نے اس کو کنجی دے دی پھر جب مہینہ گزر گیا تو مالک نے کرایہ طلب کیا ہی

ایک شخص نے ایک سال کے واسطے مکان کرایہ پردیا پھر جب سال گرر گیا تو مستاجر ہے مکان لے کراس میں جماز و و بے کرخو در بہتا شروع کیا اور مستاجر نے کہا کہ اس میں میرے درہم نتھے کہ تو نے جماز کر پھینک دیئے ہیں آگر مالک مکان نے اس کے قول کی تقد این کی تقد این کی تو ضامی ہوگا اور اگرا نکار کیا تو تتم ہے مالک کا قول قبول ہوگا یہ کبریٰ میں ہے۔ اگر کی شخص نے پھیدت معلومہ کی واسلے کی ہے ہمام کا قول قبول ہو واسلے کی سے تمام کرایہ پرلیا پھر جمام کی دیگوں کی تب اختلاف کیا کہ بیر ستاجر کی جی یا مالک تمام کی جی تو مالک جمام کا قول قبول ہو گا اور اگرا جارہ کی مدت گزر نے پر جمام کے اندر بہت می را کھو گو پرنظر آیا اور مالک جمام نے کہا کہ گو پر میرا ہے اور مستاجر نے کہا کہ میں اس کو اٹھوالوں گا ہیں آگر یہ معلوم نہ ہو کہ یہ گو پر جمام کرایہ دینے ہے بیشتر مالک جمام کے پاس تھا تو مستاجر کا قول قبول ہوگا

اور را کھی نسبت بیتھ ہے کہ اگر بیدا کھ متاج کے قل ہے جمع ہوئی ہے اور دومقر ہے قواس پراس کا انھوا نا واجب ہوگا اور اگر اس نے انگار کیا کہ جر سے قل ہے ہوئی ہوئی اور اگر کی خورت نے کوئی زیور معلوم میں ہے اور اگر کی خورت نے کوئی زیور معلوم میں ہے انگار کیا کہ جر سے قل ہوئیا ہوئی اور اس پر پھیا جرت کھی ہینے کے واسطا جار و پرلیا تو جا تز ہے اور اگر اس نے اس روز بیز ہوگی دوس کو پہتا ہا تو ضامی ہوگی اور اس پر پھیا جرت کے ایک نے کہا کہ تو نے خود پہتا ہے اور خورت نے کہا کہ میں نے فیر کو پہتا ہا و واجب نہ ہوگی اور اس کے متن بید ہیں کہ دونوں نے اجرت میں اختراف کیا اور مالک نے کہا کہ تو نے خود پہتا ہے ہوئی کہ ترابید واجب ہے اور خورت نے کہا کہ میں نے فیر کو پہتا یا ہے جمھ پر کرابید واجب نہیں ہے اور مشار کے نے فر مایا کہ میں نے فیر کو پہتا یا ہے جمھ پر کرابید واجب نہیں ہے اور مشار کے نے فر مایا کہ میں نے فیر کو پہتا یا ہے جمھ پر کرابید واجب نہیں ہو اور مشار کے نے فر مایا کہ میں اور کو در تیا ہے جمھ مکان کا ذکر فر مایا اس کے قیاس پر تھم ہوتا جا ہے بیتی فی الحال دیکھنا چاہئے کہ اگر جمکز سے کہ وقت خورت کے جم مرکان کا ذکر فر مایا اس کہ تو اور کہ واجب نے کہ اور اگر زیور کے مالک کا قول تبول ہوگا اور اگر فیر کے پاس موجود موجود کو درت کی بات متبول ہوگی اور اگر زیور کھی ہوگیا تو تو ہو کہ کے اس معان سے متان سے متان سے اور اجرت نہ سے گی چنا نچوا کر فیر کو پہتا تا با العائد عورت کی جات ہوتا ہو ہو کہ کورت کی بات موجود بہوتو بھی تا ہو گر کی جاتے ہو کہ کورت کی بات موجود بہوتو بھی تا ہو گر کی جاتے ہو کہ کورت کی بات موجود بہوتو بھی تھم ہے۔

ا مركوني توكرايد يرليا اورموجرن كهاكدا يك لخلام اجاره كرف كرتيرى اورثوكى تبعيت كرے كا اوركرايد عي ساس كااور شو کا نفقہ دے دینا تو یہ جائز ہے پھرا کر اس نے غلام کواس کا نفقہ اور شو کا نفقہ دیا اور اس کے پاس سے چوری کیا پس اگر شو کے مالک نے اس کی تصدیق کی واقر ارکیا تو متاجر بری ہو گیا اور اگر دونوں نے غلام کرایہ پر لینے کے تھم یا غلام کو نفقہ وے دینے کے تھم دے دیے میں اختلاف کیاتو شؤ کے مالک کا تول تبول ہوگا بیٹر میٹ ہے۔متاجری لازم ہوگا کہ غلام کواجارہ پر لینے کے گواہ سادے اور اگرمتا جرکواس نے غلام اجارہ لینے کے واسطے وکیل کیا اور اس کے بعد اس نے گواہ قائم کئے کہ میں نے غلام اجارہ پر لے لیا اور غلام نے اقرار کیا کہیں نے متاجر سے نفقہ وصول کیا تھا لیکن میرے یاس سے ضائع یا چوری ہو گیا اور موجر نے انکار کیا تو خلام کا قول قبول موكا كونك جب غلام كا اجاره يرلينا تابت موكميا تووه غلام موجر كي طرف سے بعقد رفقة كرايدومول كرنے كا وكيل موكيا اور جوفض قر ضدو مول کرنے کا دکیل ہوا گراس نے کہا کہ میں نے قر ضدو مول کرلیا تحریرے پاس تلف ہو گیا تو اس کا قول آبول ہوتا ہے ہی ایسا ى يهال ب بدذ خيره يس ب اورا كر شؤ ك ما لك في اقرار كيا كه يس في مستاجر كوتهم ديا تيا كه غلام كونفقدوب و حركرا س في بيل ویا ہے اور غلام نے اقرار کیا کہ اس نے دیا ہے تو غلام کا قول قول ہوگا یظمیر ہیں ہے۔ اگر کوئی شؤ آمدورونت کے واسطے یعنی اوائی جوائی كرايه كيا اور شؤ والا راسته مي مركيا تو اجار وند تو في كاكراس في كوئي مخص اجاره پر ركه ليا تا كد شؤ كي پر واخست كرے تو جائز ہادراس کا کرامیمتاج پرواجب ہوگااور جو پچھاس نے ویا ہے اس کومیت کے وارثوں سے والی نبیں لے سکتا ہے اور اگر متاجراور میت کے دارتوں میں اختلاف ہوااور وارتوں نے کہا کہ جارے باب نے بچھ کو بیٹؤ اس شرط سے کرایہ پر دیا تھا کہ اس شؤ کاخر چہ سب تھے پر پڑے اور مستاجر نے اس سے انکار کیا تو مستاجر کا قول تبول ہوگا اور اگر دونوں قریق نے کواہ قائم کئے تو وارثوں کے کواہ تبول ہوں مے اور اگر ایک مخص نے دو مخصوں سے بغدادتک جانے اور آنے کے واسطے ایک ٹو کرایہ پر لیا پھر دونوں میں سے ایک نے کہا كريم نے تھے يوٹووس درجم على كرايد برديا ہے اور دوسرے نے كہا كہ بندره درجم على بس اگر معقود عليد يعنى سوارى حاصل كرنے

ے پہلے دونوں نے اختلاف کیااورسب میں کسی کے پاس کواہ بیں ہیں اور مستاجران دونوں کی تکذیب کرتا ہے اور پانچ درہم براجارہ کا دعویٰ کرتا ہے تو دونوں سے ہرا یک کے حصد میں ہاہمی ہم کی جائے گی اور اگر سب نے ہاہم ہم کھالی تو قامنی پورے شؤ کا اجارہ فئے کر وے گا جیسا کہ مال مین کی تھے میں تھم ہے۔

اگر متاجر نے دونوں میں سے سی کی تقدیق کی مثلاً دس درہم پراجارہ ہونے کا اقرار کیا توجس کی تقیدیق کی ہے اس کے حصد على بالهى فتم واجب نيس باوردوس محض كے حصد على جو بندر ورہم پراجار وكا دعوىٰ كرتا ہے يا بمتم بوكى پراكردونوں نے مشم کھالی اور ایک موجر یا دونوں نے قاضی سے سیخ کی درخواست کی تو بالاجاع حصد مخالف کا عقد قاضی سیخ کروے گااور حصد موافق کا اجارہ پانچ درہم پر باتی رہے گا چنانچے دونوں میں سے ایک کے مرجانے کی صورت میں ہوتا ہے اور اگر معقود علیہ میں منفعت حاصل كرنے كے بعد الياا ختلاف ہوا توحتم كے ساتھ مستا بركا قول قبول ہو كا اور اگر دونوں موجروں نے اپنے اپنے دعوىٰ كے كواو قائم كئے تو ہرایک کے داسطے اس کے نصف دعویٰ کی ڈگری ہوگی پس پندر و کے مدال کے لئے ساڑ معے سامت درہم کی اور دس کے مدال کے داسطے یا کچ درہم کی ڈگری ہوگی میسب اس صورت میں ہے کہ ہدل میں بینی اجرت میں اختلاف کیا ہواور اگر مقدار معقو وعلیہ لیعنی مقدار سیر میں اختلاف کیامثلاً ایک موجرنے کہا کہ ہم نے بچے مدائن تک کے لئے کرایہ پر دیا ہے اور دوسرے نے بغداد تک کہااور مقدار کرایہ پرسب نے انفاق کیا ہی اگر سوار ہوجانے سے پہلے ایسااختلاف کیا ہود مستاج نے دونوں کی تکذیب کی اور جہاں تک دونوں اقرار کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ دورتک کے مقام تک کرایہ لینے کا دمویٰ کیا تو ہرایک کے حصہ بٹس ہاہی تنم واجب ہوگی پس اگر سب نے حتم کھالی اور قاضی ہے سننے کی درخواست کی تو قاضی پورے ٹو کا اجار و فننے کردے کا اور اگر متناجر دونوں میں ہے کسی کی تقعدیق کرتا ہوتو جس کی تقدیق کرتا ہے اس کے حصہ میں باہی تتم واجب نہو کی فقا دوسرے کے حصہ میں واجب ہوگی پھر اگر دونوں نے فتم کھالی تو اس کے حصہ کا عقد شخ ہوگا اور موافق کے حصہ کا عقد باتی رہے گا اور بالا جماع اس کے حصہ کا اجارہ جائز رہے گا اور بیاس وقت ہے کہ سواری لینے سے پہلے دونوں نے باہم اختلاف کیا ہواور اگر موجروں کی مسافت تک سوار ہوجانے کے بعد اختلاف کیا ہوتو تتم کے ساتھ متا جرکا قول قبول ہوگا اور اگر سب نے اپنے اپنے گوڑہ قائم کئے حالانکہ متاجر دونوں کی مقد ار مسافت سے زیادہ دور تک مسافت کا دعویٰ کرتا ہے تو مستاجر کے کواہ قبول ہوں کے بیمیط میں ہے۔

ایک شخص نے ایک غلام اس واسطے اجارہ پرلیا کہ اسکا خط بغداد کو لے جائے پھر مستاجروا جیر میں اختلاف واقع ہوا پس ا واقع ہوا پس اگر کام پورا کرنے میں اختلاف ہوا اور منکر دونوں میں سے مرسل کا قول قبول ہوگا ہے

ایک شخص نے شق کل کرایہ پر لی اور حمال نے کہا کہ تو نے عیدان کل مراولی ہیں بینی تیری غرض محمل ہے عیدان کی تھی اور
متاجر نے کہا کہ بیں بلکہ میں نے اونٹ مراولیا ہے ہیں اگر کرایہا س الآق ہو کہ جس ہے عیدان کل کرایہ پر ٹی جاتی ہیں تو حمال کا تول
قبول ہوگا اور اگر کرایہ اس الأئق ہو کہ جس ہے اونٹ کرایہ پر کئے جاتے ہیں تو مشاجر کا تول ہوگا کیونکہ کل کا اطلاق جس طرح
عیدان پر ہوتا ہے ایسے ہی اونٹ پر ہوتا ہے ہیں اس افظ کے بولئے ہے مراوجمول رہی ہیں ضرورت ہوا کہ کرایہ کے انداز ہے اس افظ کی مراوطا ہر کی جائے یہ محمد اور جہول رہی ہی خام کہ اس کے انداز ہے اس افظ کی مراوطا ہر کی جائے یہ محمد اور ہی جس ہے۔ ایک شخص نے ایک غلام اس واسطے اجارہ پرلیا کہ اس کا خط بغداد کو لیے جائے پھر مشاجر و
اجر میں اختلاف واقع ہوا ہیں آگر کا م پورا کرنے میں اختلاف ہوا اور مشری کا قول ہوتا ہے اور اگر دونوں نے اجر ہے ادا کرنے میں
گا چنا نچہ ہائع آگر میچ سپر دکرو سے کا مدی ہوا ور مشتری مشری کا قول تجول ہوتا ہے اور اگر دونوں نے اجر ہے ادا کرنے میں

اگرکونہ ہے فارس تک کوئی ٹو کرایہ پرلیا اور ملک فارس میں ہے کوئی شہر خاص بیان کر دیا تو اجارہ جا کرنے ہمرا جارہ تمام

ہونے پر دونوں نے اختاف کی مستاج نے کہا کہ میں نتیجہ مثلاً فاری درہم دوں گا کیونکہ اجت فارس میں بیٹی کر واجب ہوئی ہے

حالا تکہ فارس کے درہم کم ہوتے ہیں اور موج نے کہا کہ تیں بلکہ تھے پر کوفہ کے درہم داجب ہیں کیونکہ مقد کوفہ میں ہوا ہے حالا تکہ کوفہ کا

درہم وہاں سے درہم واجب نہ ہوں کے بیز فیرہ میں ہے۔ ایک فیص نے کی مزدور سے گاؤں میں کام لیا اور بیام بطورا جارہ فاصد کے لیا

وہاں کے درہم واجب نہ ہوں کے بیز فیرہ میں ہے۔ ایک فیص نے کی مزدور سے گاؤں میں کام لیا اور بیام بطورا جارہ فاصد کے لیا

پر دونوں نے شہر میں آ کر اجر سے شرک کی جھڑا کیا حالا تکہ ایسے کام کا اجرائشل با متبارہ قام کے ختلف ہو جس مقام پر اجارہ و اگر کام

لیا ہے وہاں کے حساب سے اجرائشل واجب ہوگا ہے قادراس پر سوار ہو جا بھر جب وہ فیص خیرہ تھا کہ تام ہے ایک جانو رکرا یہ پر

مستاج نے کہا کہ میں اس کو جمرہ تک تبیل ہے گئی ہی ہی پر بھو کرا ہے واجب نہ ہوا اور جو ایک مقام کا تام ہے ایک بھیں بلکہ تو اس کو جمرہ مستاج کہا کہ میں اگر مستاج کا سے ایک کوئیں بلکہ تو اس کو جمرہ کی کہ دیا ہو تو رہے مالکہ نے کہا کہ تیں بلکہ تو اس کوجرہ تک بھی اور میں اس کوجرہ کے مستاج کا سے دائر کی کام اور میں جو بات ہوتا میاں کہ حسن جرائی کرا ہے وادر کرا کہ کرا ہے وادر کہ کہ دیا ہوتی ہوتی مستاج کہ کہ دیس ہے۔ اگر تکے داست ہو گا اور اگر خیس اس کو حسن ہو گا اور اگر خیس اس کو حسن ہو کہ اور دے دیا ہوتو مستاج پر کرا ہے واجب ہوگا اور اگر خیس اس کوالا نے کہ مستاج کہ وہ جانور دے دیا ہوتو مستاج پر کرا ہے واجب ہوگا اور اگر دیا ہوتو کہ بیا ہوتو مستاج پر کرا ہے واجب ہوگا اور اگر دیا ہوتو مستاج پر کرا ہے واجب ہوگا اور اگر دور نے مستاج کہ وہ جانور دے دیا ہوتو مستاج پر کرا ہے واجب ہوگا اور اگر دیا ہوتو کہ بیات ہوتو مستاج پر کرا ہے واجب ہوگا اور اگر دور کے دار مستاج کرا سور سے مستاج کہ وہ میاتی ہو دیس ہوگا کہ اس اس کر کواہ والے کہ مستاج کرا ہے وادر کیا میں کہ مستاج کرا ہوگا ہے کہ کہ اگر دیا ہوگی ہے۔ کہ کو اس کو کہ میں کر کے دور کیا ہوگی ہو کہ دور کو کہ دیا ہور کے دیا ہوگی کی کر ایسا کی کر کے دور کو کر کی کر کے دور کو کر کر کر کے دور کے کہ کر کے دور کی کر کر کے دور کر کر کر کر کر کر کر

ا بیک مخض نے کوئی غلام اسپنے ساتھ سلائی کا کام کرنے کے واسطے کی قدر ماہواری اجرت معلومہ پر کرایہ کیا بھر درزی نے اجارہ لینے ہے انکار کیا اور دوئی کیا کہ بیفلام میراہے اور غلام کے مالک نے اجارہ دیلے پر گواہ قائم کے اوراس مقدمہ میں دونوں نے

الی صورت کابیان جس میں قاضی اجارہ فنخ نہ کرے گا 🖈

ووآ دمیوں نے بغداد کے سے کوفد تک اجرت معلومہ پر ایک ٹوکرایہ پرلیا پھر جب کوف میں بیٹیج تو دونوں نے قامنی کے یاس نالش کی اور ایک نے دعویٰ کیا کہ ہم نے فلال مختص ہے کوفہ تک آمدور فٹ کے واسطے کرایہ پرلیا ہے اور دوسرے نے کہا کہ ہم نے مکہ تک آمدورفت کے واسطے اس سے کرایہ پرلیا ہے اور دونوں میں سے کس کے پاس کوا وہیں ہیں تو قاضی تھم د سے گا کہ بیٹو فلاں غائب کی ملک ہےاور اس تھم کے ممن میں اجارہ واقع ہونے کا تھم نہ دے گا اور برایک کو دونوں میں سے ممانعت کر دے گا اور جہاں تک کے واسطے کرا بیکرنے کا مرفی ہے وہاں نہ جائے اور اگر وونوں نے ایک شے کا دعویٰ کیا تو قاضی دونوں کوان کے اتفاق پر چھوڑ وے گا یعن جس پر شغل ہوئے میں ای پر رہیں اور اگر دونوں نے کرایہ کے دعویٰ پر اپنے اپنے کواہ قائم کئے اور دونوں فریق کواہوں کی عدالت ثابت ہوئی تو قاضی اس ٹوکودونوں کے قبضہ میں چھوڑ دے گااوروونوں میں سے کسی کو پیٹلم نڈوے گا کہ جس مقام تک کرایہ پر لینے کا مدی ہے وہاں جائے اور موافق اپنی رائے کے دونوں کو تھم کرے گا کہ اس ٹو کو نفقہ دیں بشر ملیکہ قاضی کوا مید ہو کہ اس کا مالک آ جائے گا اور اگر اس کے آنے کی امید نہ ہوتو اس کو نفقہ دینے کا تھم نہ دے گا بلکہ دونوں کو اس کے فروشت کرنے کا تھم کرے گا اور جب مجکم قاضی دونوں نے اس کوفروشت کیا تو اس کا ثمن دونوں کے پاس رہنے دے گا اور اگر دونوں نے قامنی کے تھم ہے اس ٹنو کو چھ مكلايا بواور قاضى كے نزديك ثابت بوكيا تو قاضى ان كوشن ميں سے اس قدر دے دے كابيتا تارخانيه ميں ہے۔ اگر دونوں نے ورخواست کی کہ جو کرایہ ہم نے شؤ کے مالک کوویا ہے وہ ہم کوویا جائے تو ندویا جائے گا کیونکداس ہیں قضا مجلی الالغائب لازم آتی ہے کیکن اس کے دام ان دونوں کے پاس موقو ف رہیں گے یہاں تک کہ دونوں گواہ قائم کریں کہٹو کا یا لک مرکبیااور قاضی کو بیمجی اختیار ہے کدان دونوں کی ناکش کی ساعت نہ کرے اور ندان کو نفقہ دینے اور فرو خت کرنے کا تھم دے کیونکداس بیں ایک طرح ہے قضاع ملی الغائب ہاورایک وجہ ساس میں عائب کے مال کی حفاظت ہالی وجہ سے قاضی مختار ہے کہ جس طرف جی جا ہے توجہ کرے یہ كانى مي ب-اگردو مخصول كے بغداد بكوف تك آمدورفت كرواسط كراب برليااوركوز من بائي كرايك مخص كرن ميں يامسحت فلا ہر ہوئی کہ بغداد کووالیں نہ جائے اور منظ اجارہ کے واسلے بیندر ہوالی اگر منظ اجارہ کے واسطے قاضی کے پاس مرافعہ کیا اور دونوں

نے اتفاق کیا اور ایک نے دوسرے کی تعمد بن کی اور دونوں نے کواہ قائم نہ کئے تو قاضی اس میں پھی تعرض نہ کرے گا اور اگر ہا وجود اتفاق کے کواہ قائم کئے تو قامنی اجار وقتے نہ کرے گا کیونکہ اس میں قضاعلی الغائب لازم آتی ہے لیکن اگر بنظر خیرو حفاظت عائب کے جا ہے جا ہے تو یہ تصف جس کوا کے شخص جموڑ تا ہے اس کے شریک کو ہے۔

سماب میں فر مایا کہ قاضی جا ہے تو جو خص واپس جانا جا بتاہے اس کے ہاتھ تمام شؤ کراہیہ پروے دے اور معنی اس کے میں جیں کہ آ دھا اس کے پاس کرایہ پر ہے وہ رہنے و سے اور میآ دھا جس کوایک نے چھوڑ اے وہ بھی اس کود سے دے یا اگر قاضی جا ہے تو سکی دوسرے کو کرایہ پر دے دے ہیں دونوں اس پر سوار ہوجا تھی یا باری ہے سوار ہوں جس طرح دونوں پہلے کرتے ہتے اور کماب میں یہ ذکر ند فرمایا کہ اگر قامنی نے کوئی کرایہ لینے والانہ پایا تو آیا اس فض کے پاس ود بیت رکھ دے جو بقداد کو جانا جا بتا ہے اور ووسری جگہ کتاب میں العام ہے کہ قاضی کا بی میا ہے تو ایسا کر و سے کہ نسف اس کے پاس کرایے پرد ہے گا اور نصف وو بعت رسے گا ہی ایک روزسوار ہوگا اور دوسرے روز از کر چلے گا اور یہ تھم جو ندکور ہوا بیصاحبین کے موافق ہے اورامام اعظم کے فزد کیک می دوسرے کو تصف کا اجارہ و بناجا ترتبیں ہے کونکہ اس میں عدم انقسام ہے میچیط میں ہے۔ توادر این ساعد ہشام میں امام محد سے روایت ہے کہ ایک مخص نے دوسرے کوایک مکان کچھ درا ہم معلومہ پر کرایہ پر دیا اور پھر ایک مخص نے کواہ چیش کر کے اپنا استحقاق ٹابت کرے اس مکان کی اپنے نام ڈگری کرائی اور کہا کہ میں نے بیمکان اس موجر کو دیا تھا تا کداجرت پر دے دے کی اجرت میری ہوگی اور موجر نے کہا کہ میں نے اس مخص سے خصب کرایا تھا اور خود ہی کرایہ پر دیا ہے ہی اجرت میری ہے تو مالک مکان کا قول تبول ہوگا اور وہ اجرت لے لے کااور اگرموجر نے اپنے غصب کر لینے ئے دعویٰ کے گواہ چیش کے تو معبول نہ ہوں مے ادرا کراس امرے کواہ چیش کے كمستحق في اقراركيا بي كدرى في اس كوغسب كرايا بياتو كواومنبول مول ميداورا جرت اى كودلائى جاس كى اوراكرموجرف ز مین میں کوئی محارت تنار کر کے پھرمع طارت کرایہ پروے دی اورز ٹان کے مالک نے کہا کہ میں نے تخیے تھم ویا تھا کہ محارت بنواکر كرايه پروے وے اورموج نے كھاكديش نے فعسب كر كاس بى كارت بتواكركرايه پردے دى ہے تو فرمايا كه تمام اجرت خالى بلا عمارت زمین کی قیت وعمارت بر تقییم کر کے جو حصرفتلاز مین کے بائے میں بڑے وہ مالک زمین کو منے کا اور جوعمارت کے حصہ عن آئے ووموجر کو لے گار ذخیرہ علی ہے۔

شی ابو بر ان فرایا کوایک فلس نے ایک سواری کا جانور کرایہ پر نیا اور سرقد لے کیا ہرایک فلس نے آکر دھوئی کیا کہ بید بھانور رہے اور اس بر اپنا استحقاق کا بت کیا اور جانور لے نیا ہی آیا موجر کو بیا فقیاد ہوگا کہ جس نے اس نے فریا ہی آئی کہ بیت اور اس بر اپنا استحقاق کا بت کیا اور جانور لے نیا ہی آیا موجر کو بیا فقیاد تا بھی کے دی نے تا بیش پر کمی فل کا دھوئی کیا مثلاً یوں کہا کہ بی جانور بری ملک ہے تو نے جھ سے فسس کرنیا ہے تو متناجر اس کا فصم قرار پائے گا اور اس کے مقابلہ جس مدی کے کوابوں کی ساعت ہوگی اور بعدا آبات کے موجر کو افتیار ہوگا کہ استے بائع ۔۔ اسپنے راز اوابی لے اور اگر اس کے مقابلہ جس مدی کے وابوں کی ساعت ہوگی اور بعدا آبات کے موجر کو افتیار ہوگا کہ اسپنے بائع ۔۔ اسپنے راز اوابی لے اور اگر ایک کے مقابلہ جس کے بی اس کی دوسور تی مقابلہ وابی کے ایک می اینا اجارہ لیا گا بی سے مقابلہ جس کی اینا ہوگی کی ساعت ہوگی کی اس کی دوسور تی میں اگر مدی نے قابض پر قابض کے مقابلہ جس کی اینا کہ می نے بیا کہ جس کے مان اس کی دوسور تی میں اگر مدی نے قابض پر قابض کے مقابلہ جس کی مقابلہ تا ہوئی کے مان اس کی دوسور تی میں اگر مدی نے قابض پر قابض کے کی فلس کا دھوئی کیا مثلا ہوں کہا کہ جس نے بیا میاں فلاں فلس کی دوسور تی میں اگر مدی نے قابض پر قابض کے کوابوں کی بمقابلہ تا ہوئی کے ساعت ہوگی کی اس کی دوسور تیں جس اگر تی نے قابض پر قابض کے کوابوں کی بمقابلہ تا ہوئی کے ساعت ہوگی کی اس کی دوسور تیں جس اس کی دوسور تیں جس میں اگر کی میں اس کی دوسور تیں جس کی فیس کی اور وی کی کوابوں کی بمقابلہ تا ہوئی کیا ہوئی کی دوسور تیں جس کی فی سے کا تی فیسے کی فیسے کی دوسور کی کی اس کی دوسور تیں ہوئی کیا ہوئی کی دوسور تیں ہوئی کیا ہوئی کی بر اس کی دوسور تیں ہوئی خور کیا تیا ہوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا ہوئی کوئی کیا گوئی

ب متاج بلك كما كية تناصب بكرايه ير لين والانبيل باورتول قابض عمراه يكي متناجر بيمس في بيناموجر عد كرايه ي في كرايت كالموات أياب

اوراگر یوں کہا کہ میں نے فلاں مختص ہے تیرے اجارہ لینے ہے پہلے اجارہ پرلیا ہے اور اس نے بختے سپر وکر ویا اور قابض پر کسی فعل قابض کا دعویٰ نہ کیا تو گواہوں کی ساعت نہ ہوگی بیرمجیط میں ہے۔ مستاجرنے اگر دعویٰ کیا کہ میں نے جس وقت زمین اجارہ پرلی ہے اس وقت فارغ اور خالی تھی اور موجر نے دعویٰ کیا کہ نہیں بلکہ اجارہ لینے کے وقت مشغول تھی اور اس میں بھی تو فی الحال کا اعتبار کیا جائے گا ہی اگر اس وقت بھیتی موجود ہوتو موجر کا قول تبول ہوگا اورا کر اس وقت مزروعہ نہ ہوتو مستاجر کا قول تبول ہوگا اور یہی محتار ہے بینز اللہ استعمین میں ہے۔

# <u>چهبيمو ()</u> بارب:

سواری کے جانوروں کوسواری کے واسطے کرایہ پر لینے کے بیان میں

سواری کے جانوروں کوسواری دلانے کے واسطے کرایہ پر لینا جائز ہے اور اگر سواری کومطلق بھوڑ اکمی مخص کی خصوصیت
بیان ندگی تو جس کو چاہے سوار کر سے بید بدا بیش ہے۔ اگر خودسوار ہوایا کسی ایک مخص کوسوار کیا تو اس کو دوسر سے کے سوار کرنے کا اختیار
نہوگا یہ کا فی ش ہے اور اگر سواری کے لینے میں کوئی مختص خاص ہوگیا پھر مستاجر یا دوسر المحض سوائے مخصوص کے سوار ہوا اور جانور مرگیا تو
اس کی قیمت کا ضامن ہوگا ہے جو ہر نیر و میں ہے اور اگر اس شرط سے کرا بیلیا کہ فلال محض کوسوار کرے گا پھر اس کے سوائے دوسر سے

کے مینی ایک سال کی تمام اجرت۔ ع قول مالک کیونگر پینٹی اجرت ہے مالک ہوجاتا ہے لیکن تخفی تیس کدا گر کمی عذر سے متناجر سکونت نہ کرے تو اجرت والیس و بی چاہئے ہیں یہاں مجمی وارث مشکر ہیں ہیں تال ضرور ہے۔ ع لیعنی عقد اجارہ میں کوئی محص خاص متعین ہوجانے کے بعد دوسرا سوار ہوا اور جانورمر کمیا تو ضامن ہوگا۔

محنی کو دارکیااور جانور مرکیاتو ضامن ہوگا یکانی میں ہے۔ اگر کی خص سے چنداونٹ غیر معین جن کی تعدادیان کردی ہے کوف سے
کم معظمہ تک کرایہ پر لئے تو اجارہ جائز ہے اور شخ الاسلام خوا ہرزادہ نے شرح میں ذکر فر مایا کداس سئلہ میں بیغرض نہیں ہے کہ لفظ
اجارہ میں غیر معین اورٹ قراد پائے ہیں کیونکہ غیر معین اونوں کا کرایہ لیمنا جائز نہیں ہے اس لئے کہ معقو وعلیہ بینی جس چیز پر عقد واقع
ہوا ہے ججول ہے بلکہ بیغرض ہے کہ مستاج نے کہا کہ جھے کم معظمہ تک مواری پر پہنچا دے اور موجر نے اس کوقیول کیا اور اس صورت
میں معقو وعلیہ ہے کہ معظمہ تک موجراس کو پہنچا دے اور بیام معلوم ہے جبول نہیں ہے بلکہ آلہ حمل معقو وعلیہ ہے اور آلات کا جبول
ہونا موجب فساد اجارہ نیس ہوتا ہے جیسا کہ درزی ورحونی وغیرہ کے مسائل میں اور صدرالشہید نے فر مایا کہ ہم اس کے جواز کا فتویٰ
دیتے ہیں جیسا کہ کتاب میں خاکور ہے اور اس کی تغیر وہ تی ہے جو ہم نے بیان کردی ہے اور اس طرح معقو وعلیہ ایک شے مقاد ہوگئی
اورا گرایا نہ ہوتو جائز نہیں ہے بیچیا میں ہے۔

ایک جنس نے ایک روز کے واسطے ایک جانور سواری کا کرایہ پرلیا اور اس دن بجراس نے فع اضایا بجراس رات بی اس کو با تھا مالانکداس کا بہید ورم کر گیا اور وہ بیار ہوگیا تھا اور ای گھریس چھوڑ دیا جہاں تھا حالانکدید گھر متا جرکے سوائے کی دوسر سے فع مالانکداس کا بہاؤو مرکیا تو ضامن ہوگا یہ جو اجرالفتاوی میں ہے۔ اگر کرایہ پردینے والے نے کرایہ کا جانور متاجر کو وے دیا تو اس پریدوا جب بیس ہے کہ جانور کے ساتھ اپنا شاگر دیا غلام بھی روانہ کر سے اور امام مجرد سے روایت ہے کہ یہ بھی واجب ہے یہ فیا شہر میں ہے۔ قال المحرج می بندالی العرف فتا خذیرولیہ محد کلار ف فی دیار مافاقیم ۔ اور میر فید بھی کھا ہے کہ بار برواری کے واسطے ایک معین جانور کرایہ پرلیا تھر موجر نے اس کے سوائے دوسرے جانور پر ہو جولا دکر پہنچا دیا تو اجرت کا مشتحق شہوگا اور اس تھی میں اور کوئی تفصیل نہ ایک معین جانور کو اجران کیا ہو کہ اور کوئی تفصیل نہ نے متاجر پر احسان کیا ہے تا تارخانیہ میں ہور کوئی تفصیل نہ کیا تا میں اور کوئی تفصیل نہ کیا کہ کون قبیلہ مراد ہے یا کناسر تک کرایہ کیا اور کناسردو جیں ان میں کناسر فلا ہرویا باطنہ کی تفصیل نہ کی تو اجارہ فاسد اور متاجر پر بیان کی کہ کون قبیلہ مراد ہے یا کناسر تک کرایہ کیا اور کناسردو جیں ان میں کناسر فلا ہرویا باطنہ کی تفصیل نہ کی تو اجارہ فاسد اور متاجر پر بیان کی کہ کون قبیلہ مراد ہے یا کناسر تک کرایہ کیا اور کناسردو جیں ان میں کناسر فلا ہرویا باطنہ کی تفصیل نہ کی تو اجارہ فاسد اور متاجر پر

ا نہوگی بلکرنتھان کا ضامن ہے۔ سے مرتفع نہوگی بلکہ جب مالک کوکرے تب مرتفع ہوگ۔ سے بعنی اس معاملہ میں عرف پر مدار ہے جیسے ہمارے دیارش امام محمد کی روایت مختار ہے۔۔

اجرالمثل وابب ہوگا ای طرح اگر بخارا سے سبلہ تک کرایہ لیا اور سبلہ توت یا سبلہ امیر کی تفصیل نہ کی یا خنوب تک اور خنوب دوگاؤں جیں ان میں سے کوئی گاؤں خاص بیان نہ کیا تو بھی بھی تھم ہے واضح ہوکہ سبلہ ریکستان ہے اور سبلہ امیر ورب سرقد کو کہتے جیں کذائی التلم پیر بید خوارزم سے پچھٹو بخارا تک کرایہ لئے اور بیں دینا رکرایہ تھم سے مکر نقد وں کی تعیین نہ کی تو نقد خوارزم معتبر ہوگا اور و جیں کا وزن معتبر ہوگا کیونکہ و جی عقد قرار بایا ہے ریاتیہ میں ہے۔

اگرکوئی شؤاس غرض سے کرامیہ برلیا کہ اس برسوار ہوکر فلال جھس جوسفر کو جاتا ہے اس کی مشالعت کر سے اگرکوئی شؤاس غرض سے کرامیہ برلیا کہ جہان کا کہ جہان کا ایک جہان کا کہ جہان کر ایک جہان ہوں ایک قریب ہودہ مرابعیہ ہو چنا نچا ام جھر کے شہروں جی ایس معلوم میں ہوتا تھا کہ کس جہان تک کرامیہ پرلیا ہے اور اگر ایک ہی جہانہ ہوں کہ معلوم نہ ہوکہ دراس جہانہ کی اول حدتک اجادہ واقع ہوگا اور جنازہ میں جب بی جائز نہ ہوگا کہ جب وی جائز ہوگا اور جنازہ میں جب کہ جائز نہ ہوگا کہ جب ویا زیادہ ہوں کہ معلوم نہ ہوکہ کہ مصلے ہو یا زیادہ ہوں کہ معلوم نہ ہوکہ کہ اس معلی تک کرامیہ پرلیا ہے تو جائز ہے بیدہ فیرہ میں ہے۔ اگر کوئی شؤاس فرض ہے کرامیہ پرلیا ہے اور اگر ایک کہا ہے کہ اس پرلیا ہے تو جائز ہے اور اگر ایک کہا تھا تھا ہے کہ اور اگر ایک کہا تھا تھا تھا ہے کہ اور اگر مقام ہی مسلم ہو کہا تھا تھا ہے کہ اور اگر کوئی مقام تک مقام سے معلوم ہیاں کہ درات یا دن میں جس وقت بچوشرور ہوگی اور جائز ہے ہو معلوم ہیاں نہ کوئی ہو جائز ہے ہو ایک کہا تو جائز ہے اور اگر کوئی مقام معلوم ہیاں کر دی تو جائز ہے ہو کہ کہا تا تھا تھا ہے کہ تو ہوں کہ معلوم ہیاں نہ کہا تھا ہے کہا تھا ہے اس کے ایک کہا تھا تھا تھا تھا ہے کہ کوئی ہو جائز ہے ہوں گا گہاں تکر دو تھا تو ہوں کر دور تو جائز ہے ہوں گا ہی تا تو تا ہوں تا ہوں تھی جس وقت بچوشرور ہا جا تھا ہی ہوں گا ہی تا ہوں گا ہوں تا تھا تھا ہے ہوئی ہی ہو تا ہوں تا ہوں گا ہوں تا ہوں

اگر کوفہ سے بغداد تک اس شرط سے نٹو کرایہ پرلیا کہ اگر دوروز میں بغداد پہنچائے تو دس درہم اجرت ہے درندایک درہم ہے تو امام اعظم میں اللہ کے نز دیک پہلاتسمید یعنی دیں درہم جائز ہے اور دوسراتسمیہ فاسدے کیا

اِ کوفیا آغا قادا تع ہواجہاں بیوفقد داتع ہوہ ہاں۔ ح جیرہ ایک مقام حراقی عرب عمل قریب کوف کے ہےادر کناسہ بھی نام مقام ہے۔ عرف نویں ہے الفراس میں یابعد تمن دن ایام تشریق ہیں۔

ا یک مختص نے کوف ہے آ مدور دفت کے واسلے مکہ معظمہ تک ایک اونٹ کرایہ پر لیا مجر جب و مختص حج کے متا سک واقعال ادا كرچكاتو مركياتواس يراس كےحساب سے اجرت واجب ہوكى كيونكد باقى كاعقداس كےمرنے كى وجد سے باطل ہوكياليس باقى كى اجرت بھی ساقط ہوگئی اور جس قدراس نے منعت حاصل کی ہے اس کی اجرت تر کہ میں واجب ہوگی پھراس کا حساب بیان کیا اور فرمایا کدوس حسول میں سے ساڑ معے بارچ حصروا جب ہوں مے اور ساڑ معے جار جمعے باطل ہوجا کیں مے اور بہ عجیب مسئلہ ہاور مش الائمة مزهى نے اس حساب كى تخ تائج يوں بيان فر مائى كەكوفە سے مكەم معظمہ تك ستائيس مرسلے بيں بيرجانے ہے ہوئے اوراس فدرآنے کے ہوئے اور افعال جج کا اداکرنا چوروز میں ہوگا کہ بیم التر دیہ کومٹی کی طرف جائے گا اور بیم عرف میں عرفات کو جائے گا اور بیم الخر عن طواف زیارت کے واسطے مکہ کووالیں آئے گااور پھر تین روزری جمار کے واسطے جاہتے ہیں کل چدروز ہوئے اور ہرروز ایک مرحلہ شار کیا گیا اور ان سب کا مجموعہ ساٹھ مرحلہ ہوئے اور ان کے دس حصہ کئے گئے ہر چیدمرحلہ ایک دیائی ہوئی پھر جب و وقض ادائے مناسک کے بعدم کیا تو تینتیں مرطے کے بعدمرا یعن ستائیں مکہ تک جانے کے اور جدادائے مناسک کے کہ مجموعہ تینتیں ہوئے اور میتنتیں باعتبار دہائی کے دس حصول میں سے ساڑھے یا نج حصے ہوئے مس الائر ۔ فرمایا کہ بسا اوقات مدینہ سے ہو کر گزرنا بھی شرط ہوتا ہے پس اگر بیجی شرط ہوتو تین مرتقے اور زیادہ کئے جائیں سے کیونکہ کوفد سے کم معظمہ تک کا فاصلہ دینہ منورہ ہو کرتمیں مرطے ہے کیں اگر مدینہ ہوکر گزرنا جاتے وقت شرط کیا ہوتو مجموعہ تر یسٹھ رکھے جائیں مے اوران میں ہے چھتیں جزواس پرزیادہ ہوں مے بعن تمیں جانے کے اور چوم طے ادائے مناسک کے کل چھتیں ہوئے اور اگر آتے وقت مدینہ ہوکر آنا شرط کیا ہوتو اس پر تریستھ جزوں میں سے تینتیں جزو واجب ہوں کے لینی جانے کے ستائیس اور ادائے مناسک کے جیدکل تینتیس ہوئے اور اگر جانا وآنا دونوں مدینہ ہوکر شرط قرار پایا تو مجموعہ چھیا سخد مرحلے ہوئے اور مستاجر پرچھتیں جزواجرت کے واجب ہوں کے کیونکہ جانے کے چھتیں مرطے ہوئے لیعی تمیں مرطے راہ کے اور چھمر طے اوائے مناسک کے کل چھتیں ہوئے ہیں حاصل دہائی کے حساب ہے ہوں ہوا کہ کرایہ کے گیارہ جزوں میں ہے تھے جزواس پر واجب ہوں مے اور مرحلوں پر کرایٹسیم کرنے میں سبولت یا اشکال کا اعتبار نہ کیا کونکداس کا صبط ممکن تہیں ہے اور بیابیا مسئلہ ہے کہ جو محض علم فقہ میں تجر ہوتا ہے اس سے امتحاثاً وریافت کیا جاتا ہے بیقول میرے والدّائية استادامام ظبيرالدين مرغنياتي في القل فرمات تصيف يظبيرييس بـ

اگرمت جرنے لدے ہوئے یہ جو پرکنید یا قبر کھنا جا باتواس کا م کا مختار ندہوگا اور مختار نہیں ہے جس جس کا یہ جو اور اگر اس اور اگر اس تھرا کی جنس کا یہ جو دو مراقر ارداد ہے تا وہ الا دے اور اگر اس تھرا کی جنس کا یہ جو دو مرا بدل دے تو جائز ہے اور اگر اس تھر کی اور مت اجرکی اور ث پر جس پر بو جھ و غیرہ اسباب لا داجا تا ہے دوانہ ہواتو پوری اجرت واجب ہوگی اور اگر شر بان بھاگ کیا اور مت اجرنے حاکم کے تھم ہے یا جس کو حاکم نے مقرد کیا اس کے تھم ہے وہ پاید کو نفقہ دیا تو جس قدر نفقہ دیا ہو جس کے دواسط بینی اس کو پہنیا نے کو فلال مقام مسلم کے دواسط بینی اس کو پہنیا نے کو فلال مقام مسلم کے دواسط بینی اس کو پہنیا نے کو فلال مقام مسلم کے دواسط بینی اس کو پہنیا نے کو فلال مقام مسلم کے دواسط بینی اس کو دو بہر تک با نہ دور کی با بد در کھا کی بابت ہے کہ اگر مت اجر نے اس مقرکر نے دالے کے انظار جس اس قدر دو کا ہے جس قدر اور لوگ انتظار جس دو کے بابت ہوئے کی بابت ہے کہ اگر مت اجر نے اس مقرکر نے دالے کے انظار جس اس قدر دو کا ہے جس قدر اور لوگ انتظار جس دو کے بابت ہے تھی ہوئی اس مقدر اور لوگ انتظار جس دو کے بیں تو

ا مترج كبتاب كدامتحان فقلا تخرج تحقول المام بحرب الرجيش الائرة تسان تخري فرمائي ب- ع تعين مقام العاره جائز بواب

> اجارہ میں خلاف کرنے اور ضائع وتلف وغیرہ ہونے سے صان لازم آنے کے مسائل کے بیان میں

ا یک مخص نے شہر سے کسی مقام معلوم تک جانے کے واسطے کوئی جانور کرایہ پرلیا پھراس پرشیر میں سوار ہوااور وہاں نہ کیا تو ضامن ہوگا اور اگر کیڑے کے اجارہ میں اس طرح خلاف کیا ہوتو ضامن نہ ہوگا بیسرا جید میں ہے۔ ایک مخص نے شہر میں ایک روز سوار ہونے کے واسطے ایک جانور کرایہ برلیا پھراس کو لے کر یعنی سوار ہوکر باہر جلا گیا مگرای روز اس کوشیر میں واپس لایا تو منان سے بری ہو جائے گابیام محد سے مروی ہے کذانی ال تارخانید ایک جو پابیاس فرض ہے کرایہ پرلیا کداس پر کسی قدر جو ہا نداز معلوم یعنی بدیجانہ معلوم لا دے چرای قدر کیبوں بعنی ای قدر پیانہ کیبوں اس پر لا دے تو اس پر درصورت چو پاید کے ہلاک موجانے کے چوپایدی قیمت واجب ہوگی اوراس پر کھاجرت واجب نہ ہوگی بیسب ائمہ کے نز ویک بالا جماع ہے کیونگہ جس قدر <sub>م</sub>یانہ جو ہوں ای قدر پیانہ اگر میہوں لئے جائیں تو بسبب جو کے گرال ہوں مے کیونکہ لیہوں میں برنسبت جو کے زیادہ اند ماج ہوتا ہے ہیں کو یا اس نے پھر یا لو ہا بجائے جو کے لا دااور طاہر ہے کہ اس صورت میں ضامن ہوگا ہیں گیہوں میں بھی ضامن ہوگا بخلاف اس کے اگر اس واسطے کراہے پرلیا کداس پردس تغیر جولا دے مجراس پر میار و تغیر جولاد لایا تو اس صورت میں اس کی قیت کے میار و حصر کے ایک حصر قیت کا منامن مو گابشر ملیکہ چویابیدی کیار واتفیز جوا تھانے کی طاقت مواور فقا کیار حویں حصہ کا مناس اس وجہ سے مو گا کہ جو چیز اس نے زیادہ لا دی ہے وہ ای جنس سے ہے جس کے لا دیے کے واسطے کرایہ پر لیا تھا اور اگر کمیار وقفیز کیبوں لا دیے کے واسطے کرایہ پر لیا پھر اس بر ممیار و تفیز جولا دے تو استحساناً ضامن نہ ہوگا اور اگر تو ل کے حساب ہے کیہوں لاونے کے واسلے کرایہ برلیا محرای تول سے اس يراى قدرجولاد لايا تو منامن شهوكا بشرطيك جس جكه جويايه كى پيند ير بوجولادا جاتا بات جاتى جكه سے يد بوجو تجاوز شكر كيا بوليني موضع حمل سے زیادہ بے جکہ ندلا دا ہواور اگر جولا دیے کے واسطے کرایہ پرلیا چرتول ہے ای قدر گیہوں لا دیے و ضامن ہوگا اور اصل اس بات میں بیہے کہ جو چیز بیان کروی من ہےاس کولا دکرد مکھا جائے اور جو چیز منتاجر نے ازراہ مخالفت جانور کی پیٹھ پر لا دی ہےاس کو لا وکرد یکھا جائے حالا مکدوزن میں دونوں بکسال ہوں ایس اگروہ چیز جس کومتناجر نے لا دا ہے جانور کی چیٹھ پر بہنسبت مقررشد و چیز کے کم جگہ تھیرتی ہوتو منامن ہوگا کیونکہ اس صورت میں جو چیز مستاجر نے لادی ہے وہ بنسست مقرر شدہ کے جانور کے حق میں زیادہ لے کین جانورمرے تو قیت دہی بڑے گی ۔ ع مین کوفہ سے مثلاً بغداد تک۔ معز ہوگی چنانچا کرعقد میں تیہوں یا جولا دنا قرار پایا اور متاجر نے بجائے اس کے پھر یالو ہالا وا حالا ککہ وزن میں ای قد رلا وا ہوتو ضامن ہوگا اور اگر وہ چیز جومتاجر نے لا وی ہے بہنست مقر رشدہ کے زیادہ جگھرتی ہواوروزن میں دونوں برابر ہوں تو ضامن اند ہوگا کیونکہ یہ چیز بہنست مقر رشدہ کے چو پاید کے چی میں آسان ہوگی ہیں ایسے خلاف سے ضامن نہ ہوگا کیکن اگر اس چیز کا لا وتا لا دینے کی جگہ ہے جو اور کی تو ضامن ہوگا چیا تھی آگر اور اس مقام نے ہوگا جو اور ای جو با جو اور کی جو سے جاور کی اور اس مقام تھی ہے ہیں ایسے میں اور اس مقام معلوم تک کے واسطے کر اید بر لیا اور اس کو اس مقام تک لے گیا حالا تکہ نداس پر سوار ہوا نہ اس بر بو جھ ان واتو اُجرت واجب ہوگی ہیں۔

اگرینا تدملوم ہے جو لا دیے کے داسطے کوئی جانور کرایے پر لیا پھر اس سکانسف کے برابر کیبوں لادی تو امام سرحی
نے فر بایا کہ ضامن ہوگا اور انام خواہر زاد و نے فر بایا کے استحسانا ضامن شہوگا اور صدر الشہید نے کتاب الاصل کی شرح مسائل العاریة
ہی فر بایا کہ بہی اس جے بید فلا صدیم ہے اگر جو الا دینے کے داسطے کوئی جانوں کرایے پر لیا پھراس کی چینے پر ایک طرف گون می گیہوں
لادی اور دوسری طرف جو لادے اور جانو دمر کیا تو ہمارے اسحاب نے فر مایا کہ نصف متمان اور نصف اجرت اس پر واجب ہوگی یہ
نیاج میں ہے۔ اگر بجائے زطی کیٹروں کے میاور ہی موٹی اور طیاسان کندہ الادلایا تو ضامی ہوگا یہ فیا ہے۔ اگر بوجو لاون نے کوئی اون کرایے پر ایسیاس پر ایسیاس کا دور اور اور خوالا دیا کہ خوالا دیا کہ بوار کرایے باتھ ہوار کردیا تو بھراس پر کی گھنس کے مواد کردیا تو خواس کی ہوئی کے دوسطے کرایے خواس مقامی کو اور اگر جو کو اور اگر ہوئی ہوئی کوئی جو اور ہونے کے دوسطے ایک جانو در کرایے کیا پھراس پر کی مقام معلوم تک کے داسطے کرایے
دوسر سے خواس مقام تک لے کیا حالا نکہ تراس پر سوار ہو جو لادا تو اجرے واجرے واجرے وادر اگر جانو دھی کوئی عذرایا ظاہر
پر کیا اور اس مقام تک لے کیا حالا نکہ تراس پر سوار ہو جو لاداتو اجرے واجرے وادر کرنے اور میں کوئی عذرایا ظاہر

اگرکوئی زین ایک جمین تک کس کرسوار ہونے کے واسطے اجارہ کی گھرکی دوسرے فض کو دے دی وہ کس کرسوار ہوتا رہا تو ضامن ہوگا اور اجرت واجب نہ ہوگی اور اگرکوئی اکا ف یعنی پالان خراس خراب پر لیا کہ ایک جمینہ تک اس پر گیہوں لادک سے تو جائز ہے خواہ اس نے اپنے گیہوں لادے ہوں یا دوسرے گیہوں ہوں اور جوال کا بھی بھی تھم ہے بینی خواہ اپنے گیہوں اس جی بھر سے یا دوسرے کو گیہوں بھر نے کہ واسطے اجارہ پر لیا اس جی بھر سے یا دوسرے کو گیہوں بھر نے کہ واسطے دے دیے یہ جسوط جی ہے۔ اگر کی نے اپنا اوجو لاد نے کے واسطے اجارہ پر لیا گھراس پر غیر کا بوجو لادا تو ضامن نہ ہوگا اور اگر کوئی محمل اپنی سواری کے واسطے کرایہ پر لی تو اس کو اعتبار نیمی ہے کہ دوسرے کو سوار کر ہے ہوئی ہوں اور جو لادو تبائی اور دوسرے کا ایک تبائی ہے کہ بہر پر بیا گھرائی اور دوسرے کا ایک تبائی ہے کہ بہر پہلے کہ اور تبائی اور دوسرے کا ایک تبائی ہے لیں پہلے خوص نے اس پر سات میں لا وا اور دوسرے نوٹ میں لا دا تو ہوئی اور اور دوسرے کا ایک تبائی ہو جو سے سے دوسوں جی سے چار حصد کا لیا در ایک بھر بہر بہر بیا گھرائی ہو جو سے سے دوسوں جی سے چار حصد کا لیا در ایک بھر بھر سے دوسوں جی سے چار حصد کا لیا در ایک بھر سے دوسوں جی سے جارہ دوسرے کا اور ایک بھر بھر سے دوسرے دوسوں جی سے جارہ دوسرے کوئی جی اور اس سے بیا جو بھر سے سے دوسرے کی اور تبائی اور دوسرے سے دی میں بیا دوسرے سے دوسرے کی ہو سے دوسرے دوسرے سے دوسرے کی اور تبائی دوسرے کی دوسرے کی ہوں جو سے دوسرے میں بیا دوسرے کی دوسرے کوئی کوئی دوسرے کی دوسرے کر کی دوسرے کی دوسر

ا تورشامی دیوگا قال الموجم بیسنده کیل ہے کہ ان ملاء کو عظیا ہے کی معرفت خداداد عاصل تھی اور جن تو یہ ہے کہ جن علوم کولوگ علیات کے جن و دوی دورات جی اور حل بیری لاز مدالیان ہے اس اسٹ اور شاہم نے اس کو تھی نظیف توجہ بھالمان ہے کہ منظم نظر کوراس بنام ہے ہوشم جرالا تقال میں تر رہوا کے جوران و کہ جانب تھی جس ہے اگر ووروز و تعلی ہے کا اس ہو لیمنی موکز تقل ہے قطرا تعلی کھی ہوئے ہے تھالوں کے تعلی ہوت جی تو اف نے والے پر ہوچہ باکار ہے کا اور اگر بینی دور ھاں ہوا دراوی کم ہولیون چیز ہے ہی تر بادون ہوتھ جماری چے ہے گا اور اس اصول سے استخراج کرواوراس کوروز جمہ ہے کہ اور اس اس کوروز جمہ ہے تا ہوراک والد الم

دانا كارلوگوں كے ياس جاكر دريافت كياجائے گاكہ يہ بوجھاس خفس نے زياده لا دليا ہے سوارى سے گروائى ميں كس قدرزياده ہے اى حساب سے صال لی جائے گی

اگرمتاج نے جانور کے مالک وہم دیا کہ اس پر ہو جدلا دد ہے اس نے لا ددیا حالانکہ جانا ہے کہ اس ہوجہ میں قرار داد ہے
زیادتی ہے یا تہیں جانا ہے قو مستاج ضامن ند ہوگا اور بیا یک حیلہ ہے بیغیا ٹید میں لکھا ہے اور اگر دس من کیہوں لا و نے کے واسطے
کرا بیلیا پھر میں من کی گون بحر کرموج کو تھم دیا کہ جانور پر لا دو ہے اس نے لا دویا تو مستاجر ضامن ند ہوگا اور اگر دولوں نے ل کرایک
ساتھ لا دا ہوتو مستاجر چوتھائی قیست کا ضامن ہوگا اور اگر میں من اس نے دو گونوں میں بحرا اور ہرایک نے ایک ایک گون لا دی یا پہلے
مستاجر نے دس من کی گون لا دی پھر موجر نے دومری گون لا دی تو بالکل مستاجر ضامن نہ ہوگا اور اگر پہلے موجر نے بھم مستاجر ایک

گون لا دی چرمتاجرنے دوسری گون لا دی تو نصف تیت کا ضامن ہوگا یہ وجیز کردری بنی ہے۔ اگر کسی مقام معلوم تک موار ہونے کے داسطے ایک جا نور کرا یہ پرلیا چرخود موار ہوا اور اپنے ساتھ ہو جھ لا دلیا ہیں اگر جانور ہلاک ہوجائے و بعقدرزیا دتی کے ضامن ہوگا یہ تھم کتاب میں سرتے ندکور ہے اور اس کی تغییر ہے کہ دانا کا راوگوں کے پاس جاکر دریا دنت کیا جائے گا کہ یہ ہو جھ اس مخض نے زیادہ لا دلیا ہے مواری سے گردائی جس سے کہ جب اس نے لا دلیا ہے مواری سے گردائی میں میں ہے کہ جب اس نے سواری کی جگہ ہو جھ لا دلیا ہے مواری کی جگہ خود موار ہوا ہوا ور ہو جھ دوسری جگہ مثل کسی طرف لکا لیا ہوا ورا کرمواری کی جگہ ہو جھ لا دکر اس پر بروار اُہو کیا ہوتو ہوری تی ہے۔ کہ وہ جو لا دکر اس مواری کی جگہ ہو جھ لا دکر اس مواری کی جگہ ہو جھ لا دکر اس کی جگہ ہو جھ لا دکر اس مواری کی جگہ ہو جھ لا دکر اس کے دوسواری کی جگہ ہو جھ لا دکر اس مواری کی جگہ ہو جھ لا دکر ہو کہ دوسوار ہوا ہوا ور کی مفری ہے۔

الرسوار بونے كے واسطے كوئى جانوركرايد برليا فرخودسوار جوااورائے ساتھكى غيركوسواركرليا يس أكر جانور في كياتو يورى اجرت واجب ہو کی اور ضامن ندہو گا اور اگر الی سواری ہے جانور مرکمیا حالا نکداس نے مقام مشروط تک پہنچا دیا ہے تو متاجر پر اجرت کامل واجب ہوگی اورنصف قیمت کا ضامن ہوگا اور ضان وصول کرنے میں مالک کوا فقیار ہوگا جا ہے متاج ہے وصول کرے یا اس غیرے دصول کرے خواہ یہ غیرمستا جرکامستا جرہولیعن اس نے مستاجر ہے اجارہ لیا ہو یامستعیر ہولیں اگر مالک نے اپنے مستاجر ے منان لی تو متناجراس منان کواس فیرے کسی صورت میں واپس نہیں لے سکتا ہے اوراگر ما لک نے اس غیر ہے منان وصول کرلی لیں اگر یہ غیرمتنا جر ہوتو اپنے موجر سے مال منان واپس نے **کا**اور اگرمستعیر ہوتو داپس نہیں لے سکتا ہے اور دامنے ہو کہ پیخص غیر خواہ ہلکا ہو یا بھاری ہو پچنے فرق نہ کیا جائے گا ہرصورت میں مثمان واجب ہو گی اور مشائخ نے فرمایا کہ آدھی قیمت کی مثمان صرف ای صور ت یں ہے کہ جب وہ جانور دونوں کا بوجھ اٹھا سکتا ہوا دراگر دونوں سواروں کا بوجھ نداٹھا سکتا ہوتو مستاجر بوری قیمت کا ضامن ہوگا بھر والمتح ہوکہ امام محر نے اس مسئلہ میں مطلقا نصف قیت کے ضامن ہونے کا تھم دیا اور جامع صغیر میں یوں ذکر کیا ہے کہ اگر ایک مخص نے قادسیہ تک ایک جانورسواری کے واسطے کرایہ پرلیااوراٹی ردیف میں ایک غیر مخص کوسوار کیااور جانور تھک کرمر کیا تو بعدرزیادتی کے ضامن ہوگا اور بھی جامع صغیر میں اس مسئلہ قادسیہ والے کے ذکر کرنے کے دور کے بعد کیا کہ انداز و گمان کا اعتبار کیا جائے گا اور قدوری ش اکساب کدمت جرنصف قیمت کاضامن موگا خواه دوسر الحض بلکامو یا بھاری مواورا مام زابد فخر الاسلام علی بردوی نے فرمایا كه حاصل بيه بكدانداز و كمان معتبر ب اوراكراندوز وكمان بن اشتباه رب توعد د كا اختبار كياجائ كا اوراكرمتاج نے اپنے ساتھ تحمی ایسے ناپالغ کوسوار کرلیا جو جانور ہے سواری نہیں لے سکتا ہے اور نداس کو پھیرسکتا ہے تو جس قدر بوجھ زیادہ ہو تکیا اس کے حساب ے ضامن ہوگا مگرواضح ہو کہ جب اس نے اپنے ساتھ الی چیز کولا دلیا جو بوجہ یا بوجھ کے تھم میں ہے تو بعقد رزیادتی کے ضامن ہوتا ای صورت میں ہے کہ جب یوجد کے رکھے کی جگہ کے سوائے دوسری جگہ سوار ہوا ہواور اگر موضع حمل پر سوار ہوا تو پوری قیمت کا ضامن ہوگا ہیں اس مسئلہ پر قیاس کر ہے ہم کہتے ہیں کہ اگر سواری کے واسطے ایک جانور کرایے پر لیا پھراس پر خود سوار ہوا اور اپنے کند ھے پر دوسرے مخص کوسوار کرلیا اور جانور مرگیا تو پوری قیمت کا ضامن ہوگا اور بیاختلا ف پینی بفتررزیادتی کے بابوری قیمت کے ضامن ہونے كا اختلاف ال صورت من ب كرجب وه جانوراس قدرطافت ركمتا بوكرمتا جرمع يو جد كے اس پرسوار ہوجائے اوراگر برطافت ندر كمنا موتو سب صورتول من يورى قمت كاضامن موكار محيط من بيد

ے کتاب بی کھاہے کریے کم اس وقت ہے کہ ہو جد کی جکسوار نہ ہوا ہو بلکہ ہو جدر کھنے کی جگہ سوار ہوا ہواور ہو جد کی جگہ ہوا وہ ہو کی جگہ سوار ہوتو پوری قیمت کا ضامن ہوگا ایک اورمنز جم کے فزویک جوز جمدیش ندکور ہے وہی مراد ہے۔ وانشداعلم۔

ا گرسواری کے واسطے کوئی جانور کرایہ پرلیا چرکرایہ لینے کے وقت جس قدر کٹرے بہنے ہوئے تعااس سے زیادہ کپڑے بھن كرسوار ہوا كى اگر بيزيادتى الى ہے جيسے لوگ سوار ہونے ميں بہنا كرتے ہيں يعنی لوگوں كے روائج سے خلاف نہيں ہے تو ضامن ند ہوگا اور اگر اس سے بھی زیادہ پہن کئے ہوں تو بندر زیادتی کے ضامن ہوگا یہ سوط میں ہے۔ ایک محص نے ایک جانورسواری کے لے کراید کیا اور جب اینے محر تک لایا تو اس کو محریس اس غرض سے ہا تک لے کیا کہ جوز اندلیاس سے ہوئے ہے اس کوار وے اس وہ جانور کھرے نکل کر بھا گا اور مستاجراس کے چیچے دوڑ انگراس تک نہ پیٹی سکاتو ضامن نہ ہوگا کیونکہ اُس نے تفاظمت ترک نہیں کی یہ جوابرالغنادي من ب-اگرشرين وروزسواري لينے كواسطايك جانوركرايد برليااوراس كوبا عدد كمااور بالكل سوارند موتواس بر كرابيداجب بوكا اور كجعضامن شهوكا ادراكرون روز سے زياد واس كوبا ندھ ركھا موتو زياد وونوں كاكرابيدواجب شهوكا اوراكر جانوركو نفقددیا ہوتو اس نے احسان کیا لین جو کھوٹری کیا ہے اس کو مالک سے نہیں لے سکتا ہے بہتا تار فانیے مین ہے۔امام محمد نے کتاب الاصل عى لكعاب كدايك جانوراس غرض سے كرايه برايا كدرات عى دلبن كواس كے شو برك كمر بينجايا جائے يعنى شب ز قاف عن سوار کر کے شو ہر کے گھر پہنچایا جائے ہیں اگر عروس معین ہواور جہاں پہنچا نامنظور ہے وہ جگہ بھی معین کر دی تو اجارہ جائز ہے اور اگر عروس غیر معین ہوتو اجارہ فاسد ہے اور اگر مستاجر نے ایسے اجارہ جس کسی دلہن کوسوار کر کے پہنچا دیا تو استحسانا عقد اجارہ مطلب تبجائز ہو چائے گا اور متاج پر کرایہ واجب ہوگا جودونوں کے درمیان قرار پایا ہے اور اگر دلبن والوں نے وہ جانور با عدد رکھا بہاں تک کرمیج ہو گئی ہیں آیا جرت واجب ہوگی مانہیں تو تھم یہ ہے کہ اگر شہر میں کئی عروس معین کے سوار کرنے کے واسلے کرایہ برلیا ہوتو اجرت واجب ہوگی اور اگر غارج شہر میں کسی عروس معین کی سواری کے لئے کرامدلیا ہوتو اجرت واجب ند ہوگی اور آیا ایسے ہائد ھد کھے سے ضامن ہو گا اِنبیں تو تھم یہ ہے کدا کر خارج شہر میں سواری کے واسلے کرایہ کیا ہے تو ضامن ہوگا اور اگر شہر میں سواری کے واسلے اجارہ لیا ہے تو ضامن نه ہوگا اور اگر دلبن والول نے عروس غیر معین کے زفاف کے واسلے کرایہ برلیا ہوتو جس وفت اس کو بائد حد مکما اجرت واجب مولی خواہ شمر می سواری کے واسطے اجار و پر لیا ہو یا با ہر شمر کے۔

اگرائی سواری کے واسطے کوئی جانور کرایہ پرکیا اور اس پرایک نابالغ لڑکے کو جوجم سکتا ہے یعنی جانور کی گرفت کرسکتا ہے سوار کیا تو تمام قیمت کا ضامن ہوگا ہے

ا كركوني كدهام زين كرابيه برليا بحراس براكس زين واليجيس ان كدموس برنيس والى جاتى بي بعارى زين تحي توبا تفاق الروايات بقدرزيادتى كمضامن موكا اوراكر دوسرى زين بنسبت كلى زين كم الكى يأبرابر موقو ضامن شروكا اى طرح الركد حركوم پالان كراب يرايااور بالان دوركر كدوسرايالان اس عليايرابرة الاتو ضامن ندوكا اوراكر بمارى والاتو بتدرزيادتى كاماس ہوگا اور آگر کوئی گدھا مع بالان کے سواری کے واسطے کرایہ پر لیا چر بالان کودور کرے اس پرزین رکمی تو منامن نہ ہوگا اور اگر کدھا مع زین مے سواری کے واسطے کرایہ پرلیا چرزین دورکرے یالان ڈال کرسوار ہواتو ضامن ہوگا ایساتی جامع صغیر میں نے کور ہے اور مشائخ نے قرمایا کدیدامام اعظمتم کا قول ہے اورامام ابو پوسٹ وامام محد نے فرمایا کد بعقدرزیا دتی سے ضامن ہوگا اور جو تھم جامع صغیر میں ندکور ہوال اس ہاردی وجہ یہ ہے کہ متاجر نے کل میں صورت وسن میں خلاف کیا ہے یعنی متاجر فے صورة ومعنی کل میں خالفت کی من كل كا صامن موكا اورية ظافي علم اس مورت على ب كدجب ايس كدس برايها بالان ولاجاتا مواور اكروه جانورايها موكداس بر بالكل بالان تيس والاجاتاب باليها بالان تبيس والاجاتاب توبالاجماع بورى قيت كامنامن موكاي يحيط عسب-اكر شكا كدها ين على وي كدها كرايد برليااوراس برزين كس كرسوار مواتو ضامن موكااور مار من الخ في فرمايا كدا كرنتكي بيندا يك مقام سااي مقام تك كرايه برليا كدجهال تك بدول زين كے سوار موجانا ممكن نيس ب مثلاً ايك شير ب دوسر بيشبرتك كرايه برليا تو زين كنے ب ضامن نه ہوگا ای طرح اگر شہری میں سوار ہونے کے واسلے کرایہ پرلیا تحرمت اجراب فض ہے کہ شہر میں نگی پینے جانور پر سوار نہیں ہوتا ہے تو بھی ضامن نه ہوگا اورزین کسنا الی صورت میں مستاجر کے واسطے دلالہ ٹابت ہوگا اورا کر مستاجرا بیا مخص ہوکہ شہر میں نگی پیٹیے جانور پرسوار ہوتا ہے تو اس کے واسطے میا جازت ولالۃ ثابت نہ ہوگی اور وہ ضامن ہوگا پھر جب منان مقرر ہوئی ہیں آیا پوری قیمت کا ضامن ہوگایا بقدرز باوتی کے ضامن ہوگا تو اس کا تھم کتاب الاصل میں نہیں لکھا ہے اور ہار مے بعض مشائخ نے فرمایا کہ پوری قیمت کا ضامن ہوگا اور بی سی ہے ہے بیر بیط میں ہے اگر بدوں لگام کے کوئی جانور کراہے پرلیا پھرلگام دے دی یالگام دی بوئی تھی اس کوا تار کر دوسری لگام و کی بی چڑھائی اورسوار ہو کیا تو مشامن نہ ہوگا اور اگروہ جانور بغیرانگام کے چاتا ہواور ایس نگام دی جیسی اس جانور کے نہیں چڑھائی جاتی ہے وضامن ہوگا بیز الله المعتمن میں ہے۔

اگر کوفہ تک جانے کے واسطے کوئی جانور کرایہ پرلیا اوراس کو کوفہ کے آگے تک لے گیا 🖈

اگر جانورکی لگام کئی سے اپی طرف سی یا اس کو مارا کہ وہ مرکیا تو امام اعظم کے زود کی ضامن ہوگا اورای پرفتوئی ہے یہ جو ہرو نیروش ہے اور شخ اسلیل زاہد نے فرمایا کہ اگر سواری کے واسطے کوئی جانور کرایہ پرلیا پھراس کو مارا کہ وہ مرکیا ہیں اگر مالک کی اجازت سے اس کو مارا اور مارکی چوٹ ایسی جگر تھی جہاں مارنے کی عادت ہے تو بالا جماع ضامین شہوگا اورا گرفیر عادت کی جگر تھی وہاں مارنے کی عادت نیس ہے تو بالا جماع ضامین ہوگا لیکن اگر خاص اس فیر معتا دجگہ پر مارنے کی اجازت حاصل ہوتو ضامی نہ ہوگا یہ معظم است میں ہے اورا گر جانور کے جلانے میں تحق کی لیمن فیر معتا در فرازے ہا تو ضامین ہوگا یہ بالا جماع ہے کو افی الغیاث ہے۔ اور گر کو فرائے کی جانور کی جانوں کی کوف میں واپی الایا تو مستاجر پر کوف تک کا کرایہ واجب ہوگا اور میں کرتے ہیں خواہ اس پر حد جانے میں سوار ہوا ہو یا نہ ہوا پھر اس کو کوف میں واپی لایا تو مستاجر پر کوف تک کا کرایہ واجب ہوگا اور اس کے پاس منمان میں دے گائی تھائی میں نہ کو واپی نہ کرے چنا نچراکوف کے داست میں مرجائے تو اس کی قیت کا ضامی ہوگا

ع اختلافی مسئندی صورت بید بے کما یہے جانور پرایا پالان پڑتا ہو پھرایا واقع ہو۔ ع یابی مراد ہے کہ کراید لینے والا ایک جراء ترتیس کیا کرتا

اور کرایہ یں سے پھوکی ندگی جائے گی اور یہ دوسرا قول امام اعظم کا اور بھی قول صاحبین کا ہے یہ فاوئ قاضی خان میں ہے۔ اگر اجارہ
کی چیز مستاج کے پاس تف ہوئی اور پھر کمی مخض نے مستاج تا بیش پر ابنا استحقاق ٹابت کر کے مستاج سے طمان لے لی قو مستاجراس
مال منمان کو اپنے موج سے والیس لے گابیہ نیائٹے میں ہے۔ جامع الفتاوی میں لکھا ہے کہ اگر دس تفیر کیبوں فا دنے کے واسطے ایک
جانور کرایہ پرلیا پھراس کو بیس تفیر کیبوں فا دنے کے لئے دوسر فیض کو کرایہ پر دے دیا اور دوسرے کی بار برواری میں وہ جانور کف جوگیا تو مالک کو دولوں میں ہرا کیک سے منمان لینے کا اختمار ہوگا ہیں آگراس نے دوسرے سے منمان لی تو وہ پہلے مستاج سے بیمال منمان واپس لے گا اور اگر اس نے پہلے مستاج سے منمان کی تو پہلا مستاج اس مال کو دوسرے سے واپس نہیں لے سکتا ہے کیونکہ ای

ا كرايك فخص في شير بعدان تك جانے كے واسطے كرايد برليا اور كاراستديس وہ جانور مركبا حالا تكديس قدر راست باتى رو میا ہو و بنبت مطے سے ہوئے کے بخت د شوار ہے تو کراید کی تعنیم میں آسانی وختی کا اعتبار ہوگا اس واسطے کہ مجمی آسانی کی وجہ سے ایک کوئ کا ایک درہم کرایہ ہوتا ہے اور مجمی تخق کی وجہ سے ایک کوئ کا دو درہم کرایہ ہوتا ہے بیتا تارخانیہ می لکھا ہے۔ اگر کسی مقام معلوم تک سوار ہوکرآ مدورفت کے واسلے ایک جانور جارہ دینے کی شرطے کرایہ پرلیاحتیٰ کدا جارہ فاسد قرار بایا مجروہاں تک جاکر والهن موااوراني رديف من ايك فخص كوسوار كرليا توجاني كالورااجراكش واجب موكا ادروالهي كاآدها اجرالش واجب موكا كيونك والهى كودت ووفض نصف كاغامب بوكميا اورنصف كااجاره فاسدتها اوراكراس مورت بن جانورمر جائة نصف قيت كاضامن ہوگا اور اگراس نے موافق شرط کے جارہ دیا تو جو اجرت اس پر واجب ہوئی ہے اس میں محسوب کیا جائے گا بیٹیا ٹیدیں ہے۔ اگرایک مقام مین تک سوار ہونے کے واسلے ایک جانور کرایہ پرلیا چراس کوئسی دوسرے مقام تک سوار ہوکر لے کیا تو ورصورت مرجانے " کے ضامن ہوگا اگر چہدو سرامقام برنبیت مقام مین کے نز دیک ہویہ بدائع میں ہے۔ اگر ایک مقام معین تک سوار ہوجائے کے واسطے ایک جانور کرایہ پرلیا اور اس کو کس دوسرے مقام تک سوار ہوکر لے گیا تو چھا جرت واجب نہ ہوگی خواہ جانور سیح سالم ربا ہو یا مرکبا ہواورالی جنس کے مسائل میں اصل ریم مری ہے کہ معقو دعلیہ بعنی منفعت کا حاصل کر لیما متاجر کے ذرمرہ جب اجرت ہوتا ہے بشر طبیکہ معقو دعلید حاصل کرنے پرمستا جرقا در ہواور اگر قا در نہ ہوتو موجب نہیں ہے آیا تو نہیں دیکھتا ہے کہ اگر ایک مخص نے کوئی خاص کیڑا میننے کے واسلے کرایہ پرلیااورای متاجرنے اپنے موجرے کوئی دوسرا کیڑا غصب کرکے لے لیا پھرمتاجرنے جو کپڑا كرابه برليا تعااس كسوائ غصب كيا مواكيز ايبنالي اكركرابيوالا كيز استاج كمريش موجود موتواس بركرابيوا جب موكا اوراكر مثلا اس کومتا جرے کی مخص نے چین لیا ہواور متاجراس ہے نفع حاصل نیس کرسکتا ہوتو متاجر کے ذمہ بالکل کراپیوا جب نہ ہوگا یہ ذخروش ہے۔

اگر کھے ہار میمن کی مقام معلوم تک فاص راستہ سے لےجانے کے واسطے کوئی جانور کرایے کیایا کوئی گدھااس فرض ہے کرایے

پر کیا کہ اسہاب مغروری لا دکر فاص راستہ سے فلال مقام تک جائے اور جب روانہ ہوا تب ایسار استہ افتیار کیا کہ جس میں لوگوں کی

آمد ورفت ہے گروہ راستہ فاص جو قرار پایا ہے اس سے روانہ نہوا پھر جانو رمر گیایا اسہاب تلف ہوگیا تو منان لازم نہ آئے گی اوراگر
مقام تقسود تک گئے گیا تو اجرت واجب ہوگی کوئکہ جب دونوں راستے کیاں بیں کوئی تفاوت نیس تو معین کرتا ہے فا کم و ہے تی کہ اگر

اس نے ایسار استہ اختیار کیا جس سے لوگوں کی آمد ورفت نیس ہے یا خوفناک ہے تو اس صورت میں ضامی ہوگا کے ونکہ اس صورت میں

ل سيخ نعف فاسد كانسف اجرائيل ديكا اورنسف منمون ب-

جوداستہ میں کیا ہے اس کے میں کرنے میں فا کدہ ہے اوراگر دریا کی راہ ہے روانہ ہوا ہوتو اس صورت میں ضامن ہوگا کیونکہ اس میں اکثر خوف تلف ہوتا ہے اوراگر اس صورت میں منزل تقعود پر سی حمالم بھٹی میا تو کرایہ واجب ہوگا اور مخالفت کرنے کا اعتبار نہ کیا جائے گا کیونکہ مقسود حاصل ہوئے پر مخالفت کا مجھا عتبار نہیں ہے اور مال بعنا عت میں بھی ایسا ہی تھے ہے بہتر تاخی میں فکھا ہے۔ اگر کی تخف نے ایک خچراس غرض سے کرایہ کیا کہ اس پر اسباب الا دکر مدینہ متورہ تک جائے اور الا دکر مدینہ متورہ کوروانہ ہوا چرراہ میں چیتا ب یا یا خانہ کی غرض سے چیجے رہ کیا یا کسی تھوں سے با تھی کرنے لگا اور خچرا کہا اور ضائع ہو کیا ہیں اگر اس کی آتھ سے غائب تیں ہوا یا خانہ کی غرض سے چیجے رہ کیا یا کسی تھوں سے با تھی کرنے لگا اور خچرا کہا اور ضائع ہو کیا ہیں اگر اس کی آتھ سے غائب تیں ہوگا یہ قان میں ہے۔

نید نے گا دکن سے شہر جانے کے واسطے ایک جانور کراہے پرلیا اور جانور کے مالک نے ہمروکوزید کے ساتھ کیا راستہ ملی ہوگا ہوگیا اور فید تھا جانور کو لے کر چاہ گیا اور جانور اس کے پاس ضافع ہوگیا تو ہمروضائن نہ ہوگا ہے ترائے المعتمین میں ہے۔ امام ابو یوسٹ وامام ہو نے نے را بال کر چاہ گیا اور جانور کا مالک ہوگیا تو ہوگیا کی اور اسے ایک جانور کراہے پرلیا پھر جب پھر دور کیا تو دعویٰ کیا کہ یہ جانور ہو اپنے اور اجارہ لینے سے انکار کیا اور جانور کا مالک اجارہ کا مدی ہے ہی اگر مستاجر کی سواری کی وجہ سے جانور ہو گیا تو ضامین نہ ہوگا اور اگر سواری لینے سے بہلے مرکیا تو ضامین ہوگا اور اگر ایسا واقعہ ہوا کہ مسافت طے ہو جانے کے بعد مستاجر بال جانور کو مالک کو وائی کر نے کے واسطے لایا اور وہ گئے تو نہ گیا تو ضامین ہوگا اور شخص دری نے فر مایا ہے کہ مستاجر پر امام ابو یوسٹ کے نزد کیا انکار سے بہلے کی اجر سام ہوگا اور شخص مسافلہ ہو جانے گی اور امام ہو گئے گزد دیک کوری اجر سے مسافلہ ہو جانے گی اور امام ہو گئے گزد دیک اور کا جانور یا نظام اپ مستاجر کے پاس بدوں تعدی کی اور اجارہ اور کو کا اور کا جو جائے گا کو دکر معتو دعلیہ معدوم ہوگیا ہو شامی وہ ان کا دکر شم کو لے جائے گا کو دکر معتو دعلیہ معدوم ہوگیا ہو شامی ہوگا دی ہو گئے گا کہ دکر معتو دعلیہ معدوم ہوگیا ہو شامی ہو جائے گا کہ دکر معتو دعلیہ معدوم ہوگیا ہو شامی ہو جائے گا کہ دکر معتو دعلیہ معدوم ہوگیا ہو شامی ہوگا دی ہو گا کہ دکر شم کو لے جائے گا کہ والی کے وقت اس جائور پر دو تغیر نمک مالک کی بلا اجازے بلا دلیا اور جانور مرکیا تو ضامی ہوگا ہے مستحلہ میں ہے۔

شیخ سے دریافت کیا گیا کہ ایک مخص نے زید کواپنا جانوراس غرض سے کراریہ پر دیا کہ زیداس پر کوئی شے معلوم لا دکر کسی مقام معلوم کو لے جائے اور خود جانور کے ساتھ نہ گیا ہے

نوازل میں اکھا ہے کہ ایک جنم نے دوسر کوایک اون دیا اور تھم کیا کہ اس کو کرایہ پر و بدد ہے اوراس کے کرایہ ہے میر سے واسطے کوئی چیز خرید سے چرو واون اس کے پاس اند ھا ہو گیا اس نے فرو خت کردیا اوراس کے دام وصول کر لئے وہ دام راستہ میں اس کے پاس تلف ہو گئے تو فقیہ ایو جعفر نے فرمایا کہ اگر اس نے اون ایسے مقام میں فرو خت کیا کہ جہاں کی حاکم کے پاس جو اس کوفرو خت کی اجازت دینے بھی تھی ہوگئے ملکا تھا تو اس پر اون کی بیاس کے داموں کی منان فازم ندا نے گی اوراگر ایسے مقام میں تھا کہ اس کوفرو خت کی اجازت دینے بھی اون کہ الک کو واپس کر سکرا تھا تو وہ خص اس کی قبت کا ضامی ہوگا یہ ظامہ میں ہے اور شخ ہے دریا تھا تھا ہے گئے ہے اور جائے اور جائے اور جائورکو ایس لا دی اور خالد سے کہد یا کہ قائد کے ساتھ وائور کے ساتھ ندا کیا گئے جزر ہا اور اس جائورکو چھر دوز تک

یعنی مستاجر نے کوئی تعدی یا ظلم تختی نہیں کی اور نہ مقدا جار: ے خلاف کیااور نہ تل وغیر و کیا۔

ل معن الربوجهو بوزها كردياتو ايك تبائي قيت كاضامن مو كافاتم - ح بيطارجوجانورون كاعلاج كرتے بين و بذاتفير بالاعم معروف فاقهم \_

فی عدد اور افت کیا گیا کوزید نے ایک کا تب کی قدر اجرت پرای واسط مقرر کیا کہ میرے واسط ایک معرف بجید لکھر کو فقلہ الگائے اور جردی آ ہے الگ کر کے وہال نقطوں ہے نشان کردے ہی کا تب نے بعض نقطوں اور بعض دی آ بنوں کے نشان میں خطا کی ہے تو زید کو اختیار ہوگا کہ جاہم اس سے مصحف لے کراس کو اجرائے کا قیدالی جعفر اس کو واپس کرد اور ان بی اس سے اجرائے لئی اجرت اگر دے وے کر جواجرت قرار پائی تھی اس سے اجرائے لئی ایم سے نسان کو اور ان بی اس سے اجرائے لئی ایم سے نسان کو واپس کرد اور ان بی موافق اقرار دے وے بید و دوی ہے تو واپس کر لے اور اگر بعضو در تو س میں خطا کی موافق کا م کیا اور بعض میں خطا کی ہوتو جس شد داور ان بی محرا اس سے دے اور جن میں خلاف کیا ان کی اجرت اجرائے سے حساب سے دے بید کیا م دیا ہے ان کا حصد اجرت مقررہ اجرت میں ہے دور جن میں خلاف کیا ان کی اجرت اجرائے لئی کر ساز کو اختیار ہوگا کہ چاہ ہے بیکٹر از گریز کے پاس چھوڑ دے اور اپنی معظا نے بید کیڑ اور کر جو بی موجوں کی اور اگر دی خرار کر میز نے ای جن کا مربیا ہے اس سے اجرائے کی مقدر زیادہ نہ ہوگا کہ چاہے بیکٹر اور کر بیز نے ای جو جیسا کہ ذید نے سے درگا اور زید نے بی اور گریز نے ای جن کا حکم دیا ہو جیسا کہ ذید نے سے درگا اور زید نے بی نا اور جو بی جو ان اور اور کی اور آگر دیا ہے بیکٹر ارگر دیز کے پاس چھوڑ دیا اور جو اجرائی سے درگا اور زید نے بی نا ہو کو کہ دیا ہو بی اس کی قیت ادا کر سے اور جو اجرت درگ میں زیادہ کیا ہے اس کی قیت ادا کر سے درجواجرت میں اس کی تیت ادا کر سے درجواجرت میں اور بی نے درگ میں زیادہ کیا ہے اس کی قیت ادا کر سے درجواجرت تو ادا کی تو ان میں ہے۔

اگرزید نے اپنی انگوشی میرکن کودی که اس کے عمید پر میرانا مقش کردے اس نے عمد آیا خطاسے غیر شخص کا نام نقش کردیا تو

مالک کوافقیار ہوگا کہ چاہے فقاش ہے اپنی انگوشی کی قیمت ڈاٹھ نے یا انگوشی لے کراس کواجر المثل دے دے مگرا جرالمثل اجرت مقررہ

ہی مالک کوامیا ہی افقیار حاصل ہوگا اوراگر کاری گرنے اس کے تھم کے موافق کام کیا تکر کچھ فلاف کیا تو ایسے فلاف کا اعتبار نیس ہے

بی مالک کوامیا ہی افقیار حاصل ہوگا اوراگر کاری گرنے اس کے تھم کے موافق کام کیا تکر کچھ فلاف کیا تو ایسے فلاف کا اعتبار نیس ہے

بی میا شدیش ہے۔ اگر کسی مختص کو تھم دیا کہ میرے بیت کو مرخ دیگ دے اس نے سبز رفتا تو امام نے فر مایا کہ سبز رنگ کرنے ہے جو

زیادتی ہوئی وہ مالک اوا کرے اور دیگ کرنے والے کہ کچھ اجرت نہ سلے گی تگر بیت میں جس قدراس نے رنگ بحراہے اس کی قیمت کا

کھا جرت واجب نہ ہوگی بیجا معمقیر میں ہے۔

اگردرزی کو تھم دیا کہ اس کیڑے کی تیعی قطع کردے اس نے قباقطع کردی یا تھم دیا کہ اس کورومی سلائی می دے اس نے فادى سلائى سے سياتو مالك كوا عتبار موكا كرجا ہے اسنے كيڑے كى تمت كركيڑا درزى كے ياس چھوڑ دے يا كيڑا لےكراس كو اجرالش دے دے مرجوا جرت مفہری ہاس سے زیاد واجرالشل نددیا جائے گااورا کراس نے سراویل می دی تو مالک کاحق منقطع ہو كرمنمان ليمامتعين موكميا اور مح يب كه ما لك كواس مورت بس بعى خيار فدكور حاصل موكا كيونكه درزى في دراصل سلائي بي اس ك تھم کی موافقت کی ہے رینجیا ثید میں ہے۔ ہشام نے امام محمد ہے روایت کی ہے کدایک مخص نے دوسرے کوتا نبایا پیتل وغیرہ کوئی چیز ایک طشت و حالتے کے واسطے دی اور طشت کا وصف بیان کردیا اس نے ایک کوز وو حال دیا تو امام نے فر مایا کہ مالک کوا عمیار ہوگا کہ جا ہاس سے اپنی چیز کے ش منان لے اور و وکوز وکاری کرکا ہوجائے گایا کوز و لے کرا جرالش اوا کرے جومقد ارمقرر سے زائد ندہو م بدائع مں ہے۔ اگر کی جولا ہے کو بچھ موت دیا کداس کا ستا جوا کیڑائن دے اس نے اس سے زیادہ یا کم کر کے بنا تو مالک کو افقیار ہوگا کیونکداس کی شرط کا اعتبار کیا جائے گا ہی جا ہے تو کیڑا جھوڑ کرائے سوت کے مثل جولا ہے سے منان لے اورسوت کی مقدار مقبوضہ میں کدس قدر تھا جولا ہے کا قول قبول ہوگا یا کیڑا لے کراس کو اجرت دے مگریدا جرت مقررہ دینازیادتی کرنے کی صورت میں ہاور بمقابلدزیادتی کے پچھا جرت نددے کا کیونکہ اس کے بلاعظم اس نے زیادتی سے بتاہ اور درصورت کی کرنے ے جو کھاس نے بن کر تیار کیا ہے اس کا اجرافشل دیا جائے گا کر جواجرت تغیری ہے اس کے حصہ سے ذیادہ ندویا جائے گا اوراس کلام ے معنی بیر ہیں کہ مثلاً ما لک نے ستاج وا بیننے کا تھم دیا تھا اور اس کا کمسر یعنی باجمی حاصل ضرب اٹھا کیس ہوئے اور جولا ہے نے مثلاً کی کر<sup>ا</sup> کے ستا تیابن دیا اور اس کا مکسر اکیس ہوئے تو چوتھائی کی کی ہوئی پس مقدار مقررہ سے ایک چوتھائی کم کردی جائے گی چرجو کچھ اجرالمثل واجب ہوگاوہ و کی کردیا جائے گا کدا جرت مقررہ کے تین چوتھائی جعے سے زائدنہ ہواور اگر دونوں نے مالک کی مقدار تھم میں اختلاف كيابعن اس في كمرح بن كاتكم ديا بستاج اياستا تيامثلا تواس اختلاف من ما لك كاقول قول موكاليس اكراس في شرط يس فالفت كى موتوما لك كوا همتيار حاصل موكاريفيا ثيده سي-

ایک شخص نے جولا ہے کودوطرح کا سوت دیا ایک باریک دوسراموٹا اور کہا کہ باریک کاشش صدی اور موٹ کی باریک کاشش صدی اور موٹ کی بیٹ صدی بن دے اُس نے دونوں کو کا نہ جیمانٹ کراکٹھاسی ڈالاتو اب جولا ہا اُسے رکھے اور ضان اداکرے ہیں۔

گا اور آگر ضائع کردیے بھی شار ہوتو ضامن ہوگا اور واضح ہوکہ بائد مدکر کھریام بحد ش کوئی کسی چیز کے لینے کے واسطے جانا یا بدوں بائد ھے ہوئے جانا دونوں کیسال جیں کہ بموجب ند ہب مختار کے دونوں صورتوں بھی ضامن ہوگا اس کوامام سرحس نے ذکر کیا ہے ہیہ

وچیز کردری میں ہے۔

ایک فض نے ایک گدھا کرایہ پرلیا اور اس کے پاس دوسرا گدھا ہی ہے اس نے ان دونوں پر ہو جھان دااور تھواڑا داست لیک کیا تھا کہ اس کا ذاتی گدھا جا گیا اور ضائع ہوگیا ہیں اگر ایک صورت ہو کہ اگر اور گھھا جا گیا اور ضائع ہوگیا ہیں اگر ایک صورت ہو کہ اگر اور گھھا جا کہ اور خواس کی کرایہ دائے گھ ھے جاتا ہے تو اس کا گدھایا اسباب ضائع ہوا جاتا ہے تو ضائمن شہوگا اور اگر ایساندہو تو ضائمن ہوگا ہو جانے کے اس کا چھانہ کو شائل ہوگا تو سائل نہیں ہوتا ہے اور شی کہتا ہوں کہ ذخیرہ کی کتاب الاجارات میں ہوں لکھا ہے کہ اگر متنا جرکے پاس دو کہ اللہ علی اور وہ اللہ ہوگا تو ضائمن نہیں ہوتا ہے اور شی کہتا ہوں کہ ذخیرہ کی کتاب الاجارات میں ہوں لکھا ہے کہ اگر متنا جرکے پاس دو گلا ہے ہوں اور وہ ایک گدھے ہوں اور وہ ایک گدھے کو اور شرف ہوگیا تھا ہوگیا تھا ہوگیا تھا ہوگیا تھا ہوگیا تو شائمن ہوگیا ہ

لے جاتے ہوئے ویکھااور نماز کوندروکا تو ضامن ہوگا میضول مماویہ میں ہے۔

ا كرراسته بي تمازي مشغول بوكيا اوركدها اس كرسامنے ب تجروه ضائع بوكيا بس اگراس طرح ضائع بواكداس كي نظر ے عائب ہوااوراس نے نماز تو زکراس کا پیچھاند کیا تو ضامن ہوگا اور اگر اس کی نظر سے بدوں عائب ہونے کے ضائع ہو ممیا تو ضامن تد ہوگا بدفاً وی عمامید میں ہے۔ ﷺ ابو بکر سے در یافت کیا گیا کہ ایک فض زید نے مثلًا عمر وکو تھم دیا کہ ایک معد ما کرایہ کر کے فلال مقام کو لے جائے اور کام بورا ہونے برزیداس کی اجرت اواکرے کا بحرعمرو نے ایسائ کیا اور راستے می عمرو نے اس کد مے کور باط میں واخل كيااورد بال چرول في جوم كيااور عالب بوكر كديد عيكو لي محيوة في في في مايا كداكروه د باطامتنا جرى كزر كاه برواقع بوتو ضامن ند ہوگا اور اگروہ کام سے فارغ ہوچکا ہے تو کراریاس پرواجب ہوگا بیصاوی میں ہے۔ ایک محص نے زید کواجارہ پرمقرر کیا اور اس کواپنا محمدهااور بچاس دیناراس واسطے د سیئے کہ فلال موضع ہے کوئی چیز تجارت کی میرے واسطے خریدے اس نے اس موضع میں جا کرخریدی چركى ظالم نے قافلہ كے تمام كد معے چين لئے بحر بعضاوك اس ظالم كے جيجے جيجے فريادكرتے موتے كئے اوربياجيراور بعضاوك ند کئے پھر جولوگ بیچھے بیچھے گئے تھےان میں بعض نے اپنے کد ھےواپس پائے اور جولوگ نہیں گئے تھےان کونہ لیے پس اگر ایسا ہو کہ جو لوگ بیچے میچے کئے تھے نہ جانے والوں کو ملامت کرتے ہوں تو بیاجیر منامن ہوگا اور اگر اس وجہ سے ملامت نہ کرتے ہوں کہ بزی مشقت افعا كردستياب موئ بين تو اجر ضامن ند موكا اور اكر مستاج نے كرايد كے كد مع يراسباب لا دا اور كد مع والا ساتھ تعا بحر راستہ میں ڈاکولوگ قافلہ کی طرف دوڑے اور کد مے والے نے کد مے پر سے اسباب مجینک دیا اور ابنا محد مالے کر چلامیا اور ڈ اکوؤں نے اسپاب لوٹ لیا ہیں اگر ایسا ہو کہ بیہ علوم ہو کہ اگر وہ نہ بھا گنا تو ڈاکولوگ اسپاب کومع کدھے کے لیتے تو ضامن نہ ہوگا اور اگر گدھے والے کومع اسباب بھاک جانا ممکن تھا بھر بھی و واسباب چھوڑ کر بھاگا تو ضامن ہوگا بدوجیز کروری میں ہے۔ایک مختص نے ایک گدھائمی موضع معلوم تک جانے کے واسطے کرایہ پر لیا پھراس کو خبر دی گئی کہ اس راستہ بٹس چور مکلتے ہیں گر اس نے النفات ندكيا اوراى راه سے كيا اور چوروں نے كدها چين ليا اور نے محفوق شخ ايو بكر فقيد نے فرمايا كداكر باوجوداس خبر كے بعى لوگ اہے جانورداسباب اس راوے لےجاتے ہوں تو متاجر ضامن نہو گاورندضامن ہوگا يظهريدي ہے۔

چند بھیاروں میں ہے ہرایک نے ابنا اپنا گدھا ایک جنمی کو کرایہ پردیا پھرسب بھیاروں نے ایک بھیارے کو بھی دیا کہ و اس جنمی کے ساتھ جا کران گدھوں کی پردا خت کیا کر وہ بھیارا ستا ہر کے ساتھ گیا پھر ستا ہر نے اس بھیارے ہی کہا تو اس بھیارے گدھوں کو نئے ہوئے یہاں کھڑارہ تا کہ میں ایک گدھے کو لے جا دَن اور ہورے لے لئے اور ایک گدھے کو لے کیا تو اس بھیارے پر کھو منان لازم نہ آئے گی اگراس نے ستا ہر ہے لینے کی قدرت نہیائی کھ نگدان لوگوں نے اس بھیارے کوالیے جانوروں کی پردا خت کے واسطے تھم دیا جو فیر شخص کے قبضہ میں ہے۔ بیٹر التہ المعنین میں ہے۔ ایک شخص نے ذید سے ایک گدھا بخارات جانے کے واسطے کرایہ پرلیا پھروہ گدھاراہ میں تھک گیا اور گدھے کا مالک بخارا میں ہے ہی ستا ہر نے ایک شخص کو تھا کہا ہے جارہ میں ہوتو ضامی ہوگا اور آگر مطلقا کرایہ پرلیا سواری کو بیان تیس کریا تو مشامی نے فرمایا کہ آپنچے ہی اس شخص نے وہ کھوڑا ایک رہا کہ وہ ایک کور اسے کرایہ پرلیا ہوتو ضامی ہوگا اور آگر مطلقا کرایہ پرلیا سواری کو بیان تیس کیا ہوتو ضامی نہ ہوگا یہ فاق کی قان میں ہے۔ اگر ذید نے اپنا گھوڑا

بعض فماً ويٰ يم الكعاب كدكرايه كا كدهاراه بين جيثه كيا اورمه تاجراس كوچيوز كرجلا مميا اور كد معيما بالك ساتحد نه **قالجرچ**ور اس گدھے کو پکڑنے کئے تو مستاجر پر منیان لا زم نہ آئے گی ای طرح اگر گدھے کا بالک ساتھ ہو مکرمستاجر ساتھ نہ ہواور جب گدھا بیٹے کیا تو گدھے کا مالک اس کومع اسہاب لدا ہوا جمہوڑ کر چلا کیا اور چور پکڑ لے کئے تو گدھے والے پر منان لازم ندآئے کی محرمشا کخ نے فر مایا کدیے عمم اس وقت ہے کہ جب کد ھے کے مالک کواسہاب دوسرے کدھے پر لا دناممکن نہ ہوادرا کریمکن ہو کہ اسہاب اتار کر دوسرے كدمے برالا دلائے مراس نے ندلا وااور چيوزكر چلاآيا تو منائن جوكاية ذخير ويس ب\_ايك خفس نے ايك كدهاكرايد برايا اورائے کدھے کے ساتھ اس کوشیر میں نے کیاد ہاں سرکاری بیادے نے اس کا ذاتی کدھاز بردی پکڑلیا اس نے کرایدوالا کدھا چوڑ ویا اورائیے کدھے کے چیز انے میں مشغول ہوا اور کرایہ دالا کدھا منا تع ہو کمیا تو منامن نہ ہوگا بشر طیکہ اس پیادے کون پہلے نتا ہواور مجلخ قاضي خان نےفر مایا كدمطلقاً ضامن ند موكا خواه بريات امويان برياتا مواور قاضى بدلتے الدين نےفر مايا كد ضامن موكارية يديس ب ا بکے مختص نے کھنڈل میں ہے مٹی اٹھوانے اور نقل کرانے کے واسطے ایک محد معاکرایہ پرلیا اور مٹی اٹھوانی شروع کی پھرو و کھنڈل جو پھے بنابواباتی تفاسب کر کیااور کدهااس مدمدے مرکبالی اگرمتاج کے کی فعل ے منہدم بواتو متاج کد سے کی قیمت کا ضامن ہوگا ادِراگرمتاج کے فعل سے میں گرا بلکہ و ود بلا ہوا تھا تمرمتاج کومعلوم نہ تھا اور وہ گر کیا تو ضامن نہ ہوگا یہ نصول تمادیہ ہیں ہے۔ ایک محق نے جلانے کے واسطے کا منے وغیر ولکڑیاں لا ولانے کے لئے ایک کدھا کراید برنیا بھرایک تک راستہ برگز راجہاں نہر ماری تھی اوروبان کدھے کو مارااوروہ مع ہوجد کے نہر میں کریٹر ااور مستاجرنے جلدی ہے اس کے بوجد کی رسیاں کا ٹی شروع کیس محروہ کدھامر حمیاتومشائخ نے فرمایا کداگروہ مقام ایسا تھ ہوکداس ہے ہوجہ سمیت کد مے نیس گزرتے ہیں تو مستاجر ضامن ہو گااورا کراپیا راستہ ہے کہ اگر چہ تنگ ہے تکر بوجو سمیت اس راہ میں ہے کد سے جلتے ہیں اور پاراتر جاتے ہیں ہیں اگر مستاجرنے الی تختی ہے مارا کہ چوٹ کھا کرچوٹ کے صدمہ ہے گدھا تڑپ کرنہر میں جاگرا تو ضامن ہوگا اورا گر بدوں اس کے تنی کرنے اور چوٹ کے گر محیا تو ضامن نه وگايظهيريه ش ب.

آ ایک مخص نے ایک باغ سے جلانے کی کٹریاں لا ولائے کے واسطے ایک گدھا بحرابیا اور اس پر جلانے کی کٹریاں لا ولا تا تعا اورجیها کشرایے گدموں پر لا داجاتا ہے دیہائی لا دتاتھا چرایک دفعہ اس گدھے نے دیوارے کر کھائی اور ایک نبر میں جابرا اور مرحمیا اس اگرمتاج نے اس کے باکنے میں تی نبیس کی بلد جیسالوگ ایسے کد معے کوا بسے داستہ میں با تکتے میں ای طرح اس راہ میں با نکا تو ضامن شہوگا اور اگر اس کے برخلاف عمل میں لایا ہوتو ضامن ہوگا بیذ خبرہ میں ہے۔ اگر متنا جرکسی گدھے پرلکڑیاں لاد کرشبرکورواند ہوا اور گدھا تھے راہ جی کسی ویوار ہے کر کھا کرنبر جی گر کرمر میا ایس اگر عالبا لکڑی کا سختا اس راہ ہے سیجے و سالم کزرتا نظر آتا ہوتو ضامن نه ہوگا ادرا کر کمتر سمج سالم کزرتا معلوم ہوتو ضامن ہوگا ای طرح اگر کسی تنگ بل ہے ہوکر گز رااور بیمعاملہ واقع ہوا تو بھی بھی تھم ہے بیغیا تید میں ہے۔ایک مخص نے کرایہ کے کدھے پر قبضہ کر سےاہنے باغ میں مع اس کی کملی کے چیوڑ ویا پھراس کے اویر کی کملی چوری ہوگئی اور گدھے کے بدن میں سردی اثر کر گئی اور بھار ہو گیا اور مالک کے باس مر کیا ہی اگر وہ باغ حصین ہو یعنی اس کی جہار د بوارى اس قدر بلند بوكرداه كيركي نظر باغ كا تدر نه ين بواور باغ كادر بند بحي بواورا كراس بس سے كوئى بات نديائى من توحمين شہوگا اور کدھے کواکر کملی موجود ہوتی تو جاڑااٹر نہ کرتا تو الی صورت بیں منتاجر کملی اور کدھے کا ضامن نہ ہوگا اور اگر باغ بیں اس قدرسردى بوكه باوجود كملى كيمي كد مع كوسردى الركر جاتى توستاج كد معى قيت كاضامن بوكا اوركملى كى قيت كاضامن نه بوكا اورا کردہ باغ حمین نہ ہواور باو جود کملی کے کدیجے کو جاڑا اثر کرتا ہوتو السی صورت میں یا لک کوواپس وینے کے وقت کدھے کی قیمت کا ضامن نہ ہوگا مرحملی کی قیمت کا ضامن ہوگا بدوجیر کروری میں ہے کراید کا گذھاکی مخص نے غصب کرلیا اور بعد معلوم ہونے کے متاجراس سے لےسکا تھا محرمتاج نے نہ لیا یہاں تک کرضائع ہو گیا تو متاجرضامن نہ ہوگا بدتنیہ میں ہے۔ تین آ دمیوں کے ورمیان ایک زمین کی بھیتی مشترک بھی انہوں نے بھیتی کائی پھر تینوں میں سے ایک مخص نے جا کر بھیتی اٹھانے کے واسطے ایک گدھا کرامیکر کے اس پر قبضہ کرلیا اوراسینے شریک کودیا تا کہ ٹی ہوئی تھیتی کولا دگر کھلیان میں پہنچا دے اورشریک کے یاس وہ گدھا تھگ کرمر كيااوران لوكوں من بيعادت جارى تنى كران من سے ايك فض كوئى كدهايا تيل كرايدكر كے خود بيكام لينا تفايا اپنے شريك كواس كام کے داسطید ہے دیتا تھا تو ایس حالت میں مستاجر ضامن نہ ہوگا پینز ایم املانین میں ہے۔

ا کیان ایک تم کی ایک پلیتر از وہوتی ہے اور دوسری طرف پھر یا عرصہ لیتے ہیں۔ ج مین فخر الدین ہوالا ہام قاضی خان ۔ ا

مورت میں تھم ہےاوربعض مشام کے نے فرمایا کد منامن نہ ہونا جاہئے جیسے کدو وقف نیس ہوتا ہے جس نے ایک کپڑا پہننے کے واسلے كرايه برليا اوروه كير اس كے مينے سے بيت كيا اور بعض نے فرمايا كريمي من سے اى طرح بيالد كے مسئله ميں اكر مالت انقاع مي متاجر کے ہاتھ سے کر کرٹوٹ کیا تو ضامن ندہوگا بیقیہ میں ہے۔ ایک فض نے ایک کلباڑی کرایہ پر لی اورایے اجر کودے دی تاکہ لکڑیاں چردے اجراس کو لے کیا اور معلوم ہیں کہ کہاں لیے کیا ہیں اگراس نے پہلے اجرمقرد کرلیا تھا تو ضامن نہ ہوگا کونکہ اس نے ای واسطے کرایہ پر نیمنی کداس کووے وے اور اگر اس کے برتکس واقع جوتو ضامن ہوگا مرند ہب مخاربہ ہے کہ مطلقا ضامن شہوگا۔ كذانى الخلاصة المح فربب بيب كداكراس في ببل كلبازى كوابيه كام كواسط اجاره برليا كدجس بس لوك يكسال استعال كرت جي باجم تفادت نيس موتا بيتو منامن شهو كاليكن اكراس صورت عن و واجرجومشبور موتو منامن موكا اوراكرابيه كام كواسطية جاره برلیا کہ جس میں لوگوں کا استعمال متفاوت ہے اس اگرخود بذات کام کرنے کے واسطے اجارہ فی موتو دوسرے کودے دینے کی وجہ سے منامن ہوگا اور اگر اس نے کلیاڑی اجارہ پرلی اور بدیان ندکیا کدکون مخص اس سے کام کرے گا اورخود کام کرتے سے پہلے اجرکودے دى تو شامن ند موكا اور اكر پہلے خودكام كيا بمراجركود ، وى تو شامن موكا يدفاوى قامنى خان مى ، ب-قصاب في اين كام كى کلیاڑی کرایہ پر لی اس سے سرکاری بیادوں نے تکت کے وض چھین لی اور قصاب نے درہم دے کراس کونہ چھوڑا یا بہال تک کہ ضائع ہوگئ تو ضامن ندہوگا بہتنیہ عل ہے۔ایک فخص نے ایک بیلی کرایہ پر نے کرداستہ علی رکھ دیا اور مند پھیر کراسینے اجر کو بکار نے لگا محراس جگہ ہے جنبش نیس کی پھر دیکھا کہ بیلے کوئی اٹھائے گیا ہے تو فر مایا گراس کا منہ پھیرنا زمانہ دراز تک نیس ہوا کہاس کے سب ے ضائع کردیے والا قرار دیا جائے تو ضامن نہ ہوگا اور اگر موجراس کے قول کی بھذیب کرے تو اس باب میں ای کا قول هم سے مغبول ہوگا اور اگر دیر تک اس نے منہ پھیرا ہوتو ضامن ہوگا بیری سے۔ اگر بیلیکرایہ پرلیا اور اس کوشی میں ڈال دیا اور اس سے اعراض كئر بااوروه جورى موكمالي اكرويرتك اعراض كياتو ضامن موكااوراكرديرتك اعراض ين كياتو ضامن ندموكا بيملنفظ عن ہے۔ایک دلال نے اسباب کے مالک کے علم سے اسباب فروشت کر کے اس کے وام بھکم مالک اپنے باس ر کھے اور و و دام چوری ہو محة وبالاجماع اس يرحمان لازم ندائ في يميط مرحى على بدرحمال اكر يوجدا شالايا اور ما لك في كما كداس كواسية ماس ريخ وے تو اس پر منان لازم بیس ہے اگر تکف ہواور دھولی و درزی وغیرہ جن کو اپنی اجرت وصول کرنے کے واسطے روک رنگھے کا حق حاصل ہے اگر مالک کے تھم ہے کام کرنے کے بعد چیز کواسینے پاس رکھا اور وہ کف ہوگئی پس اگر اجرت وصول کرچکا ہے تو اس کا بھی تھم ہے جوہم نے بیان کیااور اگرنیس وصول کرچکا ہے واس مس معبورا ختلاف ہے بیتا تار فاند مس ہے۔

اگرفسادیا بیاد نظر دیا اور جوجگه عادت کے موافی نشر کے واسط مقرر ہاں سے تجاوز نہ کیا تو جو کھے پود نشر کے واسط مقرر ہاں سے تجاوز نہ کیا تو جو کھے پود نشر کے مقامی ہوگا اور بیھم اس کے متاب ہوگا اور بیھم اس سے تجاوز کر ہے قامی ہوگا اور بیھم اس وقت ہے کہ جب بیطار کا نشر لگانا چو پایہ کے مالک کے تقم ہے ہواوراگر اس کی بلا اجازت ہوتو ضامی ہوگا خوا و مقاوج ہے تجاوز کر سے یا نہ کرے بیسرائ الو باج میں ہے۔ اگر بھینے لگانے والے نے تعین نگائے یا ختنہ کرنے والے نے ختنہ کیا اور ووقف اس معدمہ سے مرکمیا تو حال ہے تجاوز نہ معدمہ سے مرکمیا تو حال سے تجاوز نہ کیا ہواوراگر تجاوز کہانوراس نے حقید یعنی ذکر کا سرکا التو نوادر بیس کھا ہے کہ اگر وہ تحقی اس زخم سے مرکمیا تو تل تھی کہ وہا دیا تھی اور دیا تا ہواوراگر تجاوز کہانوراس نے حقید یعنی ذکر کا سرکا التو نوادر بیس کھا ہے کہ اگر وہ تحقی اس زخم سے مرکمیا تو تل تھی کی آدمی دیت لازم آئے گی اوراگر اچھا ہو کہا تو پوری دیت واجب ہوگی اور دیا ت شرح الحجاوی بیس کھا ہے کہ اگر ختان نے پوراحتی کا ا

ل - يَكُثُّلُم بَ يِمَا يُرَمَالِهِ وَكَابِ وَالوجه في ذلك ظاہر الانهم لما اخذو ايالجناية والجناية ظلم اخذوا عقبا ميں غير حق فلم يجب عليه حق وسقط عنه العنمان- - "عقال حكومته علل اراد انهما يجعلان حكمًا فما حكمو لية يجب عليه-

ڈالاتو اس پر قصاص لازم آئے گا اور اگر تھوڑا حثنہ کا ث ڈالاتو قصاص لازم نہ آئے گا اور بدیبان نہ فرمایا کہ کیا واجب ہوگا اور فہ آوئی مغیری کی کتاب الدیات میں تکھا ہے کہ دو بخض عادل کے تھم پر جو پچھ تقرر کریں عمل کیا جائے گا بہ ظلا صدیم ہے۔ اگر کی تخص کو ہاتھ یا انتقی کا نے یا وائٹ کا نے یا وائٹ کا افراز نے کے واسطے اجرت پر مقرر کیا تو جائز ہا اور اگر مستاج مرکیا تو اجر ضامن نہ ہوگا بہتا تار خانہ میں ہے۔ اگر طعام و لیمہ تیار کرنے کے واسطے کوئی باور پی مقرر کیا اس نے کھا تا جلادیا یا بچھ رکھا تو ضامین ہوگا اور اگر ہور پی نے پچھ تراب نہ کیا گلا مالک مکان نے پانی کی ایک پی کھال خانی کر دے اس نے بلکہ مالک مکان نے پانی کی ایک پی کھال خانی کو دے اس نے اور نہ کہ کا اور اور نہ کی دونوں پر پچھ حتمان لازم نہ اور نہ کی ای خان میں گلا ہور گلا تو اور نہ کی اور نہ کہ کہ اور کی تا ہوگا ہور گلا ہور ہیں ہوگا ہور ہور ہور ہور گلا ہ

الهائيرالهابر.

## اجیرخاص واجیرمشترک کے بیان میں اس میں دونسلیں ہیں

### فعنل لوِّل:

اجرمشترک کا تھم یہ ہے کہ بدوں اس کے قعل کے جو پچھاس کے پاس تلف ہوتو امام اعظم بنتائقہ کے

نزويك اجير مشترك اس كاضامن نه موگا 🌣

ا کرکسی مخص نے کام و مدت دونوں کوعقد اجارہ میں بیان کیا تمریم بلے کام کا ذکر کیا مثلاً معدود بکریاں چرائے کے واسطے ایک

یفے مثان نے فتو کا دیا کہ باہم دونوں بیٹی اچر و متاج سلے کر لیں تاکہ دونوں تو لوں پڑئل ہوجائے اور شخ اہام ظمیرالدین سے مرفینا فی اہام اعظم کے قول پر فتو کی دیتے تھے اور کتاب عدو کے مصنف نے فر بایا کہ جس نے ایک روز امام ہمام ظمیرالدین سے دریافت کیا کہ مشائخ جس ہے ہوں لوگوں نے صلح کر لیے کا فتو کی دیا ہے اگر اس صورت بیں جسم نے ملک کر نے ہے افکار کیا تو کی اس مرفینا فی کا مرش کے داسطے جرکیا جائے گئر مایا کہ پہلے جس بھی مسلم کر نے کا فتو کی دیا ہما تھا بھر جس نے ای دج سے ان تو کی ہے رجوع کر لیا اور تا میں امام اعظم کو فر مایا کہ پہلے جس بھی مسلم کر نے کا فتو کی دیا ہوں کا اور کتاب الا بائد جس کھھا ہے کہ فتیہ ابوالدی نے قاضی امام اعظم کا قول افتیا رکیا ہے اور جس بھی ای تو کی دیا ہوں کہ ان فی ان تا دخانے اس نے اس کہ فتیہ ابوالدی نے دیا تا ہوں کہ اف ان ان تا دخانے اس کہ فتیہ ابوالدی نے مالات دیا ہوں کہ موافق ہو ہو کی اجام کہ فتیہ ابوالدی کہ تو ہو گئے ابوالدی کہ تو ہو گئے ابوالدی کہ تو ہو کہ ابوالوں کی تفاظت ہو گئے تا جارہ کہ وجوج تو اجام کہ وجوج تو اجام کہ بھی تا ہو سی تھی ہو گئے تا ہو سی تھی ہو گئے تو اور اس کی تو مسافح ہو گئے تو ہو گئے اور اس کا فلاف اجرے کہ اس خلی جو گیا تو مالدی کہ تو ہو گیا تو ہو گئے تو ہو ہو گئے تو ہو

خلاصه وخانديس بكراكرمتاجر في عقدا جاره من اجير يهان ليني كي شرط خبرائي بس اكرا يسسب سيتلف شده كي

مجرجس صورت میں موافق فرجب علائے الل شرے اجر مشترک پر اس کے ہاتھ کے نقصان کی وجہ سے منان لازم آئی تو متاجر کوا عتیارے جا ہے اپنی چیز قیمت کی ضان بے ٹی ہوئی کے صاب سے لے لے اور اس کو اجرت ندو بی ہوگی یا نی ہوئی چیز کی قیمت کے حساب ہے ڈائڈ لے محراج کواس کا اجرائش دینا پڑے گا بید ذخیرہ میں ہے اور تجرید میں لکھا ہے کہ اگر چراغ ہے اجر کا محمر جل کیا تو متاجر کی چیز کا ضامن کموگایہ تا تارخانیہ میں ہے اگر می تخص نے زید کوایے کیڑے کے سینے یاوٹو نے کے واسطے اجرمقرر کیا اس نے کیڑے کوائے بعد میں لیا مربدوں اس کے می تعل یا تعدی کے کیڑااس نے پاس من ہو گیا تو اس پر منان لازم نہیں ہے یہ شرح طحاوی میں ہے واضح ہو کہ جو من سول وحوبی و درزی کے اجر مشترک ہوا کر کام تیار کرے تو اجارہ کی چیز بعید تیار ہونے کے مالک کووالی کرے اور والی کاخرچہ بذمداج رمشترک ہے کیڑے کے مالک پرنیں ہے بیٹز اٹ استین میں ہے اور اگراج رمشترک گائے و كرى وغيره كاج وابا موكه عام لوكول كے جانورج اتا موتوجوجانوراس كے خلاف عادت ما كھنے يا خلاف عادت مارنے سے ملف مواس کی قیمت کا شامن ہوگا اور اگر اجیران جانوروں کو پانی پلانے لے کیا وہاں بل پر جانوروں کا از دھام ہو کیا اور بعضوں نے بعضوں کو بسبب كفكش ك وصليلا اورسب دريا من كركر بلاك موسك تولوكون كواس كى قيت واعداد اكر يدنيا وه من ب- زيد في مركوكوكى چیز کام بنانے کے واسطے اجرمشترک کے طور پر دی اور وہ عمر و کے پاس تلف ہوگئی چمر خالد نے ممر و پر اپنا استحقاق ثابت کیا اور عمر و سے اس چیز کی قیمت کی منان وصول کرلی تو عمرواس مال منان کوزید سے نیس اے سکتا ہے جیسا کہ عاریت عمل تھم ہے بیقنید عل ہے۔ اگر ا جرمشترک نے جانوروں کو ہا تکا اور بعض نے بعض کوسینگوں ہے مارڈ الا یا پیروں کے روئد ڈ الاتو شامن ہوگا اور اگر اجر خاص ہوتو منامن نه بوگا اورا گرنر جانور باده جانور بر کودا اوراس باعث ے تلف ہوا تو منامن تنه بوگا بيسرا جيد هي باور جوخص کاروان سرائے كى حفاظت كواسط مردورمقرر مواب اكرسرائ سكوئى شے جورى كرجائے تواجر منامن ندموكا كونك اجرفتا درواز وكا تكبان ہاور مال اپنے اپنے مالکوں کی مفاظمت میں ہے اس طرح اگر رات میں مال جوری ہوگیا توج کیدار ضامن شہو گا بیملنظ میں ہے۔ ناصری میں تکھا ہے کہ کاشکار نے گائے چرنے کوچیوڈ دی و وچوری ہوگئی تو ضامن نہ ہوگا بیڈنا وی قاضی فان وتا تار فائیم ہے۔

ا مین بیس مقط ضائلی ہے۔ ع مین اجرمشترک۔

ا مام محد نے جامع صغیر میں لکھا ہے کہ ایک محض نے دریائے فرات کے کنارہ سے ایک منکا اٹھا کر ظال مقام معلوم تک المناف كواسطها يك حال مقرد كياراه على حال كركر منكا أوث كيا توعلا والاشكاز ديك مناجركوا فتيارب كه جا جرا في ال قیمت ڈاغرومول کرے جوفرات کے کنارے اس کی قیمت ہے لینی جہاں سے لایا ہے وہاں جس قیمت کومانا ہے وہ قیمت لے لے اور مجماجرت ندد فی ہوگی یا جہال ٹوٹا ہے وہال کی قیت لے کے اور صاب کر کے پہال تک کہ جواجرت نکلے وہ اجرت دے دیے اور بيتكم ال وقت ہے كدراه ش منكا نوث جائے اور اگر مقام معلوم تك بي كراس كا ياؤں بيسلاياس ہے چيوث يا ااور نوث كياتو حمال كو بوری اجرت ملے کی اور اس پر منان لازم ندآئے کی اور بیروایت قامنی صاعد نیٹا بوری سے اس طرح جیسا ہم نے بیان کیا ہے منتول ے اور ینتل امام محد کے دوسرے قول کے موافق ہے لیکن پہلے قول کے موافق بیٹم ہے کہ اجر پر منان لازم آئے گی اور مجی امام ابو بوسف کا قول ہے اور بیا ختلاف الی صورت میں ہے کہ جب بیر جنایت اس کے قعل سے لازم آئی مواور اگراس کے قعل سے لازم نہ آئے ہی اگرایے سب سے بیفتعمان لازم آیا جس سے تحرزمکن نیس ہے تو بالاجماع اس پر منان واجب نہ ہو گی اور اس کو پوری اجرت ملے کی اور آگرا یے سبب سے فقعان ہوجس سے احر ازمکن تعالی بھی امام اعظم کے زویک بھی تھم ہے اور صاحبین کے نزویک حنان واجب موکی اور درصورت اس کے قتل سے تلف ہونے کے مالک کومنان کینے کا اختیار بروجہ کے سے مابق ہے بیرذ خیرہ ش اکھیا ہے اگر حمال کے سریرے اسیاب چوری ہو گیا ہیں اگر اسیاب کا ما لک ساتھ ندہوتو بالا بھاع حمال پر حمال تیں آتی ہے اگر چہ معاجبی تا کے نزد یک اجرمشترک ضامن مواکرتا ہے اور اگر مالک ساتھ نہ موقو صاحبین کے نزدیک ضامن موگا ای طرح جس ری ہے بھیار انحمل کو یا عرصتا ہے اگر بھیارے کے باکھتے سے وہ ری ٹوٹ جائے تو وہ ضامن ہے اور اگر جا لور کے باکتے میں نہ ٹوٹی دوسری طرح ٹوٹی مثلا جانور كمر امونا تفاات عن مواكا جمونكا آياس في وجدكو ينيد برے بمسلايا اور جانور بحركا اور رى نوت كى تواس پر منان تن ب مراج الوہاج میں ہے۔

ا قوله بروجه سابل يعنى ابتداع مسافت كي قيت الحواجرت مد عياس مقام كي قيت الحادراجرت دار

م ابوظیم میانید مدریافت کیا گیا ایک مسئلدا در اُن کافقیها نه فیصله ۲۰

ع وقت يعني جهان وناج وبال كياقيت ب-

اوراگراسباب کا ما لک جانور پرسوار ہوا اوزاس کا اسباب دوسرے جانور پرلدا ہواور ما لک ان کے ساتھ چلتا ہوتو بھاڑے والا ضامن نہ ہوگا اور بیامام ابو بوسف کے نزدیک ہے اوراگر جانور پر اسباب لا دااور ما لک اسباب اس جانور پرسوار ہوا اور جانور کی لغزش سے اسباب تلف ہواتو بھاڑے والا ضامن نہ ہوگا اوراگر سوار نہ ہو بلک اس کے ساتھ پاؤں پیدل چلتا ہوتو امام اعظم وامام محر کے نزدیک جھمیار اضامن ہوگا بیغیا ثید بھی ہے۔

اگراساب بسبب حرارت آفاب یا بردوت باران کے خراب ہو گیا تو امام کے نزدیک بھیارا ضامن نہ ہوگا اور صاحبین کے نزدیک ضامن ہوگا ای طرح اگر جا لور کی پیٹے پر کوئی غلام سوار ہوا اور کے نزدیک ضامن ہوگا ای طرح اگر جا لور کی غلام سوار ہوا اور جا نور کا مار کے خات کا مار کا مارک کا شام کا ضامن نہ ہوگا کے فکہ غلام اس کی ضان و جند شن نہیں ہے بلکہ خود اپنے قابوش ہے بخلاف اسباب کے اور اگر غلام ایسا بچہ ہو کہ خود ٹھیک نیس بیٹے سکتا ہے تو ضامن ہوگا جیسا کہ کیڑے یا جانو کی تفت میں کہ اگر اس کے باتنے سے تلف ہوتو ضامن ہوتا ہے کذائی الوجیز الکر دری اور شیخ تھم اس صورت میں ہے کہ دونوں صورتوں میں بعنی غلام یائے ہو یا ایسا بچہ ہو بچھ فرق نہیں ہوتا ہے کذائی الوجیز الکر دری اور شیخ تھم اس صورت میں ہے کہ دونوں صورتوں میں بعنی غلام یائے ہو یا ایسا بچہ ہو بچھ فرق نہیں ہوتا ہے کذائی الوجیز الکر دری اور می تھام کا بھی ضامن نہ ہوگا یہ مرتاثی میں گھا ہے۔ قلت اور صورتوں کا مام اعظم سے دوایت ہے کہ اہام اعظم نے فرایا کہ کرا ہے کہ جانور پر اسباب کے ساتھ یا لک اسباب کا کوئی غلام کا بالغ سوار ہواور جانور کواس کی سواری کی شرط ہے کرایے پر لیا ہو پھر جانور رہے خانور کی اور میں میں اسباب کی مواق عدید میں ہوگا ہے جو کی ہو کہ واضح میں ہوگا ہو جانور کا بالک غلام اسباب کی صامن نہ ہوگا گرچہ غلام کی ہوتو جانور کا بالک غلام اسباب کی صامن نہ ہوگا گرچہ غلام کی ہوتو جانور کا بالک اسباب کی صامن نہ ہوگا گرچہ غلام کی ہوتو جانور کا بالک اسباب کی صامن نہ ہوگا ہو جید علی ہے ہور خانور کا بالک اسباب کی میں صامن نہ ہوگا ہو جید علی ہے۔

ایک خفس نے ذید کو مقرر کیا کہ اپنے جانور پر براشیرہ اگور قلال مقام کک کرایے پر پہنچا دے اس نے پہنچا دیا اور جب
اتار نے کا قصد کیا تو ایک طرف کی گون کی کی اور در مری طرف کی گون کیجیک دی گرچیکئے ہے اس کی مشک جن میں شیرہ اگور تھا پہنے

می تو شخ نے فر مایا کہ مشک اور شیرہ اگور کے نقصان کا ضامی ہوگا ہے جادی ہی ہے۔ قاد دی فضلی بی انکھا ہے کہ ذیہ نے کہ یہ جو مروکو

دیا کہ اس کو لا دکر قلال مقام کے پہنچا نے اور شرط کر لی کہ دات میں دوانہ ہوا کر سے اور زید خود بھی ساتھ ہوا کی مقاب سے جانور

دیا کہ اس کو لا دکر قلال سقام کے پہنچا نے اور شرط کر لی کہ دات میں دوانہ ہوا کر دیا تو بالا ضاف میں ہوگا اور آگر ایسائیس ہوا گلہ جانور و

منا کتا ہوا او مروز ہو کہ اور امام اعظم کے نزویک ضامی نہ ہوگا بخل فی تول صاحبین کے کہ ان کے نزویک ضامی ہوگا گر اللہ میں میں ہوگا کہ بالا خلاف ضامی نہ ہوتا ور حالکہ زیداس کے ساتھ جاتا تھا گئی اس جن کے دلائل اور شروط مرفینا تی میں اس مقام پر الا جماع شامی ہوگا کہ بالا جماع شامی نہ ہوتا ہوگیا بلاح اس کا ضامی نہ ہوتا ہوگیا بلاح اس کا ضامی نہ ہوگا اور اگر ملاح کے تھینے یا کی یا کی اس کے خور ق ہواتو ضامی ہوگا اور اگر ملاح کے تھینے یا کی یا کی اس کے خور ق ہواتو ضامی ہوگا اور اگر ملاح کے تھینے یا کی یا کی اس کے خور ق ہواتو ضامی ہوگا اور اگر ملاح کے تھینے یا کی یا کی اس کے خور ق ہواتو ضامی ہوگا ہوگیا ہی کہ سے جو ہوتو ملاح کی قدر نہیں اور اگر ملاح کا تصور سے کہ اس کے خور میا ہوتا ہوگی ہوگی ہوگیا ہوگی ہی ہوتو بھی ملاح سوائے تعدی کی صورت کے مسورت کی میں ہوتو بھی ملاح سوائے تعدی کی صورت کی صورت کی میں ہوتو بھی ملاح سوائے تعدی کی صورت کے بھینے اس کی ہوگی ہوگی ہوگیا ہوگی

ضائن نہ ہوگا چنا نچدد و جانوروں کی صورت ہیں سفر خشکی ہیں ہی تھم ہے اس طرح اگر مالک اسباب قریف نمازیا کی دوسری ضرورت ہے بہترا یا گراسیاب اس کی نظر ہے قائب نہیں ہواتو بھی طاح بدوں تعدی کرنے کے کی صورت ہیں ضائمن نہ ہوگا اورا گرشتی کسی مقام تک ہی تھی اس کے ہوئے یا موج کے یا موج کے تھیٹر سے نوٹا دیایا خشکی ہیں جانور راہ ہیں سے لوٹ پڑا ہیں اگر مالک اسباب کشتی ہیں یا جانور پرسوار ہواتو اجرت واجب ہوگی اور جانوروا لے سے لوٹ لے چلنے کا مطالبہ نہ کرے گائیکن اگر کشتی کو ہوا کا جمونکا کسی بالی جگہ بہائے جائے جہاں مالک اسباب اسپنے اسباب پر بقعہ نہیں کرسکتا ہے تو طاح یا جرت لوٹا لے جائے پر مجبور کیا جائے گا اورا گر مالک اسباب کے ساتھ موجود شہوئے تو پہنی اجرت پر لوٹا لے جائے کے واسطے طاح مجبور کیا جائے گا برخیا تیہ ہی ہوگا اگر جائیں اس اسباب کے ساتھ موجود شہوئے تو پہنی اجرت پر لوٹا لے جائے کے واسطے طاح مجبور کیا جائے گا برخیا تیہ ہی ہوگا گرجہ یا گئاتو طاح اسباب کا ضامن نہ ہوگا اگر جہا لک اسباب کشتی ہیں موجود شہوئے ہی کھا ہے۔

ایک سی میں کو ویٹ اس کو ایک فیص نے کرایے پر لیا کہ بیاسباب اس پر ال وکر پہنچا و سے پھر طاح نے اس کئی میں دوسرے فیص کا کہتے ہوت ہوگاں ویہ بیلے متاج کی رضامندی کے داخل کر دیا حالا کہ کشتی اس قدر ہوجو کو بی بی اہا سی تھی مرجل کر کشتی آخری ال اور متاج کئی اور متاج کئی ہوئی ہے نہیں ہوگا ہے قدید میں ہے۔ پیٹی علی بن اجم سے دریافت کیا گیا کہ ایک کئی آئی وہ جانے کا سب کو خوف ہے پھر بیسے آدی کئی آئی ہوئی ہوجانے کا سب کو خوف ہے پھر بیسے آدی اس میں پھر لوگ سوار ہے اور پھوا سباب نکال کر لاد دیا اور کئی بارالیا کیا بہال تک کہ پہلی سی سے فیلے اور دوسری کشتی کرایہ پر کر لی اس میں پچھوائی سوار ہے اور پھوا سباب نکال کر لاد دیا اور کئی بارالیا کیا بہال تک کہ پہلی سی ہوگی اور چو گھاں لوگوں نے کیا اس بی بیس آیا ہیا جرت آئیں لوگوں پر بارے گی جنہوں نے حقد اجارہ کیا ہور ہو پھوان لوگوں نے کیا اس بیس ہوگی جنہوں سے خوات و راساب ہوگی جنہوں اور اسباب باس کا دیا ہو بیا ہم موافقت کرنا بہتر ہے بیتا تا رخانیہ میں ہے۔ متنی میں کھا اجرت آئیں لوگوں پر واجب ہوگی جنہوں نے عقد اجارہ آئی ایک ایک کئی میں موروز جو بھوان وہ کو ایک ہو بات کے دیا ہوں اور اسباب کا مالک ہول کا ایک ہول کہ میں ہو جو دیو تو جس کئی میں مالک اسباب یا اس کا وہ کی کہنے ہول کا ایک ہول اور ماسوا نے اس کے صافی ہوگا اور فر مایا کہ بیسب امام ایو یوسٹ کا دور اتو ل بھی ہول وہ اسباب بیا اس کا دیک کرتی ہول تو مل حق ہول دور میں کئی ہول تو مل حق ہول دور میا ہولوں ہولی اور میا ہولوں ہولی اور میا ہولو جو ایک میں ہولی تو مال ضامی نہ دوگا ہو کیا ہی تھے چھے تھی ہول اور میا ہول ہولی اور میا ہولوں ہولی اور میا ہولوں میں ای طورح حمال کا حال ہے کہا گر اس پر اسباب لدا ہواور مالک اسباب لو ایک سیاس میں ای طورت عمال کا حال ہے کہا گر اس پر اسباب لدا ہواور مالک ایک اسباب بیا دیا ہولی اسباب لدا ہواور میں ای طورت عمال کا حال ہے کہا گر اس پر اسباب لدا ہواور مالک اسباب اور نے جو میں ای طورت عمال کا حال ہے کہا گر اس پر اسباب لدا ہولوں اور شرور حمال کا حال ہے کہا گر اس پر اسباب لدا ہولوں اور شرور حمال کا حال ہے کہا گر اس پر اسباب لدا ہولوں اور شرور حمال کا حال ہولی ہول کو میں ای طورت حمال کا حال ہے کہا گر اس پر اسباب لدا ہولی ایک اسباب کو تو میں اس کر میں ای طورت حمال کا حال ہے کہا گر اس پر اسباب لدا ہولی کی سے

ایک مان ح نے لوگوں کے اسباب سے کشتی بحر کروات بھی کنار سے باندھ دی پھراس بھی سوراخ کا ہر ہوئے جن کی راہ سے پانی بحر کیا اور کشتی غرق ہوگئی اور اسباب سب تلف ہو گیا تو ملاح ضامن نہ ہوگا بشر طبکہ عادت کے موافق اس طرح کشتی جھوڑ دی جاتی ہوا وراگر ما لک اسباب نے ملاح سے کہا کہ یہاں اس کنار سے کشتی کو باندھ و سے اس نے و بال نظر نہ کیا چلا ہے گیا یہاں تک کہ موج سے غرق ہوگئی تو ملاح ضامن ہوگا بشر طبکہ جب مالک نے کہا تھا اس حالت بھی کشتیوں کے باندھ و نے جانے کا دستور ہو بیقدیہ میں سے غرق ہوگئی تو ملاح ضامی ہوگا بشر طبکہ جب مالک نے کہا تھا اس حالت بھی کشتیوں کے باندھ و نے جانے کا دستور ہو بیقدیہ میں ہے۔ ایک جولا باا ہے خسر کے ساتھ ایک مکان میں ربا کرتا تھا پھرا کی مکان کرا یہ پر لے کرمع اسباب و بال اٹھ گیا اور سوت و ہیں

چھوڑ دیا و صفائع ہوگیا ہیں اگر سوت کو جہاں تھا دہاں ہے دوسرے مکان جی ٹیمل نے کیا اور ندا ہے سرکو و دیعت دیا تو صامی نہیں کے ہوڑ دیا و صفائع ہوگیا ہے۔

بیا ام اعظم کا قول ہے اور صاحبین کے نزویک ہر حال جس صفائن ہوگا یہ فاوئی کبری جس ہے۔ نو ازل جس نکھا ہے کہ ایک مخص نے

کیٹر ابنے کے واسطے دوسرے کوسوت دے دیا اس نے دوسرے جولا ہے کو بننے کے واسطے دے دیا اس کے ہاتھ ہے چوری ہوگیا

پی اگر دوسرا جولا ہا پہلے کا اچر ہوتو دونوں جس ہے کوئی ضائن نہ ہوگا اور اگر دوسرا جولا ہا اجنی ہوتو پہلا جولا ہا ضائن ہوگا اور درسرا

ضائمان نہ ہوگا اور بیدا م اعظم کے نزویک ہے اور صاحبین کے نزویک پہلی صورت جس مطلقا ضائمان ہوگا اور اجنی ہونے کی
صورت جس مالک کو اعتبار ہے جا ہے پہلے ہے ضان لے یا دوسرے ہونان لے بیا خلاصہ جس ہے اور جا مع الفتاوی جس کھورت جس مالکھا ہے۔ ایک صورت جس مطلقا ضائمان ہوگا اور اپنے کی واسطے وے دیا تو ایس صورت جس بھی بی تھم ہے بیتا تار خانیہ جس کھا ہے۔ ایک میں رکھوں نے زید کا سوت کیٹر ابنے کے واسطے لیا اور اپنے استاد کے گھر جس رکھودیا وہاں سے غائب ہوگیا تو ضائمان ہوگا یہ جو اہر الفتاوی میں ہوگا ہو صاحب ہوگیا تو ضائمان ہوگا یہ جو اہر الفتاوی میں ہوگا ہے۔ ایک سوت کیٹر ابنے کے واسطے لیا اور اپنے استاد کے گھر جس رکھودیا وہاں سے غائب ہوگیا تو ضائمان ہوگا یہ جو اہر الفتاوی میں ہوگا ہوں ہوگا ہو جو اہر الفتاوی میں ہوگا ہو جو اہر الفتاوی میں ہوگیا تو ضائمان ہوگا یہ جو اہر الفتاوی میں ہوگا ہو جو اہر الفتاوی میں ہوگیا تو ضائمان ہوگا یہ جو اہر الفتاوی میں ہوگی ہو سے ہوگیا تو ضائمان ہوگا یہ جو اہر الفتاوی ہیں ہوگی ہوگی ہوگیا تو ضائمان ہوگا یہ جو اہر الفتاوی ہوں ہوگیا ہوگیا ہوگیا تو ضائمان ہوگا ہوگیا ہوگیا ہوگیا تو ضائمان ہوگا ہوگیا ہو

ا کیے جولا ہے نے جہاں کپڑ ابنمآ تھا بعنی کارگاہ میں سوت چھوڑ دیاہ ہاں سے چوری ہو گیا لیں اگر گارگا و کا گھر حصین ہو کہاس شن اس حم کے اسباب دیکے جاتے ہوں تو جولا ہا صامن نہ ہوگا اور اگر اس میں اس حم کے اسباب ندر کھے جاتے ہوں پس اگر سوت کے مالک اس محری رکھے سے رامنی ہول تو بھی ضامن نہ ہوگا اور اگر رامنی نہ ہول تو ضامن ہوگا اور جولا ہے برگارگاہ میں رات کو ر بہناوا جب نیں ہے بلکدا کراس نے تھل بند کر دیا اور رات میں وہاں سے چلا کیا تو ضامن نیس ہے اور اگر گارگاہ میں سے ایک دومر تبہ چوری ہوئی ہوتو دوایک مرتبہ چوری ہونے سے وہ مکان محفوظ و حمین ہونے سے خارج نہیں ہوسکتا ہے یعنی اگر حمین کے معنی بائے جاتے ہوں تو ایک دومرتبہ چوری ہونے سے بیند کیا جائے گا کہ عیمان نیل ہے لیکن اگر بہت مرتبہ چوری ہوجائے تو تعیمان ندرے گا بیہ خلاصہ میں ہے۔ایک جولا ہے نے ایسے زمانہ میں کہ چوروں کا ہر طرف غل تھا اور غلبہ تھا کپڑے کو بارگاہ میں چھوڑ کر دروز ہ بند کر کے راه يس دوسري جكه جاكرسويا اوركير اچوري بوكيا بس اگرايسه وقت مي ايسه مكان مي كير ااس طرح مجوز ديا جاتا بوتو جولا بإضامن جوگاورند ضامن ندہوگا بیٹز اللہ املتین میں ہے۔ ایک جولا ہے نے کیڑا بن کراہے مکان میں رکھالیاما لک کووالی ند کیااور چوری ہو گیا تو آیا جولا باضامن ہوگایانیں ہی جوامام فقد بیفر ماتے ہیں کہواپسی کی مشقت وخر چداجیرمشترک کے ذمہ موتا ہے ان کے قول کے موافق اگرجولا باوائس كرسكا تقااوروائيس ندكيا تو ضامن موكا اورجوامام فقدييفر ماتے بيں كدما لك كے ذمد بيان كول كموافق ضامن ندہوگا مضول ممادیہ میں ہے۔ایک جولا ہے نے کپڑائن کر باہر نکالا اور مالک سے کہا کہ میں کپڑا تیار کرکے لاتا ہوں آ کر لے جااس نے جواب دیا کہ آج تیرے یاس رے گا میں کل کے روز آ کر لے جاؤں گارات کو چور لے محے تو جولا ہا ضامن نہ ہوگا کیونکہ ما لک کاس کہنے نے کہ آج تیرے یاس رے گاوہ جولا باستودع ہو گیا اور اگر ما لک نے یوں ندکیا ہو کہ آج تیرے یاس رے اور کام تمام ہوجانے کے بعد چوری ہو کیا تو بعض نے فر مایا کہ اگر جولاہے سے واپس کرناممکن تھا اور اس نے واپس نہ کیا تو ضامن ہوگا مر جاہتے ہے ہے کداگر اس نے بعوض اجرت کے روک رکھا ہوتو ضامن نہ ہو کیونکہ اس صورت میں اس پر واپس کرنا واجب بیس ہے بیزند امعتین میں ہے۔

ایک مخص نے ایک جولا ہے کو پچے کیڑ اایسا کہ بچھاس میں سے بنا ہوا تھا اور پچے بنا ہوا تھا دیا یہ کیڑ اجولا ہے کے پاس سے

ے سامن شہوگا اقول مجھے بیہ کراگروہاں لے کیایا اپنے فسر کوود ایست دیاتہ گفت ہوئے سے موت کے مالک کا ضامن شہوگا اوراگر چھوڑ کیایاوو ایست شدویا تو ضامن ہوگا واللہ اعلم۔

شیخ ابوالقاسم میزانند سے دریافت کیا گیا کہ ایک دھو بی نے وُ کان میں لکڑی پر کپڑار کھ کرا بی بہن کے لڑ کے کوتفاظت کے واسطے بٹھلا دیا اورکسی ایکے نے وہ کپڑا اُ چک لیا ☆

اگر زید نے عرو کوسلائی کے کام کے واسط ایک جمید تک مقر میا تو پی تھی اجیر فاص ہے پھر اگر عرو کواس مینینے میں کی روز
کوئی فاص کیڑا سینے کے واسطے بعوض ایک درہم کے اجیم مقر میا تو پیر حقد بھی جائز ہواور عروی ماہواری تو او میں ہاس روز کی
اجرت بینی ایک درہم وضح کرلیا جائے گا بینیا شہیں ہے۔ درزی کیڑا لے کرما لگ کے پاس لایاما لگ نے اس کے ہاتھ ہے کھنچا اس
کے کھنچنے ہے جب گیا تو درزی صاص نہ ہوگا اور اگر دونوں کی کھنچا گئی میں پہنا ہوتو درزی نسف نشصان خرق کا ضام من ہوگا ہو
وجیح کردری میں ہے۔ شی ایوانقا می ہے در یافت کیا گیا کہ ایک وحولی نے وکان میں گئری کی اور اگر کردا تھی بہن کو لاک کو تفاظت
کے واسطے بھلا ویا اور کی اچھے نے وہ کیڑا او چک کہا گیا گیا گیا گر بیت اسٹل اس طرح ہو کہ دواشل ہونے والے کی آگھ ہے
کہ واسطے بھلا ویا اور کی اچھے نے وہ کیڑا او چک کیا گیا گیا گیا ہوئی کہا کہا گئر ہے۔ اس کے دوائی کہا تھی کردیا ہویا موں نے اس کے والدین کے
کہا مقام پوشیدہ ہوتا ہے ہیں اگر اس لاک کوار اگر لڑا کا اس جبوری کے ساتھ کردیا ہویا موں نے اس کے والدین کے
موافق کہ کورہ بالا کے دو بی کے ساتھ موقو دونوں میں ہے کہی پر ضان لازم شآئے گیا اور اگر اس طور سے اس کے میال میں نہ ہوتو
وجی ضامی ہوگا ہے وہ اس اجر سوگیا اور جب لایا تب یا بھی کی ٹرے اپنے اچر کو دینے کہ کھا ت پر تفاظت ہو موائی میں اور کی ضامی ہوگا ہو تھی اور جبوری اور کی ضامی ہوگا ہو کہا کہا کہا کہ کہ خواب کی حالت میں کم ہوئے ہیں تو اور جن خواب کی اور اگر پر خواب کی اور اگر پر خواب کی اور اگر پر مقبل اور کیئر اور چونتہ اور اگر پر مقبل ایک کو اختیار ہے کہ چاہ دونوں صورتوں میں دھو تی ہو تھا میں کے مارس کے کہا کہا گئر کو اور اس کی مسلم مورت کی مارس کی خواب کی خواب کی حالت میں کم ہوئے ہو اور کیا گئر کی خواب کی مسلم میں اور کیٹر ایو جھنو تھا ت کے وہولی ہو خواب ایک کو اختیار ہے کہ چاہ دونوں صورتوں میں دھو گئی ہو کے جان کے اور فقید ایوالیدن کے درفوں صورتوں میں دھو گئی ہیں جو میان کے اور فقید ایوالیدن کے درفوں کی خواب کی حالی کے دوخواب کے مسلم میں اس کی کی میں کو میان کے اور فقید ایوالیدن کے دونوں صورتوں میں دھو کی ہوئی کے دونوں کی کے دونوں کو کر کیا کی دونوں کی کو کیا گئر کی کو ک

كرتے تصور ندامام اعظم كول كموافق دحولي ضامن ندہوكا اور ہم اى كو ليتے ہيں ہمارے استاد نے فر مايا كداى پرفتوى بكذا نى الكبرى ..

دودھو فی شرکت بھی لوگوں کا کیڑالیا کرتے تھے ہیں ایک دھونی کام چھوڈ کر دوسرے کو کیڑے دے دے کر چلا گیا اور اس شک ہے کے دضائع ہوگیا تو دوسرے کو ڈیٹے ہے درصورت ضائع ہونے کے ضائمین نہ ہوگا کیونکہ وہ دونوں شریک تھے تو ایک کا لینا شک دوسرے کے لینے کے ہے پیزنلتہ انگھٹین بھی ہے بایک دھونی کا کیڑا ایموش اپنے تر ضد کے ایک فیصل کے پاس بہن کیا پھر چھوڈ آیا حالا تکہ برتین کے پاس کیڑے بھی پھر بھر ابواس نے کپڑا دھوئی کے پاس چھوڈ دیا اور دھوئی کے پاس تلف ہوگیا تو کو پاک کر دے اس نے اٹکار کیا اور پاہم دونوں بھی بھر تھان تیس آیا تو دھوئی پر بھرہ اور ہیں تھو دیا اور دھوئی کے پاس تلف ہوگیا تو مشاخ نے فر مایا کہ اگر نجاست سے کپڑے کی قیمت بھی بھر تھیں آئیا تو دھوئی پر بھرہ اور اجب بیش ہوا اور دھوئی سے اور اگر قیمت بھی تھی ان آئیا مشاخ نے فر مایا کہ اگر نجاست سے کپڑے حادیا وہ جس کھیا اور دھوئی کو اس کا صال معلوم نہ ہوا تو دھوئی ضائمیں ہوگا کیونکہ اس نے اس کے بال ایک تھیں ہوگیا تو اس کے بال مسلم ہوگیا تو اس کی تو تو اور اور ہوئی سے ایک کو اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اور اگر اور کی کو اس کی اور ایس کے کوئل اس کے اور اگر اور وہی کے اور کی کی اور ان کا میں ہوگا کی اور ایس کو کی کیونکہ اس کے اور اس کے کوئل کیا اور دھوئی میں ہوگا کی اور اس کے تھوئی کی اور ایس کوئل کی اور اس کے کوئل کی اور اس کے کوئل کیڑا اجل کیا گر دھوئی تھیں ہوگا کی اور اس کے کوئل کیڑا اجل کیا گر دھوئی کی ہوئی کی اور اس کے تو سے نیس جالتو دھوئی کی اور اس کے کوئل کیڈ اجل کی گر اور اس کے تھی سے دیا ہی آگر کی گر اس کوئل کی تھوئی کی دیا اس کوئل کے تو اس کی تو کی کیڈ اس کی تھوئی کی تو میا کی کی تھوئی کی تو میا کی تھوئی کی تو کی کی تو میا کی کی تھوئی کی تو کہ بھوئی کی تھوئی کی تو کہ کی تو کی کی تھوئی کی تو کی کی تو کر کی مور دیا ہوئی کی تو کی کی تھوئی کی تو کر اس کی تھوئی کی تو کر اس کی تھوئی کی تھوئی کی تھوئی کی تھوئی کی تو کر کی تو کر کی تو کر کی تو کر کی کر تو کر کی تو کر کی کی تھوئی کی تو کر کی کر کی تو کر کی تو کر کی تو کر کی تو کر کی کی تو کر کی کر کر گر کی کر کر کر کی کر کر کر کر گر کی کر کر کر گر کر گر کر کر گر کر گر کر گر کر گر کر گر گر کر گر کر گر کر گر کر گر کر کر کر گر کر گر کر کر گر کر

دھونی کے شاگردیا اجر خاص نے اگردھونی کے تھم ہے ذکان میں چراخ روش کرنے کے لئے آگ پہنچائی اوراس میں اسے کوئی شرارہ از کروھلائی کے پڑوں میں لگ گیایا چراخ کا تمل کی وھلائی کے پڑے کولگ گیا تو اجر ضاس نہ ہوگا کہ ذکہ اس نے دھونی شرارہ از کروھلائی کے پڑوں میں لگ گیایا چراخ کا ادر خابر ہے کہ دھونی کے خوص ہے دھونی ضامی ہوتا ہے بید فاوی قائن میں ہے۔ اجر ششتر کے شاگرد کے ہاتھ ہے اگر چراخ کر گیا اور مولائی کے پڑوں میں ہے کوئی کی ٹر اجل گیا تو اس کی صان اجر ششترک پرلازم کہوگی اور اگر دھلائی کا کی ٹر انہ ہوتو اجر ضامی ہوگا بہ قال میں ہوگا دور اگر دھلائی کا کی ٹر انہ ہوتو اجر ضامی ہوگا بہ قال میں ہے۔ دھونی نے ذکان کا چراخ گل کردیا اور ڈیوٹ وہیں چھوڑ دی اس میں پھیشرارہ رو گیا تھاوہ کی خف کے گر سے ہوگا بہ قال میں ہوگا ہوا ہوئی کہ بر سے موان کا بر خوان کا کی اس میں ہوگا ہوا ہوئی کی گر انہ ہوتو اجر میں ہوگا ہوا ہوئی کہ ہوگی اور اگر دول ہے ہوئی دخیرہ تمامی کی ٹر سے کار مگر دول کے شامی نہ دولوں کوئی ہوئی ہوئی کی ہوئی ہوئی کی اور اور دول کے شاکر دول یا تھا وہ کی گوئی ہوئی کی ہوئی ہوئی کی اور وہ مال میان اپنے شاگر دول یا تھے ہوئی ہوئی کی ہوئی ہوئی ہوئی ہے ہوئی اور اگر ایسا تو اس کی کر اور وہ مال میان اپنے شاگر دولیا تھی ہوئی تھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی اور وہ مال ہوئی اور اگر ایسا کی ٹر اور میں ہی ہوئی اور اگر ایسا نہ ہو تھا اور اگر ایسا نہ ہو تھا ہوئی تو تو خواہ دھلائی کے گڑ دول میں سے مویوان کے گڑ دول میں سے مویوان کے گڑ دول میں سے مویوان کے موان کی کر دول میں سے مویوان کے مور دی اس میں ہوگا تو تو

<sup>۔</sup> امانت ....جن کے ملف کر سے قوشامن ہوگا۔ ع الازم ہوگی اوردہ اس کوشا کرد سے واپس بھی نہیں نے سکتا ہے۔

ضامن ہے تو بعض نے کہا کہ بالا جماع ضامن ہوگا تکرفتو کی دیا گیاہے کہ ایک شرط کا پچھاٹر نہیں ہے شرط کرنا اور نہ کرنا وونوں برابر تیں ہیوجیز کردری میں ہے۔

اگراستاد کے گھریں اس کی اجازت ہے کوئی چڑا فعالا یا اوروہ کی کپڑے پرگر پڑی وہ پھٹ گیا ہیں اگر دھلائی کے کپڑوں می ہوتا استاد کی فدمت میں کوئی شے افعالا یا اوروہ گر اور اگر وھلائی میں ہے ہوتا استاد کی فدمت میں کوئی شے افعالا یا اوروہ گر کر خراب ہوگئ تو ضام من نہ ہوگا اورا گر استاد کے پاس کی ود بعت کی چڑ پر گری اوراس کو خراب کر دیا تو اس کا ضامی ہوگا ای طرح اگر اس نے لغزش کھائی اورود بعت کی چڑ پر گری تو بھی بھی تھم ہا اورا کر بچانے کے واسطے کوئی فرش مستعادلیا ہو یا تکہ ہواس پر ایسا معالمہ واقع ہونے ہے یا لک مکان یا اچر دونوں میں ہے کی پر ضان لا زم نہیں آئی ہے واسطے کوئی فرش مستعادلیا ہو یا تکہ ہواس پر ایسا معالمہ واقع ہونے ہے یا لک مکان یا اچر دونوں میں ہے کی پر ضان لا زم نہیں آئی ہے میں ہم طوط میں ہا اور عادت کے موافق دھو بی کندی کرنے ہوئے تھائے ہو یا نا ند میں پوند ہے یا دھوپ دینے ہے کچر مل جائے تو وجو بی اس کا ضامن ہا اور عادت کے موافق دھو بی کہ کندی کرنے ہوئے تھا رہے ہوئے گئے ہواس کی خراب کو اخترار ہوئے وکندی کرنے کو تو جو بی ایسان خراب کی تھیت کے اور اگر ہوئے ہوئے گرا ہوئے وکندی کرنے کو جو بی ایسان میں کرسان ہا ہوئے گئے گڑا ہوئے وکندی کرنے کو بیا کہ اگر میٹ گیایا ٹوٹ کہا کہ یہ بیٹ دھو بی نے کہا کہ یہ شیشہ تر اش دے اس نے کہا کہ تر اشے میں ایسا شیشہ کہ تر اس میں ہو بی کہ اور اگر ایسان کہ بیا گر اس کے کوئے دور راضی ہو چکا ہے اور اگر بیا شیشہ کر سے کہا کہ اس می موافق ہوئے کہا کہ اس می معان فیس لے سکا ہے کوئے دور راضی ہو چکا ہے اور اگر بیا اوقات کی مالم رہتی ہوتو ضان کی جو مالم نہیں رہتی ہے والک اس سے صان فیس لے سکا ہے کوئے دور راضی ہو چکا ہے اور اگر بیا ہے۔

حچری (اینے کارخانے میں) تیز کرر ہاتھا کہ لوٹا ٹوٹ کر کسی کونگا اور موت ہوگئ تو ضامن نہ ہوگا ﷺ

ا تول لے ... فاہریکاس مورت میں می شامن ندہوگا کیوکدمرے راضی ہو چکا اورومو بی وشیشد کرکوو زے میں کچھ فائد و نظافا فہم ..

دوشر کے دونوں بھی ہے۔ ایک فضل کے ہاتھ ہے کھ تقصان ہواتو اس کی ضان دونوں دھویوں پر لازم ہوگی لینی مالک کو اختیار ہوگا کہ دونوں بھی ہے۔ جس ہے جا ہے اپنے کپڑے کی بوری قیمت ڈانڈ بھرے پیٹز لئہ اُسٹین بھی ہے ایک دھو لی نے کی باعث ہوگا کہ دونوں بھی ہے۔ جس ہے جا ہے اپنے کپڑے کی بوری قیمت ڈانڈ بھر ہے پیٹر کا مالک ٹندہوگا بیصادی بھی ہے کتاب العدۃ کے ابواب الا جارات بھی فیکور ہے کہ ایک فخص نے دھو نی کو ایک کپڑ اویا اورشر ط لگائی کہ اس کو دھو ہے اور ہا تھ ہے شر کھنا جب تک کہ تو اس کا مالک ٹندہوگا بیصادی بھی ہے کہ اس خوص نے دھو نی کو ایک کپڑ اویا اورشر ط لگائی کہ اس کو دھو وے اور ہا تھ ہے شر کھنا جب تک کہ تو اس کا م سے فارغ نہ ہوجائے یا بیشر ط لگائی کہ آئی تھا اور شر ط لگائی کہ اس نے ایسانہ کیا اور مالک نے بار ہا اس سے مطالبہ کیا اس نے نہ دیا بہاں تک کہ چوری ہوگیا تو ضامی تن نہوگا اور انکہ بخوا اور انکہ بھوگیا گہن آ یا ضامی ہوگا قر مایا کہ ہاں ضامی ہوگا پر فسول عادیہ شر ط لگائی دومر کہ اور خور کی اور کی کہ بال ضامی ہوگا پر فسول عادیہ شر کہ کہ بال ضامی ہوگا پر فسول عادیہ شر کہ کہ بال ضامی ہوگا پر فسول عادیہ شر کہ کہ بال ضامی ہوگا تو در تی یا وجو نی نے ویک کو دیم اور کہ کہ بال خوا کہ کہ بال ضامی ہوگا ہو تو بہ نے ویک کہ بالے دور تی یا وجو نی نے ویک کو دیم سے کہ ہوگی اور خوا کہ ویک کو دامن گیر ہوا ور تیکم اس وقت ہے کہ جو کپڑ الجر مشتر ک نے دیا ہے وہ اور خوا کہ اور خوا میں کہ دامن کے بوا ہے ایم سے صفان کی تو ویک ہے کہا ہو وہ کہا ہو تھی اور انہیں کہ سے اور اگر اس نے وہاں کی تو وہ کیا ہے کہاں نے جس نے کہ تو کہاں ہے صفان کی تو وہ کہا ہے جس قدر وہ انہی کہا ہو اور می کہا ہو اور انہیں کہ سے اور اگر اس نے وہاں کی تو وہ کی اور کہاں نے جس فرکھ کو ایک ہو کہا ہو تو عمر وہ اور فیس کر میں اور اگر اس نے وہ کیا ہے کہاں نے جس ن کی تو کہا ہے کہاں نے جس ن کی تو کہا ہے جس ن کی تو کہا ہے کہا ہو تو عمر وہ فیس کی تو کہا ہے کہا ہے میان کی تو کہا ہے کہا ہے کہا ہو تو کہا ہو تو عمر وہ نور کی کہا ہو تو کہا ہو تو عمر وہ فیس کی کہا ہو تو کہا ہو تو عمر وہ کی کی سے کہا ہو تو کہا ہو تو عمر وہ نور کی کی کہا ہو تو عمر وہ نور کی کے دور کی کی کے دور کی کی کو کہا ہو تو کہا ہو تو عمر وہ تیں کی کہا ہو تو عمر وہ تو کہا ہو تو تو کہا کہا کہ کی کو کھو کی کو کہا ہو تو کہ

لے مالک ندہوگا بلکہ ضمان واپس لے اور کیٹر او ہے دے۔ ع صامن ندہوگا آقول ای طرح کماب میں ندکور ہے کہ ضامن نیس ہوگا اور سابق میں طاہر ہوا کہ ضان ہے تو شاید یہاں دوروا پیشی مختلف ہیں یا پیفرق کہٹر طامنیہ ہویا غیر مقید ہوفائیم۔

اس کواچر مشترک سے وصول کرے گا کیونکہ اس نے اس کو دھوکا دیا تھا بیذ خیرہ میں نوازل سے ہے دھو بی نے اگر مالک کوکسی دوسرے مختص کا کیڑا دیا اس نے اس کمان سے کہ میراہے بعنہ کرلیا تو درصورت تکف ہونے کے ضامن ہوگا یے فزائنہ امکنتین میں ہے۔

اگردمونی نے مالک کوئمی دوسرے کا تھان خطا ہے حوالہ کیااس نے لے کر قطع کر کے سلالیا تو اصل مالک کو اختیار ہے کہ دونوں میں ہے جس سے جا ہے منان لے کہی اگر اس نے قطع کرانے والے ہے منان لی تو مال منان کسی ہے نہیں لے سکتا ہے اور اگر وحولی سے صان لی تو دحولی ڈائڈ کا مال اس قطع کرنے والے ہے وصول کرے گا اور بیا پنا کیڑا دھوئی ہے وصول کر لے اس طرح اگر وحوبی نے اپنا ذاتی کیز اسم مخص کو کیڑوں میں ملا کردے دیا اور معلوم نہ ہوا اور اس مخص نے قطع کرالیا تو بیخص دحوبی کواس کی قیمت کی منان اداکرے ای طرح ہرمستودع جومودع کواٹی ذاتی چز بایں گمان کدید چزمودع کی ہےود بیت کے ساتھ دے دیو اس کا سی تھم ہاوراگرومونی نے کہا کہ یہ تیرا کپڑ اے تو اس کے قول کی تقد بن ہو کی کیونکہ وہ این ہے اور بھی تھم ہراجرمشترک میں ہے ہاں اب بیر ہاکہ اس کونفع اٹھانا رواہے یانہیں ہے لیں اگر اپنے کیڑے کے موض لیا ہے تو روا ہے در نہیں اور نہ اس پر اجرت واجب ہوگی اگراس نے انکار کیا ہو کہ میرا کیڑانیں ہاس طرح اگر دھونی وغیرہ نے کہا کہ میں نے تیرا کیڑا تھے دے دیا ہے تو امام اعظمّ كيزويكاس كقول كي تفعديق كي جائك أورصاحيين كيزويك بدول جنت وكواه كي تعديق ند بوكي بيغيا ثيدي بيا علت يجب ان يفتى في هذا الزمان يتولهما صيانة لا موال المسلمين فاتهم اكر ما لك كيم عددهو لي في كرز اروك ركمااورد وآلف ہو گیا ہی اگر آجرت نیس لے چکا ہے تو امام اعظم کے زویک ضامن نہ ہوگا بخلاف تول صاحبین کے اور اگر یا چکا ہے پھر تلف ہوا تو بالاجهاع امانت میں تلف ہوااور امام اعظم سے ایک روایت میں آیا ہے کہ دھونی کوروک رکھنے کا اختیار نہیں ہےاورا کر اس نے روک ر کھااور ملف ہوا تو ضامن ہوگا بیٹرزلتہ الفتاوی میں ہے۔ ایک فض نے اپنے شاگر دبیشہ کے ہاتھ ایک کیڑا وحوبی کے باس وحونے کو رواند کیا مجروحوبی سے کہ دیا کہ جب تو اس کو درست کر چکے تو میرے شاگر دپیشہ کونے دینا پھر جب دحوبی درست کر چکا تو اس نے شاكردكود بديااورشاكرواس كوفي كربهاك كيابس آيادموني منامن موكاتو فرمايا كداكرشاكرد في كيزاد ين كودت ينيس كهاك یہ کپڑا فلال مخض کا ہے اس نے میرے ہاتھ تیرے ہاں بھیجا ہے تو ضامن نہ ہوگا اور اگر بیکہا ہو پس اگر دھونی نے اس کے قول کی تعدیق کی موتو ضامن موگاورند ضامن شموگا بیجید عل ہے۔

صاحب الحیط نے اجادات عی تکھا ہے کہ ایک فیص نے دحو فی گواپنا کیڑا دیا گیراس کے پاس لینے آیا اس نے کہا کہ میں نے تیرا کیڑا الیک فی کواس کے کیڑے کے دوور کے میں دے دیا تو دحو فی ضامی ہوگا پیضول بخاد بیر میں ہے۔ ہمارے زمانہ میں ایک واقعہ فیڑی آیا اور اس کی بیصورت ہوئی کہ درات کے وقت چند چورا گید وحو بی کے درواز و پر آئے اور سب کے سب کی گوشش جی پ رہے گرایک چوراس کے درواز و پر گیا اور آواز دی کہ میں دیبات کا رہنے والا ہوں اس وقت میں بہت بیا ساہوں ایک فررا سا پائی مجھے پلا دے اس نے ترس کھا کر درواز و کھول دیا اور پائی لایا اور چوراس کی چوکھٹ پر چیند کر پائی چنے لگا تے میں سب چور آگے اور اس کے مکان میں کھی پڑے اور محو بی کوئ میں کے عیال کے کرفار کرلیا اور تمام لوگوں کے کیڑے جواس کے بیماں سے باندھ لے کے پس آیا دحو بی اس صورت میں ضامن ہے یا تیس تو انگہ نے بالا تفاق فتو کی دیا کہ بیمر قد خالب نیس ہے اور حان لا تم ہوگی اور اس مسئلہ کر قباس کی بیاس ہوتو اخر از حمل کے بیان کیا ہے بینی اگر چاغ کی آگ ہے دحو بی کی ذکان جل گئو مسئلہ پر قباس کیور ہو ایک ورائی اس کے مان کیا ہوتو اخر از حمل سے بینی اگر چاغ کی آگ ہے دحو بی کی ذکان جل گئو تھا کہ بین اگر چاغ کی آگ ہے دحو بی کی ذکان جل گئو سے مسئلہ پر قباس کی جو اس کی عام ہوتو احر از حمل سے بینی اگر چاغ کی آگ ہو جو ابتدائے مار کیا ہوتو احر از حمل سے بینی اگر چاغ کی آگ ہے دو بیا کہ باو جو وابتدائے علی سے مسئلہ بیتوں کے دوری عمل ہوتو احر از حمل سے بینی اگر چاغ کی آگ ہو جو وابتدائے علی کے اس کی حمل ہوتو احر از حمل سے بین کو ای بیان کیا ہوتو احراز کا مورائی خان میں کہا کہ باو جو وابتدائے علی کے اس کے دھو بی کی اور اس کی اس کو ان مورائی دیا ہوتوں کے دوری میں بیورائی کی تو اس کی خورائی کی ان کی اس کے دھو بی کی ان کی اس کی مورائی کی تو اس کی مورائی کی ان کی اس کی مورائی کی تو ان کی ان کی تا کے دوری کی کی اس کی مورائی کی تھورائی کے دھو بی کی دوری تھی کی دوری میں بیان کیا ہو جو ابتدا کے مورائی کی تو کی دوری تھی ہوتوں ہوتا ہے کہ بیا وہ جو وابتدا کے مورائی کی دوری تھی ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں کے دوری تھی ہوتوں ہوتو

اس کاانسدادمکن نہ ہوپس مرقد غالب و دکدا کر ابتدا ہے علم ہوتو اس کا تد ارکے ممکن نہ ہواور بیسرقد جووا تھے ہوا غالب نہیں ہے کیونکہ اگر ابتدا ہے علم ہوتو انسدادمکن ہے کہ درواز و نہ کھولے بیذ خیرہ ش ہے۔

خانی شم الکھا ہے کہ اگر دھونی ہے بیٹر طالکائی کہ اس طرح دھوئے کہ بھٹنے نہ یائے تو بیٹر طبیح ہے اس لئے کہ بیدھونی کے امكان من بيباتار فائد من بيدووني في اكروهلائي كرون من يكوني كير ايبنا بحراس كواتار ديا بحراس كي بعد أضائع ہواتو ضامن نہ ہوگا ای طور سے موز ہ دوز نے اگر موز و منعل کرنے کے واسطے لیا اور جات کک بہنے رہا تب تک ضامن ہے مجرا كراتارديا بجرضائع مواتو ضامن شهوكا بيضول عماديه مي ب-اكرايك فض همام من كميااوراب كيز عهام والي وسروكر دیے اوراس کواجارہ پرمقرر کیا کہاس کی حفاظت کرے اور شرط کر کی کہ اگر تلف ہوئے تو ضامن ہوگا تو فقیدا ہو بکر کھی فرماتے تھے کہ حمامی بالا جماع ضامن ہوگا اور فرماتے تھے کہ امام اعظم کے نزد بک اجرمشترک صرف الی صورت می ضامی نہیں ہوتا ہے کہ جب اس سے درصورت کنے ہونے کے منال کی شرط نہ لگائے اور اگر شرط لگائے تو ضامن ہوگا اور فقید ابوجعفر منال کی شرط لگا نا اور نہ لگا نا برابر جائے تھاور فرماتے تھے کہ منان لازم نہ ہوگی اور فقید ابواللیٹ نے فرمایا کہ ہم ای کو لیتے میں اور ہم بھی فتوی و ہے ہیں میہ ذ خمرہ میں ہے۔ایک مخص حمال میں ممیا اور اپنے کیڑے حفاظت کے واسلے حمام والے کوسپر دکر دیئے وہ مناکع ہو گئے تو بالا جماع منامن ند ہوگا کیونکہ جمامی مستودع تھا اس واسطے کہ بوری اجرت جمام ہے انتقاع کے مقابلہ جم تھی لیکن اگر شرط کرنی کہ اجرت بمقابله حفاظت کے ہے تو میر محم نہیں ہے کہ اگر کہا کہ کپڑوں کی حفاظت اور حمام سے نفع اٹھانے کے مقابلہ میں اجرت ہے تو اس وقت عن علم اختلانی موگا اور اگرایے فض کو دیا جواجرت پر عفاظت کرتا ہے جیسے بٹانی تو تھم میں اختلاف ہے کذائی الصغری ۔ ایک فخص حام میں کیا اور حامی ہے یو جھا کہا ہے کیڑے کہاں رکوں اس نے کی مقام کا اثنار و کیا اس نے وہیں رکھ دیتے اور حمام میں تھس ميا اورهام ے ايك مخص دوسرا لكلاوه ان كيڑوں كوا شائے ميا اور حام نے منع ندكيا اور كمان كيا كديداى كے كيڑے ہيں تو حمام والا ضامن ہوگا یہ تول چیخ محد بن سلمہ وابونصر الدیوی کا ہے اور چیخ ابوالقاسم فرماتے تنے کہ ضامن منہ ہوگا اور قول اول اس ہے بیر پیما میں ہے حمام کا ٹیانی مو کیا اور کیڑے چوری ہو گئے اگر بیٹے بیٹے سویا موتو ضامن نہ ہوگا اور اگر کروٹ سے یا چت سویا ہوتو ضامن ہوگا ب وجيو كردري من ہے۔

قلت عدل الاعظم هل يعنمن بعيثية الاجهر او المستودة تنمل فيه يابي اگر جمام يس با بر چلا آيا اوركوئى كيرا منائع بوالي اگريابي نه الاعظم هل يعنمن بعيثية الاجهر او بيوق ضامن بوگا او اگر تائي يا بهاى يا اين عيان يس سے كى كيرو كيا بوقو ضامن نه بوگا بي الارتبائ بيا بهاى يا بي عيوز كرجهام يس چلا كيا اور نبان سے يكي نه فلاصه يس به اگر كي خص في جمائي كرمائة كير ساتار ساوراس كي پاس چيوز كرجهام يس چلا كيا اور نبان سے يكي نه كي محمام سے نكالون نه پائه بي اگر جهائى كي پاس كوئى يا بي نه بوتو جهاى و يباضامن بوگا جيها كرمستود على مامن بوتا بي كوئك اس كرمائة و نه بائه كي الاحمام خوابرزاده في فر بايا كه اي بي مشامن بوتا بي اور اگر جهائى كريان يا بي بوگراس وقت حاضر نه تها تو بحى بي محم به اورا كر حاضر بوتو حهاى منامن نه بوگا يو فره بي كرمائي فض في بي سرمائد التي الله الاحمام الله تها الاحمام سي نه بوتو يك بي من من د كه تو درصورت ملف بوجاف كوه و خض ضامن بوگا كونك و فايد موامله استحقاظ به به حاوى منادن الكاركيا كرمير سه پاس من د كه تو درصورت ملف بوجاف كوه و خض ضامن بوگا كونك و فايد موامله استحقاظ به به حاوى

ا تول بعدادرا گراستعال کی حالت بین تخف بوتو ضامن ہےاہ ریجی تھم سب صورتوں میں ہے کیونک استعمال میں عاصب ہے پھرا تاریخ ہے عاصب نہ رہا۔ سے تیالی کیڑے بچانے والاوتول تخت یعنی امام کے تول پر آیا اجر کی طرح ضامن ہوگایا مستودع مخالف کی طرح تال فید

مں ہا ایک مورت زنانہ تھام میں نہائے گی اور اپنے کپڑے جس مقام پر پر ہند ہوتے ہیں اتار کر داخل ہوئی اور تھا میہ بینی جو مورت تمام کی ما لک تھی وہ ان کپڑوں کود کھے رہی تھی ہو وہ امریکورت کے پیچھے بیٹھے تھام میں اس واسطے پانی لینے گئی کہ اپنی وخر کے پیچکو اس کی مالکا دے اور اس کی بیٹی اور پیرتھام کی دبلیز پرتھی کہ وہاں ہو گئے تو مشارکن نے فر مایا کہ اگر مورت کے کپڑے کم ہو گئے تو مشارکن نے فر مایا کہ اگر مورت کے کپڑے تمام یہ واس کی بیٹی وونوں کی آئے ہے عائب ہو گئے ہوں تو تھام یہ ضامی ور زئیس یہ فناوی قاضی خان میں ہے۔ نیا میں میں اس کی مسئلہ میں اس کہ اگر میں ہوگا اور ٹیا بی نے افر ارئیس کیا ہے تو اس میں جہ سے دوموں کی بیس اور اگر اس نے تفیی نہیں کی تو اس کی تھا تھی ہوجا نیس تو ضامی ہوگا اور اگر اس نے تفیی نہیں کی تو اس کا تھم ہم نے دومو بی سے مسئلہ میں ذکر فر مایا ہے یہ فسول محادیہ ہیں ہے۔

امام جیڑ نے کتاب الاصل میں فرمایا کہ چروانا اگر اجر فاص ہواور بھریوں میں ہے کوئی بھری مرائی حتی کہ ضامن نہ ہواتو
اجرت میں ہے اس کے حساب سے بچھ کم نہ کیا جائے گا گرموجر کو یہ افتتیار ہوگا کہ بچاہے اس کے دوسری بھریاں چرانے کے واسط
اس کو مکلف کر ہے اور اگر ان بھر یوں میں سے چرانے یا پائی پلانے میں بچھ بھریاں ہم گئیں تو اجیر فاص ضامن نہ ہوگا یہ بسب اجر فاص
بونے کی صورت میں ہے اور اگر اجیر مشترک ہوتو جس قدر بھریاں مرجا میں بالا بھائ ان کا ضامی نہ ہوگا اور یہ تھم اس وقت ہے کہ
بھریوں کا مرتا ووٹوں کی با جی تقعد بی یا گوائی سے تا بت ہوا وراگر اختلاف ہوا کہ چروا ہے نے مرنے کا دموی کی کیا اور مالک نے انکار
کی اتو امام اعظم کے فرد یک چروا ہے کا قول جول ہوگا اور صاحبین کے فرد یک بھریوں کے مالک کا قول متبول ہوگا اور اگر چروانا
کم یوں کو چرا گاہ کی طرف لے چلا اور راہ میں کوئی بھری مرکئی گر اس کے باکٹے می نہیں مری بلکہ اور وجہ ہوگا اور اگر چروانا
بلند مقام پر چڑ ھرو بال ہے کہ کرمرگئی تو امام اعظم کے فرد ویک بھی احتمالی اور مار میں گا اور اگر اس میں سے بھیڑیا ہے گیا یا چرو لے
بلند مقام پر چڑ ھرو بال سے کر کرمرگئی تو امام اعظم کے فرد ویک بھی اختمالی تھم ہے اسی طرح اگر اس میں سے بھیڑیا لے جم یا یا تو کوئی تھی اور اگر اس کی اختمالی تو کوئی تو کہ کی اختمالی کے بول کا اور اگر اس میں سے بھیڑیا لے جم الی اور کوئی بھری اور کر کی اور گرون فرٹ کیا یا گر کی اور گرون فرٹ کیا یا گر بڑی اور گرون فرٹ کیا یا گرون کوئی تین بالا موں کے فرد کیا یا لاتھ تی جو ایس میں میں اختمالی میں ہے۔

اگر بھیڑ نے نے کوئی بحری کھائی حالا تکہ جرواباد ہیں تھا ہیں اگر ایک سے زیادہ کی بھیڑ نے ہوں تو ضامی نہ ہوگا کہ وکہ بیسے میں سرقہ غالبہ کے ہواوراگر ایک بھیڑیا ہوتو ضامی ہوگا ہیں جو کارڈالا ہیں اگر اچر کی شخص کا اچر خاص ہوتو ضامی نہ ہوگا اور انہوں نے ہا گئے میں گیا ہم ایک دوسرے کے سینگ مارے اور بعض نے ابھی کو مارڈالا ہیں اگر اچر کی شخص کا اچر خاص ہوتو ضامی نہ ہوگا اور ہا کہ چندلوگوں کا چرواج پر عالی ہوں تو بھی جو اگر چروا ہا ایک شخص کا اچر خاص ہوگر گائیں ہوں تو بھی جو اگر چور گائی ہوں تو بھی جو گئے اس کے ہا گئے بیس تلف ہوئی اس کا ضامی ہوگا ہی قاوئی قاضی خان میں ہے۔ جروا ہے نے اگر کسی بحری کو مارا اور اس کی آگھ کھوٹ کی یا پال ورائی کی میں ہوگر گائیں ہوں ہوگر گائی ہوں تو بھی ہو گئے گئے ہوں گئی ہوں گئی ہو  گئی ہو گئی گئی ہو نے کے ضامی ہوگا ہی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو نے کے ضامی ہوگا ہے گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو نے کے ضامی ہوگا ہو گئی کھو گئی ہو گئ

لے معنی جس کے تبعنہ جس مقام تھا۔ سے معنی جلدی جس جبکہ ہا ہم دیک نے دوسر سے کو پینگوں سے بٹایا۔

غياثيد لمل ہے۔

ی اور یافت کیا گیا کہ ایک خوس نے اپنی بریاں ایک فض کے گدیمی فلط کردیں اور ایک مدت تک بھوط رہیں اور بریاں کے مالک نے کمان کیا کہ وہ فیمی بلا اجازت تفاظت کرتا ہے تو شخ نے فر بایا کہ اگر وہ فیمی اجرت پر تفاظت کرنے ہی مشہور ہوتو ای کا تول ہوگا اور بحر یوں والے پر اس کی تفاظت کرتا ہے تو شخ ہوگا ہے اور جو والے کو فوف ہوا کہ یہ کری سرجائے گی اس نے ذرح کر دی تو اسخسا نا بعض مشائ نے فر بایا کہ ضامی نہ ہوگا بشر طیکہ اس کی زندگی سے نا امیدی ہوا ور اگراس کی زندگی کی امید ہوتو معرد الشہید نے اسپ واقعات کے باب اول شرکت میں تھا ہے کہ اگر کی فیمس نے دوسرے فیمس کی بری جس کی زندگی کی امید ہوتو صدر الشہید نے اسپ واقعات کے باب اول شرکت میں تھا ہے کہ اگر کی فیمس نے دوسرے فیمس کی بری جس کی تندگی کی امید ہیں ہوتا ہوگا اور جی وابا ضامی نہ ہوگا اور ایک ویا اور کہا کہ جس طرح جروابا ضامی نہ ہوگا اور ایک فوف ہوا اس نے ذرح کر ڈالی تو اسخسا نا ضامی نہ ہوگا اور کے دوس ہوگا اور ایک فوف ہوا اس نے ذرح کر ڈالی تو اسخسا نا ضامی نہ ہوگا اور کی صاحب میں ہوگا اور ایک روابا وی کہ کہا کہ تو نے ہوا اس نے ذرح کہا کہ تو کہ تو کہ تارہ کہ تو کہ تو کہا کہ تو کہ

ا گرکوئی گائے بیار ہوئی اور چرواہے کواس کے مرنے کا خوف ہوااس نے ذرج کردی تو ضامن نہ ہوگا اورا گرنہ ذرج کی یہاں تک کدم گئ تو بھی ضامن شہوگا بیسراجیہ ٹس ہے اور اگر بول کے مالک نے جایا کداس قدر بکریاں بر حادے جن کوج واہا سنبال سكا ہے واس كويدا فقيار ہے اور اگر بكريوں كے مالك نے آدمى بكرياں فروخت كرديں ہيں اگرچروا ہے كوايك ماہ كے واسطے اس شرط ے مقرر کیا ہوکہ میری بکریوں کی چروابی کرے تواس کی اجرت مقررہ کچھ کم ٹیس کرسکتا ہے اور اگر ایک مہینة تک خاص ان بکریوں کے جروانے كواسط مقرركيا موتوقيا سأاس كوان بكريوں من زياده كرنے كا اختيارتيس بيكن استسانا فرمايا كرجس قدرسنجال سكتا ب اتن بردها دے لیکن سوائے اس کام کے کسی دوسرے کام کی تکلیف نیس دے سکتا ہے اور فرمایا کداگر بحریوں کے بید اہوں تو مكريون كرماته بجول كاجرانا جرواب برواجب موكا بكي تقم قياساً واستساناً دونون طرح ب اوراكرمستاج في ايك مبيد كرواسط اجرنیس کیا بلکہ کے معدود بکریاں اس شرط ے اس کودیں کہ ایک درہم ما ہواری پر چروائے تو مت جرکوایک بحری بھی زیادہ کرنے کا اعتیار نہیں ہے اور اگر پھو بھریاں ان میں سے فروخت کر دیں تو اجرت میں سے ای حساب سے کمی کر دی جائے گی اور اگر نے پیدا موے تو بریوں کے ساتھ ان کا چرانا اچریر واجب ندہوگا مریروقت تقرری کے اگر شرط کردے کہ بریوں کے بیچ لے اور بکریوں کے ساتھ چروائے تو قیاساً فاسد ہےاوراسخسا نا جائز فر مایا ہے اورسب صورتوں میں بحریوں کے ماننداونٹ وگائے ومگوڑے وگد معے و نچروں کا بھی تھم ہے بیمبسوط میں ہے اور چرواہے کو بیا نقیار نہیں ہے کہ بدوں مالک کی اجازت کے کسی جانو رمادہ پرز پھنداد سے اور م بھن کراد ہاورا گراس نے ایسا کیااور کچھ نتھان ہوا تو ضامن ہوگا اورا کر چے وابے نے ایساند کیا بلکہ گلہ میں ہے کوئی زخود ہی کسی ماده پر بھائد پڑااورو دماده مرگن توج وا بإضامن نه ہوگااور بيتھم بالا جماع ہے بشرطيكہ چروا بااجير خاص ہواورا گراجير مشترك ہوتو بھي امام اعظم کے فزو کید میں تھم ہے مرصاحبین کے فزو کید ضامن ہوگا اور اگر گلہ میں سے کوئی جانوروحشت کھا کر بھا ک کیا اور چروا ہے نے بدي خيال كه باقى جانورضائع نه موجا كي اس وحتى كاليجيان كيانواس كوعجائش باوراس بعكوز كي منان لازم ندآ ي كي اوريه بالا جماع بشرطيكها جيرغاص بواورامام اعظم كيزويك أكراجيرمشترك بوتو بعي مي تقم بهاكر چداس في بعكوز كا بيجيا كرنااوراس كي حفاظت كرنى جيوز دى اورمردايين ترك حفاظت سے ضامن مواكرتا ہے يريهاں ضامن ند موتا اس وجہ سے بے كهمروايين ترك حفاظت سے الیک صورت میں ضامن ہوتا ہے کہ بلا عذرترک حفاظت کرے اور یہاں عذرموجود ہے کہ باتی ضائع ندہو جائیں اور صاحبین کے نزدیک ضامن ہوگاس لئے کہ جس سے احرّ ازمکن تھا ایسی صورت میں ترک حفاظت ٹابٹ ہوئی اور میں نے کتاب کے بعض فنغ میں یوں لکھا دیکھا کہ جو جانور وحشت سے بھاگ کمیا اس کا ضامن نہ ہوگا بشرطبیکداس کواپیا فخص بھی دستیاب نہ ہوا ہوجو مبلوزے کا پیچیا کرے یا بیٹی کراس کے مالک کواس معاملہ کی خبر کرے اور اگر اس نے کسی مخص کواجرت برمقرر کیا کہ اس بھوڑے کو كير لائے تواس نے احسان كياليني بيا جرت مالك براداكرني واجب ند موكى اوراكر كائے بكرياں كى فرقد بوكني اورسب كى اتباع بر قادر شہوااس نے ایک فرقد کا ویکیا کیا اور باقیوں کی حفاظت چیوڑ دی تو اس کو مخبائش ہاوراس پر حمان لا زم نہ آئے گی کیونک اس نے بعض كا يتياكرنابعذرترك كياب محرصاحبين كرز ويك ضامن موكا كيونك بدايباعذرب كدجس سناني الجملداحر ازمكن ب بيدة خيره میں ہے۔ تمراس نے بھوڑے جانور کے بکڑلانے کے واسلے کی مخص کو ہاجرت مقرر کیا تو اس نے مغت احسان کیا یہ محیط سرحسی میں

ایک مخص نے چروا ہامقرر کیااور چرا گاہ کامقام خاص نہ کیا ہیں اگر اجیر مشترک ہے اور اس نے کسی مقام پر جہاں اس کا بی

ا تولد بيخ كي يعنى ماويال كالبعن كرائة تاكدان كي يحيماصل بول اورية فقط باجازت جائز بورندماد وتلف بوف يس منامن بوكار

چاہ گھر چاہا اور کوئی جانور ڈوب کر یاور عُرہ کے لڑ عرفیرہ سے ہلاک ہوگیا اور مالک نے کہا کہ میں نے تیر نے دُر مرط ہے کردئی کہ

میری بحریاں اس مقام کے سواتے دوسرے مقام پر چاہا اور چرواہ نے کہا کئیں بلکہ تو نے اس مقام کو بیان کیا تا تو ہلا بھائ مالکہ کا قول تھول ہوگا اور چروا ہے کہ کواہ تیول ہوں کے اور اگر چروا ہا ایچر فاص ہوتو ایسے اختما ف کی صورت میں مالکہ کا قول تھول ہوگا اور اگر چروا ہے نے کواہ سائے تو ہالا بھائا اس پر حہان لازم نہ آئے گی بدقاو کی حابیہ میں ہے۔ اگر مالک نے کسی خاص مقام پر چرانے کا تھم دیا اور چروا ہے نے اس سے خالف کی اور کوئی جانور مرکیا تو چروا ہا ضائی ہوگا اور اس کو پکھ اجرت نہ لے گی اور اگر بحریاں بھی سیمیط میں ہے۔ جی تھی ہو تھا سائی کو پھوا جرت نہ لے گی کر استحسانا اجرت واجب ہوگی بیریط میں ہے۔ چی جم الائم طبعی سے

دریافت کیا گیا کہ ایک تھی ہے۔ چھوٹر سے جوائے کو پر دریا تھی میں اور وہ میں تھوٹر دریے اور وہ ضائع ہو گئے لیس آیا ضائی دریا تھی ہوگا ہو گیا اور اس کو پھوٹر دریے اور وہ صائع ہوگئے لیس آیا ضائی دریا تھی ہوگا ہوگیا اور کھوٹر سے چھوٹر دریے اور وہ صائع ہوگئے لیس آیا ضائی دریا تھی ہوگا ہو ہیں آیا ضائی ہوگا اور اگر مالکہ کی اجازت سے

ہوگا فر مایا کہ اگر کہ ایس میں تو گا اور عامد مشائ کی دریا میں میں اچر پر مثان تیس ہوگا اور اگر مالکہ کی اجازت سے اور وہ اپنے میں ہوگا اور عامد مشائ کی کہ بھوٹر سے کہ جرصورت میں اچر پر مثان تیس ہے کہ چروا ہو اپر ہے میں ہوگا اور اگر میں ہوگا اور عامد مشائ کی لید جو بسب ہے کہ جرصورت میں اچر پر مثان تیس ہے کہ جو ان اور کو الجیہ میں ہوگا ہے ہوں ہے۔

اگر بکریوں کے مالک نے چروا ہے سے کہا کہ میں نے تجھے سو بکریاں دی تھیں اس نے کہا کہ ہیں بلکہ نوے بکریاں تھیں تو چروا ہے کا قول قبول ہو گا اورا گر دونوں نے گواہ قائم کئے تو مالک کے گواہ

مقبول ہوں گے 🏠

ا اشتعال یعنی رواج بوک چروا ساس کام عم مشنول بواکرتے بی اواس چروا بے نے بھی حسب دستور کام کیا اس ضامن شاہ وگا۔

گذریا تیمن گائے بیل چرانے والے نے کہا کہ میں نے بیرگائے اس گا وَل میں داخل کر دی تھی حالا نکہ اس کے مالک نے اس کو گا وُل میں نہ یا یا پھر چندروز بعدیا یا تگر مرگئی تھی ہے۔

جوفض حفاظت کے واسطے اچرمقرر ہوا ہے وہ حفاظت چھوڑ دینے سے ضائن ہوگا اور آک حفاظت ہو آئے ہوئے ہوئی ہے کہ صفائع ہوجائے تک اس کی نظر سے چیز غائب رہی ہو یہ غیاثیہ ہیں ہے ۔ بین الائم کر اہلی اور شخ ابو صامہ نے رہا گا گر جو وا ہے کہا کہ جھے نہیں معلوم کہ تمل کہاں چلا گیا تو ہمارے زمانہ ہیں تفتیع کا آخر ار ہے لینی خو وضائع کر دینے کا اقر ار ہے بی قدیہ ہیں ہے۔ چائع الا صغر میں ہے کہ شخ الد ہوئی سے دریافت کیا گیا کہ ایک گڈریا چاگاہ میں چرانے لے جاتا اور واپسی پر ہرگائے اس کے مالک کے کو چہ میں چھوڑ دیتا اور مالک کے میرونیس کرتا تھا اور بکریاں چرانے والا بھی ایسائی کرتا تھا بی اگرگائے یا بحری مالک کے کر بینچے سے پہلے ضائع ہوجائے تو کیا وہ ضامی ہوگا تو شخ نے فرمایا کہ مثمان لازم نہیں ہے اور شخ برین جگر نے کہا کہ میں نے بیگا کے اس کی طرف سے خالفت میں شار نہ ہوتو ضامی نہ ہوگا ہے ماس کوگا وی میں ہے گڈریا یعنی گائے تیل چرانے والے نے کہا کہ میں نے بیگا کے اس کوگا وی میں نے بیگا کوئی میں اگراس گا وال کے کہا کہ میں نے بیگا کا اس گا وی میں نہ بایا بھرچندروز بعد پایا گرمرگئی تھی ہیں آگراس گا وال کے لوگ

ا توفدگنهگار ہوگا اتول بیسئلمری کو کیل ہے کہ کی عقدا جارہ کے تھے ہونے یا جرت واجب ہونے سے بیداز منیس آتا کہ وہ کام طال ہو فاقہم اوراس کی نظیر بیہے کہ اگر کی قبر بنانے کے لئے مزدور کیا تو اجرت واجب ہوگی اگرچہ معمار کوا یسے خلاف سنت کام پھی ٹرکت جائز نیکھی۔ ائے بی پردائن سے کہ چرداہا گاؤں میں داخل کردے ہرائیک کے مکان پرند بنچائے تو چردا ہے کا قول تیول ہوگا کہ میں نے یہ گائے گاؤں میں پہنچادی تھی لیس اگر اس نے اس قول پر حتم کھانے ہے اٹکار کیا تو شامن ہوگا درند شامن نہ ہوگا ای طرح اگر چروا ہے نے ہر ہوں کو اس جگہ پہنچادیا جہاں رات کور ہے ہیں یعنی کلڑیاں اور بانسوں سے تھیر کرایک اصاطر سابنا لیتے ہیں اس میں رہے ہیں پھر وہاں سے کوئی جانورنکل کیا اور ضائع ہوا تو بھی بھی تھم ہے لیکن اگر شرط تھم گئی ہوکہ ہرایک کا بیل اس کے مالک کو پہنچایا کر ہے قوضا من ہوگا ہے دجیز کردری میں ہے۔

منتعیٰ عی مکھا ہے کہ اگر ہرہے جرانے والے نے لوگوں سے بیشر طاکر لی کہ جب میں ہر بول کو گاؤں کے فلال مقام تک ا کیجادوں تو میں بری موں تو شرط جا تز ہے اور یہاں تک پہنچانے سے وہ بری موگا پھر اگر کی مخص کا بیل مر کیا اور اس نے بجائے اس كدوسرائيل وين كبنجاد ياجهان سب برب جع رجع بي اورج والمان كوف كيا تويينل بعى اى شرط سابق ساس كي ياس رب کا یعنی اگراس نے گاؤں کے اس مقام تک پہنچا دیا تو ہری ہے بیتا تار خانیہ یس ہے اورلو کوں کو اس کے ساتھ مشارطت نہیں جا ہے اور اکر کمی مخص نے اپنا بھل یا گائے وہاں بھیج دی اور اس نے جوشر طاح واب اور الل قربہ کے درمیان ہے نیس کی ہے تو جب تک جرواباس كاجانوراس كودايس شكرے برى شهو كا اوراكراس في شرطان بي تو استحسانا شرط جائز باور قامنى فخرالدين في ماياك جومنتی میں فدکور ہے اس پرفتوئ ہے میرکی میں ہے۔ایک مورت نے ایک مخص کے ہاتھ اپنا تیل ایک چرواہے کے پاس بھیج دیا پھر چرواہے کے پاس و واپنی آیا اور کہا کہ بینل میراہ اور لے کمیا مجروہ تل مرکبا ہیں اگر عورت نے کواہ قائم کے توج واہے سے منان لے سکتا ہے اور چروا ہااس ایمچی سے نبیس لے سکتا ہے بشر طبیکہ چروا ہے نے باد جوداس علم کے کہ یہ بتل مورت کا ہے اپنچی کودے دیا ہو اور اگریزیں جانا تھاتو ایکی ہے دالی لے کا بینی مال منان برمجط میں ہے فوائد صاحب الحیط میں لکھا ہے کہا کہ مخص نے اپنائیل ایک مخف کے باتھ ایک چرواہے کے پاس بھیجا اس نے لا کرچرواہے سے کہا کہ فلاں مخف نے بینل تیرے پاس بھیجا ہے اس نے جواب دیا کہتو اس کو لے جامیں نہیں لیتا ہوں وہ لے کیا اور نیل مر کیا تو چرواہا ضامن ہوگا کیونکہ جب ایٹی نے جرواب کے پاس بینجایاتورسالت تمام موکنی پس جرواباهین فخرار بایااورمستودع کویدا ختیار نیس برکداجنبی کے باس ود بعت کے بیضول مادیم ے۔ایک گاؤں کے لوگوں نے اپنے اپنے گدھے ایک چروائے کودیئے گرا کہ س کہا کہ ہم اس چروائے کو پیچانے نبیل ہیں یہ بحوکر ایک آدی اس کے ساتھ گیاراہ میں چروا ہے نے اس آدی ہے کہا کہ تو ان گدھوں کے ساتھ رہ تا کہ میں بیگدھا لے جا کراس پر بید چیز لا داؤ وسير كهدكروه كدها في كرمعلوم نبيل كها جلا كيا تو و وضح جوساته كيا كيا تفاضامن ند بوكاريفيا شده ب-

گلہ میں سے ایک بکری ایک برتن بیچنے والے کی دُکان میں گفس پڑی اور چرواہا دُکان پراس کو ہا تکئے گیا اور ہا تکنے میں گھڑے برتن پھوٹ گئے تو ضان بھرے گا ہے

ہرہے چرانے والا ہاقورہ میں سے غائب ہو گیااور ہاقورہ ایک محص کی بھتی میں تھس پڑااور بھیتی خراب کردی تو بقارضا من نہ ہوگا ہاں اگر بقارنے ہاقورہ کو کسی محض کی بھیتی میں ڈال دیایا گاؤں سے ہاہر ہا تک کرساتھ لے چلاتھا کہ گلہ کسی محض کی بھتی میں جا پڑایا تند مدرقہ میں تاریخ کا معتبر میں ایک مدروں میں میں تریخ کا میں میں تاریخ کا میں تاریخ کی تاریخ کی میں تاریخ کی میں تاریخ کی تاریخ کی میں تاریخ کی میں تاریخ کی تاریخ

ا تولدا بین قرار پایا اقول بیشکل بهای واسطے کدای صورت بی ادارم آئے گا کدود بعت بی مستود ع معمول کرنا شرط ندیو بلک کرنامعتر ندیو مالانگ اس کا کوئی قائل تیں ہے۔

اس کے باکنے می سم مخص کا مال تلف کردیا تو بقار وضامن موگاریز الله النتادی میں ہے۔ گلد میں سے ایک بری ایک برتن بیجے والے کی ذکان میں تمس بڑی اور چروا ہاؤ کان پر اس کو ہا تکنے کمیا اور ہا تکنے میں کھڑے برتن چھوٹ سے تو چروا ہاضامن ہوگا کیونکہ اس کے ہا تکتے میں ٹوٹے میں بیضول عمادیہ میں ہے۔ایک گاؤں کے لوگ اپنے چار پائے نوبت بنوبت جراتے ہیں پھرایک مخنص کی نوبت میں ایک بیل کھو کیا تو شخ اہراہیم بن بوسف نے فر مایا کہ جو تص اجر مشترک کوضامن کہتا ہے اس مے موافق می تحض ضامن ہوگا اور یہی معجے ہے کیونکہاں امر پرفتوی ہے کہ جو شے اجیر مشترک کی ترکت سے ضائع ہواس کا ضامن ہوتا ہے اس کے سوائے ضامن نہیں ہوتا ب يركري ش ب قلت تعليل باده في سور يافت كيا كما كما كاول كاوكول في الماقال كرايا كه برروز ايك آدى بم ش ے چو یا پیگلہ کی حفاظت کیا کرے پھرا بیک روز ایک مخفس کی باری تھی اس نے زید کو گلہ کی حفاظت کے واسطے اجرم تقرر کر لیا اجر گلہ کو جنگل شی لایا اوراینے گھر میں کھانا کھانے کے واسطے تھی گیا ان جس سے پچھے جانو رضائع ہوئے تو کون ضامن ہوگا شنے نے فرمایا کہ اگر اجیر کے عائب ہونے کی حالت میں ضائع ہوئے تو اجر ضامن ہے کیونکہ اس نے تکہانی چھوڑ دی اور اگر اس کے واپس آنے کے بعد ضائع ہوئے تو ضامن نہ ہوگا کیونکہ واپس آنے ہے اس نے نخالفت سے وفاق کی طرف رجوع کرلیا ہے پس حنان سے نکل گیا اور جس مخص کی باری تھی وہ کس حال میں ضامن نہ ہوگا یہ فاو کا تعلیٰ میں ہے اور پہتھم اس وقت ہے کہ جب ہرایک نے اپنی ڈاتی حفاظت ک شرط ندکر لی ہواور اگریشرط کرلی ہوکہ خود حفاظت کرے تو دوسرے کودے دینے سے ضامن ہوگا اور اجیر مشترک اس مسئلہ میں جمبی صامن ہوگا كد كلد كے ساتھ اسينے عيال على سے كى كوند چھوڑ جائے اورا كركى كوعيال على عافظ چھوڑا ہوتو وہ بھى كى حال على ضامن ند ہوگا بینزائد المعتبین میں ہے۔ایک چروابا اجرت پر جرایا کرتا تھا اس نے گلدایک فخص کے باس حفاظت کے واسلے چیوڑ دیا اور خود گاؤں میں اس غرض ہے کمیا کہ جو جانور چھیے تھوٹ گئے ہیں ان کو ہا تگ لائے یاکس حاجت ذاتی کے واسطے کیا اپنے میں جو جانور باہر تھان میں بیضے ملف ہوئے تو مشارکنے نے فرمایا کہ اگر محافظ اس کے عیال میں سے ندہوتو ضامن ہوگا ورند ضامن ندہوگا پینوی قامنی خان میں ہے۔

وصول کر لی تو آباج کیدار کے تق میں یہ چوکیداری کا مال حلال ہے ایس اگران کے رئیس نے چوکیدار کواجارہ پر مقرر کیا ہوتو اس کا عقد اجارہ سب کے تق میں نافذ ہوگا اگر چہ کمروہ جائے ہوں پیٹس پر ریٹس ہے۔

فصل ناني:

#### متفرقات کے بیان میں

فتادئ عالمگيرى ..... جلد ٢٠٠٧ كي تأب الاجارة

ہوگیا بیدہ نجرہ میں ہے۔ ایک فض نے رنگریز کو پھی اہر ایٹم دیا کہ اس کو مثال ایک درہ میں ایسارنگ دے پھر رنگریز ہے کہا کہ میر اہر یشم نہرگا بلکہ جھے واپس کر دے اس نے واپس نہ کیا پھر وہ تلف ہوگیا تو رنگریز ضامین نہ ہوگا یہ فزائد استین میں ہے۔ کال نے اگر کسی فقص کی آنکہ میں دواڈ الی اور اس کی مینائی جاتی رہی تو ضامی نہ ہوگا جیسے ختان نظم میں نہیں ہوتا ہے لیکن اگر کھال نے غلاکا م کیا تو ویکھا جائے گا کہ اگر عمد اس نے غلاکا م کیا تو وہ خصول نے یہ کہا کہ اس کو اس کو مینائی جاور یہ نقصان اس کی بدلیا تی سے واقع ہوا اور دوا دمیوں نے کہا کہ اس کو لیا تت ہوتا کال ضامین نہ ہوگا اور اگر کال کی طرف ایک فخص ہوا ور اس کی بدلیا تی سے واقع ہوا اور دوا دمیوں نے کہا کہ اس کو لیا تت ہوتا کال ضامین نہ ہوگا اور اگر کال کی طرف ایک فخص ہوا ور اس کے کالف دو فخص ہوں تو صامی ہوگا اور جنایا ت جموع النوازل میں کھا ہے کہ اگر ایک فخص سنے کال سے میشرط لیک کہ دواکر ہدیں شرط کہ بینائی جاتی نہ در ہے پھر بینائی جاتی رہی تو ضامی نہ ہوگا ہے خلاصہ میں ہے۔

(نتيمو() بار):

## اجارہ میں وکیل مقرر کرنے کے بیان میں

#### اجارہ طویلہ مرسومہ بخاراکے بیان میں

اچارہ طویلہ جس کا تخارا کے لوگوں علی معمول ہے ہیں ہے کہ وہ لوگ اپنا گھریاز عن مثل ہیم تھیں ہیں کے واسطے اجارہ و سے بین طریح الراق علی برا کر سال علی ہے تھاں روز کا استفاء کرتے بیں اور انتیس سال علی ہرسال کا کرایے بچھل رکھے بیں اور باتی سب کرایے انجیر سال اجارہ کے مقابلہ علی قرارہ ہے تیں اور مشائ نے اس کے جواز عیں اختاب کے جس سے اجارہ فاسد ہوتا ہے اور ابعضوں نزد کیے نیک بیا کہ یہ بالا نقاتی جا تزہ ہے گئے ہیں اور مشائ نے اس کے جواز عیں اختاب ہرسال کے آخر عیں ان ایا م کواجارہ سے کہا کہ یہ بالا نقاتی جا تزہ ہوں گئے ہے کوئکہ بیاستفاء در حقیقت شرط خیار نیس ہے بلکہ برسال کے آخر عیں ان ایا م کواجارہ سے مشکی کرلیا ہے کہ ان ایا م بھارہ تا برت کی سے اجارہ تا ہوں کے بھارہ کو اس کے بھارہ نا ایا م کواجارہ سے کا فتو کی دیا ہے اور بعضوں کا فتو کی دیا ہے اور بعضوں کا فتو کی دیا ہے ان عمل اختیار ہوں کے بعضوں نے کہا کہ محقود تخانہ شار ہوں کے بعضوں نے کہا کہ محقود تخانہ شار ہوں کے بعضوں نے کہا کہ محقود تخانہ شار ہوں کے بعضوں نے کہا کہ محقود تخانہ شار ہوں کے بعضوں نے کہا کہ محقود تخانہ شار ہوں کے اس کے تو کہا گہ محقود تحقید شار ہوں کے بعضوں نے کہا کہ محقود تحقید شار ہوں کے بعضوں نے کہا کہ محقود تحقید شار ہوں کے بعضود تحقید شار ہوں کے بعضود تحقید شار ہوں کے بیا تحقید فاسد ہوتا ہے اور بعضوں نے کہا کہ محقود تحقید شار ہوں کے بعضود تحقید تحقید فاسد ہوتا ہے کہ الی ایک بعضود تھی تحقید تو کہ ہو تھیں ہوں کے بیا تحقید تھیں تھی ہوگا ہوں ہوگا ہے تھی گئے کہ تحقید تا سے بارہ فاسد ہوگا ہیں جس کے فرد کیا تحقید کی تحقید تا سے اجارہ فارہ ہوگا ہے تحقید کی ایا ہا ہوگا ہے تحقید کی تحقید تا سے بارہ فاسد ہوگا ہیں جس کے فرد کیا تحقید تھیں ہوگا ہے تو کہ کہ تحقید کی تحقید تا سے ایا ہو ان کے بیا تحقید کی تحقید کی تحقید تا ہے کہ ان کا ان کی تحقید کی تحقید کی تحقید تا ہے کہ ان کیا تعقید کی تحقید ک

اجارہ طویلہ میں آگرایام فنخ ہرسال کے آخر میں قرار دیتے اور اجارہ بچ مہینہ میں واقع ہوا ہے تو امام اعظم میں سے نزد یک سال کا اعتبار دنوں پر ہوگا ہے

امام صدرالشہید نے فرمایا کر میر سے زویک صحیح یہ ہے کہ بھیل بالشر طبیل اجرت کے مالک ہونے کے حق میں قیہ عقد شل عقد واحد کے ثار کیا جائے اور باتی احکام میں شل عقو و تخلفہ کے ثمارہ وگا اور ٹابالغ کے مکان کے اجارہ و بیخ میں بید جیلہ ہے کہ تنام مال اجارہ بمقابلہ اخیر سال کے قرار دیا جائے اور پہلے سالوں کا کرایہ اجرالش کے برابریاس سے ذیادہ قرار دیا جائے پھر ٹابالغ کا باپ مستاجر کوسالہا کے حقد مدکا کرایہ معاف کر دسے اور معاف کر ٹامام اعظم وامام جو کے بنز دیک سوائے قبل امام ابو یوسف کے جو مالگر بی منظور ہو کہ اس قدر اختیاف سے بھی فی جائے تو کسی حاکم سے تھم لے لیے بس انقا تا جائز ہوجائے گا اور اگر باپ نے اپنے نابالغ بینے کے واسطے کوئی مکان یاز مین اجارہ پر لی اور مال اجارہ مثلاً بڑار در ہم جی بیں اور اس مکان کا اجرالش سودر ہم سالا نہ ہے تو جس برس میں سے اول کے دس برس کے مقابلہ میں بی کھی تو ٹر اسامال قرار در سے پھر بیچھلے دس برس کے مقابلہ میں برار در ہم کہ کو کم قرار دیو قبل اجارہ جائز و مقدود حاصل ہوگا ہے اور اختی ہو کہ اجرار در ہم دس برس کے اجرالیش میں جائز ہے ایسے جو باؤں ومملوکوں وغیرہ برشے افسارہ جی تو باؤں وملوکوں وغیرہ برشے افسارہ جائز نہ جائے و باؤں وملوکوں وغیرہ برشے

ے ۔ قولہ بھیل ۔۔۔ بیٹی اجرے پیٹلی خود و سے دی یا اجارہ بھی پیٹلی دینے کی شرط کر لی بیٹی دونوں طرح ملکت اجرے نصو گی۔ ع ۔ قولہ بیٹیم کا مکان واضح ہو کہ بیٹیم کا مکان اجراکشل سے کم پر کرامید دیتا یا اس کے لئے اجراکشل سے زیاد و پر لیما بیٹیم کے قل میں جائز ہے ابنداؤ کر بیٹیم کا مکان

میں کہ جس سے باوجود بقاءعین شے کے انتقاع ممکن ہے جائز ہے بیتا تا خانیہ میں ہے اور فاوی فضلی میں لکھا ہے کہ ملک نابالغ کا اجارہ طویلہ ناجائز ہے بیخلاصہ میں ہے۔

ا مام محمد نے کماب الشروط میں فرمایا کہ دو شخصوں نے زید کودس برس کے داسطے مکان اجارہ پر دیا اور زید کو بیہ خوف ہوا کہ مجعے تكال با برندكريسواس في و دافت كركنى جائى تو حياريد برك يہلے مينوں كا ايك درجم ما بوارى كرايد مقرركر ساوراخرمبيند بعوض باقی کراید کے قراردے یس جب اخرم بیند پرسب کرایہ ہوگا تو اس کومکان سے با ہرندکریں محے اور اس مسئلہ سے اہل بخارائے اجاره طویله موسومه به بخارا نکالا ہے کہ اسکلے برسوں کا کرایہ بہت تھوڑا مقرد کرتے ہیں اور باتی سب کرایہ اخیر سال کے مقابلہ میں قرار ویتے بیں بیمیط میں ہے۔والوالجیہ میں لکھا ہے کہ اگر زید نے عمرو سے کہا کہ میں نے تھے دس برس کے واسطے بیدمکان کرایہ پرویا سوائے تین روز کے آخر ہرسال ہے کہ وہ مستی بیں تو بیاز ہا در اگر اس نے بوں کہا کہ اس شرط ہے کہ جھے آخر ہرسال میں تین روزتك خيار بيقويدام اعظم كزويكنبيل جائز بييتا تارخانييس باجار وطويله من اكرايام فتح برسال كي خريس قرار و ياورا جارون مهيندي واقع مواسية امام اعظم كرز ويكسال كالتنبار دنوس ير موكا اورصاحبين كرز ويك يهلا اور مجيلام ميند وونوں سے شار ہوگا اور باتی جے سےمبینہ جائد ہے لئے جائیں مے اور اگر موافق امام اعظم کے سال کا اعتبار دونوں سے لیا اور دونوں عمی ہے کوئی آخر سال کوئیں جانتا ہے تو حیلہ ہیہ ہے کہ موجرا جارہ کی چیز سال تمام ہونے سے پہلے بدوں متاجر کی اجازت کے فروخت كرويه تاكه جب ايام منخ آئين توضح موجائه اوردومرا حيله بيه كالشخ مضاف كرديه كدونت فنح يحوج موجائه اوربعضه مشامخ نے اس حرج و دفت کے دفعیہ کے واسطے صاحبین کے قول پر فتوی ویا ہے پیر خلاصہ میں ہے۔ ایک محض نے مزارعت پر اپنی زمین دوسرے کواس شرطے وی کہ نے کا شکار کی طرف ہے ہوں چرز مین کے مالک نے کسی دوسرے مخف کوز مین اجارہ طویلہ بروے دی اور کاشتکار کی رضامندی سے ایسانہیں کیا تو جا ترنبیں ہے کیونکہ حزارعت میں جب نے کاشتکار کی طرف سے ہوتا ہے تو کاشتکارز مین کا متاج ہوجاتا ہے بیں ایسا ہوا کہ کوایا اس نے ایک کواجارہ دی مجر دوسرے کواجارہ پر دے دی بی دوسرا اجارہ جائز نہ ہوگا اور اگر کاشتکارراضی ہوگیا تو پہلا اجارہ سنے اور دوسرا نافذ ہوجائے گا بخلاف اس کے اگر کسی کواجارہ پر دی مجر دوسرے کواجارہ دی مجر پہلا مخض رامنی ہوا تو اجارہ تانیہ پہلے متاجر پر نافذ ہوگا بشر طبکہ اول کے قبضہ کے بعد ایسا ہوا دراس مقام پر اجارہ کا شکار کے تن میں نافذ نه ہوگا کیونکہ مزارعت مع اجارہ ہونے میں مقصود مختلف ہو جاتا ہے ہیں دوسراا جارہ پہلے مخص پر نافذ نہ ہوگا یہ فآویٰ قامنی خان میں

ایک شخص نے زمین وقف با جارہ طویلہ سوبرس تک ایک شخص کوا جارہ دی 🏠

ع نمان دموضع بینی جہاں جس وقت می فرق ہوتھم مختلف ہوگا۔ ع بالنقطع کنائی پرمشلاً سورہ ہیے بدوں اس کے کہ ماہواری کا حساب ہوا اور مدہ قصیرہ ہمقابلہ اجارہ طویلہ ہے جس کی مدت پھیس سال وزیادہ ہوتی ہے۔

دیکھا تو درخت بسبب سردی کے سوختہ یائے اور زید کونہ پایا کہ اس کوواپس کردے یہاں تک کہ فتنج کے دن قریب آئے اور زید بھی آ عمیااس نے اجارہ فنخ کر کے مال بالتقطع طلب کیا اورعمرو نے انکار کیا اور بھی علت پیش کی کہ درخت سوختہ تنصینو عمرو کے تول کی ساعت کی جائے گی اور مال بالنقطع اس کے ذمہ ہے ساقط ہو جائے گا بشر طیکہ اس نے باغ میں اس طرح عمل دخل نہ کیا ہو کہ جس ہے رضامندی ثابت ہوتی ہےاور اگر برونت و کیھنے کے زیدموجود ہواور باجود امکان واپسی کے عمرو نے اس کوواپس نہ دیا تو مال مقطع ساقط نه ہوگا اور علی بنداالقیاس اگر کسی مخص نے اپنا تھر اجارہ ویا اور متناجر نے عیب داریا کروایس کرنا جایا ہیں اگر واپس نہ کر سکا مثلاً موجر غائب تغاتوجس ونت موجر عاضر ہواس ونت واپس کرسکتا ہے اور اجرت واجب نہ ہوگی بشرطیکہ متاجرنے مکان میں کوئی ایسا عمل ندکیا ہو چورضامندی پر دلیل ہو پیچیط میں ہے۔ایک فخص نے باجارہ طویلہ کوئی چیز اجارہ دے کروہ چیز فروخت کردی پھر خیار کی مت آئی پس آیا تھ نافذ ہوجائے گی تو اس میں ووروایتیں جیں اور سیح یہ ہے کہ نافذ ہوجائے گی اور یہ ایسا ہے کہ مثلاً کوئی چیز باجاره المضافددي پجروفت اضافت سے پہلے فروخت كردى كداس ميں بھى يمي تھم ہے تكر شخ امام ظبيرالدين مرغيناني فرماتے تھے کہ میرے نزدیک تیج نافذ نہ ہوگی اور طاہرالروایت کے موافق تیج نافذ ہوجائے گی بیافاوی قاضی خان میں ہے۔ زیدنے ایک محمر با جارہ طویلہ پانچ وینار پس کراہیہ پر دیا اور کراہیوصول کر کے گھر مستاجر کے قبضہ میں دے دیا پھر مستاجر کی بلارضا مندی یا کچ دینار میں اس کوفروخت کیااور دام وصول کر لئے پھر مرگیا اور سوائے اس گھر کے اس کا سیجھ مال نہیں ہے تو میتاجر اس کا زیادہ حقدار ہے اور اس کو اختیار ہے کہ اسپنے کرایہ دصول کرنے تک مکان اپنے قبضہ میں روک نے کیونکہ موت کی وجہ ہے اجار و باطل ہوا تھ باطل نہیں ہوئی ہیں وہ محرمشتری کی ملک باتی رہائیکن مشتری کوا نتنیار حاصل ہوگا کہ جا ہے اجرت ادا کر کے مکان پر قبضہ کر لے یا بچ چھوڑ دے اور اگر مکان کی بچ جائز ہوئی اور کرایہ کے باطل میں دس رو پیہ بیں اور دام یا نجے رو پیہ بیں تو بھی متنا جرکو ہاتی یا کچے رو پید کے واسطے روک رکھنے کا استحقاق حاصل ہے اور قاضی بربع الدین نے فر مایا کداس کو بیرا ختیار حاصل نہیں ہے بیرقدید میں ہے زید نے عمروکو ہا جار ہطویلہ ایک مکان کرا میہ پر دیا اورسودینارا جرت مخبرے حالا نکہ مکان کی قیت پچاس دینار ہیں پھر زید مر گیا اور اجارہ ننخ ہو گیا اور سوائے اس مکان کے اس نے کوئی مال نہیں چھوڑ امچر زید کے دارے نے عمر و کو بعوض ان دیناروں کے جوزید پر آتے ہیں میدمکان باجار وطویلہ کراہیہ پردے دیا پھروارث اورمستاجر کے درمیان بیا جارہ بھنج ہو گیا تو عمرو وارث ہے سو وینارئیس لےسکتا ہے لیکن تر کہ میں اگر زید نے بیرمکان بچاس دینار قیمت کا مچھوڑ اتھا تو بقدر بچاس دینار کےمطالبہ کرسکتا ہے نہ سو دینارکابیذ خیره یس ہے۔

قاوی صفری میں ہے کہ اگرا کی صفری میں ہے کہ اگرا کی صفی نے زید کو ایک مکان یا جارہ طویلہ کرا ہے پردیا پھردوس کو یا جارہ وہ اس میں میں اس کا اس ہے اور احد صفح اول کے متقلب ہو کر جائز نہ ہوجائے گا اور اس تھم میں اشکال ہے اور اس میں متلہ میں دوروا بیتیں ہوئی جا ہے ہیں کیونکہ اجارہ طویلہ میں ہوتا ہے ہیں اور ہر اجارہ ہوتا ہے اور جواجارہ صفاف ہواس میں وقت مضاف الیہ آنے ہے پہلے اجارہ تی ہوئے کی صحت میں دوروا بیتیں ہیں اور ہر اجارہ پہلے اجارہ کے لیے کی دلیل ہے جیسے زیج میں ہوتا ہے پس واجب ہے کہ اس میلہ میں دوروا بیتیں ہوں بر محیط میں ہے۔ ایک محت کی خاص نے باجارہ طویلہ ایک مکان کرا ہے پرلیا پھر موجر نے برضائے متناجر اس کی محارت کر اکر اور بین ہوں بر محیط میں ہے۔ ایک محت کی جارہ ہاتی کہ مان کرا ہے اور جس نے باجارہ طویلہ ایک مکان کرا ہے ہوں اور جس نے باجارہ طویلہ اجارہ ہاتی کہ اس کے اجارہ ہاتی دوسری کو انداز مواد کی اجارہ ہو گئے کرا ہے دوسری کو دوسری کو سے بہنے اور دس کے نام اور جس کی نبست کی وقت آئدہ کے جانب ہو مثل جب ہو میں انداز محت اس وقت ہے میں نے تھے کرا ہے دی صافح اور دیکھا جائے دی وقت ہے میں نے تھے کرا ہے دی صافح اور دیکھا جائے دی وقت ہے میں نے تھے کرا ہے دی صافح اور دیکھا جائے دی وقت ہے میں نے تھے کرا ہے دی صافح اور دیکھا جائے دی ہو اس کے اور دیکھا جائے دی دورات کی دیں دوت ہے کہا کہ اور دیکھا جائے دور کی انہ کی دورات کردی کی انگر دیکھا جائے دی دیکھا جائے دی دورات کردی ہو دورات کردی ہو دورات کردی دیکھا جائے دورات کردی ۔

اجارہ دیاتو اجارہ ٹانیے میں ایام مستیٰ کو کہ مثلاً دسویں و کیا ہویں و بارھویں فلاں مہینے کی ہے بیان کر ہے اور مرح استیناء کر سے تا کہ عقد ٹائی میں ایام داخلہ وغیرہ داند میں تمیز ہوجائے ایسان حاکم شہید سمر قندی نے کتاب الشروط میں بیان فر مایا ہے اور بیتھم اس وقت ہے کہ اجارہ ٹانیے کے داسطے علیحدہ یا دواشت کے ایام مستیٰ کے داجارہ ٹانیے کے داسطے علیحدہ یا دواشت کے ایام مستیٰ کے سوائے تو عقد ٹائی کے جواز کے داسطے کانی ہے بیچیا میں ہے۔

ایک فض نے کوئی چیز با جارہ طویلہ سے بیوش ویتاروں کے کراید پر لی اور وہ ویتار بعد بیان وصف کے ذمد کر لئے گھر بجائے ویتاروں کے درہم ویکے جردونوں نے عقد اجارہ فتح کیا تو موجر سے ویتاروں کا مطالبہ ہوگا ندرہموں کا اورا گرعقد فاسد ہو اور باقی مسئلہ بحالدر ہے تو موجر سے درہموں کا مطالبہ ہوگا ہے ذخرہ علی ہے۔ اگر اجارہ طویلہ کے اندر ذیمن یا باغ انگور علی موجر نے پودے لگانے یا جو متاجر کوئن کرنے گا اختیار ہے کو فلک الید واقعرف حاصل نہیں ہے اورا گرموجر نے درخت کتائے یا شاخیس ہو اگر آئیں ہے اورا گرموجر نے درخت کتائے یا شاخیس ہو انہوں کی مسئل ہے کوئکہ اس کا اعتبارت کا کہ کرتی ٹس بھی طاجر ہے نہیں جس اورا گرمتا جرنے اس میں سے میانے کی فلکر اس جس ہو انہوں کے کہ کرتی ٹس بھی طاجر ہے نہیں گئر میں اورا گرمتا جرنے اس میں سے جارہ کو فلک اور کردن کی سے بید وجیز کر دری جس ہو ایک محض نے زیمن با جارہ طویلہ لی اور اگر دونوں نے عقد دخ کر لیا تو تمام کھیل متا جرکی ملک ہیں اورا گر دونوں نے مقد دخ کر لیا تو تمام کھیل متا جرکی ملک ہیں اورا گر دونوں نے مقد دخ کر لیا تو تمام کھیل متا جرکی ملک ہیں اورا گر دونوں کے اورا گر مدت اجارہ کے اندر موجر نے دونے کی لیا کہ دونوں کے اورا گر مدت اجارہ کے اندر موجر نے درخت گئے کر دونوں کے اورا گر مدت اجارہ کے اندر موجر نے درخت گئے کر دونوں کے اورا گر مدت اجارہ کے اندر موجر نے مفان واجب نہ ہوگی گر متا جرکو خیار حاصل ہوگا کہ جائے گئے کر دے کوئل کے بیا ہوگیا ہوگیا ہوئی ہوگا گئے ہو اورا گر متا جرکو خیار حاصل ہوگا کہ جائے گئے گئے الدین نے فر بایا کہ تعمان کا موت اجارہ کے اندر متا جرکوخیار حاصل ہوگا کی موت اجارہ کے اندر متا جرکوخیار حاصل ہوگا کی موت اجارہ کے اندر متا جرکوخیار حاصل ہوگا کی موت اجارہ کے اندر متا جرکوخیار حاصل ہوگا کی موت اجارہ کے اندر متا جرکوخیار حاصل ہوگا ہے تو میں ہوگا الدین نے فر بایا کہ تعمان کا میں نے دونوں کے قربا کہ کہ تعمان کا میں موری کے دونوں ک

اگرا جارہ طویلہ میں موجر مرگیا حالانکہ موجر کے ذمہ بہت سے قرضہ واجب الا داہیں 🏠

ل سعن درختوں کو بنائی پرلیا ہوتو پھر بنائی پرموجرکود بناروائیس ہے۔ ع مثلاً سودرہم پرشیک مغبرااوراجرالنتل وسودرہم جی تو فقط سوورہم ملیں مے۔

اجرت موبرش ملک ہوگی ہیں ہا وجود ملک موجر کے اس کی مملوکہ چیز کومتنا جرنے اسے ہید کیا اس واسطیح نہیں ہے یہ مغریٰ بی ہے۔ ایک فض نے ایک مشتی بنانے والے کومز دور مقرر کیا کہ اس قد راجرت پر بار وہا فشت کی کشتی اس کنڑی کی تیار کرد ہے اور کشتی ساز نے کہا کہ تیری لکڑی اس کام کے لائن تہیں ہے محرتو مجھے اجازت دے کہ بی اس میں ایک بالشت کم یازیاد و کردوں اس نے زیادہ کر وینے کا تھم دیا اور کشتی ساز نے تیر وہا لشت کی کشتی بنائی تو زیادتی کے مقابلہ میں اجرت کا مستحق ہوگائی قدید میں ہے۔

آجارہ طویلہ کے متاج نے اگر کی دومر سے کواجارہ کی چیز اجرت پردے دی یا مزارعت پر بایں شرط دَ سے دی کہ نئے کاشتگار کی طرف ہے ہوں پھر متاجراول نے اپنے موجر ہے عقد فنغ کر لیا ہی کیا اجارہ ٹانیہ بھی فنغ ہوجائے گا تو اس میں مشائ نے اختلاف کیا ہے اور بچے بیہ ہے کہ اجارہ ٹانیے خواہ اجارہ ہویا مزارعت عمشروطہ و بھی فنغ ہوجائے گی خواہ ہردواجارہ کے ایام فنغ ایک بی قرار پائے ہوں یا مختلف ہوں مثلا ایام خیار پہلے اجارہ میں تمین روز آخر سال میں آئیس سے اور دوسرے اجارہ میں بھی ایسے ہی ہوں یا اس کے برخلاف ہوں بیڈناوئی قاضی خان میں ہے۔

(كتيبو() بار):

# کوئی کام کار گرسے بنوائے یاکسی کام کے ٹھیکہ کے بیان میں

جن چیز وں میں استصناع کا معاملہ لوگوں میں عادۃ جاری نہیں ہےان میں میعاد لگانے سے بالا جماع

سلم ہوجاتی ہے 🖈

ایک محض نے ایک جوالے کو بھوسون دیا کہ اس کو بن وے اور کہا کہ اس عمی ایک وظی اپنے پاس سے بڑھا وے اور کہہ دیا کہ اس محض کے دے دوں گا اور تھی دیا کہ اس صفت کا کہرا اس قدر دیا کہ اپنے سوت علی سے بھے اس شرط سے برخواہ ترض لیما عقد اجارہ علی مشروط ہو یا نہ ہواور اگر کہا کہ ایک وظی میرے واسطے اس الرح سے برحادے کہ تیرے سوت کے مشل عمل تجھے دے دوں گا تو جائز ہے اور بیتر ض قرار دیا جائے گا اور کہا کہ میرے واسطے سوت مشرط سے برحادے کہ تیرے سوت کے مشل علی جائز ہے اور بیتر ض قرار دیا جائے گا اور کہا کہ میرے واسطے سوت اس میں برحائے اور بیکہ کرفا موش رہا تو بھی جائز ہے وار مقل ہوگا پھر اگر قرض لیما عقد اجارہ علی مشروط طرح واجو اجارہ قیا ساتھ اس میں برحائے اور جوالے اس میں بیکھی جائز ہے پھرا کر جوالے اس میں بیکھی جائز ہے پھرا کر جوالے اور جوالے اور جوالے کہا کہ تو نے اس میں بیکھی ہیں برحایا ہے اور جوالے نے کہا کہ تو نے اس میں بیکھی ہیں برحایا ہے اور جوالے نے کہا کہ تو نے اس میں بیکھی ہیں برحادیا ہے اور جوالے کہا کہ تو نے اس میں بیکھی ہیں برحادیا ہے اور جوالے کہا کہ تو نے اس میں بیکھی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگا ہے وہ تا کہا کہ تو بیکھی ہوگئی ہوگ

اگر کیڑے کے مالک نے جولا ہے ہیں کہا کہ اپنے سوت میں سے ایک رطل ہن ھادے اس شرط سے کہ میں تیرے سوت کی دام اور بنوائی میں اس قدردوں گا تو قیا سامیہ جائز نہیں ہے مراسخسا تا جائز ہوں دہ سیمورت اسخسا تا جائز تغیری ہیں اگر کام سے فارغ ہونے کے بعد دونوں نے اختلاف کیا اور مالک نے کہا کہ قریش میں پی تھایا ہے اور جولا ہے نے کہا کہ جس قدرتو نے برھانے کا تھا میں نے وہ بھی برہ ھادیا ہے ہیں اگروہ کیڑا موجود ندر ہا ہوتو نہ کورے کہ کیڑے کے مالک سے اس

ل سوت دیا ارورسر بحربره هانے کوکہا تو اس صورت میں دوسیر کی حردوری تیس بلک سیر بحر کے حساب سے لگائی جائے گی ۔

ے علم رفتم کے کرای کا قول بوگا ہی اگراس نے قتم سے انکار کیا تو جولا ہے کا دعویٰ بعنی اس کے حکم مے موافق برد حادینا تا بت ہو جائے گااور جواس نے مقرر کیاوہ سب جولا ہے کو ملے گااس میں سے پچھتو بمقابلہ سوت کے دام کے اور پچھ بمقابلہ کام کی مزدوری کے ہوگا اور اگرفتم کھالی تو بڑھا ثابت نہ ہوگا اور امام محد نے ذکر فرمایا کہ جومقدار اس نے بیان کی ہے اس میں سے سوت کے دام وضع کر کے پاتی دام بنائی میں اس کودیئے جائیں گے اور اس کے پہلے نے کا بیطریقہ ہے کہ جومقدار اجرت بمقابلہ کام وزیادتی کے بیان کی ہاں کواجرالشل عمل وسوت کی قیمت جس کو ما لک نے قبول کیا ہے تقلیم کریں عمر شل عمل اتنی مقدار میں جواس نے تھم دیا تھا اس واسطے کہ جولا ہے نے مقد ارسمیٰ کو بمقالہ سوت وڈیڑ ھ سیرسوت نے کے مقبول کیا ہے اس واسطے کہ ایک سیرسوت اس کومتاج نے دیا اورنصف سراس سے خریدا ہے بی اس کی قیمت کم کردی جائے گی اور جو پھیکام کے بڑتے میں بڑے وہنائی اس کے ذمدان زم ہوگی چنانچیا گرمقدار سمیٰ تین درہم ہول کہ بمقابلہ سوت وکام کے تھر ہے ہوں اور سوت کی قیمت ایک درہم ہواور اجراکش اس کام کا جس کے تیار کرنے کا عکم دیا ہے دو درہم ہول تومسمیٰ میں سے ایک درہم کم کردیا جائے گا جوسوت کی قیمت ہے پھر جو پچھسمیٰ لینی دو درہم وہ معمول وغیرہ معمول پر تقسیم ہوگا لیعنی ڈیڑ رہ سیر کے مقابلہ میں اس نے قبول کیا اور ٹابت بیہ ہوا کہ اس نے ایک سیرسوت بنا ہے تو ہاتی ان دونوں پرتشیم ہوگا ہیں زیادتی بعنی مقدار غیر معمولہ کا حصہ اجرت کم کر دیا جائے گا اور معمول سے غیر معمول زیادت کا حصہ کیونکر معلوم کیا جائے اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ باعتباروزن کےمعلوم کرلیا جائے مثلاً اگر دیا ہوا سوت ایک سیر ہواورز یادتی آ دھسیر کی ہوتو ماتھی لیعن سوت کے دام نکا لئے کے بعد سمی میں سے جو باتی ربایعنی دو درہم و وان دونوں پر تین حصہ ہو كردوحصد بمقاله معمولہ كے اورايك حصد بمقابلہ غيرمعمو ملہ كے قرار دے كر دو درہم ميں ہے اس كى ايك تبائى كم كى جائے كى اور بعضوں نے قرمایا کہ کام کی بختی وآسانی با عمبار کیڑے کی چھوٹائی بڑائی کے شمعتر ہوگی اور بعضوں نے کہا کہ جوموجود ہےاس سے ساتط کی مقدار با متبار کام کی سہولیت و تحق کے بسبب کپڑے کی چھوٹائی و بڑائی کے معلوم کی جائے گی اور بیاس وجہ ہے کہ مبھی کپڑے ک بڑائی کی وجہ سے جولا ہے پر کام آسان ہوتا ہے اور بسبب چیوٹائی کے دشوار ہوجاتا ہے کیونکہ جب چیوٹا ہوگا تو وصل و کام دقیق کما بار بارمخاج ہوگا اور جب برا ہوگا تو ایک بی باراس کی ضرورت ہوگی اور بہ تفاوت اس کام کے کار مگروں میں معتبر ہے کہ چھوٹائی میں زیادہ اجرت پرتی ہےاور برائی میں کم پس اس کا عنبار کرنا ضروری ہے۔

جب ان دونوں کا اعتبار ضروری ہواتو جو بچھ مقدار سی سے فی رہا ہے بینی دورہ ہم وہ ڈیز ھیر کے کام اور ایک سر کے کام

کے اجرائی پر تقتیم ہوگا ہیں اگر ڈیز ھیر کا اجرائی ڈھائی درہم ہوں اور ایک سر کا دورہ ہم ہوں تو بہ تقابلہ زیادتی کے نصف درہم پر ا ہیں دو درہ ہم میں سے نصف درہم کم کر دیا جائے گا بی غیر معمولہ کا حصد اجرت ہے لیکن اگر طویل وقصیر میں ایک یا دو ہاتھ کا فرق ہوتو اجرت کی زیادتی و نقصان کے ہارہ میں اسٹے فرق کا بچھا مقبار نہیں ہے پھر آیا اجرائی واجب ہوگا یا سمی واجب ہوگا ہی بعض مشاکح کے قول پر جو حصد اجرت مقد ارسمی میں سے پڑتے ہیں پڑتا ہے اس سے اجرائی زیادہ ندیا جائے گا اور بعضوں کے قول پر اگر مستاجر عیب پر امنی ہواتو اس پر سمی واجرب ہوگا اور اگر راضی نہ ہوا ہوتو اجرائی واجب ہوگا گر حصہ می سے زیادہ نہ کیا جائے گا جیسا کہ ہم نے مسائل حقد مدیمی بیان کیا ہے اور امام محد نے اس مسئلہ میں اجرت کو مطلقا بیان فرمایا سمی کا لفظ نہیں کہا ہے قریش مسئلہ والی کے مسائل حقد مدیمی بیان کیا ہوتو سب صورتوں میں اس کی تخرین واجب ہوگا ہوتو سب صورتوں میں اس کی تخرین واجب ہوگا ہوتو سب صورتوں میں اس کی تخرین کو داخب ہو اور اس میں اگر اس سرت کی مقد ارجو مالک نے دیا ہے معلوم نہ ہوئی ہوتو سب صورتوں میں اس کی تخرین کو داخب ہو اور اور ہوئی اگر اس سرت کی مقد ارجو مالک نے دیا ہے معلوم نہ ہوئی ہوتو سب صورتوں میں اس کی تخرین کو داجب ہو اور اور کی اسٹلہ میں اگر سائل جو دی ہوئی ہوتو سب صورتوں میں اس کی تخرین کو داخب ہوئی ہوتو سب صورتوں میں وی تھم ہوگا جودرصورت موجود نہونے کے اول ہے آخرتک بیان ہوا ہے گرفر ق ایک صورت بی ہے کہ اگر مالک نے تشم کھائی اور زیادتی تا بت نہ ہوئی تو مالک کوافقتیار ہوگا کہ جولا ہے کے پاس وہ کیڑا جھوڑ دے اور اپنے سوت کے شل سوت اس ہے ڈا الا مجر ا اور اگر درصورت کیڑا موجود ہونے کے اس سوت کی مقدار جو مالک نے دیا ہے معلوم ہوتی ہوئیں اگر با ہمی تقد یق کی کہ وہ ایک بیر تھا تو کیڑے کا وزن کیا جائے گا اور دونوں ہے کسی کے قول پر النقات نہ کیا جائے گائیں اگر تول میں ایک بیر تکا اتو زیادتی کرتا بالیقین ٹابت نہ ہوائیں مالک کا قول بلاتم معتبر ہوگا اور اگر تول میں دوسیر نکا اتو جولا ہے کا قول قبول ہوگا ایش طیک مالک بیدوگئ نے کرے کہ یہ زیادتی آئے بیٹی مایڈی کی وجہ سے ہے اور اگر اس نے بیدوگئ کیا تو جولوگ اس فن کے مصر میں ان کو دکھایا جائے گائیں اگر انہوں نے کہا کہ مانڈی ہے کمی اس قدر ہن مع جاتا ہے تو تشم کے ساتھ مالک کا قول قبول ہوگا اور اگر انہوں نے کہا کہ مانڈی سے اس قدر نین

اگر كسى خفس كوتل ويئے كداس كى بھوى اوررب معنع كرد ساور تھے كوايك درہم دوس كا توبية فاسد باورا كرتاجروں كے نزد یک تنتیج کی مقدار معلوم ہوتو جائز ہے بخلاف اس کے اگر رنگریز کو کپڑا دیا کہ رنگ دے تو جائز ہے اگر چہ عصفر کی مقدار بیان نہ كرے بير محيط سرحتى ميں ہے اگر لو باركوكوئى چيز معلوم بنانے كے واسطےلو باويا اور اجرت تغير ادى مجر لو باراس كوموافق تقم كے بنالا يا تو ما لک کوخیار ندہوگا بلکہ قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا اور اگر لوبار نے تھم سے ٹالفت کر کے پچھ تفاوت کیا ہی اگرمن حیث انجنس تغادت کیا مثلاً بسولا بتانے کے واسطے تھم کیا اورلو ہارنے بیلی بنادیا تو بیلی لو ہارکا اورلو ہاراس کے لوے کے مثل لو ہا مغان دے اورلوے ے مالک کو پھا اختیار ندہوگا اور اگرمن حیث الوصف خلاف کیا مثلاً بسولانجاروں کے کام کا بنانے کے لئے تھم کیااس نے لکڑی چرنے كى كلبازى بنائى تو مالك كواعتيار بے كد جا ہے اسے لو ب ك مثل لو با صال لے اور كلبازى لو بار كے ياس جموز و سے اور بكر اجرت نہ دے یا کلیاڑی لے کراس کومودوری وے دے اور می تھم برصائع میں ہے کہ اگر کوئی چیزمعین بنائے کے واسلے اس کومقرر کیا مثلا موز ودوز کوچڑاوے دیا کہاس کے موزے بنائے اور اس نے مخالفت کی تو بنابر مخالفت کے ای طورے تھم ہوگا کذائی خزات المطنین بتشريح شخ ہے دريافت كيا كيا كدا يك مخف نے زين ساز كوبعض جزيں زين كے كام كى اپنے پاس ہے دے كركها كدان جزوں سے اور جوچیزیں اور جاہتے ہوں اسینے یاس سے ملا کرزین تیار کردے اور شرط کرتا ہوں کہ تھے تیرے کام کی مزدوری اورجوچیزی تونے لگائیں ان کی قیت دے دوں گا اور زین ساز نے ایہائ کیا اور ایک جماعت نے کہا کہ اس کے کام کی مزدوری مع قیت اشیا تیم درہم ہیں و وقتص رامنی ہو کیا اور دونوں افل معاملہ است پر متنق ہوئے ہیں اس مخص نے یا بچے درہم زین ساز کوا دا کر دیئے پھر بادشاہی بعضے سابی وزک زبردی زین چین لے مجے اور اس کواس طرح چھیا دیا کداس پر قابوئیں چل سکتا ہے پس کیا اس مخص کواختیار ہے کہ زین سازے زین کی قیمت کی منان لے تو بی نے قرمایا کماس کوا ختیارے کہ جو بھیاس نے دیا ہے وہ پھیر لے کیونکہ کا ماس کے سپرو منیں ہوا اور بعضی چیزیں اس کے سرو ہوگئ ہیں اور قرمایا کہ باوجوداس کے جب زین بنانے سے فارغ ہوا اور بعض آلات بعض سے متعل ہو گئے اور دونوں کا افغاق و باہمی رضامندی ہوگئ کہ اس کام پرید مال دے دے تو قر مایا کمثل ابتدائی تھے ہے ہی جائز ہے يەفقادى ئىلى بىل ھے۔

ا یک فخص نے ایک موز ہ خریدااور با کئے ہے کہا کہ اپنے پاس ہے اس میں تعل لگائے اور بیرجا نزے 🖈

ا گرایک مخص زید نے چڑا موز و دوز کو جوڑا موز و کسی قدر اجزت معلومہ پر تیار کرنے کے داسطے دیاا در مقدار وصفت بیان کر دى اس شرط سنة كهموزه دوزاس من تعل لكائ اوراسية عن ياس ساسترد ساورتعل واستركا وصف بيان كردياتو قياساً جائز نبيس اور التحسانا جائزے اور قیاسا ایسا ہے کہ کو یا ایک درزی کو جدیئے کے واسطے کیڑا دیا ہایں شرط کدایے پاس سے استردے کرمجردادے اور مجواجرت معلوم تغبراني توبين جائز إورامام محرف ببكا سئله كتاب الاصل عن يون بى ذكرفر مايا ب جبيا بم ف بيان كيااور منتنی میں تکھا ہے کدامام محر نے ذکر فر مایا کدایک مخص نے ورزی کواہر ودے کرکھا کداس میں اپنے یاس سے استر وے کرمیرے لئے تیاد کردے ویہ جائز ہے اور اس کا قیاس اس صورت مسئلہ پر کیا ہے کہ ایک خص نے ایک موز وخرید ااور بائع سے کہا کہ اپنے پاس سے اس من نعل لگائے اور بیا تز ہے ہیں اس مسئلہ میں دوروایتیں ہو کئیں یعنی ایک میں جائز اور دوسری میں ناجائز ہے اوراگر استر اپنے یاس سے دے کرکھا کداس میں ایراء اپنے باس سے دے کرتیار کردے توبیہ با تفاق الروایات قاسد ہے پھرامام مجر نے اس تصرف کو جائز رکھااگر چہ چڑے کے مالک نے تعل واستر کونہ دیکھا ہوگر ریسل واستراس موزے کے لائق ہوای طرح اگر کسی مخص نے موزہ دوزے کہا کہ جار قطع چڑے کے میرے موزوں پر لگا کر بعوض اتنی اجرت کے محب کردے حالا نکداس نے چڑے کے گڑے نہیں و کھے ہیں تو سیجی استحسانا جائز ہے ای طرح میٹے ہوئے موزے پر ہونداگانا بھی جائز ہے اگر چداس محف نے بیوندو کھے ندہوں محرفواور ا بن ساعد من تعل اور و كعب كے قطعات اور بيوند كے كائر سے د كھلانا عقد اجارہ جائز ہوئے كے واسطے شرط كردانا ہے ہى اس مسئلہ مى دو روایتی ہو تئیں یعن ایک روایت میں بدول دکھلانے کے عقد جائز ہے اور دوسری میں نہیں جائز ہے اور جب بیاجار واستحدانا جائز ہوا اورموز ودوز نے کام تیار کیا ہی اگر اس کا کام اچھا اور قریب قریب اس مخص کے بیان کے بوکداس میں چھوفساد نہ بوقو چزے کے ما لك يرجركيا جائے كاكداس كو قيول كرے اوراس كو خيار حاصل ند ہوگا كدجا ہے لياند لے پس خواو تو او قبول كر فينے كواسط قریب قریب تھے کے تیار ہونامعتبر رکھا ہے ہرطر جھین موافق تھے کے ہونا شرطانیں کیا ہے اور چڑے کے مالک کوخیار دیت عاصل ند بوگاندکام می اور نظوں می اور بیکم اس وقت ہے کہ قریب قریب تھم کے اچھا کام بواور اگر اس نے بگاڑ ویا مثلا کی صفت میں ظاف کیاتو ذکر فرمایا ہے کہ چڑے کے مالک کوخیار ہوگا کہ جا ہے موز واس کے پاس چھوڑ کراس سے اپنے چڑے کی قیمت لے لیا موز و لے کراس کی اجرت دے دے پس اگر اس نے موز وچھوڑ کر چیزے کی قیت لے لی تو پچھا جرت نددے گا اور اگر موز و لے کر اجرت دی تو پہلے اس کوفت موز و سینے کی اجرت مثل وے کا پھر تعل ہے جواس میں زیادتی ہوگئی ہے اس کی قیت دے گا۔

تعل ہے جوزیادتی ہوگئ ہاں کی شاخت کا پیطریقہ ہے کہ ایک ہارموزہ کو بالغل سلا ہواا گوائے کہ اس کی قیمت کیا ہے جوراس کومع فعل اکوائے ہیں اگر غیر معلل کی قیمت دی ورہم ہوں اور معلل کی قیمت بارہ ورہم ہوں تو معلوم ہوگیا ہے کہ نعل ہوں درہم کی زیادتی ہوئی چرد کھا جائے گا کہ فقاموزہ کی سلائی کیا ہے ہیں اگر تین درہم مثلاً ہوں تو اس کے ساتھ بیزیادتی نعل کی لینی دو درہم طاکر پانچ درہم دیکھ جا کیں گر ہے جا کی اس کے ہرا ہر یا کم ہوں تو موزہ دوزکو ہی درہم ایرت میں کے ہرا ہر یا کم ہوں تو پانچ درہم ایرت میں کے ہرا ہر یا کم ہوں تو بورہ وروزکو ہی دینے جا کی گاور اگر اجرت میں اس ہو کہ تو موزہ دوزکو ہی دینے جا کی گاور اگر اجرت میں اس ہو کہ اور تھی درہم ہوں تو پانچ درہم میں سے ایک درہم کر کے چار درہم اس کودیتے جا کیں گاور اس مسئلہ اور دوسرے مسئلہ میں جو بیان کیا جا تا ہے فرق کیا ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کی فض نے سلا ہوا موز وادوزکو ایسے تا میں سے نوال کے اس مسئلہ اور دوسرے مسئلہ میں جو بیان کیا جا تا ہے فرق کیا ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کی فض نے سلا ہوا موز وادوزکو ایسے دیا میں ہوں تو بی کہ ایور اور کو تا ہے گا اور اس مسئلہ کی گا ہوں تو اسے دیا اور اجرت معلوم تھم را دی حتی کہ بسب تعامل کے استھا فا جارہ جائز

ہوااس نے ایسانس لگایا کہ وہ قراب ہے اس موزہ کے لائق ٹیل ہے اور موزہ گڑھیا اور شل مسئلہ ندکورہ بالا کے اس صورت میں بھی مالک کو خیار ماصل ہوا اور بالک نے موزہ لے لینا افتیار کیا تو بالک اس کو اس کے کام کا اجر افتل اور جدافتل کی قیمت فیر دوختہ عطا کرے گا محر مقدار مسی ہے دولوں داموں بھی زیادہ ندوے گا اور مسئلہ ندکورہ بھی اجرافش کے ساتھ فتل ہے جو زیادتی ہوئی اس کی تیمت دیے گئے میں کیا اور نا دوختہ فتل واسترکی قیمت دینے کا تھم نہ کیا حالا نکہ دونوں چکہ موزہ دوزکا کام دعین مال بالک کے موزہ دے ساتھ متعل ہے گرایک جگہ تو یوں کہا کہ قبل ہے جوزیادتی ہوئی اس کی قیمت دیا در دسری جگہ فریا کہ متعلد فول کہا کہ قیمت دیا در مسئل کی قیمت دیا در دسری جگہ فریا کہ متادہ ختہ فل کی قیمت دیا در مسئلہ کی مسئلہ کی مسئلہ کی قیمت نا دوختہ کے مساب سے دیو دیا قبل مسئلہ کی مسئلہ کی اس کی قیمت نا دوختہ کے حساب سے دیو دیا قبل مواسق کی اس کی قیمت نا دوختہ کے حساب سے دیو دیا قبل دیا گؤل اس کی قیمت نا دوختہ کے حساب سے دیو دیا دیا ہوئی اس کی قیمت نا دوختہ کے حساب سے دیو دیا وقتی ہوئی اس کی قیمت دیا دارس مسئلہ میں ہوئی اس کی قیمت دیا دو اس کی مقد ارسم کی سے اجرافش نیا دوختہ کے حساب سے دیو دیا دیا ہوئی اس کی قیمت دیل کی گئی ہوئی اس کی قیمت دیل کی گئی ہوئی اس کی قیمت دیل کی تیا دوختہ کے حساب سے دیا دارس کی تیا دیا ہوئی اس کی جو مقد ارسم کی ہوئی دونوں کے مقابلہ جاتے گا ایکن جو بہ تا بار افتال نہ دونوں کے مقابلہ دیا دارس کی سے دیا دارس کی نے دونوں کے مقابلہ دیا دارس کی سے دیا دارس کی نے دونوں کے مقابلہ دیا دارس کی دونوں کے مقابلہ دونوں کے مقابلہ میں دیا دارس کی سے دیا دارس کی دونوں کے مقابلہ دیا دونوں کے مقابلہ دیا دارس کی دونوں کے مقابلہ میں دیا دارس کی دونوں کے مقابلہ میں دیا دارس کی دونوں کے مقابلہ میں دونوں کے مقابلہ میں دیا دارس کی دونوں کے مقابلہ میں دونوں کے مقابلہ میں دونوں کے مقابلہ میں دیا دونوں کے مقابلہ میں دونوں کے مقابلہ میں دیا دونوں کے مقابلہ میں دونوں کے مقابلہ میں دونوں کے دونوں کے مقابلہ میں دونوں کے دونوں کے دونوں کے دو

اگر موز و دوز سے شرط کر لی کہ جیدتعل لگائے اس نے غیر جیدلگائی تو مالک کو اختیار ہے جا ہے اسے موز سے کی قیمت لے لے یا موز سے لے کراس کے کام کی مزدوری بحساب اجرالتل اور جوزیادتی ہوئی ہے اس کی قیمت دے دے محرمقد ارسمیٰ سے زیادہ نددی جائے گی سے ہدائع میں ہے موز و دوز نے زید کے کہنے کے موافق سب طرح موز و تیار کر دیا اس میں باہم اتفاق ہے مگر اجرت میں اختلاف کیا کہ موز و دوز نے کہا کہ تو نے جھے ایک درہم دینے کو کہا تھا اور مالک نے کہا کہ دود انگ دینے تفہرائے تھے اور دونوں زید نے بجارے کہا کہ میرے واسطے ایک بیت تیار کردے اور جب توفار فح ہوگا تو جو پھھانداز نے والے انداز و کریں گے
وہ میں تجھے دے دوں گا اور دونوں اس پر راضی ہوئے اور نجار نے تیار کیا اور ہا تفاق دونوں کے ایک شخص نے انداز و کیا گر نجار نے
اس سے انکار کیا تو اس کو اجر المشل ملے گا اور شخ ابو حامر تیم الوہری نے فر مایا کدو وقض بحز لے مقوم کے ہے نہ بحز لہ تھم کے لیس جو اس
نے انداز و کیا ہے وہ بجار پر لازم نہ ہوگا یہ تعدیہ میں ہے۔ ایک شخص نے دس در جم چا تدی سنار کو دی اور کہا کہ اس میں دو در جم اپنے پاس
سے برحا کر کشن بنا دے اور و و دو در جم جھو پر قرض رہیں گے اور تیری اجرت ایک در جم ہا اور سنار اس کو تیار کر کے لا یا اور کہا کہ بی سے
نے اس میں دو در جم چا ندی برحا دی اور مالک نے کہا کہ تو نے اس میں پھوٹیس برحایا ہے تو جرایک ہے دو سرے کے دعویٰ پر تم کی
جائے گی لیس اگر دونوں نے قسم کھا لی تو سنار کو افقیار دیا جائے گئی اس میں کہ ورب کر پائچ وا نگ اور جم کی اجرت لے
جائے گی لیس اگر دونوں نے قسم کھا لی تو سنار کو افقیار دیا جائے گئی کہ جائے گئی اس واسطے ہے کہ شار اس محض پر دو در جم کی اجرت لے
لے یادس در جم چا ندی دواب میں کرکے کشن اسپنے پاس رکھا ور دونوں سے تسم لیما اس واسطے ہے کہ شار اس محض پر دونوں جہ کی دونوں میں
کرتا ہے اور وہ دی تھی میں جائے گی یہ قاد کی قاضی خان میں ہے۔ تھی اس کی موض کے دعویٰ کرتا ہے اور سنار محسل میں خان میں ہے۔

کرتا ہے اور وہ دی تھی جائے گی یہ قاد کی قان میں ہے۔

زید نے ایک تخص کو جوسوہ پڑھا تا ہے ایک مصحف جیددیا کہ اس پراپنے پاس سے سوتا پڑھائے اور سوتا پڑھا نے والے نے زید کونمونہ دس آپی و پانچ آپی اور شروع آیات دادائل سورہ کا دکھلا دیا اور زید نے تھم دیا کہ باجرت معلومہ ای طور سے سوتا پڑھائے تو صحیح نہیں ہے کیونکہ اشیاء کی مقد ارجبول ہے بہتند بھی ہے۔ اگر کوئی کپڑ ااس شرط سے تریدا کہ بائع اس کوئ دے اور دس درہم تخبرائے تو فاسد ہے اور اگر کس موجی کے پاس تسمہ اور جو تالایا کہ اس قدر اجرت پراس کوٹا تک دے تو بہ جائز ہے اور اگر موجی سے کہا کہ اپنے پاس سے تھے لگائے اور موجی نے تسے دکھلا دیتے اور وہ داختی ہوگیا پھرٹا تک دیتے تو استحسانا جائز ہے بیمسوط میں ہے۔ اگر دیگر یز کو ایک کپڑ ادیا کہ اس کو ایت باس کے مصفر سے دنگا مرصفت میں خلاف کیا کہ جانے کپڑ اویا کہ اس کو ایس کی ایس بہت گہرارنگ کردیا یا اس قدر کم کیا جس سے کپڑ اویب دار ہوگیا تو یا لک کو اختیار موجوں کہ جانے کپڑ اس کے پاس چھوڈ کرا ہے سید کپڑ ہے گئے اس کو ایس کی مراک اور المثل دے دے ۔

فتاوي عالمگيري..... طِلد© کتاب الاجارة

مرمقدار من سے اجرالتل زائد ندویا جائے گا بیتزائۃ المعتین عمل ہے اورا گرورزی سے تقبر ایا کرٹیس کی آسٹین اپنے پاس سے ڈال و سے قبیر ایا کہ پختہ اینٹ اور چونا کجھا ہے پاس سے ڈال و سے قبر ایا کہ پختہ اینٹ اور چونا کجھا ہے پاس سے ڈال و سے قبر ایا کہ پختہ اینٹ اور چونا کجھا ہے پاس سے لگائے تو بھی بھی تھے ہے اورا گرکار مگر نے کام تیار کیا تو لگائے تو بھی بھی تھی ہے اورا گرکار مگر نے کام تیار کیا تو وہ شے اس کے مالک کودی جائے گی اور کار میرکواس کے کام کی اجرت مثل طے گی اور جزایا و کیا ہوگا اس کی قیت طے گی ہے مسوط عمل ہے۔

بَسِمُو(ھ)بار):

### متفرقات کے بیان میں

اگرزید نے فالدے کہا کہ بی نے تھے کواپنا یہ کر ایک روزاس قد راجرت پردیااور باقی تمام سال تک مفت ویااور فالد نے

اس میں سکونت افتیار کی تو فالد پرایک روز کا اجرالتل واجب ہوگا اور باقی سال بحرکا یکھ کراید واجب نہ ہوگا ہے ذخر و فقا و کی تاضی فان

میں ہے۔ ایک مختص نے کام کے واسطے بلپر کرایہ پرلیااور موجر نے کہا کہ میں کرایٹیں چاہتا ہوں بلکہ تو بیلی قبند ککڑی کا بنواوے پھر

اجرت کا مطالبہ کیا (قال ان کان لما طلب لہ قیمہ ) تو اجرالتی واجب ہوگا ور نہیں ہے وجید کروری میں ہا ایک مختص نے کسی ملکہ مکان مدت معلوم تک کے لئے کرایہ پرلیا پھر محلّہ میں کوئی تا بہ آئی کہ جس سے لوگ بھاگ گئے اور آفت کے فوف سے

میں ایک مکان مدت معلوم تک کے لئے کرایہ پرلیا پھر محلّہ میں کوئی تا بہ آئی کہ جس سے لوگ بھاگ گئے اور آفت کے فوف سے
میں ایک مکان مدت معلوم تک کے لئے کرایہ پرلیا پھر محلّہ میں کوئی تا بہ آئی کہ جس سے لوگ بھی کئی تو کی و بیتے ہے بیٹر ہیں ہی میں اس کے باتھ سے کیٹر اسا ہوا یا لک کے پاس بھیجا طالا تکہ اس کا بیٹریا بالغ نہ تھا پھر ہی کہ اگر ضابط نہ ہواور دھا ظت نہ کر سام ہوتو فیا میں ہوگا ہو ہے ایک سے ایک ورزی کو ایک کیٹر اور کی تا ہو اور کی ہو گئے و تیا اس کی ہو گئے اور ایک میٹر اور کیا ما قال ضابط نہ ہواور دھا ظت نہ کر سکیا ہوتو ضامی ہوگا ہو ہے ایک ورزی کو ایک کیٹر اور کیا کہ جب یا قباتی ہوگا و تیا ہوگا ور سے کہ تو فیاں کا جب یا قباتی اس کے تو فید الوالایات نے اس کوا ورٹ کی کو ایک کیٹر اور کیا جب یا قباتیا رکر و سے تو فید الوالایت نے اس کوا جرت شل سے نیاں مخبر ان کیک میں نے دیا وہ اور کی کیا ہو تو فید الوالایت نے ورزی کی دیا جائے کہ کرئی میں ہے۔

ع. - قولها تبلیخی سطان وغیره کی لمرف مثلاً اس محله والون پر ایک لا که دو پیتا وان چربید وافل کرنے کا تھم ہوایا انداس کے۔ تع - قال الحرجم هذه حلیه و لا اربی ذلك خیرا والله اعلم ..

ہے۔ ذید نے خالد سے پچھے درہم قرض لئے اور اپنا گدھا خالد کو دیا کہ اس کو اپنے کام عمل لائے اور خالد بی کے پاس رہے یہاں تک کہ اس کا قرضہ ادا کر دے پس خالد نے اس کوچ اگا وچ نے کے واسطے بھیجا دہاں بھیڑ نے نے اس کو بھاڑ ڈالا تو خالد اس کی قیمت کا ضامن ہوگا ہے قنا وی قامنی خان عمل ہے۔

اگرقرض دید والے نے وہ شے قبال قرص میں واقل کر کے دونوں کی ایک ساتھ تھا ظت کی تو اجر ہوگی اور فو کی اور فو کی ایک ساتھ تھا ظت کی تو الہ قبالہ کو اپنے واسط نگاہ میں بیہ ہے کہ اگر مال میں کو قبالہ کے ساتھ تھا ظت سے رکھا تو اس کے تبدیت میں تھا نظت سے رہی اور میں نے استاد کا دکھا ہے کی غیر فض کے واسط اس کی تعقید اس کر تبدیل کرہ ہوا جر سے نہ ہوگی بید وجیز کردری میں ہے۔ اگر قرض لینے والے نے قرض فو کی اس مسئلہ میں بنا ہر اس وابت کے دیکھا ہے لینی اجرت واجب نہ ہوگی بید وجیز کردری میں ہے۔ اگر قرض لینے والے نے قرض دہندہ کو قبالہ دے کراس کی تھا تھت کے واسطے اجر مقرر کیا تو جا ترفیل ہے کو تک قبالہ کی تھا قبالہ کی تھا تھا تھا ہوگا ورسال کے بعد دونوں نے اختلاف کیا اور قرض وہندہ نے کہا کہ سال کے بعد سینے ہوگئی ہوئی ہوئی اور سال کے بعد دونوں نے اختلاف کیا اور قرض وہندہ نے کہا کہ سال کے بعد سینے ہوگئی ہوئی ہوئی ال میں ہے تھا ظت کے واسطے دونی کرا بیروا جب ہوگا اور سینے میں کہ جو میال میں ہے تھا ظت کے واسطے دے دی تو کرا بیروا جب ہوگا اور اگر کی اجب مقرر کیا کہ خواہ خود تھا طت کے واسطے دے دی تو قرط جا تر ہے اور دوسراو کیل ہائی تھا ہوگا اور اگر مستاجر نے اجرکوا جا زت دے دی کہ اس میں جو اگر کی اس خواہ ہوگا اور اگر مستاجر نے اجرکوا جا زت دے دی کہ اس میں کو جا ہوئی کو اجراز ت دے دی کہ اس میں کو چوب تک اپنے کا میں لایا ہے اس ذائی کا کرا ہے کھو واجب نہ ہوگا بیڈ تھا ہوگا اور اگر مستاجر نے اجرکوا جا ذت دے دی کہ اس میں کو یا جہ تک اپنے کا میں لایا ہے اس ذائی کا کرا ہے کھو واجب نہ ہوگا بیڈ بید میں ہوئی کو اور دائے کا میں لایا ہے ہوئی کا کرا ہے کھو واجب نہ ہوگا ہوئی کے اس خوب کی کہ اس میں کو یا ہوئی کو ایک 
ایک فخص نے دوسرے سے پانچ مودینار قرض لئے اوراس قدر کی دستاویز اقر اری لکے دی اور قرض دیے والے کوموافق معبود کے کمی قدر ماہواری پراچیرمقرر کیا اور بیسب کام مشتقرض نے دصول کرنے سے پہلے کئے پھرمقرض نے اس کوفقا ساڑ ھے جار سودینار دیئے اوراس پر کی مہینے گزر مجے اور مقرض نے دصول کرنے سے پہلے کئے پھرمقرض نے اس کوفقا ساڑ ھے جارسودینار دیے

اگردو فخصوں کوائے گھر ایک لکڑی اٹھالے جلنے کے واسطے ایک درہم پرمز دورمقرر کیا پھرا یک شخص اُٹھا

کرلایاتواس میں بھی ای تفصیل ہے تھم ہے

ا قولدو ولین وس در بم ما بواری کی چیز اگروکیل نے گیار و در بم پرلی تو غین فاحش ہے۔

قال رضی اللہ عند اجارہ میں عین فاحش دہ آیا دو کا ہوتا ہے یہ جواہر الفتاوی میں ہے۔ اگروسی یا متولی نے صغیر یا وقف کے لئے قرض لیا اور اجارہ مرسومہ کا عقد تھم رایا ہیں آیا اس کا التزام مال وقف یا مال صغیر کی جانب متعدی ہوگا تو بعضے مشام کے نے فر مایا کہ اگر قرض لینے کی ضرورت ہوتو متعدی ہوگا چنا نچہ اگر یکھ مال کسی ظالم کو مال وقف یا مال صغیر میں ہے اس فرض ہے دیا کہ تمام مال وقف یا مال صغیر میں محسوب ہوگا مال صغیر اس طالم کے پنچہ سے چھوٹ رہے تو اس صورت میں بسب ضرورت کے یہ مال جودیا ہے مال وقف یا مال صغیر می محسوب ہوگا مید جیز کر دری میں ہے۔ زید نے عمر و کو یکھ مال دیا اور تھم کیا کہ یہ مال فالد کو بطور قرض دے و سام اور اجارہ مرسومہ کا حقد ظہر اسے لیک واسطے جودیا ہے کہورہ ہم ما ہواری پر اجیر مقرر کیا چر و کیا لیک نے مقد اجارہ قال کیا تھا تھت کے واسطے جودیا ہے پکھورہ ہم ما ہواری پر اجیر مقرر کیا چر عمر و نے انتقال کیا تو اجارہ و کی وکیل کیا اور اجارہ کی تو کیل یہاں تبول عمل کی تو کیل ہے بعنی حفاظت تبول کرنے کی اور تبول اعمال کے واسطے دیل مقرر کرتا سی جے بینز المتر المعتمد میں جے۔

أكرزيد فيعروكووكيل كياكه خالد عقرض لے اور اجار ومرسومه كاعقد تغيرالے بشرطيكه موكل برعبد وسے جولازم آئے فارج ہاس نے ایسان کیا تو اجرت اور استفراض وکیل کے ذمد قرار دیا جائے گاند وجیز کردری میں ہے۔ زید نے عمرو سے ایک مكان سود يناركرايه برليااور بنوزاس يسكونت اختيارتيس كيقى كها لكمكان في اس كوظم كيا كدرس درجم خالدكوكرايدي ساس شرط ہے دے دے کہ عمر و کا خالد پر قرضہ ہے بھر دونوں میں اجار وٹوٹ کیا مثلا ایک مرکباتو متناجر کومتعقرض ہے لینے کی کوئی راونہیں ے چراگرزیدنے خالد کو جیا کرایہ واجب تھااس سے کھو نئے درہم دیتے ہوں تو عمرو سے ویسے بی درہم لے سکتا ہے جیسے اس کو دیتے بیں اور اگراس نے کرایے مکان سے کھرے درہم دیتے ہول تو عمرو سے فقا اس تسم کے درہم واپس لے سکتا ہے جیے درہم دینے کااس نے تھم کیا ہے محرعمر وکو خالد ہے ان درہموں کے لینے کا اختیار ہے جیسے اس نے متا جرے وصول کئے ہیں ہیدذ خیرہ میں ہے۔اگرموجر کا متاجر بر بھی مال قرض یاس کے مثل کی وجہ سے واجب ہوااور متاجرنے موجر سے کہا کہ جو میں نے کراید دیا ہے اس میں سے بید مال محسوب كرلے يا قارى ميں كہا كد (فرورواز مال اجاره) اس نے كہا كد (فرورختم) يعنى ميں نے محسوب كيا تو بعدراس مال كاجاره فنع ہوجائے گار محیط میں ہے۔ اگر موجر کے مستاجر پر دینار قرض ہوں اور کراریش درہم دیتے ہوں اور دونوں نے اس طورے تصاص كرليا يعنى بدلاكردياتواكر چېن مختلف بي كربسب بالهى دضا مندى كے جائز ب بيدجيوكرورى عن بدايك مخف نے الى زين جو كمى مسجد كے واسطے وقف ہے اجارہ شرعيد لى اور اس كوآباد كيا اور اس مى زراعت كى اور اس كو مال اجارہ سے زيادہ مال حاصل ہوا پس آگرا جارہ کا مال مقررہ وفت عقد کے اس زین کے اجراکش کے برابر ہوتو اس مخص کوزیادتی حلال ہے بیہ جوابر النتاوی میں ہے۔ ا كية رض دارنے اينے قرض خواو كے باس مال لا يا تا كه اجاره معبود وقتح كرے اور مقرض نے رو يوشى الحتيار كى يا كفالت بالنفس اس شرط ہے کی کدا گرکل کے روز اس کو تھے سے ندملائے تو جھے پر ہزار درہم داجب ہوں سے پس اس کو لا یا اور مکفول لدرو پوش ہو گیا یا بوں عتم کھائی کہ اگر آج ہزار درہم نہ اوا کرے تو اس کی عورت کوطلا ت ہے ہیں لایا اور قرض خواہ رو پیش ہو کیا تو اگر قاضی کواس کی سر کشی و ضرر رسانی کا قصدمعلوم ہوا تو اس کی طرف ہے ایک وکیل مقرر کر کے مال اس کے سپر دکرا دے اور اجار وقتح ہوجائے گا اور تغیل بالمال ندرے گا اور نیداس کی مورت کوطلاق ہوگی اور اگر اس کا بیقصد معلوم نہ ہوتو و کیل مقرر ند کرے گا اور اگر باوجوداس کے قاضی نے غائب كى طرف سے وكيل مقرركر كے اس كو مال دلواديا تو احكام ندكور و ثابت ہوجائيں كے اور تم تضانا فذ ہوجائے كا كيونكدريصورت مجتد نیدے بدوجیز کردری میں ہے۔

نوا درابن ساعد میں امام ابو پوسف جمنیا سے مروی روایت 🏠

ایک تخص کی ذکان کے سائٹ شارع عام میں پکھریدان ہاں نے آیک درہم ماہواری پرایک میرہ فروش کواجارہ دے دیا تو چو پکھا جرت وصول کرے گاہ ہا کو ہاں وقت ہے کہ ہاں ہوگئی گارت یا ذکان ہو کہ نگہاں ہے عاصب قرار پائے گا اور بدوں اس کے عاصب نہ وگا اور میر نے زور یک پہلا عی جم تی ہوگئی ہیں آیا ان چیز وں کے دور کر دینے کے واسطے متاج کو تھم کیا جائے گا فر مایا کہ ان کے دور کرنے کے واسطے اس کو تھم دیا ہوگئی ہیں آیا ان چیز وں کے دور کر دینے کے واسطے متاج کو تھم کیا جائے گا فر مایا کہ ان کے دور کر دینے کے واسطے متاج کو تھم کیا جائے گا فر مایا کہ ان کے دور کرنے کے واسطے اس کو تھم دیا ہوا تھ تھی خواہ ان کی قیمت نہ لے پھر دریافت کیا گیا کہ اگر اس نے با جازت و سے دی ہواور کتاب الشرب میں ذکر فر مایا کہ اگر کو کی شخص اپنی نہیں میں کہ تھم کی کہ دور کہ با کہ اگر کو کی شخص اپنی نہیں میں کہ تھم کی انہ در دور ت پر راضی ہو یا اس کا پائی آئی زمین میں ہو کر بہنے کی اجازت دے دی اور مطلقاً بیاجازت دے دی اور مطلقاً بیاجازت دے دی اور این ساتہ میں آئی امرالا زی تیس ہے بیافا و گن تھی میں ہیں کہ دور ہو ہو تی کہ ایک فرش ایک وہ تی کہ ایک وہ تی کہ ایک شخص نے دوسرے سے دی درہم کرا میر میں آئی کہ اس کو وی کرا میں ایک وہ تی کہ ایک شخص نے دوسرے سے دی درہم کرا میر میں ہی کہ بیا تو فر مایا کہ اس کو وی کرا میں ساتہ میں جرجہ یہ بیاجا تو تی کہ ایک دو ہم کے ہوں کہ بیا تو قر مایا کہ اس کو وی کرا میر میں ہو جرک کے بیے جو اس کی بی بی جو کی میں جو اس کی بی بی جو کہ میں ہو کہ دی جرب ہی ہو گئی بی جو کی میں جو اس کی بی بی جو کی میں ہو کہ دی جرب کی بی بی بی ہو کی میں جو کی میں جو کہ کہ ایک دور ہم کرا میر می تو اس کی بی بی ہو ہو ہیں ہی ہو ہو ہیں ہو کہ دی جرب کر ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو ہیں ہو ہو ہو گئی 
ایک محض زید نے ایک زمین جوکی مجدی ضرورت کے واسطے وقت تھی اس کے متولی ہے کور درہموں معلومہ پر ایک سال

کے واسطے اجارہ پر لی پھر زید نے وہ زمین عمر وکو مزارعت بالنصف لیخی آ و معے کی بٹائی پر اس شر ہے دے وی کہ بڑا تر یک طرف ہو ہیں پھر جب بھتی کائی تو اہل مسجد نے کہا کہ جس محض نے بچھے زمین اجارہ دی تھی وہ متولی نہ تھا اور اجارہ سی بوا اور گاؤں کے دوان کے موافق تبائی غلہ مجد کے واسطے ہم لیس گے اور جبراً اس سے لے لیا پھر اگر متاج نے موج کے متولی ہونے کے گواہ وہ تم کئے تو جو پھر اللی متولی خوابی ہوئے کہ اور ایک بائی غلہ کے ساتھ اپنے اور کا شکار کے درمیان موافی شرط کے تقسیم کر سے گا اور اس پر اجر دسمی واجب ہوگی اور اگر اس ہے اس تھر اس کے گواہ قائم نہ ہو سکے کہ موج متولی تھا تو اس پر اجر المثل واجب ہوگا اور جو اہل محبد نے وصول کرلیا ہے اس کو وابی لے گا اور کا شکار کے موافق یا ہم تقسیم کر لے گا یہ جو اہر افت اوئی میں ہے۔ شرف مسجد نے وصول کرلیا ہے اس کو وابی لے گا اور کا شکار کے ساتھ شرط کے موافق یا ہم تقسیم کر لے گا یہ جو اہر افت اوئی میں ہے۔ شرف الائم کی اور قاضی عبد البیار سے فرمایا کہ ایک محض نے زمین وقف اجارہ پر کی اور اس میں میں متارت بنائی اور ورخت لگائے پھر اجارہ کی مدت گزرگئ تو متا جرکوا فقیار ہے کہ اس کواجر المثل پر سی جو اس میں میکھ خرر مذہ و پھر دونوں سے دریافت کیا گیا کہ کرموتو ف علیہ سوائے درختوں کے اکمان ڈوالیے کے کئی بات پر راضی نہ ہوا آ یا بیا فتیار ہے تو دونوں نے فرمایا کہ نبیں بیوتیے میں ہو ا

اگر دس اونٹ کسی غلام معین یا غیر معین کے عوض مکہ تک کرایہ پر کئے پس اگر غلام معین ہے تو اجارہ جائز

ہے اور اگر غیر معین ہے تو فاسد ہے

ابن ساعد نے امام محمد ہے دوایت کی ہے کہ زید نے عمرہ سے ایک مکان بعوض اپنے غلام کے ایک سال کے واسطے اجارہ لیا اور اس میں سکونت اختیار کی چراس سے غلام کا اجارہ تو زلیا تو غلام واپس لے اور اس مکان کا اجراکشل عمرہ کو دے دے۔ اگر کر اید کا

<sup>،</sup> مستودع جس کے پاس ووایت رکھی ہے۔ سے ایعنی جس بیل وضوکا پانی بھرا ہے لین وحوون۔

ایک و یکی دو فحصوں علی جن علی سے ایک حاضر دو سراغائب ہے پہلے مشرکتی پھرتشیم ہوگی تو جو تحص حاضر ہے اس کو فقط اپ حصد علی سکونت کا افقیار ہے سب ہوئی علی تبیل رہ سکتا ہے اور اقاضی کو افقیار ہے کہ اس سے خراب ہو جانے اور اگر جانے کا خوف ہوتو سب کو کراید پر دے دے اور اس کی اجرت اپنی پال بانت رکھ اور اگرتشیم نہ ہوئی ہوتو شریک حاضر بقد راپنی حصر کے مسکن بنا سکتا ہے اور امام مجد سے روایت ہے کہ اگر کر جانے و خراب ہو جانے کا خوف ہوتو سب میں سکونت افقیار کر سکتا ہے یہ وجیز کر دری علی ہے۔ ایک مکان جو کر اید پر چلانے کے واسطے رکھا گیا ہے وہ تین مخص نے کا روان مرائے کا ایک بجرہ کی وہوں کی اجازت کے اس میں رہا تو اس پر پچھر ایر دائی ہو جانے کا خوف ہوتو سب میں سہنے ان علی ہر وہ کی ہو دین کر اس میں بہنے ان میں سے ایک بجرہ کی وہوں کی اجازت کے اس میں رہا تو اس پر پچھر ایر دائی ہو گیا ہے اور ان مرائے کا ایک بجرہ کی مقد ان مواد سے دو اسلے کر ایر وہ کر ایس جان کا ایک بجرہ کی دوسری جگر کر ایر وہ کہیں چلا گیا بچر کی روان مرائے کا ایک بجرہ کی دوسری جگر کر ایر وہ کہیں جانا گیا ہو کہ مقد ان کی اور اس میں ہے اس باب نکال کر دی روز تک کی دوسری جگر کہا تھرا فعا کر اس جی سے اس باب نکال کر دی روز تک کی دوسری جگر کہا تھا میں ہے اس کہ کر ایر وہ بست ہوگا ہو گیا ہو تھا میں ہو گیا گیا تھیا ہو اس میں کہا کہا گیا تھا ہو کہا گیا تھی ہو تھا کہا گیا گیا ہو تھا کہا گیا گیا تھا ہو تھا کہا گیا گھر بیا گا تھا ہو تھا کہا گیا گھر بیا گا تھا ہو تھا گھر بیا گا کہا کہ جو کہا کہ اگر چا تھی کہا کہا گھر بیا تا کہ جو کہا کہ تو کہا کہا گر چا تھی کہا کہا گھر جو کان سے نگا ہے کہ کو خصب کر کے اس کا تھر کو لیک ہو کہا کہا گھر چا تھا کہا گھر جو کان سے نگا ہے کی نے خصب کر کے اس کا تھر ہو کہا کہا گھر جو کان سے نگا ہے کی نے خصب کر کے اس کا تھا ہو کہا گہا گھر ہو کہا کہا گر جو کان سے نگا ہے کی نے خصب کر کے اس کا تھا ہو کہا گہا گھر ہو کہا کہا گر ہو تھا کہا گھر جو کان سے نگا ہے کی نے خصب کر کے اس کا تھا ہو کہا کہا گھر ہو کہا کہا گہا گھر ہو کہا کہا گہا گھر ہو کہا کہا گہا گھر ہو کہا کہا گھر ہو کہا کہا گہا گھر ہو کہا کہا گہا گھر ہو کہا گہا گہا گھر ہو کہا کہا گھر ہو کہا کہا گھر ہو کہا گھر ہو کہا کہا گھر ہو کہا کہا گھر ہو کہا کہا گھر ہو کہا کہا کہا گھر ہو کہا کہا گھر ہو کہا کہا گھر ہو

می نی احمد سے دریافت کیا گیا کہ زیدگی ذکان ہے اور وہ و کان عمر و کے قبضہ یں ہے پھر چندلوگوں نے زید ہے کہا کہ بید کان ہم کوکرامیہ پر دے دے اس نے کہا کہ بیل تم کوکرامیہ پرنیس دے سکتا ہوں کہ آج اس میں میراحق نبیس ہے کیونکہ میں نے اس (۱) بعدازاں سے ہے۔ قابض کورایہ پردے دی ہے اور اجارہ کی مدت میں پکھرونہ اتی رہ سے جی پی پھران لوگوں نے بہت خوشار کی اور کہا کہ ہم کورایہ پر دے دے ہم قابض کو اس میں سے نکال دیں ہے اس نے ان لوگوں کو کرایہ پردے دی پس آیا اس کا بیا قرار کہ مدت میں سے پکھرون رہے جیں گئے ہے اور بعد اس اقرار کے ان لوگوں کو اجارہ دیتا ہے جی تو شخ نے فرمایا کہ جنے دان پہلے اجارہ میں سے باتی رہے جی اسے دنوں تک تبیل (ایسی سے بیتا تارہ اندیش ہے۔ فاصب نے مکان فصب ایک شخص کو کرایہ پردے کر اس کا کراہیا لک کودے دیا اسے دنوں تک تبیل (ایسی کی کراہیا لک کودے دیا اسے دنوں تک تبیل اجارہ قراردیا اس کے لیما بلات میں اجارہ قراردیا اور امام قد وری نے فرمایا کہ اگر منفعت حاصل کرنے سے پہلے ما لک نے اجازت دے دی ہوتو اجرت ما لک کی ہوگی اور اگر بعد کو اجازت دے دی ہوتو اجرت ما لک کی ہوگی اور اگر بعد کو اجازت دے دی ہوتو اجرت ما لک کی ہوگی اور اگر بعد کو اجازت دی تو میں ہوتو اجرت ما لک کی ہوگی اور اگر بعد کو اجازت دے دی ہوتو اجرت ما لک کی ہوگی اور اگر بعد کو اجازت دی تو میں ہوتو اجرت ما لک کی ہوگی ہور ایسے دون ہے خوا اور اگر ایسا مکان جو کرایہ پر چلنے کے واسطے جیم کی اس پر واجب ہوگا اجرائی واجرب نہوگا چرائی واجرب نہوگا پھر دیا ہوگی تا ہور ہوگی پر جواجرت مقررہ ہوئی ہو وہ بی ہوگی اس پر واجب ہوگا اجرائیل واجرب نہوگا پھر دیا ہو میں کہ کو واپس کر دے کہ یہ کہ کو مال کے کو عاصب پر پچھو دینا لازم آتا ہے تو ش نے گورہ ہو ہو کہ کی ہے یا عال تو کی ہوگر اس کے تو میں حوال کیا ہو ہو میں کہ کہ بیا عاقد کی ہے گراس کے تو میں حوال کیا ہو ہو سے کہ میں کہ کان کو میں ہوتوں کیا کہ عاقد کی ہے گراس کے تو میں حوال کیا ہو ہو سے کہ میا کہ کو ایس کے تو میں حوال کیا کہ عاقد کی ہے گراس کے تو میں حوال کیا ہو ہو سے کہ دے کہ بیا تو اور اس کر تو میں حوال کیا کہ عاقد کی ہے گراس کے تو میں حوال کیا کہ مات کہ کردے یہ تو ہو ہوں کہ کہ میں کور کی ہوگر کی ہوگر اس کے تو میں حوال کیا کہ میا کہ کور کی ہوگر میں ہوگر کی ہوگر کی ہوگر کی ہوگر کی ہوگر کی ہوگر کی کور کور کی ہوگر کی ہوگر کی کور کی ہوگر کی کور کور کی ہوگر کی کور کی ہوگر کی کور کی ہوگر کی کور کور کی ہوگر کور کور کی ہوگر کی کور کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کور کور کور کور کور کی کور کور کور کور کور کو

مثاً طد کوعروس وغیرہ کی تزیمین وہ رائش کے واسطے ملازمت پررکھنے کے مسائل 🏠

آیک مشاطر کوموں کی آرایکی و ترخین کے واسطے مقر رکیا تو مشائ نے قربایا کہ اس کوا جرت طال تیں ہے کین آگر بھور ہدید

کے بلاشرط و قفاضا دے جائے تو ہوسکتا ہے اور بعض نے قربایا کہ اجارہ و جائز ہوتا جائے ہوگیہ موقت ہوئینی و قت مقر رہویا کا ممطوم
ہوا دراس نے صور تی و مشال عظیم و کر کے چرہ پر نہ بنائی ہوں تو اجرت اس کو طال ہوگی اس و اسطے کہ و دس کا اراستہ کر نا مباح ہے یہ
طومہ پر اجیر مقر رکیا کہ سلطان کے شہر میں جاکر سلطان کے رہ بر داس امرکی قریاد کرے تاکہ سلطان اس ظلم میں تحفیف کروے کہ ہرفی
مطومہ پر اجیر مقر رکیا کہ سلطان کے شہر میں جاکر سلطان کے رہ بر داس امرکی قریاد کرے تاکہ سلطان اس ظلم میں تحفیف کروے کہ ہرفی
مقر رک اجیرے ترب کی جائی ہو جائے گا تو اجارہ جائز ہوا دی قرار ہوکہ یو تحفیف سلطان کے شہر میں جاکرائیک یا دوروز میں اصلاح
کام سے قار خ ہوجائے گا تو اجارہ جائز ہوا دراگر حالت سے یہ معلوم ہوکہ اس کام کی اصلات میں چکومدت گزرے گی تو بدوں وقت
مقر رکرنے کے اجادہ جائز نہ ہوگا ہیں آگر کوئی وقت مقر رکیا تو اجارہ جائز ہوا اور کل اجریت اس کو سطے گی ادراگر وقت مقر در کیا ہوں ہی
مقر رکرنے کے اجادہ جائز نہ ہوگا ہیں آگر کوئی وقت مقر رکیا تو اجارہ جائز ہوا اور کل اجریت اس کو سطے گی ادراگر وقت مقر در کیا تو اس اس لوگوں پر بعد رہ ہوا کہ کام و نقع کے تھیم ہوگی یعنی اس کے جائے ہوں ہی
جس قد رفتے ہوا اس قدر راجرت دے اور قاضی فخر الدین نے فر مایا کہ بین کم ایک طرح کی تو سیخ واسخدان ہے ورنہ تھم کی اور اگر وہ ہو کہ ہوں کی تو سیخ داد ورکہ ہوں یہ مغرور کرنا ضروری ہوگی وہ اولوں نے ایک فن والوں کا جن نے وگر اس کو کو کی میں کوئی دور راچشہ کھودا
گاؤں والوں کا ہے ان جس سے اجتھے گاؤں والوں کا جن نہوگا ای طرح اگر اس جشمہ کردے کی میں کوئی دور راچشہ کھودا

ا عاقد جس نے ایجاب وقبول سے عقد تشہرایا وہ اصل ما لکٹیس ۔ ع تشال مورتیں لیکن یہاں تصویر مراد ہے۔

<sup>🖈</sup> مشاطہ: (۱) و وجورت جوجورتوں کو بناؤسنگار کرائے۔(۲) و وجورت جوشادی کرائے جن مشاطعان دوسرے عنی ٹیل بضم اول و تخفیف دوم ہے ۔ ﴿ مَا تَعْظِي

یاای چشمہ کوچوڑا کر دیایا اس کا نیا و زیادہ کرا دیا کہ جس ہے پانی زیادہ آنے لگا تو سب گاؤں والوں کا استحقاق ہے فقامتا جربی کا نہیں ہےاورا کربھن گاؤں والوں نے اس چشمہ کے تریم کوچھوڑ کر دوسری جگہ کوئی چشمہ کھود نکالاتو اس کا پانی فقامتا جرکا ہوگا کذانی المصغری اوراجرت فقامتا جربرواجب ہوگی ہے حاوی میں ہے۔

اس کو یافتیارٹیل ہے کہذیادتی کا والوں کی نہر میں جاری کر سے کین ان کی سب کی رضامندی ہے جاری کر سکتا ہے اور اگر راضی نہ ہوں تو جوز مین مردہ پڑی ہے یا پی ذاتی زمین میں دومری نہر کھود ہے گا یہ مغریٰ میں ہے۔ زید نے عمر و سالکہ بیلید وارد کے داسطے کی قدرروز اندا جرت پر کراپہلیا پھر زید نے وہ بیلیان دونوں میں سپائی روز تک عمر و کے پاس دو بیت رکھا تو زید پر پورے دس دوروز کا کرابید والی مسئلہ بحالہ ہوتو مدت عاریت کے کا بخد بیدہ مودی کا بخشہ اور اورائی ہیں ہے ذخیرہ میں ہے۔ ایک فض نے معار کو ایک واریت دو اور باتی مسئلہ بحالہ ہوتو مدت عاریت کے کرابید واجب ہوئی آب سب بیان کر دی مزدور مقرر کیا اور بیشر طقر اردی کہ ہم بڑار دو اورائی میں اور دور ہے نیوو فیرہ بیائی میں کہ ہم بڑار دور اور بیشر کی مقام دکھلا دیا دورائی کا طول دعر ش وادو نہائی سب بیان کر دی مزدور مقرر کیا اور بیشر عاتم اردی کہ ہم بڑار ادارائیش میں کہ دورائی ہوتو اس کہ دورائی میں ہوئی ہوتو اس کے جس قد در اردی کی موجود ہو ایک ہوتو میں ہے۔ ایک فیس نے مصد پہر اس میان کر ایک ہوتو اس میں ہوئی ہوتو اس کو ایک کو اس بر ایک ہوتو اتو و ہوار اور بیا اور اس کی جو اس میں ہوئی ہوتو اس کو ایک کو اور اس پر واجب ہوگی اس میں کہ کہ ہم کہ اس کے برت میں جو اورائی میں اس میں پڑی ہوئی می مربوانی ہوتو اس کو انتقار ہے کہ تو در سواس کی کہ جس اس کے برت میں میان میں پڑی ہوئی می مربوائی ہوتو اس کو افتیار ہے کہ تو در در اس کو جوز اتو و ہوار کی میان کو جوز اتو و ہوار کی میں ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کو اس کو کی ایک ہوئی کی ہوئی کو در کو اورائی کو تو در در کو در ک

جامع الفتاوی میں تھا ہے کہ ایک فض نے زید کو ایک متارہ جس کا طول پچاس گر اور عرض دی گر ہے بنا نے کے واسطے مودور مقرر کیا اور اس نے تھوڑا سابتایا تھا کہ وہ گر گیا تو اس کے حساب سے اجرت واجب ہوگی اور اگر ایک فض کودی گر کا کواں کھود نے کے واسطے مردور مقرر کیا اس نے پانچ گر کھود کر کہا گراب جھ سے باتی نہیں کھوتا ہے طالا تکہ اس کو کوئی عذر پیش نہیں آیا تو فر مایا کہ میں باتی کھود نے کے واسطے اس کوقید کروں گا اور اگر کی فضی کو پچھے مال دیا کہ اس قدر اجرت پر فلاں شہر میں جا کرفلاں فض کو پیچا دے پھر اپنی نے اگر کہا کہ میں نے وے دیا اور مرسل نے انکار کیا تو امام ایو یوسٹ نے فر مایا کہ ضامی ہوگا اور امام جس نے فر مایا کہ نے فر مایا کہ ضامی ہوگا اور امام جس نے فر مایا کہ ضامی ہوگا اور امام جس نے فر مایا کہ ضامی ہوگا اور امام جس نے امام جس نے امام جس نے فر مایا کہ خص معین کو اجارہ و دے دی اور زیر کو معلوم نہ ہوا کہ اور اباق ایا م اجارہ کا کر اید وقت اجازت سے مالک کا ہوگا اور اگر مالک نے اجازت نہ دی کہ اس کہ کہ اس نے عقد اجازہ کی کہ اس تک کہ تمام مدت کر اید غاصب کا اور باتی ایا م اجازہ کو کی جہ وہ وہ تھا ہوگا ہو دا کہ کو ایور اس کے کہ اگر ایک شن نے دو مکان کر اید پر لئے پھر ایک میان منہدم ہوگیا یا اس کو کس نے عصب کر لیا یا اس بی کوئی وجہ واقع ہوئی تو مستاج کوا خشیار ہے کہ دومرے کو چھوڑ و سے یہ جھ یا مکان منہدم ہوگیا یا اس کوک کے نے اجازہ کا کی وجہ واقع ہوئی تو مستاج کوا خشیار ہے کہ دومرے کو چھوڑ و سے یہ جھ یا مکان منہدم ہوگیا یا اس کوک کیا ور دعا علیہ نے اجازہ اکا اقرار اس کوک کیا اور دعم سے کو کوک کیا اور دسرے نے فرید واقع ہوئی تو مستاج کوا خشیار ہے کہ دومرے کو چھوڑ و سے یہ جھ کیا میں دومرے نے فرید واقع ہوئی تو مستاج کوا دوکری کیا دومرے کو کیا وہ دومرے کو اور اس میں کو کیا ہوئی کیا دومرے نے کو اور کی کیا دومرے کو کیا وہ دومرے کو اور کیا دومرے کور کیا دومرے کو کیا وہ کور کیا اور دومرے نے فرید واقع ہوئی کو مستاج کو کیا دومرے کو کیا وہ کور کیا ہوئی کیا دومرے کو کیا وہ کیا ہوئی کیا دومرے کور کیا گوئی کیا دومرے کے کور کیا کور کیا گوئی کیا دومرے کیا دومرے کیا دومرے کیا دومرے کور کیا گوئی کیا دومرے کیا دومرے کیا دومرے کور کیا گوئی کیا دومرے کیا کور کیا گوئی کیا ک

كرديا اور مدى خريد نے اس سے خريد نے پہتم لينى جائى تو تتم ليسكا باورا كردونوں نے اجارہ كادعوكى كيا اور مدعا عليہ نے ايك كے واسطيا جارہ و سے كا افر اركيا اوردوسرے نے اس سے تتم طلب كي قوتشم بيس لے سكتا ہے ييم خرى ميں ہے۔

منتخ علی بن احمد ہے دریافت کیا ممیا کہ ایک مخص نے امام کی سکونت کے واسطے ایک مکان وقف کیا ہی آیا اس کوا عمیارہے كركسي كوكراميديروس وحدفر مايا كذبين اختيار ب اورمير سه والدّ سي بحي دريادنت كيا كميا انهون في بحي بجي جواب ديابيتا تارخانيه میں ہے۔اگر عمرو نے زید کوایک غلام دیا کہ تیراتی جاہے بعوض ہزار درہم خرید کے اس کواپنے قبضہ میں کرنے یا اس قدر کرایہ پرایک سال تک اجارہ میں نے لے زیدنے قصر کرلیااور بعد کام لینے کے اس کے پاس مرکمیا تو اجارہ میں قرارویا جائے گا پس اگرزیدنے کہا کہ میں نے خرید کے طور پر قبعنہ کیا تھا ہیں اگر اس کی قیمت مثل اجرت کے یا زیادہ ہوتو اس کا قول قبول ہوگا اور اگر اجرت زیادہ ہوتو تبول نه ہوگا اور اگراس نے کام ندلیا ہواوروہ مرکبیا تو اس پر مجھوا جب نہ ہوگا بیٹا تار خانیہ میں ہے۔ اگر کوئی چیز خریدی اور قبضہ ہے پہلے کی مخص کوا جارہ پر دے دی آو جا ترنبیں ہے جیسے فروشت کرنا نا جا تز ہے اور پینم مال منفول کیس ہے اورا گر غیر منفولہ از نسم عقار ہوتو بعض مشائخ نے فرمایا کداس میں ویسای اختلاف ہے جیسااس کی بچے میں ہے اور بعض نے فرمایا کداجار وہالا جماع نہیں جائز ہے یہ محیط میں ہے دکان میں ایساعیب پیدا ہو گیا کہ کام کے لائق ندری اور مالک نے آدمی درست کرادی اور آدمی درست نہ کرایہ یہاں تک کرسال پورا ہو گیا تو اس پر پوری و کان کا کرایہ واجب ہوگا تا وقتیکہ عیب کی وجہ ہے و کان واپس نے کرے بعنی چاہئے کہ عیب کی وجہ ے اجارہ فنٹے کردے تا کہ کرایہ واجب نہ ہواور بیا ختیار نہیں ہے کہ آدھی واپس کرے اور آدھی واپس نہ کرے بیرقدیہ میں ہے۔ زید نے عمر و کوایک موسالہ دیا کداس کی پرورش کرے جب برا ہوجائے تب اس کوفروشت کرے جودام برمتی ملیں سےوہ ہم دونوں میں مشترك بول محيقو وه كوسالداين ما لك كارب كا اورعمر وكوفتلا اس كى حفاظت كى اجرت ليے كى وُ كان كا كرايد دارمفلس بوكركہيں روپوش ہوگیا تو اس کے اقربا کومیا تعتیارتیں ہے کہ وکان اس کے ما لک کووالی کرے اجارہ فنغ کرویں اور اگر عقد اجارہ باتی رہااور متاجر غائب ر بایبال تک که اجاره کی مدت گزرگی پس اگرمتاجراوراس کے اسباب کے تصرف و تعلق میں ہوتو تمامی اجرت واجب ہوگی پیجوا ہرالنتاوی میں ہے۔

فأوى آ بومين مندرج قامني بدليع الدين عصروى ايك مسئله

زید نے عمر و کو حرود و مقرر کیا کہ بیٹھا معین کر مینہ ہے بخارا تک شمل پرلا و کر پہنچا ہے وہ پائی پرلایا تو بعض نے قربایا کہ اس کو اجرافشل سلے گا بیذ خیرہ ش ہے۔ امام تھے نے فربایا کرزید نے فالد سے پھواونٹ اس شرط سے کرایہ پر تھرائے کہ براونٹ پر سوطل بوجو لا دے گا پھر محال اسپنے اوش لایا اور زید نے اس کو تھم کیا کہ یہ تھر لا و سے اور فالد کو خبر دار کر چکا تھا کہ ہر تھر سوطل سے زیادہ نیس بھال بھر جہاں تک لایا تو منہ لایا اور حال یہ گر را کہ راہ میں بعضاونٹ بلاک ہو گئے تو زید پر حان لا تو منہ ہوگی اور اگر دو مخصوں نے زید سے ایک مہینہ کے واسطے ایک مکان کرایہ پر لیا پھر مہینہ کے بعد فالد کی طرف سے گوائی وی کہ یہ مکان فالد کا ہے تو گوائی تو نیس کر گوندہ کر روٹی پکا کر کھائی تو زید کو اختیار ہے کہ گوائی تو نید کو اختیار ہے کہ بھر اس سے آئے کی منان لے گر چنے والے کو اجرت دے یا گیبوں اس سے صان لے اور اس صورت میں اس پر پھرا جرت و میں اور جسے دو میں کہ اس کو تھا طب سے رکھے تو دینے والے پر پکھ حان لاز م ندا تے گی بھر طب سے دور میں کو دے دور میں کو دور دور میں کو تھا طب سے در کھے تو دین والے پر پکھر حان لاز م ندا تے گی بھر طب میں میں بر بھر میں ہو سے در بید نے فالد کا اناح اس شرط سے مزود وی کہ اس مقام سے منان لاز م ندا تے گی بھر طب میں مورت میں اس مقام سے دینے خالد کا اناح اس شرط سے میں وردور میں کہ اس مقام سے منان لاز م ندا تے گی بھر طب میں میں بر بھر میں اس کو تھا تھا میں ان میں مقام سے منان لاز م ندا تو بر ان کی ان کا کہ تا تھا کہ ان کا کہ تا میں اور جسے در خد وغیرہ ۔

فلاں مقام تک بارہ درہم کرایہ پر آئ بی پہنچادوں گا پھراس نے دیر میں پہنچایا تو جس قدراجرت قرار یائی ہے وہ خالد کے ذمہ واجب نہ ہوگا واجب ہوگا اور چاہئے کہ بیتکم امام اعظم کے قول پر ہو ورندصاحین کے نز دیک بیا جارہ جائز ہے ہی اجسمیٰ واجب ہوگا اور چاہئے کہ بیتکم امام اعظم کے قول پر ہو ورندصاحین کے نز دیک بیا جارہ وائز ہے ہی اجسمیٰ واجب ہوگا بیذ خیرہ میں ہے۔ فاوی آ ہو میں کھا ہے کہ قاضی بدلیج الدین سے دریافت کیا گیا کہ اور جانے میں کا نے جی پی سی استاج کو افتیار ہے کہ جاوں کی طرح ان کو لے لے فرمایا کہ ہاں بیتا تار خانیہ میں ہے۔

ادیب و ختنہ کرنے والے کی اجرت اڑ کے کے مال میں واجب ہوتی ہے بشر طیکہ کچھ مال ہوورنداس کے باپ پر واجب ہو می اور قابلہ کی اجرت ہوی شو ہر میں سے جو اس کو بلائے اس پر واجب ہو کی اور شو ہر پر قابلہ پاجارہ مقرر کرنے کے واسطے جرند کیا جائے گا اور قاضی کے قید خانہ کے دارو غد کی اجرت قیدی پر لازم نہ ہوگی اور ظہیر تمر تاشی نے فرمایا کہ بعض نے فرمایا کہ ہمارے زمانہ میں داروغد مسیس کی اجرت قرض خواور واجب ہونی جائے کیونکدای کے واسطے کام کرتا ہے بیقنید میں ہے قاضی بدیع الدین سے در بافت کیا گیا کہ الک زمین نے اپنے ای سے باز مین کے بیداوار سے سائ زمین میں فالیز الگائی ہی آ یا متا جر کوا فتیار ہے کہ جو م کھوائ زمن میں پیدا ہوائ میں سے حصہ لے فرمایا کہ نہیں اور اگر اس نے حصہ لے لیا تو مالک کواختیار ہے کہ اس سے واپس لے لے اگر بعینہ قائم ہویا اس کی قیمت لے لے اگر ملف ہو گیا ہویہ تا تار خانیہ میں ہے۔ زیدے ایک محض کو مزدور کیا کہ اس مقام سے فلال مقام تک بدیو جواتے کراب پر لے بلے پھر جب وہ آ دھارات چلاتو حمال کی رائے میں آیا کہ کی دوسرے کام کوجائے اس نے ہو جدمت جرکے پاس و ہیں جموز دیا اور اپنا نصف کرار طلب کیا تو فرمایا کہ اس کویدا ختیار ہے بشرطیکہ باتی آدھارات پختی وآسانی میں مے تھے ہوئے راستہ کے مثل ہواہیا ہی فآوی میں ندکور ہاورہم نے وصل الاسطان میں ذکر کر دیا ہے کہ کراہ یعنیم کرنے می مرحلوں کا اعتبار ہے تی وآسانی کا اعتبار نہیں ہے لی فتوی وینے کے وقت خوب تال کرنا جا ہے بیرمحیط میں ہے۔ مجموع النوازل میں لکھاہے کہ شخ الاسلام اوز جندیؓ ہے دریافت کیا گیا کہ زیدئے ایک مخص کومز دورمقرر کیا گدرات میں مطمورہ کیس آم ک روش کرے اس نے ایسابی کیااور کچے رات رہے سو کیا ہی مطمورہ اور جو پچھاس میں تھا سب جل کیا ہیں آیا اجر ضامن ہو گا فر مایا کہنیں پھر در بافت کیا گیا کہ اگر مزدور نے دوبارہ بدول تھم زید کے دوش کی ہوآ یا ضامن ہوگا فرمایا کہ بال بیتا تار خانیہ می بے۔ زیدِ نے عمر وکو وس من تا نباد یا اور جالیس درجم پر مزدور کیا کہ کوٹ دے ہی بعد کوٹے کے وہومن رو گیا ہی آیادی من کی اجرت واجب ہو کی یا نومن کی فر مایا کرزید پر چالیس درجم واجب مول عے جسی کداس نے شرط کی ہے بیافلا صدیس ہے۔

ایک معلم نے لڑکوں سے چٹائی دیوریہ وغیرہ مکتب کے کام کی چیزوں کی قیمت طلب کی وہ لوگ کچھ

درہم لائے اورمعلم نے اپنے ذاتی درہموں میں ملائے 🏠

جموع النوازل میں ہے کہ ایک مخص بازار میں فروخت کرتا تھا اس نے کسی بازاری ہے اپنے مال فروخت کرائے پر
استعانت طلب کی اس نے مدو کی پھراجرت ما گئی تو اس باب میں اہل بازار کی عادت کا اعتبار ہے اگران کی عادت یہ ہو کہ باجرت مدد

کرتے ہوں تو اجرت مثل واجب ہوگی ورزیس واجب ہوگی اور دلالوں نے جومقد اراشیا ، پر باہمی وضعات مقر دکرد تھی ہے بیص ظلم

ورکشی ہے ان کوسوائے اجرائمثل کے کچے حلال نہیں ہے بیظ ہیر یہ میں ہے۔ اگر زید نے عمر وکومقر درکیا کہ اس میدان میں میرے واسطے
دو بہت علیمہ و علیمہ و جہت کے یا ایک بی جیت کے تیار کردے اور اس کا طول وعرض وغیرہ جوضروری ہے بیان کردیا تو فرآوئی ابواللیث

ا فائیز معرب پالیز فریوز ووغیرہ کی بازی۔ علیم مرد برفستانی ملکوں میں کوائم کی کواو پر سے می وغیرہ ہے تو وہ کرتے ہیں اور اندرالاؤ کے آگ

میں تکھاہے کہ بیہ جائز نہیں ہے محر جائز ہوتا چاہئے بشر طیکہ مت جرکے اسباب سے تیار ہو کیونکہ اس طرح تعال جاری ہے بیری بیا میں ہے۔
زید نے اپنا مکان محروکوایک درہم باہواری کرایہ پردیا بھر خالد کے ہاتھ فرو دخت کردیا اور خالد کرایہ مرو سے وصول کرتار ہااوراس طرح ایک زمانہ گزرگیا اور خالد نے زید سے وعدہ کیا تھا کہ جب تو میرے دام واہی کردے گاتو ہیں تجھے مکان واہی کردوں گا اور جو کرایہ میں نے وصول کیا ہوگا وہ محسوب کر دوں گا بھر بائع درہم لے کرآیا اور چاہا کہ کرایہ کے درہم محسوب کر بے تو بھی نے فر مایا کہ جب مشتری نے کرایہ دار ہے کرایہ دار ہے کرایہ دار ہے کہ اسراد ہو کہ مشتری کے کرایہ دار سے کرایہ طالب کیا تو یہ بھڑ لہ اجازہ کے ہوا اور اجارہ مشتری کی طرف سے از سراد قائم ہو گیا ہی جو کھے مشتری نے کرایہ لیا ہے وہ سب مشتری کا ہوا اور ہائع کا اس میں بچھ میں ہے تھوڑ انہ بہت اور یہ جو مشتری نے وعدہ کرایا ہے کہ وشع کردوں گا یہ میں دعوہ ہے اگر اس نے پورانہ کیا تو اس پر حکما کہ کھولاز م ہیں آتا ہے اوراگر کڑتے ہی بیشر طاختری ہوتو بڑھ فا سد ہوگی بیتا تار خانہ میں بیشن وعدہ ہے اگر اس نے پورانہ کیا تو اس پر حکما کہ کھولاز م ہیں آتا ہے اوراگر کڑتے ہی بیشر طاختری ہوتو کڑھ فاسد ہوگی بیتا تار خانہ میں بیشن وعدہ ہے اگر اس نے پورانہ کیا تو اس پر حکما کہ کھولاز م ہیں آتا ہے اوراگر کڑتے ہی بیشر طاختری ہوتو کڑھ فاسد ہوگی بیتا تار خانہ میں

میں الائمداوز جندئ ہے دریافت کیا گہا کہ ایک فض نے ایک بیار باندی ایک طبیب کودی کداسیے پاس ہے اس کا علاق کرد ہے گھرصت کے باعث ہے جو بھواس کی قیت بڑھ جائے گی دہ ذیا دتی سب تیری ہے اس نے ابیا تی کیا اور ہاندی انجی ہو گئی تو طبیب کا تی ما لک پر بیہ ہے کہ اس کے کا م کا اجراکشل دے اور دوا دَس کے دام وخود اک کا خرچد ہوات اس کے سوائے اس کی چوت ٹیس ہے بیر کیا ہو جائے گی و بسیب صوت کے جواس کی قیست بڑھ جائے گی وہ ہم دونو ل عیں مشترک ہوگی اس نے علاج کیا اور وہ انجی ہوگی تو طبیب کو اجراکشل و صوت کے جواس کی قیست بڑھ جائے گی وہ ہم دونو ل عیں مشترک ہوگی اس نے علاج کیا اور وہ انجی ہوگی تو طبیب کو اجراکشل و صول کرنے کے داسط با مدی کوئی تو طبیب کو اجراکشل و حول کر دوراک کا خرچہ اور کی سکتا ہے بید دوراک و دوراک کا خرچہ اور کی سے جائی دیور ہو فیرہ کشت کی اس کے علاج کی وہ لوگ پکھ دورہ مالا ہے وہ کی اس مناز کی بیار وہ سے بیا گئی خرچی ہوگئی تو بیار دوراک کی چیز دوں کی قیت طلب کی وہ لوگ پکھ دورہ مالا نے اور اجراکشل وہول کرنے کے دارا فتاد کی غرجی افر چیز دوران کے استعال کے بعد اپنے گئی خرچی اور ایس کو یہ افتیار حاصل ہے بہ جواجرالفتاد کی عیں ہے۔ تابالغ اور کے نے اگر مسلم کو استعال کے بعد اپنے کوئی جیز جوں کی تو خرک ہو گئی ہو کہ کہ اس میا ہے کہ دوراک علی مسلم کی بیار دوران علی ہو کہ کوئی کی مسلم کوران علی ہو اس کا کھانا طال ہے بہ جواجرالفتاد کی عیں ہے۔ تابالغ اور کے نے اگر مسلم کو اسلام کی دوراک کی سے ایک کوئی کی جوز دی کوئی کی ہوئی دوراک کی مسلم اور ایسے استاد نے جس کے پاس کوئی صنعت سکھلا نے کوئوئی اس دی بارا تو ضام میں نے ہوں گئی دوراک کی مسلم اور ایسے اس کی دوراک کی مسلم اور ایسے اس کو مارا اور کہ ایس کوئی میں شور کی بازا در دوران کی دوران کی مسلم کی دوراک کی موان کی دوران کی موان کی دوران کی موان کی دوران کی موان کی موان کی دوران کی موان کی دوران کی

نواز ل می اکسا ہے کہ چھے ہے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص کے پاس ایک نابالغ لڑکا اجر ہے ہیں اگر اس نے کوئی بیہودہ
حرکت دیکھی تو کیا اس کو بارے تا کہ ادب سیکھے فربا پا کوئیں لیکن اگر اس کے باپ نے اجازت دے دی جوتو ایسا کرسکا ہے اور خلف بین ایوب سے فہ کور ہے کہ انہوں نے اپنا لڑکا باز ار میں کس کے پاس ہر دکیا اس نے لڑکے کی کوئی بیبودہ حرکت دیکھی اور خلف سے شکا بیت کی اور کہا کہ اس کی تا دیب کروں فربایا کہ بال پیر فربایا کہ اس کو تا دیب کرنے کا اختیار ہے اور حسن بن زیاد نے فربایا کہ تا دیب بیس کرسکتا ہے بیتا تار خانیہ میں ہے۔ ایک شخص نے اپنا غلام یا بیٹا کسی جولا باکو دیا اور جولا ہے کو اجر مقرر کیا کہ اس لڑکے کو بعا سکھلائے اور جولا ہے کو اجر مقرر کیا کہ اس لڑکے کو بعا سکھلائے اور جولا ہے نے چاہا کہ دوسرے جولا ہے کے پر دکرے تا کہ وہ اس کوسکھلائے تو بعضوں نے کہا کہ اس کو بیا فقیار ہے اور بعض نے فربایا کر فیس افتیار ہے اور بی کی ضرورت ہے اس

ے سے کمی اور مختص نے کہا کہ جھے تو بچھے دستاویز نولیس ملتا ہے اس نے دے دی محراس مختص نے خود ہی دستاویز لکھے دی تو اس کو پیاجرت لیما علال نہیں ہے بیاقتیہ میں ہے۔

السي تحض كسبوك بارے ميں جوقباله نويس (تمسك اور بيعنا مه لكھے والا) ہو الله

ل توله واجب بعنی باتعبین کهزایا لکهناواجب ہے علی الخصوص لکھد یناواجب نبیس ہے۔ ع وعیفہ وستاویز وتمسک ۔۔

ے عدوروس سے بید مطلب ہے کہ جس قدر آ دی ہیں سب کا عدد شار کر کے مساوی حصد ہوگا اور موافق حصد ملکیت کے نبیں ہے جیسے کماب الشرب کے نبیر اگار نے ہیں ہوتا ہے۔ علی قولے قاصت یعنی جوالیے کام کی مزدوری ہوتی ہے ای پر قائع نیس بلکہ زیادہ بطریق ہوی ظلم لیما شروع کریں گے۔

ایک مریض نے اپنامکان اجراکش ہے کم پر کراید یا تو اجارہ اس کے تمام مال ہے تر اردیا جائے گافتلا تبائی ہے معتبر ہوگا

ہم کی میں ہے۔ایک فض نے ایک دکان جو فقیروں پر وقف بھی کرایہ پر لی اور جا ہا کہ اس پر ایک غرف اپنے مال ہے اپنے نفع کے
واسطے بنائے گرد کان کے کرایہ میں اجرت مقررہ ہے ذیادہ بکھنہ بڑھائے تو اس کو غرفہ بنانے کی اجازت نددی جائے گی کیان اگر
اجرت بڑھائے تو صرف اس قدر محارت بنانے کی اجازت دی جائے گی کہ جس سے قد کی محارت کو ضررت پنچے اور اگر ایسا ہو کہ یہ
د کا کان اکثر اوقات خالی رہتی ہواور اس مستاجر نے فقط اس خرفہ کی خواہش سے اس کو کرایہ پر لیا ہوتو بدوں کر ایہ کے ذیاوہ کرنے کی اب کو فرف بنانے کی اجازت دی جائے گی میر چیا ہیں ہے۔ مسجد کے اوقاف میں سے ذید نے ایک دھی تجرہ اجارہ پر لیا اور اس میں کلباڑی
کو خرف بنانے کی اجازت دی جائے گی میر چیا ہیں ہے۔مہد کے اوقاف میں سے ذید نے ایک دھی تجرہ اجارہ پر لیا اور اس میں کلباڑی
سے لکڑیاں چرنی جو و گیس حالا نکہ پڑوی لوگ اس سے دراخت کی دوسر افض جو اس کرایہ پر تجرہ کو لے لیا ہوتو متولی کو کئی دوسر افض جو اس کرایہ پر تجرہ کو لیے لیا ہوتو متولی کو کئی دوسر افض جو اس کرایہ پر تجرہ کو لیے لیا ہوتو متولی کو کئی دوسر افض جو اس کرایہ پر تجرہ کو لیے اور اگر متولی کو کئی دوسر افض جو اس کی دوسر افض جو اس کے قضہ ہی جو در سے کہ کا رہی کہ تو اس کے قضہ ہی تو در ایک کو کئی دی تو در ایک کی خواہ سے کہ اس کو اس کے قضہ ہی جو در در کئی جائے اور اگر متولی کو افتیار ہے کہ تجرہ اس کے قضہ ہی جو در در کئی جو اس کے قادر ہوتو ایسانہ کر سے دی اس کو اس کے قضہ ہی جو در در کئی گار اس سے محارت والیا ہو کہ ہو اس کی خور مواہ نے کا خوف ہوتو ایسانہ کر سے در آئی گار اس کے اس کو اس کے قضہ ہی جو در در کیاں ہو اس سے محارت کی در اس کی در اس کی خور ہو در ایک کی اس کو در اور اس کے تو در اس کے قضہ ہیں چھوڑ در در کئی ہو اس کے در اس کی خور ہو در ایسانہ کر در اس کی در کی در اس کی در اس کی در در اس کی 
چام انعتادی میں ہے کہ اگرایک میں نے دی درہم ماہواری پرایک کدھا کرایہ کیا اوراس کوم اپنے زین کے ہیں درہم ماہواری پر کرایہ پردے دیا تو حصدزین کا کرایہ اس کوحل ل ہے بہتا تارہ انیہ میں ہے۔ ایک میں نے سوئن تازہ چھوہارے دوسرے شیر میں پہنچانے کی غرض ہے جانور کرایہ پر کیا اور داستہ میں چھوہارے نشک ہو کر پہاس میں دہ گئے نہی اگر متاجر نے جانور کو کرایہ کیا ہے تو بعد رنعصان کے اجرت میں ہے کی کردی جائے گی یہ جو اجرت میں ہے کو کو اورا گرسومن چھوہارے بہنچانے کا اجارہ کیا ہے تو بعد رنعصان کے اجرت میں ہے کی کردی جائے گی یہ جو اجرا افتحادی میں ہے۔ ایک میں ہو کا اجرا افتادی میں ہے۔ ایک میں ہے۔ ایک میں ہو کا اجرا افتادی میں ہے۔ ایک میں ہو کیا ہے اور کیا کہ اور میا کہ اور میروکا اجرا افتال اور جو مروریات اپنے پاس ہے لگا اور مروکا اجرا افتال اور جو مروریات اپنے پاس ہے لگا اور مروکا اجرا افتال اور جو میروریات اپنے پاس نے مرف کی بیان اس کی قیت زید پر واجب ہوگی بی خلاصہ میں ہے۔ اگر ایک مین میں کی اور معلوم کے واسطے ایک میں بیا ہوارہ لیا گون اس کو دونوں ایز تی نہیاں کی میں اس نے مرف کی بیان اجارہ کو باتی میں ہو گا ہے تھی دوسرا اجارہ کو باتی میں تھی میں ہیا اجارہ کو باتی کی دورہ میں کیا ہے دونوں کی اجرت کے جو جو جو باتے کی دونوں کی بیا اجارہ کو کی بیتا تارہ انہی کی میں کیا ہے دونوں کی اجرت کے جو جو جو باتے کی میت تک جو دورہ میں کیا ہے دونوں کی اجرت کے جو جو جو باتے کی میت تارہ خانے میں کیا اجد دونوں کی اجرت کے جو جو جو باتے کی میت تارہ خانوں کی اجرت کی جو جو باتے کی میت تارہ خانے میں کیا اجد دونوں کی اجرت کے جو جو باتے کی میت تارہ خانوں کیا ہو تھی ہو جو باتے کی میت تارہ خانوں کی اجرت کی میت تارہ خانوں کیا میں ہو جو باتے کی میت تارہ خانوں کی اجرت کی دونوں کی اجرت کی میت کی دونوں کی اجرت کی میت کی کیا ہو کو دی کی اجرت کی دونوں کی اجرت کی خور کی اجرت کی دونوں کی اجرت کیا ہو تھی کی اس کی اس کی اس کی دونوں کی اجرت کیا دی خواد کی دونوں کی اجرت کی دونوں کی اجرت کی دونوں کی اجرت کی دونوں کی اجرت کی دونوں کی تارہ کی اس کی دونوں کی اجرت کی دونوں کی دونوں کی اجرت کی دونوں کی دونوں کی دونوں کیا کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں

تین آ دمی کسی کام میں اجیر ہوئے اور سب با ہمی شریک تنے پھرایک بیار ہو گیااور دونوں باقیوں نے کام بورا کیا تو سب کو برابراجرت تقسیم ہوگی اور بیار کے کام پورا کرنے میں دونوں منطوع شار ہوں گے ☆

زیدنے ایک چکی گھراجارہ پرلیا اور خالد کواجارہ پروے دیا تھراس میں سے چھے منبدم ہو گیا پس زیدنے خالدہ کہا کہ آپن خرچہ سے اس کی تغییر کرادے اس نے خرچ کر کے بنوایا پس آیا زیدے واپس لے سکتا ہے یانبیس تو یہ تھم ہے کہ اگر خالد کومعلوم تھا کہ زید مستاجر ہے مالک نہیں ہے تو زیدے بچھیس لے سکتا ہے اوراگر اس نے یہ گمان کیا تھا کہ مالک ہے تو اس میں دوروایتیں ہیں ایک

ع - توليكال دعو في الاصل فان لم يقنع اخرجه من الحجرة في يده الا اذا قاف انتهى وهذا تصحيف المصحح فانظر المقدمة - ع - قليهتدك شكى كبلاتي بالخاظ انتكاف زبان دياره معاربتدي ترجمة كيا.

روایت علی جب تک واپی لینے کی شرط ندلگائی ہوت تک واپی نہیں نے سکتا ہے اور دیگرروایت علی بدول شرط کے واپس لے سکتا ہے یہ پیط علی ہے شیخ ابوالقاسم ہے دریافت کیا گیا کہ ایک اصاطہ علی زید کا جمر واور خالد کا اصطبل ہے اور بسااوقات خالد ورواز وہند
کر دیتا ہے اور زید نے اس کو منع کرتا چا ہا ہی آیا منع کر سکتا ہے فر مایا کہ خالد کو افقیا ہے جس وقت اس محلہ کے لوگ اپنے اپنے
درواز ہے بند کرتے ہیں آس وقت بند کردے بیتا تارخانیہ علی ہے۔ ایک فض نے ایک مقام دیا غت کا کام کرنے کے واسطے اجارہ پر
لیااور پڑوی اس کو اس سے منع کرتے ہیں فر مایا کہ بیعام ضرر ہے اس کو بازر کھیں بیجو اہرالفتاوی علی ہے تین آدمی کی کام عمل اچر
ہوئے اور سب باہمی شریک ہے چھے پھر ایک بیارہ و گیا اور دونوں باتیوں نے کام پورا کیا تو سب کو برا براجرت تقیم ہوگی اور بارے کام
پورا کرنے علی دونوں معلوع شار ہوں کے بیسرا جید علی ہے۔ ایک فض نے دوسرے کو چکی اجارہ پر دی اورا کی موجر نے اس متاجر
کے پاس گیہوں بیسے کہ ان کا آٹا چیں و سے اس نے ایسانی کیا تو اجرت واجب نہ ہوگی اوراگر ہوں کہا ہو کہ ای علی علی جس وی اجرا ہوگی کو ایراگر ہوں کہا ہو کہ ای علی جس وی سے ایک جس واجب نہ ہوگی اوراگر ہوں کہا ہو کہ ای علی جس وی اوراگر ہوں کہا ہو کہ ای علی جس وی علی ان کا آٹا چیں و سے اس نے ایسانی کیا تو اجرت واجب نہ ہوگی اوراگر ہوں کہا ہو کہ ای علی جس وی اوراگی تارخانی۔

زیدکا پھر اہدایا م کر شدکا اپنے مستاج عمر و سے بابت اپنی و کان کے واجب الوصول تھا اور زید نے تقاضا کیا محر و و پے
علی درنگ کرتا تھا پس زید نے قاضی کے سامنے مرافعہ کیا قاضی نے و کان پر مہر لگا وی پس جننے دنوں اس پر مہر دہی اس کا کر ابید واجب
ہوگا یا نہیں تو تھم بیہ ہوکہ دو اجب نہ ہوگا کے ویکہ عمر و قاضی کی مہر کو نہیں تو رُسکتا ہے پس انتقاع حاصل کرنے سے بازر کھا گیا اس لئے کر ایہ
ہوگا یا نہیں تو تھم بیہ ہوگا دو اور اس تھم علی اعتراض ہے اور تھے ہی عمر کر اید واجب ہوگا ایک جولا ہے نے کوچ کر ایر پر لی اور روز اند پھی
اجر سے تھم ہی کا وربیہ جو لا ہا وقف کے کر گرویس کا مرکتا تھا اور چونکہ کر اید واجب ہوگا ایک جہت سے متولی وقف اس کوچ کر کو لے گیا اور
چندر روز اس کے پاس دہی تو اسے دنوں کا کر اید واجب ہوگا یا نہیں تو جواب ہیہ ہوگا ہے کہ مواجد ہوگا ہا کر نے اور چھین
پیز روز اس کے پاس دہی تو اسے دنوں کا کر اید واجب ہوگا یا نہیں تو جواب ہیہ ہوگا ہے دو اجب ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے۔ ذید نے
وراعت کے واسطے کوئی زیمن اجارہ پر لی اور کھیتی ہوئی تھر اس ہے سے کہ واجب ہوگا تو ایا م گزشتہ کا کر اید واجب ہوگا اور اس میں اعتراض ہے ہوگی تو ایا م گزشتہ کا کر اید واجب ہوگا اور اگر حاضر کے و خالوں مور کہونے مال اجارہ کے دے ویا تو دیکھا جائے گا کہ اگر ذید حاضر ہوتے فالد مصلوع سے تھارہوگا اور اگر حاضر تیں
دی اور خالد نے تمن عمر و کو بوجہ مال اجارہ کے دے دیا تو دیکھا جائے گا کہ اگر ذید حاضر ہوتے فالد مصلوع سینار ہوگا اور اگر حاضر تیا

لے یہ متلد دلیل ہے کہ چڑے والوں کی بدیوے افریت کا دموی پہنچاہے۔ لا کیونکہ صاحب مکان کی طرف ہے کوئی عذرتبیں بلکہ متاجر کی مزاہے تو کراپ ساقط ندہوگا۔ لا مقطوع جو خوش ہے نیکی کرے بدول شرط صال کے۔ لا یعنی مدت اجارہ کے اندر سے کہا۔ لائی بعد خرید کے اجارہ سے نیا معامل کرل ا

اجارہ پردی اور اجرت لے لی تو عاصب کو اختیار ہے کہ اس ہے اجرت واپس لے بیزند المعتین علی ہے۔ بھا گے ہوئے غلام کو اگر کی فض نے پائر کرزید کو اجارہ وہ یا تو اس کی اجرت عاقد کو طے گی محرصد قد کر و ہا اور اگر عاقد نے اجرت مع غلام اس کے ما لک کے شہر دکی اور کہا کہ یہ تیرے غلام کی اجرت ہے تو اسخسا ناسب مولی کو طال ہے گر تیا سامیے تھم نیس ہے یہ وجیح کر دری علی ہے۔ ایک شخص نے پھی در خت خرید کر اے اور کوئی زعین اجارہ پر لی تا کہ بریدہ در خت اس علی ڈاوائے بعد خشک ہونے کے کام آئیں اور جو زعین کرایہ پر لی ہاس کا راست عمروکی زعین علی ہو کر جاتا ہے لیس درخت اس علی ڈاوائے بعد خشک ہونے کے کام آئیں او ہے زعین کرایہ پر لی ہاس کا راست عمروکی زعین علی ہو کر جاتا ہے لیس درخت اس علی درخت اس میں ڈاوائے بعد والے موجودہ نام اس کے حلی ہوئی تا ہے ہوئی نام یا اسباب خرید کر کھیدت معلومہ پر اجارہ دیا بھر وہ غلام یا اسباب کی مستحق نے با ثبات استحقاق لے لیا پس آیا مشتری کو ایام گزشتہ کے کرایہ کے مطالبہ کا اختیار ہے تو بعض نے فرمایا کہ مطالبہ اسباب کی مستحق نے با ثبات استحقاق لے لیا پس آیا مشتری کو ایام گزشتہ کے کرایہ کے مطالبہ کا اختیار ہے تو بعض نے فرمایا کہ مطالبہ کو نام کا ذاتی الذخیرہ۔

# المكاتب المكاتب عمدية كتاب المكاتب عمدية

إس كماب عن نوابواب بين

بار (وَكُ:

كتابت كى تفسير ركن شروط واحكام كے بيان ميں

کتابت کی تفسیر شرع 🖈

سر المال كذا في المين المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكمة المحك

رکن کتابت 🌣

اور کتابت کارکن ہے کہ موٹی کی طرف ہے ایجاب ہواور مکا تب کی طرف ہے تبول ہواور ایجاب ایے افغاظ ہے جو مکا تبت پردالت کرتے ہیں جیے موٹی نے اپنے خلام ہے کہا کہ ہیں نے تجے اس قد روز بموں پر مکا تب کیا خواواس قول کے ساتھ کوئی تعلق ہواس طرح کہا گرق ججے اواکر دے گا تو آزاد ہے یا کوئی تعلی نہ ہوای طرح آگر اپنے غلام ہے کہا گرتو بڑا در دہم پر بوں آزاد ہے کہ ما ہواری اس قد رقسا وار جھے سب اواکر دے اس نے تحول کیا یوں کہا کہ جب تو نے جھے بڑا در دہم پورے ما ہواری اس قدر کر کے اواکر دیے تو تو آزاد ہے اس نے تحول کیا یوں کہا کہ جب تو نے جھے بڑا در دہم پورے ما ہواری اس قدر کر کے اواکر دیے تو تو آزاد ہے اور آگر عاجز رہاتو مملوک رہائی نے قدل کیا یا اور آپول کیا یا اور آپول کیا یا ہواری کے سے اواکر دیے تو تو آزاد ہے اور آگر عاجز رہاتو مملوک رہائی نے تول کیا یا اور آپول کیا یا میں اختیار معافی کا ہوتا ہے نہ الفاظ کا اور آپول کی بیصور ت ہے کہ مکا تب کے کہ میں نے آپول کیا یا می روایا ایسے تو الفاظ کیا یو کتابت کا رکن تمام ہوگیا پھردکن کی حاجت ایسے مملوکوں میں جو یا این بینے کو خرید کیا تو اس میں جا جو بیت ہو جسے والا کرنے یا جو حالت کا بت میں باندی ہے بیدا کو میں بویا ہے والد میں یا جو کا بت می بویا تا ہے والد میں یا جو کا بت میں باندی ہے بیدائع میں ہو یا اپنے والد میں یا جو کا اس میں باندی ہو بیا جو والد میں یا جو کا بر کراتو الد میں یا جو کا بر خوالت کا بت میں باندی ہو بیا جو والد میں یا جو کا بر خوالت کا بت میں باندی ہو بیا جو والد میں یا جو کا بو والد میں یا جو کا بیوالت کا بو حالت کا بت میں بیدائع میں ہو یا جو والد میں یا جو کا بیوالوں میں جو بیا جو بیا ہو جو الد میں یا بیک کو میں باندی ہو بیا جو بیا ہو بیا ہو کہ کو میا تو بیا کی کو میا تو کا بو حالت کا بو کا بو کا بو کا تو کا بو کا بو کر کیا تو الد میں یا جو کیا تو کا بو کا کو کا بو کا کی کو کا بو کا بو کیا تو کا بو کا کی کو کو کا بو کا کو کا کو کا بو کا کو کا بو کا کو کا بو کا کو کی کی کو کی کو کا بھر کی کو کا بو کا کو 
اگراہے فلام سے کھا کہ جب اوا کردیئے جھے تونے بزار ورہم ماہواری سوورہم کرے تو تو آزاد ہے تو روایت الی حفص کے موافق مید کا تب نیس ہاس واسطے کرایک بی باراوا کرنے کا انتہارے اور کی اس ہے ہیں بی ہے۔

شرائط كتابت 🏠

واضح ہوکہ کما بت کے شرا کلا چند تنم ہیں بعضی شرطیں ہو گی کی طرف راجع ہیں اور بعضی مکا تب کی طرف اور بعضی بدل کما بت کی جانب اور بعضی نفس رکن کی جانب راجع ہیں پھر بعضے شرا نکا انعقاد ہیں اور بعضی شرط نفاذ اور بعضی شرط صحت ہیں اب ہرا یک کا نیا ہے۔ یوں ہے کہ جوشر طیس مولی کی طرف را تی جی از انجملہ عقل جائے اور یہ انعقاد کی شرط ہے ہیں جولا کا ایعقل ہویا تخص مجنون ہواس کا مقد کتابت نافظ تہ ہوگا انہائغ کہ بچھ دار ہواس کا مقد کتابت نافظ تہ ہوگا اگر چہ والز کا آزاد ہوا وراسینے و لیا وصی کی طرف ہے اس کو تجارت کرنے کی اجازت حاصل ہواز انجملہ ملک وولایت شرط ہے اور یہ می شرط نفاذ ہے ہیں اگر کی نفنولی نے مکا تب کیا یعنی اجبی خنص نے زید کا غلام ہزار درہم پرمکا تب کردیا تو یہ مقد نافذ نہ ہوگا کیونکہ وہ مولی کا نائب ہے ای طرح باب ووسی کی طرف فنولی کو نہ ملک حاصل ہے نہ ولایت اور اگر وکیل نے ایسا کیا تو عقد نافذ ہوگا کیونکہ وہ مولی کا نائب ہے ای طرح باب ووسی کی طرف سے بھی استحسانا بھی تقم ہے از انجملہ رضا مندی شرط ہے اور دیشر انفاصحت میں سے ہیں اگر زید سے زیر دی اس کا غلام مکا تب کرایہ گیا یا اس نے سخرہ بن یا خطا سے مکا تب کیا تو صیح نمیں ہے اور واضح ہو کہ حریت یعنی مولی کا آزاد ہوتا جواز مکا تب کرنا جائز ہے اور واضح ہو کہ حریت یعنی مولی کا آزاد ہوتا جواز مکا تب کرنا جائز ہے اور واضح ہو کہ حریت یعنی مولی کا آزاد ہوتا جواز مکا تب کرنا جائز ہے اور ایسے تی اسلام بھی شرط نمیں ہے ہی ذمی کا اپنے غلام کا فرکومکا تب کرنا جائز ہے۔ دی کے مسلمان غلام کوخر بید کرنے مکا تب کردیا تو بھی جائز ہے۔

مرتد نے اگراہے مملوک کومکا تب کیا تو امام اعظم کے زو یک موقوف رے گالینی اگروہ مرتد حالت ارتداد رقیق کیا گیایامر حميايا دارالحرب من جاملاتو عقد بإطل موكيا اورا كرمسلمان موكمياتو نافذ موكا اورصاحبين كزر ديك اس كاعقد كتاب تأفذ موتا بهاور جوثرطیں مکاتب کی طرف راجع میں از انجملہ یہ ہے کہ مکاتب عاقل ہواور بیانعقاد کی شرط ہےاور جو بدل کتابت کی طرف راجع میں از انجله بديه كدبدل كمابت مال جواور بدانعقاد كي شرط بي حون يامردار برمكا تبت منعقدنه جو كي حي كداكراوا كردية آزادند ہوگا لیکن اگرمولی نے یوں شرط لگائی کے اگر تو مجھے میمردارادا کردے تو آزاد ہے اس نے لادکردے دی تو بسب اخرط کے آزاد ہو جائے گا ورمونی اس سے اس کی قیت نہیں لے سکتا ہے از انجلہ مال متعوم ہواور بیٹر انطاعت میں سے ہے ہیں اگر مسلمان نے اپنے مسلمان یا ذمی غلام کوشراب یا سور برمکا تب کیا یا کسی ذمی نے اسپے مسلمان غلام کوشراب یا سور پرمکا تب حمیا تو سیح نبیس ہےاورا گر غلام نے بیمال اواکرویا تو آزاد ہوجائے گا محراس پر اپنی ذات کی قیمت ادا کرنی واجب ہوگی اگر ذمی نے اپنے غلام کا فرکوشراب یا سور پر مكاتب كياتو جائز ہاوراگر ذي كاكوئي غلام كافر جواوراس نے اس غلام كوشراب برمكاتب كيا پھر دونوں يس ہےكوئي مسلمان ہو كياتو کتابت بوری اورغلام پرشراب کی قیمت واجب ہوگی از انجملہ بیہ کہ بدل کتابت کی نوع ومقد ارمعلوم ہوخوا وصفت معلوم ہویا نہ ہو اور بدانعقادی شرط ہے ہیں اگر بدل کتابت کی نوع یا مقدار مجبول ہو کی تو کتابت منعقدت ہو کی اور اگرنوع ومقدار معلوم مواور صفت مجهول موتو كمابت جائز موكى اوراصل اس مقام يربيب كدجب بدل كمابت كالمجهول مونا حدي تجاوز كري وكابت جائز شهوكى ورنہ جائز ہوگی ازائجملہ یہ ہے کہ بدل کتابت مولی کی ملک نہ ہواور بیشرط انعقاد ہے پس اگر اموال مولی میں ہے کئی مال عین پر مكاتب كياتوجائزنيس باى طرح اكرونت عقد كے يحد كمائى غلام كے پاس موجود باس بركتابت قراردى تو بھى بائر جيس بادر بدل کتابت کا دین ہونا جواز کتابت کی شرط ہے اور جوشرو طننس رکن کی طرف راجع میں لیس شرا نظامحت میں ہے ایک یہ ہے کہ شرط فاسد ہے خالی ہواور شرط فاسدوہ ہے کہ جو مقتضائے عقد کے مخالف اور نفس عقد میں وافل ہواور اگر وہ شرط مقتضائے عقد کے مخالف نہ ہوتو شرط دمقد دونوں جائز ہوں گے اور اگر مقتضائے عقد کے مخالف ہوگی تمرننس عقد میں داخل نہ ہوگی تو شرط باطل ہوجائے گی اور عقد سیح رہے گاریہ برائع میں ہے۔

ے قولہ بہب شرط کے بین بیاعمان مطلق بالشرط ہواجیسے غلام سے کہا کرا گرفواس کمرجس تھسا تو تو آزاد ہے اور عقد کتابت نہیں ہوا۔ ع کیونکہ وہامونی کی ملک ہے۔

هم كمابت ☆

کتابت کا تھم یہ ہے کہ غلام آزادانہ تصرف کہ جس ہے بسبب مملوکیت کے اس کوممانعت تھی اس ممانعت ہے بری ہوجاتا ےاور فی الحال اس کواسے امور میں دست قدرت حاصل موتی ہے جی کہ جو پچھاس نے کمایا وہ بالحصوص غلام کا ہوگا اور اگر مولی نے اس کے ساتھ خواہ اس بریااس کے مال برکوئی جنایت کی تو موٹی پر منان واجب ہوگی اور وقت اداکر دینے کے هیئ آزادی ثابت ہو کی اور مولی کواس عقد کے ذریعے سے بدل کتابت کے مطالبہ کی والایت حاصل ہوتی ہے اور وقت ادا کردیے کے حقیق بدل کا ما لک ہو جاتا ہے پیمبین میں ہے۔ کتابت اگرنی الحال اوا کرویے پر قرار پائے تو کتابت مقدے قارغ ہوتے ہی مولی کو بدل کتابت کے مطالبه كالفتيار جوكا اورا كرميعا وقرار بإنى جوكه تسط كرك اواكرية جس ونت قسط كى ميعاد آئ اس ونت مطالبه كرے كابيميط مي ہے۔ مكاتب كى كمائى كامولى مالك تيس موتا ہے اور نداس سے خدمت في سكتا ہے اور نداس كا صدقة فطرمولى يرواجب موتا ہے بيد خزالة المعتبين من ب-اگرمولي في مكاتبه باندي كساته وطي كي توعقر واجب موكايه مدايد ش بكفاييش الائم يبتلي مي لكعاب كاكرمونى في معامكات وقل كياتو تصاص واجب ند موكا اوراكر مكاتب في مولى كولل كياتو قصاص واجب موكا يديين شرح بدايد عم بے۔اور نکاح اور عدت عمل مکاتبہ یا عدی کے احکام شل مملوکہ یا عدی کے بیں سے فقاوی قاضی خان بیں ہے۔ کتابت مستحب ہے محر ایسے غلام کے حق میں جس کے حال سے بہتری معلوم ہو بعنی معلوم کرے کہ بیغلام این ہے اور تجارت کے کام میں ہوشیار ہے اور کمائی كرسكتا كياور بدل كتابت في الحال مويا ميعادي موقعط وارمويا كمشت اوربيسب جارے ند مب على بي رفقاوي قاضي خان مي ہے۔ بعضوں نے فرمایا کہ بہتری سے میراد ہے کدائ کے حال سے معلوم کرے کہ آزادی کے بعد مسلمانوں کو ضررت پہنچائے گااور ا كرد كي كمفرر بنجاد عكاتو افضل بدي كداس كوم كاتب ندكر عدادرا كركرويا توجائز بي سيمين من بهاورغلام وباندى اورصغيرو كبير ش كجيفر ق نيس بي جبكهاس كوخريد وفروخت كي عقل مويدكا في ش باورجو چيزين نكاح ش مهر موسكتي بين وه كمابت كاعوض مو سکتی ہیں پیڈ آوی قاضی خان میں ہے۔

فلام کے ذمہ سے بدل کتابت میں سے پچھ کو بینا اور چھوڑ و بینا خواہ کو اہ واجب نہیں ہے بلکہ مندوب ہے ہیں بروں تمام مال کتابت ادا کرنے کے آزاد نہ دکا اور جب سب ادا کر دیا تو آزاد ہو گیا اگر چہوئی نے ہوں نہ کہا ہو کہ جب تو تمام بدل کتابت ادا کردے گا تو آزاد ہو جائے گا یہ نزلیہ اسکتین میں ہے اور فلام کے ذمہ ہدل کتابت میں ہے پچھ کو دینا اور چھوڑ و یہ نواہ خواہ وا دو جب بیل مندوب ہے یہ بینی شرح ہدایہ میں ہے اور اگر بدل کتابت کے وش اسک کوئی شے رہی کر لی جس ہول اور کر سکتاب کوئی تو فلام آزاد ہو جائے گا یہ جس ہدل ادا کر سکتا ہے لینی بدل کتابت کی ادائی اس ہوسی ہے اور و و چیز مالک کے پاس تلف ہوگئ تو فلام آزاد ہو جائے گا یہ مسوط میں ہو اس ہور تا لک کے پاس تلف ہوگئ تو فلام آزاد ہو جائے گا یہ مسوط میں ہو واس ہور تی ہو گئی ہوگا اور اس کے سرے برار درہ میں داخل نہ کرے دو سرے یہ کہ جان و مال دونوں کو مکا تب کرے اور دونوں صور تیں جائز ہیں اور پہلی صور سن کی ہوگا اور اس کے بعد ہو پکھ کہ کے دو سب غلام کا ہوگا اور اس کے بعد ہو پکھ کہ کے دو سب غلام کا ہوگا اور اس کے بعد ہو پکھ کہ کے دو سب غلام کا ہوگا اور اس کے باس موجود ہو اور جو آئد و کہ کہ اس وقت مکا تب کے پاس موجود ہو اور جو آئد و کما تب سب غلام کا ہوگا خواہ اس کا مال جو فی الحال موجود ہو دہ بدل کتابت ہے کہ میں وقت مکا تب کے پاس موجود ہو اور جو آئد و کما تب کیا ہوگا دور فل موجود ہو اور جو آئد و کما تب کہ بو یا زیادہ ہوا در دور کی کواں مال ہو جو اس خطام کہ مال میں اس اس جو بواس نے خواہ کہ کہ اس کہ کہ دیا دیا ہوگا در فلام کا مال وہ ہو جواس نے خواس نے خواہ کہ کہ اس کی کہ دور کو خواہ اس کا مال وہ ہو جواس نے خواس نے خواس کے ہو یا زیادہ ہوا در دور کی کواں مال وہ ہو جواس نے خواس کے خواہ کی نے بہ کہ کیا یا میں دور کیا تب کہ کہ دیا گئا ہوگا کہ دور کون کے خواس کے خواس کو خواہ کیا کہ کہ دور کیا تب کہ کہ دور کہ کہ کہ دور کی دور کیا تب کہ کہ کہ دور کہ کو خواہ کیا کہ دور کو خواہ کیا کہ کہ دور کیا تب کہ کہ دور کہ کہ کہ کہ کہ کہ دور کیا کہ کو خواہ کی کی کہ کہ کی کے کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کہ کو کہ کو کہ ک

اختلاف کیالیمنی مولی نے اپناحق بیان کیااورغلام نے اپنا تو مکا تب کا قول قبول ہوگا گر جنایات کے عوض جوارش اوستیاب ہو یاعقر مطابقو دونوں مولی کی ملک بھوں سے میمضمرات میں ہےاور کتابت میں شرط خیار جائز ہے بیٹیز اند اسٹنین میں ہے۔ د د

#### (لىنصلان:

## <u> פנית (باب:</u>

### کتابت فاسدہ کے بیان میں

کتابت فاسدہ یم موفی کو افتیارے کہ بلا رضامندی غلام کے اس کور فیل کردے اور کتابت کوفیح کردے اور کتابت میں بدوں غلام کی رضامندی کے فیح نہیں کرسکتا ہے اور غلام کو افتیار ہے کہ کتابت فاسدہ اور جائزہ دونوں ہیں بدوں مالک کی رضامندی کے فیح کردے یہ شرح طوادی ہیں ہوارہ الوالجہ ہیں لکھا ہے کہ کتابت فاسدہ ہیں جو چیز موفی کو اس کی زندگی ہیں ادا کرنے ہے آزاد ہوجا تھا اگر اس کی موت کے بعد وارثوں کو اداکر سے قو آزاد ہوجا سے گایتا تارہ انہ ہیں ہے۔ اگر کی فض غیر کے مال بین پرخواہ ارتشم کیلی ہویا وزنی یا عروش ہیں ہے ہوا ہے فلام کو مکا تب کیا تو اس ہیں دوروا بیش جیں اور اظہر روایت یہ ہے کہ مقد فاسد ہے یہ قاوی قام میں ہے۔ اگر زید نے اپنے غلام کو بڑار دو ہم اور ایک سال تک فدمت کرنے یا کی مملوک جی مکا تب کیا تو فاسد ہے اور غلام اپنی قیمت اداکر نے پر آزاد ہوجا ہے گا مذمت نہ ہوائی کو اس سے موافذہ کرنے کی کوئی ، او فدمت نہ ہو چیز سے اور اگر مقدار قیمت اور اگر مقدار قیمت اس سے موافذہ کرنے کی کوئی ، او خدمت نہ ہو چیز اور اگر مقدار قیمت اس سے دائد ہوتو بقدار ذیادہ و جائے گا اور اگر قیمت زائد ہوتو بدل مقررہ میں اگر قیمت اس سے دائد ہوتو بقدار ذیادہ و بائی کا اور اگر قیمت زائد ہوتو بدل مقررہ میں ذیاد تی جو پر اگر قیمت اس سے ہوئیں اگر مقدار قیمت زائد ہوتو بدل می ذیاد تی جو پر اور اگر قیمت زائد ہوتو بدل مقررہ میں دیاد تی کا اور اگر قیمت زائد ہوتو بدل مقررہ میں ذیاد تی جو پر بیانی ہوتو بدل کو بیان گراد ہوتو بدل کو اور کی کوئی ، اور کو بدل کو اور کی کوئی ہوتو بدل کو در کوئی کوئی ہوتو بدل کوئی ہوتو بدل کوئی تا کا دورا کر قیمت زائد ہوتو بدل مقررہ میں ذیاد تی کھیں۔

کردی جائے گی بیٹر ح وقامیش ہے اگر گیبوں یا جو پر مکا تب کیا اور مقدار معلوم بیان کردی ہی اگر صفت بھی مثل جیدیا وسط یا ردی بیان کردی تو اس صفت پر عقد قرار دیا جائے گا اور اگر کوئی صفت بیان نہ کی ہوتو در میانی قتم قرار دی جائے گی بیمیط میں ہے۔

اگرزیدنے اپناغلام ایک کیڑے یاج پاپی یا جیوان یا دار پر مکاتب کیاتو کمابت منعقد ہوگی تی کدادا کرنے سے غلام آزاد

شہوگا کیونکہ کیڑے کی داروجوان کی نوع جمیول ہے اور اگر ہروی کیڑے یا غلام یا پاندی یا گھوڑے پر مکاتب کیا تو جائز ہے اور ہر چیز

می سے درمیانی تر اردیا جائے گا اور اگر ان صورتوں میں غلام درمیانی چیز کی قیت الیاتو موٹی پر جرکیا جائے گا کداس و تجول کرے پ

بدائع میں ہے اور امام اُنظم کے نزد یک درمیانی وہ ہے کہ جس کی قیت چالیس درہم ہوں اور صاحبین کے نزد یک ارزائی وگر انی تر آنی ہو اور درمیانی چیز کی قیت لگانے میں غلام مکاتب کی قیت پر نظر نسکی جائے گی کذائی الذخیر واور کافی کے باب المہم میں تھیا ہے

پر ہے اور درمیانی چیز کی قیت لگانے میں غلام مکاتب کی قیت پر نظر نسکی جائے گی کذائی الذخیر واور کافی کے باب المہم میں تھیا ہے

گر ہے اور درمیانی چیز کی قیت کا اور سوائے اس کے اس پر مجھوا جب نہ ہوگا گھر واضح ہوکہ قیت کا انداز واپستی میں قیت ہے جو

اس نے اوا کی ہے دونوں کی باہمی تھد بی سے تابت ہوگی اور اگر دونوں نے اختلاف کیا تو قیت آگئے والوں کے قول پر کھا تاکیا

جائے گا ہی اگر دوخوس ایک قیت پر شنق ہوئے تو وہ تی قیت قرار دی جائے گی اور اگر اختلاف ہوا ایک نے مثل بڑار دوہ ہم انداز ہوجائے گا اور وی دوہ ہوئے انداز کو جب تک پڑھی ہوئی انتہائے قیت ندادا کر بے تب تک آزاد نہ ہوگا ہے

مرائ الو بائ میں ہے۔ اگر کہا کہ میں نے تجے مکا تب کیا اور مال عوش سے سکوت کیا تو ہمارے علی عاد اندائیت کیا تب کیا تب کیا اور مال عوش سے سکوت کیا تو ہمارے علی علی عاد ویک کیا تب کیا اور میل می جیوٹ میں ہے۔

اگراس نے ایک خادم لمپیدرنگ پرمکا تب کیا پھراس نے اس موض سے دوخادم ابیض یا دوجبتی سیاہ پر ہاتھوں ہاتھ مسلم کر لی تو جا نز ہے بیمسوط میں ہے۔اگر کس نے اپنے غلام کوموتی یا یا قوت پر مکا تب کیا تو انعقاد نہ ہوگا اور اگر اپنے تھم پر کہ جو میں کہدوں یا اس کے تھم پر کہ جس قدرتو کہدد سے مکا تب کیا تو انعقاد نہ ہوگا کیونکہ نوع ومقد ارجبول ہونے سے بھی پہاں زیادہ جہالت ہے یہ ہرائع اگرموٹی نے اس سے وقی کی پھراس نے بول کتابت اداکر دیاتو موٹی پراس کا عقر اداکر نا داجب ہوگا اوراگر زید نے اپنی
حالمہ باغی کو مکا تب کیاتو ہواس کے پیٹے علی ہے وہ بھی کتابت عیں داخل ہوا نواہ مرت ذکر کر سے باز کر ساوراگراس کے پیٹ کا
پچسٹنی کیاتو کتابت جائز نہ ہوگی بیمبوط علی ہے۔اگر اپنے غلام کو در ہموں پر مکا تب کیاتو ناسد ہے کین اگر اس نے تمن در ہم
دے دیاتو آزاد ہوجائے گا ادراس پر اپنی تیت اداکر ٹی واجب ہوگی گذائی السراجیہ۔قال اکم تبہ ہم پی تھم زبان عربیت سے متعلق
ہاگر یوں کہا کہ کا تبقت علی در آبہ تو کمتر جمع تمین در ہم جی پی گئی اصل الا مام الاعظم تمین در ہم معین ہوں کے اور زبان اور در موافی چاہئے کہ دو در ہم اداکر نے پر می بھی کی گئی تو علاوہ قبط کے اس پر سودر ہم واجب ہول کے قر کتابت فاسد ہے بیمبوط می
در ہم قبط وار اداکر ہے بشرطیکہ اگر ایک قبط بھی ٹی ٹی تو علاوہ قبط کے اس پر سودر ہم واجب ہول کے تو کتابت فاسد ہے بیمبوط می
ہوار در ہم پر قبط وار کر کے اداکر نے پر مکا تب کیا اور شرط لگائی کہ اگر کسی قبط سے عاج ہواتو ہزار در ہم پر مکا تب ہوجائے گا
ہو جائے گئی دونوں جائز ہیں بیمبوط میں میں ہے۔نواز ل میں ہے کہ اگر ذید نے اپنے دوغلاموں کو ایک ہی کتابت میں مکا تب ہوجائے گا
ہزد کید دونوں جائز ہیں بیمبوط می میں گئی اور اگر اس علی ہے کہ اگر ذید نے اپنے دوغلاموں کو ایک ہی کتابت میں مکا تب کیا اور میاب تب ہی کیات کے دونوں پر قر ضرفرار پائے میں مکا تب کیا اور میاب کیاتوں پر قر ضرفرار پائے میں مکا تب کیا تو ہراد در ہم ہر لی تھی اور وہ دونوں آز او ہوجائی گئی گئی اور بیا م م اعظم کیز دیک ہے بیعشمرات میں تھیا۔

اگرزید نے اپنی با تدی کو ہزار درہم پر بوعدہ عطاء یا کھیتی کھنے یارو تدے جانے وغیرہ وعدہ پرجس کی میعاد معلوم نیں ہے مکا تب کیا تو استحسانا جائز ہے ہیں اگر عطا میں تا خیر واقع ہوئی تو بدل کتابت دیتا ای وقت واجب ہوگا جس وقت عطیہ نکالا جا تا تھا اور با تدی کو اختیار ہے کہ اس سے پہلے مال اوا کر کے آزاد ہو جائے بیمب وطیس ہے اور اگر غلام کو ہزار درہم پر مکا تب کیا اور بھی اس کی قیمت ہے اس شرط سے کداگر غلام اس قدر درہم اوا کر کے آزاد ہو گیا تو اس پر دوسرے ہزار درہم وا جب الا وا ہوں کے قو جائز ہے اور یوں عی رکھا جائے گا جیسا کہ اس نے کہا ہے یعن جس وقت ہزار درہم وے دیتے تو آزاد ہوجائے گا اور احدا آزادی کے اس پر دوسرے ای طرح اگر ما لک نے اس کے پیکو آزاد کرد یا تو یہ می عقد کا بت کا تخ ہادرا گرخیار باندی کا ہوتو بچہ مولی کے آزاد

کرنے ہے آزاد ہوجائے گا اور باندی کے ذمہ ہے بدل کتابت میں پکھ مال بھی بسبب بچہ کے آزاد ہوجائے کے کم نہ ہوگا یہ بسوط

میں ہے۔ اگر آیک فخص نے تین روز کی شرط خیار کے ساتھ اپٹی باندی کو مکا تب کیا اور باندی کے بچہ بیدا ہوا اور مولی نے اس بچکو

فروخت کر دیایا ہہ کر کے پر دکیایا آزاد کر دیا تو اس کے تعرفات سب جائزادر کتابت باطل ہوگئی بیر ترائد المعتمین میں ہا ایک تر بی

نے دارالحرب میں اپنے غلام کو مکا تب کیا بھر دونوں مسلمان ہوگئے یا دونوں ذی ہوگے تو یہ اس کی تو قاضی اس کو باطل کر دے گا

دونوں آبان لے کرآئے عالا تک بحالہ غلام اس کے تبغیر ہوا مان نے کتابت میں یہاں نائش کی تو قاضی اس کو باطل کر دے گا

چنا نچہ دارالحرب کے عتق وقد بیر کو باطل کر دیتا ہے جبحہ دو امان نے کرآتے ہیں اور اگر تر بی غلام کو مکا تب کیا بھر غلام مسلمان ہو کر

دارالا سمام میں آگیا تو آزاد ہو گیا اور کتابت باطل ہوگئی آیک مسلمان تا جرنے دارالحرب میں اپنے غلام کو مکا تب یا آزاد یا لہ یہ کیا تو اسلمان کو میک این تب کیا اس نے بدل کتابت ادا کر دیا اور آزاد ہوگیا تو استحسانا جائز ہوگیا تو استحسانا می کو مسلمان پر جو کراس کو دارالا میں میں جو کیا تو استحسانا میں کو مسلمان پر جو کراس کو دارالحرب میں تب کیا اس نے بدل کتابت ادا کر دیا اور آزاد ہوگیا بھر مسلمان ہوگیا تو استحسانا اس کو مسلمان پر جو کراس کا لیہ ہوگیا تو استحسانا اس کو مسلمان پر جو کراس کا بہ ہوگیا تو استحسانا اس کو مسلمان پر جو کر رکوں گا ہو مسلمان پر جو کر رکوں گا ہو میں گا ہوگیا تو استحسانا میں کو میات کو بور کراس گا ہم میں جو کر بیا ہور کر بیا ہور آزاد ہوگیا تو استحسانا میں کو میکا تو بیا ترز دھور کو کراس گا ہم میں جو کر کر بیا ہور آزاد ہوگیا چور کر دیا ہور آزاد ہوگیا بھر مسلمان ہوگیا تو استحسانا می کو میات کو جو کر دیا ہور آزاد ہوگیا جو کر دیا ہور آزاد ہوگیا چور کو دیا ہور آزاد ہوگیا چور دو کر دیا ہور آزاد ہوگیا تو اور آزاد ہوگیا تو بیا تو رکو دو گا ہور دو اور کر دیا ہور آزاد ہوگیا ہوگیا تو ہوگیا تو بیا تو رکو دو گا گور کر کر دیا ہور آزاد ہوگیا ہوگیا تو کر دیا ہور آزاد ہوگیا ہوگیا گا کر دیا ہور آزاد ہوگیا ہوگیا گا گا کر دیا ہور آزاد ہوگیا گور کر دیا ہور کر کر دیا ہور آزاد ہوگیا

سے ہے۔ اس اور استحسانا ہے ہے بیدے فلام کو جو بین ایار مگنا جاتا ہے بعوض ایسے بی غلام کے جو یہ کام جاتا ہوم کا تب کیا تو آیاں چاہتا ہے کہ بید مقد سی نہ ہواور استحسانا ہے ہے بیدی بیدا ہوا گار ہوا ہے کہ بید مقد سی نہ ہواور استحسانا ہی ہے بیدی ہوا ہوا گار اور اگر این فیلام آزاد اور اگر استان ہو گا اور استحسانا بیلا کا من اس کے حالت زندگی پر اعتبار کر کے آزاد ہو جا کیں گے بید سوط میں ہے اور اگر اپنے فلام کو بڑا دور ہم پر اس شرط ہے مکا تب بیا کہ مکا تب بیال میر نے قرض خواہ کوادا کر دی ہو گئی گا بت جا کر نہ اور قربا یا کہ مخال ہی جا کر ہوا دور سے مکا تب بیا مال کے مکا تب بیدا ہوا اور اس نے موٹی کی طرف سے فلال محض کو مخال دی ہو بھی گیا بت جا کر ہے اور فربا یا کہ مخال ہی جو بیدا ہوا اور اس نے استحسان ہے بید فیر و میں ہے۔ ایک فیم نے اپنی بائدی کو مکا تب کیا حالان کی اس کے بید اہوا اور اس نے موٹی کی جا تھوں اور اس کے بید اہوا اور اس نے بید فیر و میں ہے۔ ایک فیم نے اپنی بائدی کو مکا تب کیا حالان کھا سے بید فیر و میں ہے۔ ایک فیم نے اپنی بائدی کو مکا تب کیا حالان کھا سے بید فیر و میں ہے۔ ایک فیم نے اپنی بائدی کو مکا تب کیا حالان کھا اس بائدی پر قرضہ ہے گئراس کے بچہ بیدا ہوا اور اس نے سے دور فیم سے۔ ایک فیم نے اپنی بائدی کو مکا تب کیا حالان کھا اس کے بیدا ہوا اور اس نے دور فیم سے بید فیر و میں ہے۔ ایک فیم نے دور فیم سے کی سے دور فیم سے دور سے دور فیم سے دور فیم سے دور سے دو

کتابت کا مال اداکر دیا پھر قرض خواہ لوگ حاضر ہوئے تو ان کوائتیار ہے کہ کتابت کا مال مالک سے واپس لیس ادراس سے باندی کی قیمت کی ضمان لیس ادر جو قرضدہ وجائے اس کوخواہ باندی سے وصول کریں یا پچر سے لیکن بچر ہے اس کی قیمت سے زیادہ نیس لے سکتا ہیں اور رہ بھی قرض خواہوں کو افقیار نہیں ہے کہ جواہ ہیں اپنا قرضہ سب باندی سے وصول کریں اور ان کو بیا فقیار نہیں ہے کہ مولی سے بچر کی قیمت اور مال قرض میں سے جو کم ہودہ وہ اجب ہوگا ہے قیمت کی مثمان لیس اور اگر دہ وہ بندی اور ایس ہے جو کم ہودہ وہ اجب ہوگا ہے مسبوط میں ہے۔ اگر غلام کو اس شرط سے مرکا تب کیا کہ شہر سے باہر نہ چلا جائے تو شرط باطل اور کتابت جائز ہے میں جو اس میں ہے۔ اگر غلام کو اس شرط سے میں ہو اور کتابت جائز ہے میں جو اس میں ہے۔ اگر غلام کو اس شرط سے مرکا کیا اس نے مکا تب کردیا تو سے تو نیس سے بیہ جو اہر الفتادی میں ہے۔ ایک فقی ہے۔

ایک فیمس نے دوتا جرفلاموں کوجن پر قرض تھا ایک بی کتابت جی مکا تب کیا بھر دونوں جی سے آیک غائب ہو گیا پھر قرض فواہوں نے قرض لیمنا چا ہا تو ان کو بیا فقیارٹیں ہے کہ جوفلام حاضر ہاں کو کتابت فیج کر کے دقتی اس کی کین اس قرض لیمنا چا ہا تو ان کی بیات ہوگا ہے جواس ہے اس کتابت اوا کیا ہے قرض خواہ اس کے لینے کے حقد ار ہیں لیمنی مولی سے لیس می کرادیں گیا ہے کہ مولی سے دونوں کی صان فیس بیمب وطیعی ہاور بھی مبسوط کے باب کتابت المرقد میں کھا ہے کہ اگر کی مرف کی اس مرفد کیا ہے فلام کو مکا تب کیا بچر خود دار الحرب والوں میں جا ملا پھر مسلمان ہو کروائی آیائی اگر فلام نے قاض کے پاس مرافد کیا اور قاضی نے اس کور قبی کردیا ہوتو کتابت باطل ہوگی ورند فلام اپنے عقد کتابت پر ہے گا انہی اور بھی مبسوط کے باب اللا بجوز من الک بھر اللہ بھر ساتھ اس کے ایک ہوگی اور اس کے ایک بچر پیدا ہوا پھر مالک اس کیا اور اس کے ایک ہوگا ہو اس کے ایک ہی ہوگا ہو اس کے ایک ہوگا ہو اس کے ایک ہوگا ہو اس کے ایک ہوگا ہو اور ہو جائے گا۔

انتهى قلت ان العقد في الوجه الاول باطل و في الثاني فاسدوهو الفرق بينهما

تېرۈبار.

# 

جن تمرعات کی عافت جاری ہے ان کے وائے باتی تمرعات سے مع کیا جائے گا یہ فزائد المعتمن میں ہے اور مکا تب کے واسطے فرید و فرحت و سنر جائز ہے کذا فی الکافی اور اس کوا تھتیار ہے کہ قلیل و کیٹر ٹمن پر فروخت کر لے اور جس جس پر چا ہے فروخت کر سے اور فقد وا و هار فرو فت کر سے ہام اعظم کا قول ہے اور صاحبین کے فزد یک قلیل ٹمن پر فرو فت کر سکتا ہے گر صرف ای قدر کی جو کہ لوگ پر واشت کر لیتے ہیں اور ہر جس سے نہیں فرو فت کر سکتا ہے در ہم و وینار سے فرو فت کر سکتا ہے اور فقد فروخت کر سکتا ہے اور مکتا ہے ادھانیوں فرو فت کر سکتا ہے اور مکتا ہے کہ جو چیز اس نے اور مکتا ہے اور مکتا ہے اور مکتا ہے اور کیکن آگر واقعی حال بیان کر و سے قو جائز ہے اور ہی تھم مولی کے ایسے مولی سے نو بی ہے اس کو کر وقت کر سے بین فرو فت کر سکتا ہے اور بین مولی کے ختا میں ہے بین مولی نے جو چیز اس سے فریدی اس کو بدون واقعی بیان کے کس کے جاتھ مرا ہے سے فیل فرو فت کر سکتا ہے اور پیش

جازے کے دولی کے ہاتھ آیک درہم میں دو اورہم فروخت کرے کیونکہ عقد کا بت ہے وہ غلام اپنی کمائی کا خود کل دار ہو گیا ہیں شک اجنبی کے ہو گیا ای طرح موٹی کو بھی اس طور سے فروخت کرنا و فرید کرنا نہیں جا زہاد جا درجا نزے کہ جو چیز اس نے فروخت کی اور اس می عیب کا دعویٰ کیا گیا تو اس کے فن میں سے گھنا ئے یا جو اس نے فریدی ہاس کے دام بر طائے گرید افتیار نیس ہے کہ جو اس نے فروخت کی اس کے داموں میں سے بلاحیب پھی گھنا ئے اور اگر اس نے ایسا کیا تو جا زند ہوگا اور اس کو افتیار ہے کہ جو چیز اس نے فریدی ہاس کے داموں میں سے بلاحیب پھی گھنا ئے اور اگر اس نے ایسا کیا تو جا زند ہوگا اور اس کو افتیار ہے کہ جو چیز اس نے فریدی ہاس کو بسب عیب کے دائیس کردے خواہ کی اجنبی سے فریدی ہویا موٹی سے فریدی ہویہ بدائع میں ہے۔ اور مکا تب نے اگر اسے اور قرضہ کا قرار کیا یا قرضہ صول یانے کا اقرار کیا تو جا زنہ بیر اجید میں ہے۔

مكاتبك خيار عتق حاصل مونے سے متعلق 🏠

مورت میں دوسرے مکاتب کی ولاء پہلے مکاتب کے مولی کے لئے ٹابت ہوئی ہے پھراگر پہلے مکاتب نے مال اوا کردیا اور آزاد ہو مياتودوس كولا مجوما لككول يكل بتحول بوكريها مكاتب آزاد شده كوند في اوراكريبلامكاتب ادائ كمابت عاجز جو كرر قيل كرديا ميا اور جنوز دوسرے نے مال اوانبيل كيا بنو ووائي كتابت ير باتى رے كا اور درصورت مكاتب باتى رہنے كے در حقیقت وہ اصل موٹی کا تملوک کیموگاحتی کدا گرامل مالک نے اس کوآزاد کردیا تو حقیقة عتق نافذ ہوجائے گا اور اگر مکا تب اول عاجز نہ ہوا مراوائے کتابت سے پہلے مرکمیا اور ہنوز دوسرے نے کتابت کا مال نہیں دیا تو اس کی دوصور تیں ہیں ایک بد کداگر پہلے نے انقال كياادرسوائ اس مال كے جومكاتب ثانى يركمابت كامال چيوز اے اور بہت سامال چيوز اجس سے اس كابدل كمابت ادابوسكما ہے واس صورت میں اس کا عقد کتابت من نہوگا اور اس کے ترک میں سے اس کا بدل کتابت ادا کر کے اس کی آزادی کا تھم اس کی زندگی کے آخر جزومی ثابت کیا جائے گا اور جو باتی رہاوہ اس کے آزادوارٹوں کو جب فرائض تقسیم ہوگا بشرطیکہ آزادوارث موجود ہوں ورنداس کے مولی کو ملے گااور جواس نے مکاتب فائی پرچپوڑا ہے وہ ای طرح رہے گا یہاں تک کدوہ اپنابدل کتابت اوا کروے کدوہ اس کے دار ٹان آزاد کو ملے گا اور جب دوسرا آزاد ہو گیا تو اس کی ولا مربیلے مکا تب کو ملے گی حتیٰ کہ اس کی اولا و کے خرکرلوگ اس کے وارث جوں کے اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر پہلا مکا تب مرکیا اور اس نے مجمد مال سوائے اس مال کے جومکا تب ٹانی پرچھوڑا ہےنہ چوڑ اتو لامحالہ یا تو دوسرے مکا تب کابدل کمابت پہلے مکا تب ہے کم ہوگا اور اس صورت میں پہلے کی کمابت سے ہوگی اور و وغلام قراردیا جائے گااوردوسرامکا تب اپنے عقد کتابت پررہے گا تر مال کتابت مولائے اول کودے کرآ زاد ہوگایا دوسرے کا مال کتابت بہلے کے برابر ہوگایا اس سے زیادہ ہوگا اور الی صورت میں یا تو دوسر سے مکا تب کے اداکر نے کا وقت بہلے کے مرنے کے وقت بر آ ميا جوتو پہلے مكاتب كاعقد كما بت من نه ہوگا پس دوسرامكاتب اپنے بدل كتابت ميں بعدر كما بت اول كے ادا كروے كا اوراس كى حریت کا تھم نی الحال دیاجائے گا اور پہلے کی حریت کا تھم اس کی زندگی کے آخر جز ویس فابت کیاجائے گا۔

مئلہ فدکورہ کی ایک صورت جن میں اگر دونوں مکا تبوں نے ایک ساتھ مال کتابت ادا کیا تو دونوں کی ولا ءاصل مولیٰ کو ملے گی ﷺ

دوسرے کی مکاتب کی سے جو مال باتی رہاوہ پہلے مکاتب کے دار و س کو اجت کا اور دوسرے مکاتب کی حدت دلاء پہلے کے دار و س کے گی موٹی کونہ ملے گی اور اگر دوسرے مکاتب کی کتابت اوا کرنے کا دفت پہلے مکاتب کی موت کے دفت نہیں آیا ہی اگر مولی نے قاضی سے اس کی کتابت شخ کردیے کی درخواست نہی بہاں تک کہ دوسرے مکاتب کے اوا کرنے کا دفت آجائے کی مورت می نہ کور ہوا ہے اور اگر موٹی آجائے کی مورت می نہ کور ہوا ہے اور اگر موٹی نے پہلے کی کتابت شخ کردیے گی دوخواست کی تو قاضی اس کی کتابت شخ کردیے گا کذاتی الحیط اگر دونوں مکاتبوں نے ایک ساتھ مل کتابت شخ کردیے گا کذاتی الحیط اگر دونوں مکاتبوں نے ایک ساتھ مال کتابت اوا کیا تو دونوں کی دلاء اسل موٹی کو ملے گی ہے بدائع میں ہے نوا در این ساعہ میں امام مجد سے دوایت ہے کہ ایک مکاتب نے نظام کو مکا تب کیا چھوڑ گیا کہ جس سے مال کتابت اوا ہوسکتا ہے مگر یہ مال ہوگی و لاء اسل موٹی کو دسرے مکا تب نے مال کتابت اوا ہوسکتا ہے مگر یہ مال ہوگی کو لاء اصل موٹی کو اس میں مکاتب نے مال کتابت اوا ہوسکتا ہے مگر یہ مال ہوگی اور اس کی دلاء اصل موٹی کو دسرے مکاتب نے مال کتابت اوا ہوسکتا ہے مگر یہ والو ماصل موٹی کو میں میں مورت میں کہ جس سے مال کتابت اوا ہوسکتا ہے مگر یہ دال مورک کو دلاء اصل موٹی کو دوسرے مکاتب نے مال کتابت اوا کردیا تو وہ آز اور ہوگیا اور اس کی دلاء اصل موٹی کو میا تب کے مال کتابت اوا کردیا تو وہ آز اور ہوگیا اور اس کی دلاء اصل موٹی کو

ا سین امام اعظم کے موافق من وجد مملوک ہوگا۔ اس سینی درصور تیک مکا تب تانی کے وارث احراء موجود ہوں۔

طے کی پھراگراس کے بعد قرضہ وصول ہوکر پہلے مکا تب کا مال اوا کیا گیا تو دوسرے کی ولاء پہلے مکا تب کی طرف متح ل نہ ہوگی اور ولاء ومیراث میں جس روز مال کتابت اوا کیا جاتا ہے ای روز کا اعتبار ہوتا ہے بیجیط میں ہے۔

آدى كويداختيار نبيس ہے كدام ولدكونيج كرے كيونكه باجماع صحابه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين اليي بيج

باطل ہے ﷺ

ایک مکاتب نے اپنی باندی کومکاتب کیا پھراس سے وطی کی اور اس سے حل رہا ہیں اگر چاہے تو کتابت کو باتی رکھاور مکاتب سے اپناعقر لے لیے ایسے جین پی کر دیتو بھن کی کہاں کور وخت نیس کر سکتا ہے چان پی اگر ہا ہیں کہ باندی کوام ولد بنائے تو بھی بھی تھم ہے اور اگر و وہا تدی مال کتابت اداکر نے سے عاجز ہوئی اور اس کو خلام کے مولی نے آزاو کی تو جا ترخیس ہوتی ہے بخلاف اس کے راگر ہا تدی کے گیا تو جا ترخیس ہوتی ہے بخلاف اس کے راگر ہا تدی کے کہ کو جو مکاتب کی خلاف اس کے راگر ہا تدی کے کہ جو مکاتب کے نظف سے بہن اس کی آزادی کے ساتھ آزاوہوگا پہر مولی کو گیا تو جا ترخیس ہوتی ہے بخلاف اس کے راگر ہا تدی کے کہ مولی کے کہ مولی کے کہ مولی کے مولی کے کہ مولی کے کہ مولی کے کہ مولی کی کہ کہ مولی کا مملوک ہوالیوں یا تدی اس غلام مکاتب کی ام ولد ہے کہ اس سے وطی کر سکتا ہے اور قیمت لے سکتا ہے ہی مولی کی مملوک ہو گی مکاتب کو بہن مولی کی مکاتب کو بہن مولی کی مکاتب کو بہن مولی کی مکاتب کو بہن اور قیمت کے دیت کا اختیار نہ ہوقال المحرج معااللہ عند یہ حکم اس بنا پر ہے کہ آدی کو بیا حتیار نہیں ہوتا اس میں کلام کرتے ہیں والا ول محارات کو ایک واجو ہے ہی کہ اس کا حتیار کے قائل بنا پر بھر اور اس کا حتیات و مولی پر واجب ہوگا کہ باندی کو اس کا حتم اور اس کا حتم اور اس کا حتم اور اس کہ مکاتب نے اپنی باندی کو اس کا حتم اور اس کا حتم اور اس کی مکاتب نے اپنی کو مکاتب کی کو مکاتب کیا بھر اور اس کا حتم اور اس کا حتم اور اس کی مکاتب نے اپنی کو مکاتب کیا بھر مولی نے اس کوام ولد بنایا تو مولی پر واجب ہوگا کہ باندی کو اس کا حتم اور

كر مداور يجداني مال كے ساتھ بمزله مال كے مكاتب بوكا بجرا كروہ باندى ادائے كمابت سے عاجز بوئى تو مولى اس بجه كواسخسانا بيد تمت لے لے کااور بائدی مکاتب کی مملوک رے کی بمنول مغرور کے قراروی جائے کی اور اگر مکاتب نے خود تی اس باندی ہے وطی کی چرمر کیااور کچھ مال شیعوز الیس اگروطی سے اس کے پینیس بیدا مواتو اپنی کتابت پر باقی رہے گی اور اگر بچہ بیدا مواتو اس کواعتیار دیا جائے گا کہ جا ہے مکا تبت کوتو ( دے اور خود اور اس کا بچہ پہلے غلام کی کتابت کے واسطے می کرے یا اپنی مکا تبت کو پورا کرے اورا کر غلام نے اس قدر مال چھوڑ اجس سے اس کا مال کتابت بخونی اوا ہوسکتا ہے تو اسکی مکا تبت کا مال اواکر کے اس کے اور اس کے بينے كى آزادى كا تھم ديا جائے گااور بائدى كى كتابت باطل جوجائے كى اور اكر مكاتب بائدى عاجز بوئى اور موتى يجد كےنب كامرى ہادرمکا تب اول مرچکا ہے تو بچہ آزاد ہوگا اور موٹی پراس کی قیت واجب ہوگی اور بچہ کی قیت سے مکاتب اول کا مال کماہت ہورا ادا ہوسکتا ہوتو مکا تب کی آزادی کا بھی علم دیا جائے گا ہی ہدیا تدی عاجز ومکا تب اول کے وارثوں کی مملو کہ ہوگی بشرطیکہ سوائے سولی ے اس کا کوئی وارث ہواور اگر نہ ہوگا تو ولا ء کی وجہ ہے مولی کو سلے کی اور مولی کی ام ولد قرار پائی کی بیمبوط میں ہے۔ اگر مکا جب نے اپنے غلام کو تجارت کی اجازت دی تو جائز ہے چرا کر غلام نے پھھاد حارالیا تو اس کے ذمہ لازم ہوگا پھر اگر قرض خواہوں نے آگر غلام کوطلب کیاتو غلام قرضہ کے عوض فروخت کیا جائے گالیکن اگرمولی نے اس کی قیت دے دی تو فروخت نہ کیا جائے گا اور پھراگر مكاتب نے اس كا قرضداداكيا كدجس سے و وفروخت ندكيا كياتو كهاجائے كا جوقرضد مكاتب نے اداكيا ہے اگروواس كى قيت كے برابر ہے تو بلاشبہ سب اماموں کے فزویک جائز ہے اور اگروہ قرضداس کی قیت سے زیادہ ہے تو دیکھا جائے گا کہ اگر صرف اس قدر زیادتی ہے کہلوگ اسپنے اندازہ میں اپنا خسارہ برواشت کر لیتے ہیں تو مجمی بلا خلاف جائز ہے اور اگر اس قدر زیادتی ہو کہلوگ؛ ندازہ عن اتنا خماره كوارائيين كرتے بين تو كتاب الاصل عن اشاره فرمايا كه جائز بي بعضے مشائخ نے فرمايا كه بيد جو كتاب الاصل ميں بسب كنزويك بالاجماع باوربعض في كهاكريدام اعظم كنزويك باورصاحين كنزويك بيام عارز بيدة فيره م ے۔ مكاتب كے واسطے يہ جائز نبيل ب كەمىدة. دے مرتموزى ئى چيز دے سكتا ہے تى كدايك در ہم كى فقير كونييل دے سكتا ہاورند اس کوایک کیڑا پہنا سکتا ہے ای طرح یہ جائز نہیں ہے کہ مکا تب مریہ بھیج تمر ہاں تعوزی سی کھانے کی چیز بھیج سکتا ہے اور مکا تب کو اختیار ہے کدوموت طعام میں بلائے اور اجارہ اعارہ وابداع کا اختیار رکھتا ہے یہ بدائع میں ہے۔

ے مغرور کی تغییر ہاب ثبوت النسب ہوئی۔ میں ندکور ع لینی وہ آزاد ہوگی بسب موت کےاور مکا تبت باطل ہوگی۔ پا

ہے اگراس نے مچھومال فروخت کیا گھرا قالہ کرلیا تو جائز ہے اور مکا تب کوائنتیار ہے کہ مضاربت پر مال دے اور مولی ہے مضاربت پر لے اور اپنے نفس کواجار وپر دے اور مال بعناعت لے اور دے اگر چیفس غیر کی اعانت ہے بید خیرو میں ہے۔ مکا تب کوافقیار ہے کہ اپنے غلام ومملوک کو مکا تب کرے اور بیاسخسان ہے بھراگر بعد کتابت کے آزاد کیا تو جائز و نا فذنہیں ہے جبیبا کہ لی کتابت کے ناجائز تھا ای طرح اگر نصف مال کتابت یاکل مال اپنے مکا تب کو جدکیا تو بھی جائز ہے بیمسوط میں ہے۔

### چونها بارې:

مكاتب كے اپنے قریب یاز وجہ وغیرہ کے خرید نے کے بیان میں

اگرمکاتب نے اپنے پاپ یا بینے کوٹر یداتو اس کی کتاب میں داخل ہوجائے گا اوراس کی آزادی پرآزاداوراس کے دیتی ہوگا اور کا تب اس کو فروخت ہیں کرسکا ہے ای طرح جس کی اولادی قرابت دارکا مالک ہواس کا بھی تھم ہے جیے داد و دادی و پوتا و پوتی و فیرہ سیاسل کی روایت ہے اوراگر مکاتب نے ان کوٹر یدلیا تو بسب عیب کے والی تیش کرسکا ہے اور اند تعمان حیب لے سک آر عاج ہوا تو اس کو والی کرنے کا استحقال حاصل ہوگا اوراگر موئی نے مکاتب کو فروخت کیا یا مکاتب مرکیا تو والی کرنے کا استحقال موئی کو حاصل ہوگا اوراگر موئی نے مکاتب کو فروخت کیا یا مکاتب مرکیا تو والی کرنے کا استحقال موئی کو حاصل ہوگا اوراگر موئی نے مکاتب کو فروخت کیا یا مکاتب مرکیا تو جانے اورا کی میٹ ہیں گرے اور ایک بیٹا چھوڑ اجس سے مال کتابت اوا ہو میں میں اور ایک میٹ ہوڑ اور جس اس نے اوراکر میا تب کے مال کے لئے تھی کرے گا اور جس طرح قطوار مقدم اس کے باپ کے آزاد ہو نے کا قبل موت کے تھم دیں گے اور پراکا بھی تراد ہوگا اوراگر حالت کتابت میں افراد اور کی تو اور کی کتابت کے اور کیا جانے گا کہ تیرائی چا ہو گا کو مالی کتابت فی الحال اوا کرد یا جا کتی کی جانے گا کہ تیرائی چا ہو گا کی اور کی اور ایک کتابت کی مرتے ہی یارٹی کراوا لئے جا کی گیا جائے گا کہ تیرائی جانے کا کہ تیرائی مکاتب کے مرتے ہی یارٹی کراوا نے جا کی کے اور یہ امال کتابت میں اولاد ہوئی اور شرک مناوض و کرک مالے کی مالے کی مالے کا کتاب کی مالی کتابت کی اور ایس کی میا ہوئی دور کرک کے حالت کتابت میں اولاد ہوئی اور شرک مناوض و کرک مالے کا کا کتابت میں اولاد ہوئی اور کرک مناوض و کرک مالی کا جائے گا

مگر ہاندی نے اپنا دوسرا پچ فریدا بھر مرکنی تو حالت کتابت کی اولا دقسط وار مال کتابت کے واسطے سعایت کرے کی اور جو مال فریدے ہوئے پچہ نے کھایا ہواس کو حالت کتابت کی اولا داس سے لے کرا پٹی مال کی کتابت اواکریں گے اور جو باتی رہاوہ ووٹوں کو برا ترتقشیم ہوگا اور کتابت والوں کو اختیار ہے کہ فریدے ہوئے کو بھکم قاضی اجارہ پر دے دیں میتا تار خانیہ ولوالجید سے منقول ہے۔

اگرمکاتب نے اپنی وخر خریدی حالانکدہ واس کے مولی کی ہوی ہے قومولی کا نکاح فاسد ہو گیا اوراگراس کی قرابت دار ہوق آزاد ہوجائے گی یخزلیہ المحتین میں ہے اوراگر مکاتب اپنے مولی کے باپ یا بیٹے کا مالک ہودہ آزاد نہ ہوجائے گا کیونکہ مولی نے اگر مکاتب کا غلام آزاد کیا تو عتی نافذ ہوں کے محاصہ ہوا کہ مولی ان کا بالک نہیں ہوتا ہے اس واسطے مولی کی طرف ہے آزاد نہ ہوں کے اور نہ مکاتب ہوا ہے ہو وحالت ہے آزاد نہ ہوں کے اور نہ مکاتب کو ان کی تاخ ممنوع ہے بیہ موط میں ہے اور اگر مولی نے مکاتب باندی کے ایسے پیر کو جوحالت کی تاب میں اور کیا تو اسخا ناس کا عمن نافذ ہوگا کیونکہ وہ مکاتب کا برو ہے اور مکاتب کا رقبہ برطرح مولی کا مکرت میں ہوا ہوا کہ جو بالدی کی اولاد کا تھم ہے بخلاف اس کی کمائی کے خلام وغیرہ کے کہ وہ مملوک ہے چناخچ آزاد کرنے ہے آزاد ہو جاتی ہے لیا ایسے بی اس کی اولاد کا تھم ہے بخلاف اس کی کمائی کے خلام وغیرہ کے کہ وہ مملوک ہے چناخچ آزاد کرنے ہے آزاد ہو جاتی ہے لیا ایسے بی اس کی اولاد کا تھم ہے بخلاف اس کی کمائی کے خلام وغیرہ کے کہوں گھو گھوں کے مولی موجود ہو گئی ہو گئی اور مکاتب نہ ہو جائے گا یہ نے کہا تو استحد کہ ملک ہی موجود ہوں تو سعایت اس کی طرف ہے آزاد ہو جاتی اس کے ماتھ مکاتب نہ ہو جائے گا یہ ذخرہ میں ہے کر واقع ہو کہ مکاتب نے ہو جاد ہوں تو سعایت اس کی طرف ہے آزاد ہو جاتی اس کے ماتھ مکاتب نہ ہو جود ہوں تو سعایت اس کی طرف ہے آزاد ہوجائی گیا تا تارہ ہوجائی گیا تو سعایت اس کی طرف ہے آزاد ہوجائی سے جس وقت مال کما بیت اس کی طرف ہے آزاد ہوجائیں گیا تا تارہ ہوجائیں گیا تا تارہ ہوجائیں گیا ہوئی تا تارہ ہوجائیں گیا تھیں۔

یہ ہر باتیہ میں ہے۔ میں ہے۔ مکاتب نے اپنی زوجہ کوخریدا تو اس سے وطی کرنا حلال ہے پھراگر اس کے بچے ہوا تو بچہا ہے باپ کی کتابت میں مبعاً داخل ہوا ہٰہ

بالخضوص استخداد کرے گی اور اگراوائے کتابت کے لائق مال چھوڑ کیا تو بدل کتابت اوا کیا جائے گا اور مکاتب کی زندگی کے آخر جزو شی است کی آزادی کا تھم دیا جائے گا اور گورت کا نکاح فاسد ہونا ظاہر ہوگا اور اس پر دوعد تیں واجب ہوں گی ایک عدت نکاح کے دوجیش واجب ہوں گی ایک عدت نکاح کے دوجیش واجب ہوں گئے کی تلک عدت استیلا و کی جو بسبب موجیش واجب ہوں گئے کی تعالی میں آخر جزوز عرفی شن فرقت واقع ہوئی اور دوسری عدت استیلا و کی جو بسبب موت موٹی سے موت موٹی سے اولا و تبیس ہوئی تو با تدی اس کی عورت ہاتی رہے گئے آزاد ند ہوگی۔

ا یک مکا تب سے اپنی بیوی کوجو با ندی ہے دوطلاق دیں مجراس کا ما لک ہواتو اس کے حق میں حلال نہ ہوگی تاوفتیکہ دوسرے شوہرے نکاح نہ کرے کیونکہ یا ندی کی طلاق کامل دو طلاق ہیں ریکانی میں ہے۔ اگر با ندی نے مکا تب کی حالت ملک میں جو پچہ پیدا ہوا تھاوہ مکا تب کی زئدگی میں مرحمیا بھرمکا تب مرائیں اگر بائدی نے بدل کتابت اس کے مرنے کے وقت کما ادا کیا تو آزاد ہوجائے کی ورندر تین کردی جائے گی اور برل کتابت کے واسطے فروخت کی جائے گی اور بائدی پرسعایت واجب بیس ہے مضمرات میں ہے مکا تبدنے اگر اسپے شو ہر کوخر بدا تو اس کا نکاح باطل نہ ہوگا اور مکا تب کو اختیار ہے کہ اس نکاح پر اس سے وطی کرے کیونکہ و وہا ندی مكاتبه در حقیقت اس كى دات كى ما لكتنبيس مونى ريينى شرح بدايد ش بهدمكاتب ذى في ايك مسلمان باعدى خريدى پس اگراس كو ام ولد بنایا تو اینے حال پررہے کی اور اگر مکا تب اوا کر کے آزاد ہو گیا تو با ندی کی ملک اس کو پوری حاصل ہو گی اور با ندی اس کی ام ولد ہوجائے گی پس معی کر کے اپنی تیت اوا کرے گی اور اگر مکا تب عا جز ہوکر پھرر قتل قر اردیا کیا تو مکا تب کے مولی پر جر کیا جائے گاکہ بائدی کوفروشت کردے میمسوط میں ہے۔ایک مکاتب نے ایک بائدی خرید کرایک چیف سے اس کا استبرار کرالیا بھرآزاو ہواتو مکا تب آزاد شدہ کوای قدر حیض پر اس کے ساتھ وطی کرنی جائز ہے اور اگر عاجز ہوکر مکا تب مع بائدی کے رقیق کے مھے تو مولی پر باندی کا استبراء واجب ہےاورا گرمکا تب نے اپنی بٹی یا مال کوخرید کیا تو بعد عاجز ہونے کے مولی پر استبراء ان دونوں کا واجب نہیں ے اور قبل مجز کے جوجیش مکاتب کے پاس ان دونوں کو آسمیا ہے وہی کانی شار ہوگا اور اگرائی بہن کوئر یدا چرمکا تب عابز مواتو مولی یراس کا استبراء واجب ہے بیدامام اعظم کا قول ہے کیونکہ بہن مکا تب کے ساتھ مکا تبذیبیں ہوتی ہے بخلاف ماں و دفتر کے کہ عاجز ہونے کے بعد موتی پر استبراء واجب نیں ہے بیٹناوی قاضی خان میں ہے۔اگر کسی نے نصف غلام مکا تب کیا پھر مولی نے مکا تب ے کوئی چیز خریدی تو آدمی چیز کی خرید جائز ہوگی اور اگرا سے مکا تب نے مولی سے کوئی غلام خرید اتو استحسانا پورے غلام کی خرید اری جائز ب جیے فیر مخص ہے جائز ہے اور قیاساً فقط آ و ھے غلام کی خرید ارک جائز ہے اور ہم قیا ی تھم کوا فقیار کرتے ہیں کذا فی المهوط۔ يانيمو (6 باس:

مولی سے مکانتبہ باندی کے بچہ ہونے اور مولی کا اپنی ام ولدو مد برکوم کا تب کرنے اور اس کی مکانتبت اور تد ابیراور مولی واجنبی کے واسطے مکانتب کے اقر ارقرض وم کانتبت مریض کے بیان میں

ا کی مکاتبہ اپنے موٹی سے بچہ جنی تو و واس کی ام ولد ہو گی خواہ اپنی کتابت پوری کرے بیا عاجز ہو جائے ہور اس کے پچہ کا

لے تولہ وقت کا دس کی موت کے وقت جس قدر بدل کتابت خواہ بورایا تھوڑ اباقی تھا ادا کیا۔

نب دوس نب عابت ہوگا کر بات ہوگا کر باتدی مکا تبری تعمد این کی ضرورت نہ ہوگی کیونکہ وہ اپنی ذات ہے موٹی کی کملوک ہے اور اگر اس نے کتابت پوری کر دی تو بات مقر موٹی ہے لئے گا اور اگر موٹی ہر گیا تو ام الدہ وہ نے کی وجہ ہے وہ آزاد ہوجائے گی اور مال کتابت اوا کر دی جائے گی اور مال کتابت اوا کر دی جائے گی اور ہوا تھی کی کتابت اوا کر دی جائے گی اور ہوا تھی کی کتابت اوا کر دی جائے گی اور ہوا تھی کی کتابت ہوئی ہے اور اگر اس نے اوا کے کہ کہ میرات ملے گا کیونکہ اس کی آخر جزو ہی اس کی آزادی فابت ہوئی ہے اور اگر اس نے اوا کتابت کی اس کتابت کے دو مرا کی کتابت اور اگر کی اس بے دو کتابت کے دو مرا کتابت کی دو مرا کتابت کے دو مرا کتابت کی دو مرا کتابت کے دو مرا کتابت کی دو مرا کتابت کے دو مرا کتابت کی دو مرا کتابت کی دو مرا کتابت ہوگا دو اگر کتابت کی دو مرا کتابت کتابت کتابت کتابت کتابت کتابت کتابت کتابت کی دو مرا کتابت کی دو مرا کتابت کتابت کتابت کتابت کی دو مرا کتابت کی دو مرا کتابت کی دو مرا کتابت

اكرائي ام ولديابا عدى كو بزار درجم يراس شرط عدمكاتبكيا كديس ايك اوسط ورجدكامملوك وايس دون كاتوامام اعظم و

امام محد کے نزدیک کتابت باطل ہے اگر نصرانی کی ام ولدمسلمان ہوگئی اور اس نے تیت سے زیادہ پر اس کومکا تب کیا تو جائز ہے پھر اگرام ولد نے اپنے تنیک عاجز کیااورر قبل کی گئاتو اپنی قیمت کے واسطے می کرے کی پیمسوط میں ہے۔ اگر کسی نے اپنی مدیرہ ہاندی کو مكاتب كياتو جائز كيونكه هل ام ولد ك و وبعي اس كى ملك من بهاورا كرموني مرحميا اور يجمه مال سوائة اس ك نه جيوز اتو اس كوخيار و یا جائے گا کہ جا ہے اپنی دو تہائی قیمت کے واسطے می کرے یا تمام کتابت کے واسطے اور بیام اعظم کا قول ہے اور بھی سیجے ہے اور اگر مولى في انتال كيا اوربيد برواس كتهالى تركد يرآمد بوتى بوتو آزاد بوجائ كى اوربالا جماع اس كود مد يسعايت ساقط ہو کی اور معظمرات علی ہے۔ اگرانی مدہرہ کومکاتب کیا اور اس کے بچہ بیدا ہوا چرم کی توجو بچھاس پرواجب ہےاس کی اوا کے واسطے بچرسی کرے گا اور اگروہ لڑے اس کے موجود ہیں اور ایک نے اپنی ماں کا تمام مال کتابت اوا کردیا تو دوسرے ہے جونیس لے سكاب اى طرح اگردومد برول كوايك عى كتابت من مكاتب كيا اوروولوں من سے برايك دوسرے كالقيل سے بحروولوں مر مسكاور ایک نے ایک اڑکا چھوڑا جو مالت کیابت میں اس کی بائدی سے پیدا مواہو اس اور کے پرواجب موگا کہ می کر کے تمام مال کتابت ادا کرے بیمسوط میں ہے۔اگر کی مخص نے اپنی مکاتبہ بائدی کومد برہ کرد یا توضیح ہے اور بائدی کوخیار ہوگا کہ جاہے کتابت بوری کر وے یااسپے تین عاجز کر کے مدیرہ موجائے بی اگراس نے کابت تمام کرنا اختیار کیااورمولی مرمیااورموائے اس بائدی کےاس کا کے مال بیس ہے تو یا عری کوا متیار ہوگا کہ جا ہے دو تہائی مال کتابت میں سی کرے یا دو تہائی قیت میں اور بیام اعظم کے نزد کیا ہادرصاحین نے فرمایا کدان دونوں میں سے جو کم ہوگا اس کے اداکرتے میں سی کرے گی اور اس صورت میں خلاف فقط خیار على بيعن الم كزويك اس كويدنيار باورصاحين كزويكنيس بكرمقدار على اتفاق بيعن تهائى مال كابت يا تهائى قیت اس میں اتفاق ہے کذافی الہداریم الزیادة أورنو ازل میں ہے کہ بھٹے ابو بکر ہے دریافت کیا گیا کہ ایک مخص نے اپناغلام مملوک اسيخ تنن روز كے خيار پرمكاتب كيا بيراس كومد بركروياتو آيامد بركرنا كتابت كانتف عرمايا كدكتابت كانتف مونا ضروري نيس ہے کیونکہ انسان اپنے مکا تب کو مد بر کرتا ہے اور مد بر کو مکا تب کرتا ہے سواس نے کوئی ایسافعل نہیں کیا جو کتابت کا مانع ہو یہ تا تارفانیش ہے۔

کے موافذہ کیا جاسکتا ہے اور جو مد ہر پر باتی رہا ہے اس کے واسطے مکا تب ہے موافذہ نہیں ہوسکتا ہے کے تکہ مدیر کتابت ہے نگل میا اور ابساس پر مال تد ہیر کے بقید کے واسطے می واجب ہے اور فاہر ہے کہ مکا تب نے اس کی کفالت نہیں کی تھی اور اگر دونوں کی قیت دو ہر اب اس پر مال تد ہر کے برار درہم ہواور مال کتابت بزار درہم ہوں اور مدیر نے پیافتیار کیا کہ مال کتابت کے واسطے می کر ہے گاتو اس کو بیافتیار ہے کے دیکہ ہوسکتا ہے کہ بیامراس کے تن میں نافع ہو مثانی برل کتابت قسط وار آ بستہ آ بستہ اوا کر ناخم ہر ہوئے بین اس صورت میں اس کے قدمہ ہوئی میں اس کے تن میں مرف صورت میں اس کے قدمہ میں اس کی تھی ہوگا اور دو تم ان کتابت میا قدا ہوگا اور دو تم ان کتابت میں قدام کی تھی ہوگا ہوگا اور دو تم ان کتابت میں قدام کی تن چو تو اور توں کا حق کہ کہ واسطے دونوں میں ہے جس کو جا ہیں گرفتار کریں گرا کر میں گرا گر مدیر نے سب اوا کر دیا تو دوسرے سے اس مقدار کی تین چو تھائی گئی جو اس کے واسطے دونوں میں ہے جس کو جا ہیں گرفتار کریں گرا کر مدیر نے سب اوا کر دیا تو دوسرے سے اس مقدار کی تین چو تھائی گئی جو اس کے واسطے دونوں میں ہے جس کو جا ہیں گرفتار کریں گرا کر میں تا اور اگر مرکا تب نے سب دے دیا تو مدرے سے اس مقدار کی تین چو تھائی گئی جو اس کے و مدواد ہو تھا دونوں میں ہوئے اور اگر مرکا تب نے سب دے دیا تو مدرے سے اس کی چو تھائی گئی تا کہ جو اور کر کے در اور مرے دیا تو مدر سے سائی کی چو تھائی گئی تو اس کے و مدواد ہو تھا وار کی سے گا ہو سو طرحی ہے۔

اگرزید نے اپنے مرض الموت میں ہزارورہم ہراپنے غلام کومکا تب کیااوراس کی قیمت بھی ہزارورہم ہیں ہے۔

ایک مریض نے ہزارورہم قبط واراوا کرنے کی شرط سے اپنے غلام کومکا تب کیااوراس کی قیمت بھی ہزارورہم ہاوراس
مریض کے تبائی مال سے غلام ہیں تکا ہے تو اس کے مرنے کے بعد غلام کوافقیارویا جائے گا کہ چاہ ہائی سے ذائد جو بھے قیمت می
سے دہااس کوئی الحال بیقیل اوا کروے یا عاجز ہوتا چاہے کر قبل کیا جائے میر میط میں ہے۔ اگر مریض نے دو ہزارورہم پراپنے غلام کو
ایک سمال میں اوا کرنے کے وعد و پر مکا تب کیااوراس کی قیمت ایک ہزار ہے بھر مرااور سوائے اس کے مریض کا بھو مال ہیں ہوا و
وارثوں نے زائد کی اجازت ندی تو وہ غلام دو ہزار کی دو تبائی فی الحال اوا کرے اور باتی اپنی میعاد پر دے گایار تی کر دیا جائے گا یہ
ام اعظم والم ابو یوسٹ کے نزویک ہا وہ امام محمد نے قرای کہ جزار کی دو تبائی فی الحال اوا کرے اور باتی اپنی میعاد پر دے اور اگر
سات ام اعظم والم ابو یوسٹ کے نزویک موات میں جو قیست تی اس قدراوا کر نے تکا اس کے فرزند کواس جب سے دیا کیا کہ تا ہے کہ موت سے تصاص

بڑاردرہ ہم پرایک سال کے اوا کرنے کے وعدہ پر مکا تب کیا اور قیت اس کی دو بڑارورہ ہم بیں اور وارقوں نے اجازت نددی تو دو تہائی قیمت فی الحال اوا کرے بار تی کر و باجائی اور ہی ہوا یہ ہی ہے اورا کرا تی صحت میں بڑارورہ ہم بر مکا تب کیا اور اس کی قیمت باخ سودہ ہم بیں گھرائے مرض میں اس کو آزاد کر و با گھر مرکیا اور بھی وصول نہیں پایا تھا تو غلام اپنی دو تہائی قیمت کے واسط می کرے گا ہی دارا کا مواجع تا ہم بر کا کرائی کر اس کی اس کو بہر کر دیا تو وہ آزاد ہوگا اپنی دو تہائی قیمت کے واسط می کرے گا ہورا ہا م اعظم کے زور یک اگر اپنی صحت میں اس کو مکا تب کیا گھر مرض میں آزاد کیا تو غلام کو احتیار ہوگا کہ جا ہم اپنی و وہ آزاد ہوگا اپنی دو تہائی قیمت کے واسط می کرے اور امام اعظم کے زور یک اگر اپنی صحت میں اس کو مکا تب کیا گھر مرض میں آزاد کیا تو غلام اپنی وہ بیائی تیمت کے واسط می کرے اور اس کر موٹی نے سب اس کو دو تہائی قیمت کے واسط می کرے اور اس کے مواجع بی کرے گا اور بی صور کہا گھر اور ہم کی اگر اس کے وصول کیا تھر باتھ ہم کی اور اس کے اور اس کے اور اس کی دو تہائی کے واسط می کرے گا اور بی می کہا ہم اس کو کہا ہم کر کے واسط می کرے گا اور بیت کے واسط می کرے گا ہم اس کو کہا ہم کر کہا ہم کہ میں کو بیت کی اگر اس نے میں اس کو کہا تھر کہا ہم کر کہا تھیا ہم کو کہا تھی کہا ہم کر کہا تھر ہم کہا تو تہائی کے واسط می کر کے گا میس واقع ہو گی ہم کہا گھر اس کے مرب کی اور ہم کر کہا تھر ہم کر ہم کہا تو تہائی گا لی سے اس کا کہا کہا ہم کر کہا ہم کر کہا تو تہائی گا لی سے اس کا کہا تو ہم کہا تو تہائی گا اس سے اس کا اقرار وہائی میں وہ تو تم ام مال سے اس کا اقرار مستم ہو حالت موت میں واقع ہو تی ہم تو تم ام مال سے اس کا اقرار مستم ہو حالت موت میں واقع ہو تی ہو تو تمام مال سے اس کا اقرار مستم ہو میں وہ تو ایسام کو اور اور کہا کہا تو تم کی وہ تم کی میں کی وہ تو تم تم می وہ تو تمام مال سے اس کا اقرار مستم میں واقع ہو تی ہو تو تمام مال سے اس کا اقرار مستم ہو

اگر مریض نے مرض میں اپنے غلام کو مکا تب کیا اور سوائے اس کے اس کا پچھے مال نہیں ہے اور وارثوں نے اس کی زندگی میں کتابت کی اجازت دے دی تو ان لوگوں کو اختیار ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اجازت سے انکار کریں ہے۔

پھرا گرمکا تب نے کہا کہ بھی کھر بورہم والیس کرے جس تنم کے تیرے تن بی چاہتے ہیں و ہے وہ بدوں گا تو یا فتیار
اس کو نہ ہوگا اورا گرمریش نے ہزار درہم کو نے متبوضہ کی نبست بیا قرار کیا کہ بیر بیرے مکا تب کی دو بیت ہیں اور بدل کہ بت کہ
درہم کھر رے قرار پائے ہیں تو اس کا اقرار سی تھے نہ ہوگا ہر طبکہ اس پر حالت صحت کا قرضہ ہواور یہ ہزار درہم قرض خواہوں صحت کو تنمیم
ہوں گے اور مکا تب ہے جو پچھاس پر آتا ہے اس کا مواخذ ہ کیا جائے گا پیچیا ہی ہے۔ اگر مریض نے مرض ہیں اپنے غلام کو مکا تب
کیا اور سوائے اس کے اس کا کہ جہ مال نہیں ہے اور وارثوں نے اس کی زندگی ہیں گابت کی اجازت و ب وی تو ان لوگوں کو اختیار ہے
کہ اس کے مرنے کے بعد اجازت سے انکار کریں جیسے باتی وصیتوں بیں اختیار ہوتا ہے بیمسوط ہیں ہے۔ امام مجد نے جامع ہیں قربایا
کہ ایک مکا تب نے اپنی صحت ہیں اپنے موٹی کے واسطے ہزار درہم کا اقرار کیا اور موٹی اس کو ہزار درہم موجود تھے سواس
نے موٹی کو کہ بت نے اپنی صحت ہیں اپنی مرش میں مرگیا اور سوائے ان ہزار درہم کے اور پکھ نہ چھوڑ اتو موٹی اور اجنی کے درمیان
نے موٹی کو کہ بت ہیں ویک تھوٹ کر سے سے اترار می جو بہ نہ اور اس کے اس بیار ہوا اور اس کے باس ہزار درہم موجود تھے سواس
نے موٹی کو کہ بت ہیں ویک تھوٹ کی مراس میں مرگیا اور سوائے ان ہزار درہم کے اور پکھ نہ چھوڑ اتو موٹی اور اجنی کے درمیان
نے موٹی کی کہ بت ہیں کہ مراس میں مرگیا اور سوائے ان ہزار درہم کے اور پکھ نہ چھوڑ اتو موٹی اور اجنی کے درمیان

تمن صے ہو کہ تھتیم ہوں گے اس میں سے دو صے مولی کو اور ایک حصہ اجنی کو طے گا اور اگر مکا تب نے یہ بڑار در ہم موجودہ اپنے مولی کو حالت صحت کے اقراری قرضہ میں دینے بھر مرکیا تو ان در ہموں کا اجنی بی حقد ار ہا اور مولی کا قرضہ کا بت باطل ہو جائے گا ہی طرح اگر قلام نے قرضہ میں نہ دیئے ہوں ہی بچوڑ کر مرکیا تو بھی اجنی کولیں کے اور اگر مرکا تب نے کوئی بیٹا جو صالت کا بت میں بیدا ہوا ہے جو ڈاتو یہ بڑار در ہم اجنی کولیں کے گر مولی اپنے قرضہ کی است کے واسط اس لڑکے کا دامنگیر ہوگا کیونکہ وہ اپنے باپ کے قائم مقام ہے اور اگر مکا تب نے اپنی زندگی میں یہ بڑار در ہم مولی کوقر ضدا قراری میں وے دیئے بھر مرکیا اور صالت کا بت کی پیدائش کا لڑکا چھوڑ اتو بھی اجنی ان بڑار در ہم متر و کہ کا مستحق ہے اور مولی ابنا قرضہ و کیا بت اس کے لڑکے سے لے گا اور اگر میں اپنی میں بیدائش کا لڑکا چھوڑ اتو بھی ابنی ان بڑار در ہم متر و کہ کا مستحق ہے اور مولی ابنا قرضہ و کیا بت اس کے لڑکے سے لے گا اور اگر میں ہوگا ہے بھوٹ میں ہوگا ہو چاوہ منتوض نہ ہوگا ہے میں جو کیا ہو چاوہ منتوض نہ ہوگا ہے میں ہوگا ہے ہوگا میں ہوگا ہے ہوگا ہیں ہوگا ہی ہوگا ہو جا ہو چاوہ منتوض نہ ہوگا ہی ہوگا گا ہیں ہوگا ہوگی ہوگا ہیں ہوگا ہی ہوگا ہیں ہوگا ہیں ہو

اگرزید نے اپنے فلام کوائی قدر مال پر مکاتب کیا کہ جتنے پرا پسے فلام مکاتب ہوتے ہیں پھراقرار کیا کہ ہیں نے مال
کابت وصول پایا پس اگرائی پرائی قدر قرضہ ہو کہائی کے تمام مال کومیدا ہوائی کے اقرار کی پکوتھد بی نہی جائے گی لیکن فلام
آزاد ہوجائے گا اور مال کتابت کا مواخذ وائی سے کیاجائے گا چنا نچا گرائی کو آزاد کرد ہے تو بھی ہی تھم ہوتا ہے اوراگرائی پرقرضنہ
ہواور سے فلام اس کے تبائی مال سے فلائی ہے تو آزاد ہوجائے گا اورائی پر پکھوا جب نہ ہوگا اوراگرائی فلام کے سوائے اس کا کچھال نہ
ہوتو فلام پر واجب ہوگا کہ وارثوں کواپنے مال کتابت کی دو تبائی کمائی کر کے اواکر سے بین اگرائی کی قیمت کم ہوتو دو تبائی قیمت کمائی
کر سے اس طرح اگر اس نے صحت میں اقرار کیا کہا تی صحت میں میں نے اس کو مکاتب کیا پھراپنے مرض میں اقرار کیا کہ میں نے مال کتابت سب وصول پایا ہے تو اس کی تقد بی تی جائے گی بخلاف اس کے اگر اپنے مرض میں مکاتب کیا ہوتو تھد این نہ ہوگی یہ مبدو دھی ہے۔

مال چیوڑ اتو مولی کابت سے زیادہ ایک بزار تک اپنے قرضہ یں لے لے گا پیرا کر قرض ہے بھی پچھ فاصل رہاتو وارثو ل کوسلے گاب محیط میں لکھاہے۔

جهنا باس:

# اجنبی کاکسی غلام کی طرف سے عقد کتابت قرار دینے کے بیان میں

المعنى مال كمابت كاضائن مول مرع يعنى اس كي قبول كرف اور شكرف من كي تعلق نيس ب-

عدم قبول کی صورت میں تھم تھا اورمولی کوغائب ہے پھے بدل کے مواخذہ کا اختیار نیس ہے کیونکہ اس نے کسی چیز کا الترام اپنے ذمہ نہیں لیا ہے بلکہ عقد کتابت میں وہ بالتیج واغل ہے جیسے مکاتب کے پیدکا تھم ہے اورا گرمولی نے غلام کوآزاد کیا تو آزاد ہوجائے گا اور حصہ مکاتبت اس کے ذمہ ہے ساقط ہوجائے گا اور جب اس کا حصہ مکاتبت باطل ہوا تو حاضر جب تک اپنا حصہ مکاتبت ندادا کر لے آزاد نہوگا اورا گرمولی نے حاضر کوآزاد کیا تو آزاد ہوجائے گا اوراس کا حصہ کتابت باطل ہوجائے گا اور غائب اپنا حصہ کتابت فی الحال اوا کرے درندر قبل کردیا جائے گا یکا فی میں ہے۔

اگر فائب مرگیاتو حاضو کے ذمہ ہے کچھ منہ دہوگا اورا گر حاضر مرگیاتو موٹی کو فائب ہے کچھ بدل کے مطالبہ کا اختیار نہوگا

گین اگر فائب نے کہا کہ ہم سب بدل کتاب اوا کے دیتا ہوں اور سب و بینے کو لایا اور موٹی نے کہا کہ ہم ٹیس لین ہوں تو تیا بائی

گونہ لینے کا اختیار ہے اور استحمافا افکارٹیس کر سکتا ہے اور فائب کے اوا کر دینے کے بعد دونوں آزاد ہوجا کیں ہے کیکن فائب کے واسلے اوا کرنے کی میعاد فاب تین کر سکتا ہے بد کر دونوں زئر وہوں اور موٹی نے فائب کو فرو خت کرنا چاہاتو استحمافا ایسائیس کر سکتا ہے بہ میسوط ہی ہے۔ اگر زید نے اپنی اور اس کے دو نابالغ لؤکوں کو مکا تب کیاتو سیح ہے اور جس نے مال اوا کیاوہ دوسروں ہے والی ٹیس لیسک ہے اور جس نے مال اوا کیاوہ دوسروں ہے والی ٹیس لیسک ہے اور جس نے مال اوا کیاوہ دوسروں ہے والی ٹیس لیسک ہے اور بیا تقسان ہے اور اگر اس نے بائدی کو آزاد کر دیاتو اولا و پر بقتر ران کے حصہ کے بدل کتابت ہاتی دے کہ کہ ایا دو کا اختیار ٹیس ہے اور اگر اولا و کو آزاد کر دیاتو اولا و پر بقتر ران کے حصہ کے بدل کتابت ہاتی دے سے اولا و کی کتابت کی تعدم کے بدل کتابت ہاتی دے سے اولا و کی کتابت کا حصہ ساقط ہوا اور اس کا حصہ اس کے خمہ موافق قبط قرار داد کے باتی رہا اور اگر ان لوگوں نے کچھ مال کتاباتو ہوگی اس میں ہے ہو تیس کے ساتھ اس کی اولاد کو تر خدم معاف کر ذیا با ہم کہا تو ہی کہا تو ہو کہا تو ہو کہا گو گھر کھی گو ہو ہو کہا گو ہو کہا گو ہو کہا گو ہو کہا گو گھر گھر کہا گو ہو کہا گو ہو کہا گو گو گھر کہا گو ہو کہا گو گھر کہا گو گھر گو گھر گو ہو گو گو گو ان سے قول ہر انتفات ندکیا جو اور گو گا کی طرح اس کی گو اور اگر اولا دیے بالغ ہوں تو بھر کھر گو گھر کی گو گو اور گر گو اور کو اور کہا گو ہو گھر کھر کہا گو گھر کہا گو گھر کہا گو گھر کھر گھر کو گھر کھر کو گھر کہا گو گھر کہا گو گھر کھر کو گھر گھر کو گو گو گھر کو گو گو گو گو گو گھر کو گو گو گھر کہا گو گھر کھر کو گھر کو گو گھر کو گھر کو گو گھر کو گھر کھر کو گھر کو گو گھر کو گھر کو گھر کھر کو گھر کو گو گو گھر

اورمولی راضی ہوا تو پیعقد جائز نہیں 🌣

اگر باپ مرگیا اور کچھ مال ند چھوڑ اتو اس کی اولا وقسط مقررہ کے حماب سے مکا تبت اوا کرنے بی سی کرے کی اور اگر او وقت موت کے ایسی نابالغ ہوکہ می نہیں کرستی ہے تو سب رقیق کر دینے جا کیں گے اور اگر سی کر سکتے ہوں اور بھن نے سی کرکے مال اوا کر دیا تو دو مروں سے پچھییں لے سکتا ہے اور اگر اس کے بعد باپ کا پچھ مال ظاہر ہوا تو سب وار توں کو میراث میں تقسیم ہوگا اور جس لڑکے نے مال اوا کیا ہے وہ اس بی سے بھتر کتابت کے نیس لے سکتا ہے اور مولی کو افتیار ہے کہ اولا وہی سے جس سے جس سے جا ہے تمام مال کتابت کا موافذہ کرے اس وجہ ہے نیس کہ یہ مال اس کے ذمہ قرضہ ہے بلکہ اس اعتبار سے کہ اولا ویس سے ہم ایک باپ کے قائم مقام ہے اور جواس رتبہ پر ہے تمام مال کے واسطے گرفتار کرے اور ہرایک کا بیا نتبار ہوگا کہ گوایا اس کے ساتھ کوئی اور نیس سے بھسے کہ ہرایک کا بیا نتبار ہوگا کہ گوایا اس کے ساتھ کوئی اور نیس

ا چنانچ علم ہوگا كەحاضر آزاد بوكرمرا بادروواس كى ميراث اس كے دارثوں كى ہے۔ ج يعني جا بوقى الحال اداكر \_\_\_

ہاں واسط اگر کوئی ان میں سے مرجائے تو باتیوں کے ذمہ ہاں کے حصہ کے موافق مال کتابت کم نہ ہوگا جیسا کہ ابتدا ہے ا معدوم ہوتا تو بھی تھم تھا اورا گرمولی نے اس میں سے کی کو آزاد کیا تو با تھوں کے ذمہ سے بھڈر قیمت آزاد شدہ کے مال ساقط ہوگا اور اگر ان میں سے کوئی باندی ہو کہ جس کومولی نے ام دلد بنایا تو وہ اپنا تھر کتابت میں بیس آیا تو نہیں و کیتا ہے کہ اگر وہ لوگ لاس کو کتابت سے عابز نہیں کر سی ہے اس وجہ سے کہ اس کے اور بھائی بہن مقد کتابت میں بیس آیا تو نہیں و کیتا ہے کہ اگر وہ لوگ مال اداکر میں تو یہ بھی آزاد ہوجائے گی اورا گرامیا ہو کہ جس وقت غلام کو مکا تب کیا ہے اس وقت اس کی اولا و بالغ ہواور بدوں ان کے خطم کے مکا تب کواوران کو مقد کتابت میں ہوا تو رہ وہ کہ تب اور دوس سے ایما ہو کہ تب اور دوس سے ایما ہو کہ تب کیا اور دوس سے ایما کی خود میں ہوا تو رہ ہو گئی ہوا ہو جو دوس ہوا نے کا ایم کی طرف سے ایما ہو کہ تب کیا اور دوس سے ایما کہ تب کیا اور دوس سے ایما کہ تب کیا ہوئی ہوا تو وہ فلام آزاد ہوجائے گا مقد میں مکا تب کیا کہ اگر دونوں ادا کریں تو دونوں تیں سے ہرا کہ کا ایک غلام ہونوں نے دونوں غلاموں کو جرار درجم پر ایک کا ایک غلام ہونی مقد میں مکا تب کیا کہ اگر دونوں ادا کریں تو دونوں آزاد اور اگر عاجز ہوجا نمیں تو دونوں نے دونوں غلاموں کو جرار درجم پر ایک تا سے حصہ کتابت کے مکا ترب ہوگا کہ اگر اس قدر اسے مولی کوادا کرد ہو تا تر ادبوجائے گا میں میں ہوں کے فر مایا کہ جرا کہ غلام ہونی اسے حصہ کتابت کے مکا ترب ہوگا کہ اگر اس قدر اسے مولی کوادا کرد ہو تا تر ادبوجائے گا میں میں جس کے میں ہوں گئی تراپ کے میں ہوں ہوں ہو کہ اگر اس کھ درا ہے مولی کوادا کرد ہو تو ان دونوں نے گا میں ہونوں کے دونوں کو درونوں کے دونوں کے دونوں کا تب ہو کیا ہوں کے دونوں کو دونوں کے دونوں کو دونوں کے دونوں کیا ہونوں کو دونوں کے دونوں کے دونوں کو دونوں کے دونوں کو دونوں کو دونوں کے دونوں کو دونوں کے دونوں کو دونوں

مأنو(ھابار):

### غلام مشترک کے مکاتب کرنے کے بیان میں

ایک قلام زید و عمر و کے درمیان مشترک ہے عمر و نے زید کو اجازت دی کہ اپنا حصر مکا تب کر کے بزار درہم وصول کر لے

اس نے مکا تب کیاتو امام اعظم کے نزدیک کا بہت صرف ای کے حصد عی نا فذہو کی کیونکہ کابت امام کے نزدیک بجو تی ہوتی ہوا در

عمر و کو فتح کا احتیار نہ وگا ہی اگر فلام نے بزار درہم و سے دیئے قو صرف زید کا حصر آزا دہوا اور وہ عمر و کو بچھ حنان ندرے گا کیونکہ تروکی اجازت سے ایسا ہوا ہے تو عمر و کو اعتیار نیس ہے

اجازت سے ایسا ہوا ہے کیونکہ اس کے حصد کے واسطے می کرے گا اور اگر فلام نے بزار درہم یا پچوکم اوا کے تو عمر و کو اعتیار نیس ہے

کر اس عی سے نصف لے لیے کیونکہ اس نے زید کو ہیا جازت دی کہ بدل وصول کر لیے تو کو یا مکا تب کوا جازت دی کہ اس کو اوا کر اور اور اوسان محاف کیا اور بیا حسان بعد ذید کے

در اور اور اور کرنے کی اجازت یدمکا تب پراحسان ہے کہ کمائی عمل جو میر اختی ہے وہ از راوا حسان محاف کیا اور بیا حسان بعد ذید کے

در یا تو ممافعت کی جو کی کے بی خور یہ اس اس کے تعذیف دیا جائے گا ایس گر عمر و نے اوا کر دیا ہے کہ بیل خلام کر می کا بہت کو رہا تو عمر و کے تمام ہو گیا ہی ہو کہ بوزیہ احسان می دوا اور اگر عمر و نے صالت موشی عیں اجازت دی اور غلام نے بعد کا بہت کی جو میں ہوا ہوا گیا تو میان ہو گیا ہوا ہو تر و کے تمام ہو گیا ہوا ہو تر ہو گیا ہوا ہوا ہو گیا ہوا ہو تر ہو گیا ہوا ہو تر ہو گیا ہوا ہوا ہو گیا ہوا ہو گیا ہوا ہوا ہو گیا ہوا ہوا ہو گیا ہوا ہو تر ہو نے بہلے ہو یا بعد ہوا ور کر ایم تو کی با جازت دین ایم تو گیا اور اگر زید نے بھی وہ سول کی با جازت زید نے اس کو مکا تب کیا تر بالے ہو ہو ہو کہ کا نواہ عام تھر تو اور کی کیا ہوا تو اور کیا تو بال تھر تو کی کیا ہوا تو تو ہو کی کا با جازت زید نے اس کو گیا ہوا ہو تر کیا تر بال تھر کی تر کیا تھر تو اور کیا تر اس کے کہ کے دور کی کیا تر اور کیا تر بال کیا تو دولوں کو برائز تعظم کے دور کیا ہوا تو تر کیا تر بال تک کیا تو اور کیا تر کیا تر کیا تر کیا تر برائو تھر کیا ہو تر کیا ہو تر کیا 
عمرو کو اختیار ہوگا کہ جو بچھوڑید نے بدل کتابت وصول کیا اس میں ہے آ دھا لے لیے کیونکہ در حقیقت یہ مال ایک غلام مشترک کی کمائی ہے چرد مکھا جائے گا کدا گرزید نے پوراغلام بزارورہم پرمکا تب کیا ہے قوجس قدر شریک نے زیدے لے لیااس کو مكاتب سے واپس بيس فيسكا باورا كرصرف اپنا حصد نصف مكاتب كيا ہے توجس قدر شريك في ليا ہاس قدر غلام سے والهل ال الوصاحبين كرزويك اكرمكاتب في بدل كمابت اداكياتوكل آزاد موجائ كالجرزيدائ شريك كومكاتب كانصف قیت ڈانڈ بھرے گابشر طیکہ خوشحال ہواور اگر تنگدست ہوگا تو غلام نصف قیت کے واسطے سی کرے گا چا تھا کر ایک شریک نے غلام مشترک کو بلاعوض آزاد کیا تو بھی بھی تھم ہوتا ہے اور عمرو کو بیابھی اختیار ہے کہ جو پھے کمائی غلام کے پاس مال کتابت ادا کریں گے بعد رہاں میں سے نصف لے لے اور اگر دونوں میں سے زید نے کل غلام یا اپنا حصد بزارور ہم پرمکا تب کیا پر عمرو نے کل یا اپنا حصر سو دینار پرمکاتب کیاتو و و غلام دونول کا مکاتب ہوگیا اور بیامام اعظم کے زویک اس وجدے سے جو ہوا کہ امام کے زویک کمآبت مجزی ہوتی ہے اس ہراکیک عقد کتابت اس کے حصد میں نافذ ہوا اور صاحبین کے بزو کیک اس وجہ سے بھی ہے کہ پہلے مخص زید نے جب اپنا حصد مکا تب کیا تو عمر و کوشنخ کا اختیار تھا جب عمر و نے اس کو مکا تب کیا تو اپنی نصف کی کتابت اولی فنخ کر دی اور دونوں میں ہے جس نے اپنے حصہ کی بدل کتابت میں ہے چھے وصول کیا اس میں دوسرا شریک اس کا شریک نیس ہوسکتا ہے اور ہرا یک کے حصہ عنق کا تعلق تمام اس بدل کے ساتھ ہوگا جواس کے حصد کے مقابل مقرر ہوا ہے مجرا گراس نے دونوں کو بدل کتابت معاددا کیا تو بالا تفاق اس کی ولا ودونوں کو مطے گی اور اگر کمی کو پہلے اوا کیا تو ایسا ہو کیا کہ غلام دو مخصوں کا مکا تب تھا کہ اس کوایک نے آزاد کر دیا ہی اس کا نصف ا مام اعظم مے زور کیا آزاد ہوجائے گا اور دوسرے کا نصف ویسائل کتابت میں باقی رہے گا اور صان یا سعایت لازم ندآئے گی کیکن اگر مکاتب عاجز ہوجائے توجس نے بدل وصول پایا ہے و وشریک کواس کے حصد کی صان وے گا بشر طیکہ خوشحال ہو درند مکاتب اس كحصدك واسطيسى كرے كابيام ابو يوسف كيزويك باورامام محرك زويك فوشحالي كي صورت مي جس في بدل وصول يايا ے دہ شریک کے حصد کی قیمت اوراس کی بدل کمابت میں سے جو کم ہوو و منان دے گا اور درصورت تحکدست ہونے کے غلام بھی جو مقدران دونوں میں سے کم ہوگی اس کوسٹی کر کے ادا کرے گا بیکانی میں ہے۔

ایک غلام دو مخصوں میں مشترک ہے ایک مخص بیار ہوا اور دوسرے نے باجازت مریض اس کو مکاتب کیا تو جائز ہے ﷺ

اگردو فضوں نے اپنے ظام کو ایک بی گابت میں مکا تب کیا اس نے ایک کا حصد کتابت ادا کیا تو اس کا حصداذ او نہ ہوگا

ہبت کک کہ پوری مکا تبت دونوں کو اوائہ کر ہے اور اگر ایک نے اس کو آزاد کیا تہ جا کر ہے ای طرح اگر اپنا حصد مکا تبت اس کو ہبر کیا یا

ہری کیا تو آزاد ہو گیا ای طرح اگر تر یک نے وصول کرنے والے کو جو اس نے وصول کیا ہے اپنی رضا مندی سے ہرد کیا یا تر یک کی اجازت سے وصول کرنے والے ایونو بھی نصف غلام آزاد ہو گیا بھر مکا تب کو بعد ایک تر یک کے آزاد کرنے کے اختیاد ہو گیا جہر سے اپنے تین عاجر کرد ہے ہی امام اعظم کے نزدیک اس صورت میں تر یک کو اختیار ہوگا کہ آدھے کی قیت کے واسط تی کر اے اور امام ایو سے بیا تازاد کر رے بیش کی اس کا خوشحال ہوا ور اگر تگدست ہوتو جا ہے آزاد کرد سے یاسمی کرائے اور امام ایو سے سے بیا تازاد کرد سے یاسمی کرائے اور امام ایو سے سے بیا تازاد کرد سے یاسمی کرائے اور امام ایو کی سے جو کم ہو کرد کیا مائی کی ترب میں ہوگا ہو اور اگر تگدست ہوا در اگر غلام نے مکا تب پوری کرنی جا ہی بھر بہت کے واسط میں کرنی جا تی بھر بہت کے واسط میں کرنی جا تی بھر بہت کے واسط میں کرنی جا تھی بھر بہت کی طاح میں کرنی جا تی بھر بہت کے اس کا ضامی ہوگا کیا تو اسط می کرنی جا تی بھر بہت کی طاح میں ہوگا یا غلام اس کے واسط می کرے گا اگر شر یک تگدست ہوا در اگر غلام نے مکا تب پوری کرنی جا تھی بھر بہت

ووفخصوں نے مشترک غلام کوایک بزار برمکا تب کیا ہی ایک فخص نے چوسوور ہم وصول کے اور دوسرے نے جارسوور ہم نے بری کیا تو امام محد نے فرمایا کرمکا تب آزاد ہوجائے گا اور جو پھے قابض نے وصول بایا وہ اس کے اور بری کنندہ کے درمیان جو حسول المستقیم ہوگا بدناوی قاضی خان میں ہے۔ایک غلام دو مخصوں میں مشترک ہے ایک مخص بھار جمہوا اور دوسرے نے باجازت مریش اس کومکا تب کیا تو جائز ہے اور وارث مریض بعد موت کے کتابت منظ نہیں کرسکتا ہے ای طرح اگر اس کووصول کرنے کی اجازت دی اوراس نے چھ بدل کتابت وصول کیاتو وارث کو بعد موت مریض کے بیاضیار نیس ہے کداس سے چھ لے لے بیجیط میں ہے۔اگرایک باندی مشتر کہ کو دونوں نے مکاتب کیا چرایک نے اس سے دخی کی اور بچہ پیدا ہوا اور اس نے نسب کا دعویٰ کیا چر دوسرے نے وطی کی اور پچے ہوااوراس نے نسب کا دعویٰ کیا میروہ مکا تبدعا جز ہوئی توب ہائدی پہلے مخص کی ام ولد ہوگی اور چونکداس نے مشترک بائدی سے دطی کی ہے اس لئے نصف قیمت و نصف عقر کا ضامن ہوگا اور دوسر الحض پہلے کو بوراعقر اور بھی کی قیمت ڈ انڈ دے گا اور بیاس کا بیٹا قرار دیاجائے گا اور دونوں میں ہے جس نے مکا تبہکواس کا عقر دے دیا تو جائز ہے اور جب وہ باندی عاج ہوگی تو میں عقراب موتی کودے دے کی اور بیسب امام اعظم کا قول ہاور امام ابو بوسف وامام محر نے قرمایا کدید بائدی میلے مخص کی ام ولد ہوگی اور دوسرے کی وطی جائز میں ہے کیونکہ جب پہلے مص نے بچہ کا دعویٰ کیا تو پوری بائدی اس کی ام ولد بوئی کیونک ام ولد ہونے میں بالاجماع جميل عصواجب ب جبال تكمكن مواوريهال في كابت كريكيل مكن ب كونكه كرابت قابل في ب بس جهال تك ضررند بنجےو ہاں تک کتابت محمع ہوگی اور ماقلی میں میں آتی رہے کی جہاں تک مکن ہولیں جب بوری با عدی اس کی ام دلد ہوگی تو ووسرے كانسب يجد عابت ندموكا اورند قيت و يكراس كى طرف سة زاد موكا كربال اس قدر موكا كدهبه سكسب سدوس معض كو حدث باری جائے کی اور پوراعقر واجب ہوگا اور جب کتابت باتی رہی اور پوری بائدی پہلے محض کی مکا تبد ہوگئی تو بعض نے فرمایا کہ بائدى پرنصف بدل كتابت واجب بوكا اوربعض في مايا كدكل بدل واجب بوكا كذانى البدايداور ي جهورمشائخ كالمرجب بكذا ئى اكائى.

پہلافض اپنے شریک کو امام ابو بوسٹ کے قیاس قول پر ہائدی کی نصف قیمت مکا تبہ ہونے کے حساب ہے دے گا خواہ خواہ خوال ہویا تنگلاست ہواور امام محر کے قول کے موافق نصف قیمت دنصف بدل میں ہے جو کم ہووہ دے گا اورا کر دومرے نے اس استی یا بی ہوتا بفن کو اور سودر ہم بری کنندہ کولیس کے۔ سے جس بیاری ہے آخرہ ومرکبا۔ سے قولہ تحیل واجب ہے بینی ام دلد تخمرا آاور بوری ام دلد تفر مکا تب ہوگی کو تک ولد تفر مکا تب ہوگی کو تک ولد تفر مکا تب ہوگی کو تک میں موجائے۔ سے حاصل ہے کہ وہ یا ندی پہلے فنص کی ام دلد مکر مکا تب ہوگی کو تک میں ام دلد مکر مکا تب ہوگی کو تک میں ام دلد مکر مکا تب ہوگی کے تک میں ام دلد مکر مکا تب ہوگی کو تک میں ام دلد میں میں منر رہے۔

ے وطی میں کی بلکداس کومد ہر ہ کرویا مجروہ عاجز ہوگئ تومد ہر کرنا باطل ہو کیا اور وہ پہلے مخص کی ام ولد ہوگی اور وہ ایے شریک کواس کا تصف عقراورنصف قیت دے گااور بچہ پہلے مخص کا بیٹا ہوگا اور بد بالا جماع ہے بدہدا بدیس ہے۔ایک باندی دو مخصوں کے درمیان مشترک مکاتب ہاس نے ایک اڑی جن اور اس اڑی سے ایک شریک نے دملی کی اور اس کے بچہ پیدا ہوا تو فرمایا کہ بچہ کا نسب اس محض سے نابت ہو گانکین اس کی ماں اپنے حال پررے کی کداس کو بیا متیار نہ ہوگا کدا ہے تین کتابت سے نکال کراس مخفل کی ام ولد بنائے اوران مخص پر واجب ہوگا کہ اس کاعقرا دا کرے اور بیعقراس کی مال کو بلے گا جیسے کہ اس کی کمائی مکا تبہ کولتی تھی اور بیاڑ کی اپنی مال كى تالع بوكى يعنى كمابت مي اى كى تابع بوكى اكرمكاتبه عاجز بوكئ توبيه بإيمى يعنى اس كى بني البيته اس مخفس كى ام ولد بروجائے كى جس سے اولا دجنی ہے کیونکہ اس کے حصہ شریک میں ام دلد ہونے کا وصف طاہر نہ ہونے کا مانع جو پکھ تھا وہ اس کی مال کے عاجز ہونے سے مرتبع ہو کیا اور ام ولدای وقت سے تار ہو کی جب سے حاملہ ہوئی تھی ای واسطے بیتھ ہے کہ اپنے شریک کوو ونصف تیت ڈا تر مجر جونطفہ قراریانے کے دفت اس کی قیمت تھی اور اگر مکا تبہ عاجز ندہوئی بلکہ بیصورت واقع ہوئی کدمکا تبہ کی بٹی کے شریک سے حالمه وجانے کے بعداس حاملہ کودوسرے شریک نے آزاد کیا تواہام اعظم کے نزدیک آزاد ہوجائے کی کیونکہ جب تک اس کی کتابت باقی ہے تب تک بٹی کا حصہ شریک کی ملک ہے ہیں اس کا عنق نافذ ہوجائے گا اور باندی پر سعایت لازم نہ آئے گی اور اس کا بجہ بھی آزاد ہوگا اور اس پرسعایت واجب ند ہوگی بیمی امام اعظم کا قول ہا اور مکا تبدیا عمی اسے حال پرد ہے کی بعنی اگر مال كتابت اواكر دیا تو آزاد ہوجائے کی ورندعا جز ہونے کی صورت میں مشترک بائدی قرار پائے گی ایک بائدی مشتر کدکودونوں نے مکاتب کیااوراس کے بچہ پیدا ہوااورایک مالک نے بچہ کوآز ادکر دیا تواس شریک کا حضہ جس قدراس بچہ ش ہوہ آزاد ہوجائے گااور بچراہے حال پر رے گاتا آنکساس کی ماں یا تو عاجز ہوجائے یا آزاد ہوجائے پھراگر آزاد ہوئی تو ای کے ساتھ آزاد ہوجائے گا اور اگر عاجز ہوگئی تو تافع موجانا جاتار بااور يديج خودمستقل موكيا اور حال يه كذراكهاس مشترك كودونون مالكون من سايك في آزاد كيا بهاس كا تھم وہی ہے جوابسے غلام مشترک کا تھم نہ کور ہوا ہے جس کو ایک مالک آزاد کروے بعنی دوسرے شریک کوخیار ہے کہ خوا و ضان لے یا سعی کرائے یا آ زاد کرے۔

پس اگر شر کے نے صفان لیما اختیار کیا تو جس وقت اس نے آزاد کیا ہے اس وقت کی قیمت کے حساب سے صفان دے گانہ

یہ کہ اس کی مال کے عاج قرار دیتے جانے کے وقت کی قیمت کے حساب سے صفان لے دو مخصوں کی مشتر کہ مکا جہ کائی ہوئی اور
دونوں نے لڑکی سے دفی کی اور وہ حاملہ ہو کر دونوں سے بچہ جتی پھر دونوں مرکئے قویل ٹی آزاد ہو ٹی کی کوئلہ بیدونوں کی ام ولد تھی پس
دونوں کے مرجانے سے آزاد ہوئی چنا نچہ اگر دونوں اس کوآزاد کر دینے تو بھی بہی تھم تھا اور مکا جب بائدی لیجی لڑکی کی ماں وہ دونوں

دونوں کے مرجانے سے آزاد ہو فی جنا نچہ اس کوآزاد کر دینے تو بھی بہی تا می ایجی استیلا و کے لیتی ام ولد ہونے کے آزاد
کی کہ آب میں دی اور اگر خود مکا جہ ان دونوں سے بچہ جنتی پھر دونوں می جب دونوں

ہو جاتی اور اس کا بچ بھی آزاد ہو جاتا اور اگر حاملہ ہو کر پھر اس کے بعد دونوں سے بچہ جنی تو پہلا بچی مملوک ہوگا ہے مسوط میں ہے۔ دو
مخصوں کے مشترک مکا جب کو دونوں میں سے ایک نے آزاد کر دیا تو امام اعظم نے فر مایا کہ دوسر سے شرکی کو اس سے صفان لینے کا
اختیار نیس سے خوشحال ہو یا شکد ست ہو کیونکہ دوسر سے شرکی کا حصہ بحالہ کی بت میں باتی ہا اس کا مام اعظم کے نزد کی عش کے متر کی بوگی اور اگر عاج ہوگیا تو ایسا کہ مشترک ہوگی اور اگر کے اتو آزاد کر دیا تو اور صاحبین کے نزد کی غلام آزاد ہوجائے گا اور اس کی دونوں میں مشترک ہوگی اور اگر کے اور اور کی فلام اس کے خواص میں ایک غلام مشترک تھا کہ اس کو ایک نے آزاد کر دیا اور صاحبین کے نزد کی غلام آزاد ہوجائے گا اور پوری والے ہوگیا کہ دونوں میں ایک غلام مشترک تھا کہ اس کو ایک نے آزاد کر دیا اور صاحبین کے نزد کی غلام آزاد ہوجائے گا اور پوری والے ہوگیا کہ دونوں میں ایک غلام مشترک تھا کہ اس کو ایک کے آزاد کر دیا اور صاحبین کے نزد کیک غلام آزاد ہوجائے گا اور پوری والے کھر دونوں میں ایک غلام مشترک تھا کہ اس کو ایک نے آزاد کر دیا اور صاحبین کے نزد کیک غلام آزاد ہوجائے گا اور پوری وال

ای آزاد کرنے والے وسلے گی اور اگر دونوں میں ہے کی نے اس کو آزاد نہ کیا بلدایک نے اس کور برکر دیا تو اس کا حصد برہوجائے گااوراس گا اور بحالہ کتابت اور آردونوں میں سے کی منافات بین کے پھراگرسب مال کتابت اوا کر دیا تو آزاد ہوجائے گااوراس کی ولا مدونوں کو تابت ہوگی اور اگر عاجز ہوگیا تو ایسا ہوگیا کہ ایک مشترک غلام کردو مالکوں میں سے ایک نے مربر دیا تو اس کا حصد کی ولا مدونوں کو تابت ہوگی اور اگر عاجز ہوگیا تو ایسا ہوگا بشر طبیکہ دیرکنندہ خوشحال ہواور اگر تنگدست ہوتو جار طرح کا خیار حاصل ہوگا اور بیا مام اعظم کا قول ہے۔
گااور بیا مام اعظم کا تول ہے۔

آگریمورت شہوئی بلکریمورت آئی کہ بجائے فلام کا بیب بائدی تنی اوراس کے پیپیدا ہواور دونوں ہی ہے ایک نے نسب کا دھوئی کیا آو بھی کیا آب ہوگا کہ بیا ہوگا اور تی کہ دو بیا ہے گا ہورا گرا با ندی نے کتابت بوری کرنے کا قصد کیا تو وہ کا کشتہ ہے اپنا عقر کے بخوا من کردی گی تو دہ بیا ہوگا ہور کیا ہور دو بیا ہور تی کردی گی تو تیت بیرا ہوگا ہوگا اور بیا گا ہور ہوگا اور تی کہ دو بیا ہوگا ہور کیا ہور بیا گا ہور کیا گو تیت بیرا ہوگا ہور کیا ہور کا ہور کیا ہور کو بیا ہو گا تو ہو ہو کہ بیرا کو بیا ہو گا تو ہو گا ہور کیا گو ہور کیا گور ہوگا ہور کیا گا ہور کہ ہوگا گا ہور کا ہور کا ہور کا ہور کا ہور کا گا ہور کا ہور کیا گیا ہور کو گوئی کی گا ہور کیا گیا ہوگا گا ہور کا ہور کیا ہور کا ہور کا ہور کا ہور کا گا ہور کیا تو ہوگا ہور کا ہور کا ہور کا گا ہور کیا تو ہوگا ہور کا گا ہور کیا تو ہوگا ہور کا ہور کو گا ہور کا ہور کا ہور کا ہور کی کا دور کا گا جہ کیا تو ہوگا ہور کا گا ہور کیا ہور کی کا دور کیا گا ہور کیا گا ہور کیا گا ہور کیا گا ہور کیا ہور کا ہور کا گا ہور کیا تو کہ کیا تو ہوگا ہور کیا گا ہور کیا ہور کا گا ہو

پراگرمرقد دارالحرب میں جاملا اور مکاتب نے تمام بدل کتابت دوس سے ترک کوادا کیا تو آزاد نہ ہوگی اوراگراس نے دوسر سے شریک اور مرقد کے دارتوں کوادا کیا تو آزاد ہوجائے گی بشر طیکہ مرقد کے دارالحرب میں جالئے کا بھم قامن نے دے دیا ہواور یہ میں کورت کے ہے کہ وہ فض مرکیا اور مکاتب نے زندہ شریک اور مردہ کے دارتوں کو بدل کتابت اوا کیا بینی اس صورت می بھی آزاد ہوجاتی ہے اورا کر دونوں نے اس کور تی کردیا بھی آزاد ہوجاتی ہوگئی اور دونوں نے اس کور تی کردیا ہوگئی اور اگر دونوں شریک ایک ساتھ مرقد ہو گئے پھر پھر وہ مرقد ای مالت دوت میں قبل کیا گیا تو یہ یا ندی ایٹ مالی دونوں میں اور اگر دونوں کی مورث کی اور اگر دونوں سے ایک مرد ہوگئے پھر مکاتب عالم مردونوں کی مورث کی ایک ساتھ مرقد ہو گئے پھر مکاتب عالم دونوں کی مورث کی ایک ساتھ مرقد ہوگئے پھر مکاتب عالم دونوں کی مشرک مکاتب یا ندی ہو پھر اس سے ایک لڑکی پیدا

<sup>ِ</sup> لِي مِعِنْ مِدِيعِيْ مِكَاتِبِ مُوسَلَّابِ لِي حَوْلَهِ إِن فَي طُرِح ....اس كاميان مُنتريب كزرجِكاب سي يعنى اسلام سي مجركي نعوذ بالله چنانچه اگرنوبركر كاكان خلائے تو تقل كيا جائے۔

ہوئی چرایک ٹریک نے لڑی سے وطی کی اور اس کے پیٹ رہا اور دوسر سے نے اس کی مال سے وطی کی اور پیٹ رہا اور دونو لے ناجز ہوتا اختیار کیا تو دونوں کو بیا اختیار حاصل ہے اور اس سے مراویہ ہے کہ مال کو بیا اختیار ہے کہا ہے تنبی عاجز قر ارد سے کیونکہ اس کو دو جہت ہے تربت حاصل ہوتی ہے اور اولا دکو اس خیار میں سے کہ حاصل نہیں ہے اور اور اگر مال نے بیا اختیار کیا کہ کتابت ہوری کر نے و دونوں اپنے اپنے وطی کر نے والے ہے اپنا اپنا عقر لے لیس کی اور بینی کا عقر اس کی مال کو بمعولہ بیٹی کی کھائی کے مطابع اور اگر مال نے عاجز ہونا اختیار کیا تو ہرایک اپنے وطی کرنے والے کی ام ولد ہوگی اور وہش اپنے شریک کو اس کا اصف عقر اوا کرے گا مام ابو ہوسٹ عام میں ہے اپنا حصد بدوں اجاز ت شریک کے مکا تب کیا تو شریک کو اختیار ہوگا کہ اس کورد کرد ہے کہ بدوں تھم قاضی تیل رد کرسکتا ہے لیکن اگر غلام میں ہے اپنا حصد بدوں اجاز ہوئوں رد کتابت پر رامنی ہوں تو رد کرسکتا ہے اور یہ بھی امام اعظم کا تول ہے کہ افی المیسوط۔

(ئىو(6)بار):

مکاتب کے عاجز ہونے اور مکا تب اور مولی کے مرجانے کے بیان میں اور مولی وغیرہ کوتل کرنے کے بیان میں وغیرہ کوتل کرنے کے بیان میں

اگر مولی کے انتقال کے بعد مکا جب نے کل مال کتابت یا باتی مال کتابت وارثوں کواوا کیااور آزاوہو کیا تو اس کی والا ومولی کے عصبات میں سے جو فدکر میں ان کو ملے گی اور اگر مولی کے مرنے کے بعد مکا جب عاجز ہوکر دیتی کر دیا گیا کھر وارثوں نے اس کو از مرفو مکا جب کیااور مکا جب ان کو مال کتابت و سے کر آزادہو گیا تو اس کی والا وان وارثوں کو بعذر حصر میراث کے سلے کی رہا مکا جب کے مرجانے کا کھا جائے گا کہ اگر مکا جب نے اس قدر مال جموز اکہ جس سے مال کتابت اوا ہوسکتا ہے تو ہمارے زود کے

کنابت کے نہوی اور اگراس قدر مال نہیں چوڑا تو بالا جماع کے ہوجائے گی رہامولی کے مرقد ہوجائے کا تھم ہو ہے کہ مولی کے مرقد ہوئے اور کنابت کے نہ ہوگی اس واسطے کہ ہونے سے کنابت کے نہ ہوگی اس واسطے کہ در حقیقت اگرمولی مرجائے ہوگی ہوتی ہوئی ہوئی ہے بدرجہ اولی کے نہ ہوگی ہے بدائع می در حقیقت اگرمولی مرجائے ہے حال سے مراکہ نہ اس نے اوائے کتابت کے واسطے کافی مال چوڑا اور نہ کوئی اولا دچوڑی تو اسی حالت می حقد کتابت کے باقی رہے جال سے مراکہ نہ اس نے اوائے کتابت کے واسطے کافی مال چوڑا اور نہ کوئی اولا دچوڑی تو اسی حالت می حقد کتابت کے باقی رہے میں مشائے نے اختلاف کیا ہے اور شخ ابو بھراسکانٹ نے فرمایا کہ کتابت کے ہوجائے گی حتی کہ اگر کسی خور اور نہ بوجائے گا دوفتے ابوالیت نے فرمایا کہ جب تک غیر نے احسان کی راہ سے مکا تب کی طرف سے جاری نہ ہوت تک کتابت کے نہ ہوگی اور ایسا حاکم ہونے سے پہلے اگر کسی خور میں اور ایسا حاکم ہونے سے پہلے اگر کسی خور اور ایسا حاکم ہونے سے پہلے اگر کسی خور اور ایسا حاکم ہونے سے پہلے اگر کسی خور اور ایسا حاکم ہونے سے پہلے اگر کسی خور اور ایسا حاکم ہونے سے پہلے اگر کسی خور اور ایسا حاکم کا کہ بڑا تو اور کیا جائے گا کہ ان بی زعر کی کے اجزا دیس سے آخر جرو میں آز اد ہو کر مرابے بھین میں ہے۔

اگر مکاتب مرکم الله می الا تکداس برقرضه باور جنایت اور بدل کتابت باورالی مورت کا مهر به جس ساس فی بدول اجازت مولی کے نکاح کیا قاتو پہلے قرضه اوا کیا جائے بھر جنایت کے مقابلہ میں جودیت واجب بود و اواکی جائے بھر بدل کتابت اوا کیا جائے بھر مردیا جائے بھر مردیا جائے بھر ایک اواکیا جائے ہی مردیا گراس فیال کیا جائے بھر مردیا جائے بھر مردیا جائے ہی جورٹ اور کیا جائے ہی مردیا ہوئی ہے تو جس طور سے ہم نے بیان کیا کدورصورت مال جھوڑ نے کے نہ جورٹ اور کرنا شروع کیا جائے ای طرح ایران کواتو کی کے لاقا سے ہم کے بیان کیا کدارک کے کہا اواکر سے کو نکرالی اوال دجور اور کی کھا تا سے اواکر سے کو نکرالی اورل دجورگی اور دوس میں اورل دوس میں ہے۔ ایک مرکم اورک سے جس سے تی ادا ہوتا ہے بیٹر اند المعتمن میں ہے۔ ایک مرکم ایور سے ایک مرکم کیا اور

ادائے کتابت کے واسطے دانی مال چھوڑ اتو کتابت اوا کر کے باتی مال اس کے بیٹے کومیرات مطے گا ای طرح اگروہ غلام اوراس کا بیٹا ووقوں ایک عقد کتابت میں مکا تب ہوں تو اسک صورت میں اس کا بیٹا وارث ہوگا اورا کر مکا تب مر گیا اوراس نے مال چھوڑ ااور ایک چھوڑ اتو وصی اس مال سے بدل کتابت ایک گڑو چھوڑ اتو وصی اس مال سے بدل کتابت اوا کر سے اور قاضی کی طرف سے بیتھم ہوگا کہ وہ غلام مکا تب اپنی زعر کی کے آخر جڑ وہی آزاد ہوکر مراہ اوراس کی اولا ووارث ہوگی اور وصی کو کو وش کے قروش کے آخر جڑ وہی آزاد ہوکر مراہ اوراس کی اولا ووارث ہوگی اور وہ کی کے آخر جڑ وہی آزاد ہوکر مراہ اوراس کی اولا ووارث ہوگی اور وہ کی کے آخر جڑ وہی آزاد ہوگی میں اور کی اور کی میں ہوگی آزاد لڑکا ہے اور اگر بدل کتابت اوا کر نے سے پہلے آزاد لڑکا مراہ کی اور اگر بدل کتابت اوا کر نے سے پہلے آزاد لڑکا ہو اس کے اور اگر بدل کتابت اوا کر ہے سے پہلے آزاد لڑکا ہو اس کی اور اور دے جواولا وجود ہوارث شدہ وگی ہے گئی ہیں ہے۔

ا گراز تشم مدقات کچھ مال مکاتب نے موٹی کوادا کیا پھر پورابدل کتابت ادا کرنے سے عاجز ہو کرر قیتی ہو گیا تو بیصد قات مولی کو طلال بیں اور اگر موٹی کوادا کرنے سے پہلے عاجر ہور قبق ہو گیا تو بیصد قات موٹی کو طلال بیں اور اگر موٹی کوادا کرنے سے پہلے عاجز ہو کمیا تو امام محدؓ کے نزد کیک بیصد قات کموٹی کو حلال ہیں اور امام ابو یوسٹ کے نزد کیک حلال نہیں ہیں مرتبح روایت یہ ہے کہ بالاجهاع طال میں بیمین میں ہے۔ایک غلام نے جنایت کی بعنی کی گوٹل کیا بھراس کے مالک نے اس کوم کا تب کردیا حالا تک مالک کواس جنایت کی خبرتیں ہے پھر وہ غلام عاج ہواتو مولی اولیاء متول کوغلام دے دے یا اس کا فدید دے دے ای طرح اگر کسی مكاتب نے جنامت كى اور بنوز اس كے تق مى كچوتكم قاضى جارى نبيل بواقعا كدوه عاجز بوكيا تو بھى بى تھم ہےكدمولى اس غلام كو وے دیے یااس کا فدیدد ے اور اگر حالت کتابت میں قبل عاجز ہونے کے مطاحب پر دیت کی ڈگری ہوگئ جرعاجز ہوگیا تو یہ مال اس برقر ضددیا جائے گا اور غلام اس کے واسطے فرو شت کیا جائے گا اور بیام اعظم وامام محد کا قول ہے اور بھی دوسرا قول امام ابو بوسٹ کا ے بیجامع مغیری ہے۔ اگر ایک مکاتب نے تل عمدے جس کااس نے خود اقر ادکرایا تعاصلح کرنی محر مال ملح اداکرنے سے پہلے عاج موكرر قيل كرديا كياتوحق موتى مي يملح فاسد موكى اورامام اعظم كنزديك في الحال غلام اس كمواخذ وهي كرفارنيس موسكا ب بال بعد آزاد ہونے کے بدل صلح کا اس مے مواخذ و ہوگا اور صاحبین کے مزد کیک فی الحال مواخذ و ہوگا اور اگر کمی مكاتب نے اقراركياكه على في اس آزاد ورت ياباندى يالزى كے ساتھ اپنى انكى سے اقتصاض كيا يعنى اس كى چيشاب كا واور ديركو چركراكي كرديا توامام اعظم كيزويك بيجرام كااقرار بجب تك مكاتب بتب تك اس مواخذه كياجائ كالحرجب عاجز موكيانواس مواخذ وندكياجائ كالك مسلمان آدى مرتد موكيا تعوذ بالشهنداوراس كالبك غلام تعااس كواس ك بين في مكاتب كرديا بجرمر معملاً کیا کیا تو عقد کتابت باطل ہوگا ایک مکا تب مرتد ہوکر دارالحرب علی جا طاتواس کے بارہ علی تو قف کیا جائے گا ہی اگر مرکیا تواس ے مال سے بدل کتابت اوا کر کے باتی اس کے وارثوں می تقتیم کیاجائے گا اور اگر مسلمان ہو کروائی آیا تو اس کا مال اس کے میرد کیا جائے کا ریکانی میں تکھاہ۔

اگرمکاتب نے ایے مولی پر یامولی کے سیمملوک محض پرکوئی جنایت کی تو بیجنایت معتبر ہوگی کے

اگر مکاتب کے غلام نے کمی فخض کو خطا ہے آل کیا تو مکاتب کو تھم دیا جائے گا کہ اس غلام کودے دے یا اس کا فدید دیت عمی دے اور اگر اس کے غلام نے کمی فخض کو عمر اُفل کر ڈالا تو جیسا آزاد آدی کواچی ملک عمل افلتیار بوتا ہے ویسائٹی مکاتب کوافلتیار ہے کہ اولیا ومفتول ہے کمی قدر مال مسلح کر لے تا کہ اس کا غلام اس کے پاس سالم فکار ہے اور مکاتب سے مجموع اخذ واس تعل کی بابت نہ اولیا ومفتول ہے کہ مواخذ واس تعل کی بابت نہ اولیا ومفتول ہے کہ کو گول نے زکو 5 و فیرات دی اس نے لیکن مولی کوش کتابت عمل دی بھر غلام عابز ہو گیا تو گولیا یہ سب مولی کا مال ہوا

مركياموني كويد خرات هلال بيانيس

اگر مكاتب نے شارع عام پر ایک كنوال كھودا اور اس میں كوئی شخص گر كر مر گیا تو جو قیمت مكاتب كی

#### کنوال کھودنے کے روز تھی وہ قیمت سعی کر کے ادا کرے ہے۔

اگر مکاتب کے غلام نے مجمد مال تلف کردیا توبیہ مال اس کی گرون پر قر ضدر ہے گا کداس کی وجہ سے فروشت کیا جائے گا اور اگراس کے غلام نے کوئی جنایت کی مجرمگا تب آزاد ہو گیا تو مکا تب کو بعد آزادی کے وہی افتیار ہاتی رہے گا جواس صورت میں ہوتا ہے بینی پیغلام دے دے یا اس کا فدید دِ ہے اور اگر م کا تب عاجز ہو کر دقیق ہو گیا تو بیا ختیار اس کے مولی کو حاصل ہو جائے گا اور اگر کوئی غلام اوراس کی بیوی دونوں ایک بی کتابت میں مکاتب ہوں پھراس کی بیوی کے بچہ پیدا ہوا اوراس کوموٹی نے مارڈ الا حالانک اس بچرکی قیمت مال کتابت سے زیادہ ملی تو مولی پر واجب ہوگا کہ یہ قیمت تین برس میں ادا کرے اور اگر مال کتابت ادا کرنے کا وتت درمیان می آگیا تو مکا تبول سے مقاصد کر کے حوض کر لے پھرموٹی پر واجب ہوگا کہ بڑھتی تیت بچد کی مال کواوا کرے اور مال نے بچہ کے باب کی طرف سے جوادا کیا ہے اس کووالیس لے سکتی ہے اور اگر ادائے کتابت کا وقت درمیان میں نہ آیا تو مولی اس بچہ کی قیمت اس کی مال کواد اکرے اور اگروہ بچیکی ان دونوں کے ساتھ مکا تب ہواور مولی نے اس کونل کرڈ الا پھر قیمت ادا کرنے کا وقت آ کیا تو اس قیمت میں سے بقدر کتابت کے بدلا کر لےخواہ ادائے کتابت کا وقت آگیا ہویا ندآیا ہو پھرموٹی بڑھتی قیمت اور مال وباپ ا بنا حصہ کنابت کا مال اس لڑ کے دارٹو ل کوادا کریں بھر بیسب مال اس لڑ کے دارثوں میں اللہ تعالیٰ کے تھم فرائض کے موافق تعتیم ہوگا اوراس کے ماں و باب بھی اس میں سے ابنا حصہ میراٹ یا ئیں مے اور اگر مکا تب نے خطا سے کوئی جرم قل کیا تو اس کی قیمت اور جر ماند میں سے جو کم ہواس کے واسطے سی کر کے اوا کرنے کا تھم کیا جائے گا پھر اگر ایک مرتبہ ایسے تھم ہوجائے کے بعد اس نے دوسرا جرم کیاتو دوبارہ بھی بیتھم ہوگا کداس کی قبت اور جرمانہ میں سے جو تھم ہاس کوسعی کرے اوا کرے اور اگر پہلے مرتبہ کے جرم کی بابت تھم ہونے سے پہلے اس نے دوسراجرم کیا تو ہمارے زویک فقط ایک ہی قبمت اس پر ادا کرنی واجب ہو کی بیمبسوط میں ہے۔ اگر مكاتب نے شارع عام پرایك كنوال كھودااوراس میں كوئی مخف گر كرمر كميا تو جو قيت مكاتب كى كنوال كھود نے كروزتني وہ قيت سعى كر كے اواكر بي مراكراس ميں كوئى دوسرا جخص كركر مركيا تو مكاتب برايك قيمت ، ناده اداكر نے كاتھم ندہوگا خواہ حاكم نے پہلے

جرم کی بابت عم كرديا مويان كيا مويد بدائع مي بـــ

اكرمكاتب كامولى مركميا تومكاتب سيكهاجائكا كدكتابت كامال قسط وارايين موتى كيوارثون كواوا كردي يجراكران

4

لوگوں نے مکا تب کو آزاد کردیا تو آزاد ہوجائے گا اور اس کے سرے مال کتابت ساقط ہوجائے گا اور اگر ایک وارث نے آزاد کیا تو اس كاعتق نافذ ند ہوگا بيكاني من ہے اور اگر مكاتب ايك آزاد فرزند جيوز كرمر كيا بجرايك مخفس بجيرو وبعت لايا اوركها كديدود بعت م کا تب کی ہے تو اس میں ہے مال کتابت اوا کیا جائے گا پھرواضح ہو کہ اس مختص نے مکا تب کے واسطے وو بعت کا اقرار کیا بیا قرار اس مخض کے حق میں سیجے ہے تمرم کا حب کی ولا واپنی طرف مینٹی لے جانے کے حق میں اس کے قول کی تقید بیں نہ ہوگی اور <del>ڈی</del>ٹے نے قرمایا کہ آیا تونبیں دیکتاہے کہ اگر مولی نے خود یوں اقرار کیا کہ میرے پاس بیال مکا تب کی دو بعت یا مال کتابت کے قدر مجھ پر مکا تب کا قرضہ آتا ہے یا میں نے اپنی کتابت کومکا تب کی زندگی میں پھر پایا تو کیا اس صورت میں بچد کی ولاء اپنی طرف لے جانے کے واسطے موتی کے کلام کی تقید این ہوتی ہے بین نہیں ہوتی ہے ہی ایمائی غیر مخص کا حال ہا اور اس سے یہ بات ظاہر ہوگئ کے اگر مکا تب کے مر جانے کے بعد کسی مخص نے اس کی طرف سے قرضه اوا کیا اور ازراہ احسان اوا کیا تو مکا تب کے آزاوکر نے کا تھم ندویا جائے گا اور احمر مكاتب نے كوئى ام ولدچھوڑى اوراس كے ساتھ كوئى بي نبيس ہے تو مال كمابت كے واسطے فروخت كى جائے كى اورا كراس كے ساتھ بجه موقوجس میعادیر كتابت اداكرنا قرار پایا ہے اس میعاد تك سى كر كاداكر ، كی خواداس كا بچستا بالغ مو يا بالغ موااورا كرمكاتب في ترجمه مال بھی جپوز اتو اوائے کتابت میعادمقررہ تک ندر کمی جائے گی بلکداس کے اداکرنے کا وفت فی الحال ہوجائے گا اور بیامام اعظم م کا قول ہے اور امام ابو یوسف و امام محمد نے فرمایا کہ ام ولد کے ساتھ بچہ ہونے کی حالت میں جو تھم ہے وہی سب طرح نہ ہونے کی آ حالت میں بھی ہے کہ میعادم تمررہ تک سعی کر کے اوا کر ہے گی اور اگر حالت کتابت کے پیدا ہوئے ووفرز ند چھوڑ کر مکا تب مرکبیا حالانک اس پر پھوقر ضداور مال کتابت ہاتی ہےتو دونو ل فرز نداس سب مال کے داسطے می کریں گادر دونوں میں ہے جس نے جو پھوا داکیا وہ دوسرے سے والی میں لے سکتا ہے اور دونوں میں ہے جس کومونی نے آزاد کیادہ آزاد ہوجائے گا چنانچے مکا تب کی زغر کی میں بھی يمي تهم تفااوردوسري يرواجب موكا كدتمام مال كمابت جوباب يرباتى بسعى كركادا كرساورقرض خوابول كوافتيار موكا كداسية قرضہ کے واسطے دونوں میں ہے جس کو جا ہیں گرفتار کریں اور جولڑ کا جو چھادا کرے وہ دوسرے بھائی ہے چھودا ہی نہیں لے سکتا ہے پیمبوط میں ہے۔

ایک فض نے دوغلام ایک بی کتاب میں مکا تب سے پھر ایک غلام عاجز ہواادر موٹی نے خود بی یا قاضی کے سامنے پیش کر رہے ہی کورٹی کر لیا مالا کہ قاضی کو یہ بات بی کتاب ملوم ہے کہ ای کتاب می دومرا غلام بھی اس کے ساتھ مکا تب ہو یہ بر دید بینی رسی کر لینا سے نہیں ہو ایسا بھی ہو ہو ہو ہو ہو ہو کہ دی تی کر لینا سے نہیں کہ لینا ہے نہیں ہوگا اور اگر بیغلام جو بسب عاجر ہو نے کر تی کہ کیا گیا ہے کہیں غائب ہوگیا اور دومرا آیا اور اس ہے موٹی نے ایک قسط یا دونسطوں کے واسط می کرائی اور وو عاجر ہوا اور موٹی نے چا کہ اس کورٹی کی کر دے یا قاضی کے ملے مرتی کر اسے تو بینیں کر سال ہے اور اگر دوفضوں نے ایک غلام کوایک می کتاب می می ایس کہ می تاب کہ تاب کو قاضی کے سامنے لایا کہ اس کورٹین کر دے مالا نکہ وہ عاجر ہوا تھا تو قاضی می تاب ہو گیا اور دومر اموٹی مکا تب کو قاضی کے سامنے لایا کہ اس کورٹین کر دے مالا نکہ و عالم تو تو تاب کہ موٹی کورٹین کر دے والا تکہ و عالم کوایک می کتاب کی گھرا ہے۔ اور اگر ایک غلام ہا جا جو موٹوں میں ہے ہوا کے کا بہت میں مکا تب کی گھرا کہ خلام عاجر ہوگیا تو اس کے موٹی کورٹی کر ایس کا اختیار ہو اگر کہ کی دومرے مکا تب کا موٹی عائم کہ کا بہت کی بیا ہو تھی گئی ہو گھر چند وارث ہو تر کر کی اورٹین کی خورٹی کر کہ یا تو تاب کہ کورٹین کی تو تی کی کر دیا تو تی کے ہورٹر کر کیا تو ایک کی خورٹی کر دیا ہو تی کی کر دیا تو تی کے ہورٹر کر کیا تو آئی کے اس کورٹین کیا تو تی کورٹین کے دوئی کر دیا کہ تاب کی خورٹی کر دیا ہو تیا کہ تاب کی جو بی کا کورٹین کی غیرت میں موٹی کو دومرے کر تین کر دیا کو تیا رہ تھیا ہیں ہے۔

نو(6بار):

#### متفرقات کے بیان میں

مکاتب اپنے موئی کے قرضہ کی ہے۔ واسطے قید نہ ہوگا اور ماسوائے قرضہ کی ہت کے دوسرے قرضہ کے واسطے مقید ہونے میں دوقول کی ہیں بیرا ہیں ہیں ہے ہیں کھا ہے کہ شخ کی بن اسحہ ہونے میں دوقول کی بیل کہ ایک فیص نے ایک خلام قریدا مجر اپنے بائع ہے کہا کہ آواس کو جس دینار پر مکا تب کر چکا تھا اس نے انکار کیا ہی آیا بید علام مشتری کی طرف ہے مکا تب ہوجائے گا یہ نہیں قو فرمایا کرنیں بیتا تار فاند میں ہے۔ ایک کا فرغلام ایک مسلمان اور ایک ذی کے درمیان مشترک تھا بھر ذی نے اپنا حصاب شریک کی اجازت ہے شراب کے معاوضہ پر مکا تب کیا قوام اعظم کے فرد کی بید کا بت جا تر ہما ابو یوسٹ وامام میر کے فرد کی جا ترقیم ہے اور الم ابن نے جو چیز اس سے لی ہے لیکن شراب اس کی ضان مسلمان کو ند دے گا خوام مسلمان کی اجازت سے نرویک ہوا تر کیا تب کیا ہو والوں میں ہوئے کہ اس نے مکا تب کیا ہو دونوں میں سے کی خوام مسلمان کی اجازت سے کہا ہو دونوں میں سے کی خوام مسلمان کی اجازت کی تعدیم کا تب کیا تو دونوں میں سے کی خوام مسلمان کو ایک گا کہ تکہ شرط پائی گی اور اس پر داخوں میں سے کی کردہ میں ہوئے کہ دونوں میں سے کی کرا ہو میں مشترک ہوگا جیسا کہ مسلمان ہونے کے دونوں میں سے کی کے اپنا حصہ قیت کی میں میں مشترک ہوگا جیسا کہ مسلمان ہونے سے پہلے دونوں میں سے کی کے اپنا حصہ قیت وصول کیا تو حصہ تعدیم تھا تھے ہوئی تھی تھراب وصول کرنے وصول کیا تو حصہ تعدیم تھا تھی ہو میں مشترک ہوگا جیسا کہ مسلمان ہونے سے پہلے دونوں میں سے کی کے اپنا حصہ قیت وصول کیا تو حصہ تعدیم تھا تھی ہو میں مشترک ہوگا جیسا کہ مسلمان ہونے سے پہلے دونوں میں سے کی کے اپنا حصہ شراب وصول کی تو حصہ تعرف میں میں مشترک ہوگا جیسا کہ مسلمان ہونے سے پہلے دونوں میں سے کی کے اپنا حصہ شراب وصول کی کے صورت میں تھی تو میں میں مشترک ہوگا جیسا کہ مسلمان ہونے سے پہلے دونوں میں سے کس کی گیا تا حصول کی کے صورت میں تھی تو میں میں میں میں میں میں میں کی کہنا تو حصہ تعرف کی میں کی کہنا تو میں میں کی کہنا تو میں کی کی کہنا تو میں کی کہنا تو کی کے انہا تو کہنا کی کہنا تو میں کی کہنا تو کی کہنا تو کی کو کہنا کو کہنا کو کی کو کر کی کی کہنا تو کہنا تھی کی کی کہنا تو کہن

ایک محتص نے اپنا فقط نصف غلام مکاتب کیا تو فقط نصف غلام مکاتب ہوجائے گا پھرا گرغلام نے شیرے ہا ہرجانا جا ہاتواس با تول قذف نعنی زن کی تبرت لگائی۔ ع قول باطل ہوجائے گا کیونک اب ظاہر ہوا کہ دواس ٹر کی کامملوک تھان آزاد تو نکاح باطل ہے ہی میراث وغیرہ جاری ندہوگ ۔ ع قول دوقول ایک میرکرو کی قید کراسکتا ہے دوم میرکنیس۔

اگراپ خلام کوائی کی ذات وائی کی بالخ اولا دیر بادائے کتاب آزاد ہونے پرائی شرط سے مکاتب کیا کہ تمن روز بھے
افتیار ہے پھر بعنی اولا دھر کی پھر موٹی نے کتاب کی اجازت دے دی تو بدل بیں ہے بھر کم نہ ہوگائی طرح آگرا ہے دو غلاموں کو
ایک تی کتابت بیں مکاتب کیا ان شرط ہے کہ بھے افتیار ہے پھر مدت خیار میں ایک غلام مرکیا پھرائی نے محقد کتابت کی اجازت دی
تو جائز ہاور بدل کتابت میں ہے بچھ کم نہ ہوگا اور آگرا پی بائدی کو بائدی کی شرط خیار پر مکاتب کیا پھرائی کے پچہ بیدا ہوا اور موٹی
نے اس کے پچہ کو آزاد کر دیا تو وہ بائدی اسے خیار پر باقی دے کی اور آگرائی نے اجازت دے دی تو محقد کتابت نافذ ہوگا کی من بدل
کتابت میں ہے بچھ کم نہ ہوگا اور آگرائی صورت میں خیار موٹی کا ہوا ور اس نے بائدی کو آزاد کر دیا تو اس کے ساتھ بچہ آزاد نہوگا
کتابت میں مکاتب کے گئے ان دوٹوں نے بائدی کو آزاد کر دیا تو اس کے ساتھ اس کا پچہ آزاد ہوجائے گا بیر پیدا میں ہے۔ دوغلام
ایک می کتابت میں مکاتب کے گئے ان دوٹوں نے ایک بائدی تریدی اس کے پچہ پیدا ہوا اور دوٹوں نے آئی ہے کی کا وارث نے دوئوں کا مل کتابت اواکیا گیا تو
ووٹری کیا پھر دوٹوں اوائے کتابت کے لائی کا ٹی مال چھوٹر کرایک ساتھ مر کئے یا آگر چیچے مرے اور دوٹوں میں سے کہ کا وارث نے ایک بائدی کا مکاتب کیا گئی مال چھوٹر کرایک ساتھ مر کئے یا آگر چیچے مرے اور دوٹوں کا مال کتابت اواکیا گیا تو
ووٹری کیا پھر کی اور دوٹوں کا وارث ہوگا کیا ہے کہ کا تیا ہے کہ بھر کا تب کیا پھر جمبول المنسب نے اپنا غلام مکاتب کیا اور مکاتب نے ایک مکاتب کیا گئی دات پر ہوگا ایک جمول المنسب نے اپنا غلام مکاتب کیا اور مواس کی کتابت باقی دہی اور جرایک کا تراو ہو تا ہے موٹری کو اس کا تب کیا کہ مال کتابت اوا

<sup>&</sup>lt;u>۔</u> تولیعنی مال کتابت کے بزار درہم۔ <u>۴۔ تولیا یک ساتھ ورنے جس کی کتابت پہلے ادا ہوای کا بیزا اور وارث ہو ہو ہے گا۔</u>

کرنے پررہایس اگر دونوں نے ایک ساتھ ادا کیا یا دونوں کا وقت ادا ایک ساتھ آیا اور بدلا واقع ہوا تو دونوں آزاد ہو جا کیں گے اور کسی کود دسرے کی ولا مضلے گی اوراگر کسی نے پہلے ادا کیا تواس کو دوسرے کی ولا مسلے گی اور اس پر دوسرے کی ولا مکاحق نہ ہوگا اور اگر دونوں ساتھ بی عاجز ہو گئے تو وہ مکاتبہ بائدی آزاد ہوکر دونوں کی مالک ہوگی اور اگر کوئی پہلے عاجز ہوا تو دوسرا آزاد ہوکر دونوں کا مالک ہوگا ہے کانی میں ہے۔

اگرایک تخص اپنے مکا جب عال کتابت بغیر وصول کے چھوڈ کرم کیا اوراس کے وارثوں میں مرود کورت موجود جیں پکر

اس کا مکا تب اوا نے کتابت کے لائن بال کائی جھوڈ کرم کیا تو اس مال سے پہلے اس کی کتاب اوا کی جائے گی اور یہ مال اس کتام

وارثوں کے درمیان تقیم ہوگا پکر جو مال بعد اوا نے کتابت کے باتی رہا وہ وٹی کے فقط ذکر وارثوں میں تقیم ہوگا بخر طیک سوائے

وارٹان موٹی کے مکا تب کا کئی وارث موجود نہ ہوا کی طرح اگر مکا تب پہلے نہیں مرا بلک ان وارثان موٹی کو مال کتابت اوا کر کے مرا یا

وارٹان موٹی کے مکا تب کا مال ہم کر و بایا اس کو آز او کر دیا پھر مکا تب مرکیا تو ایک صورت میں بھی اس کی میراث وارٹان موٹی میں

انہوں نے مکا تب کو کتابت کا مال ہم کر و بایا اس کو آز او کر دیا پھر مکا تب مرکیا تو ایک صورت میں بھی اس کی میراث وارٹان موٹی میں

مزید نے اس کے پچر کتابت کا مال ہم بھی ہے میں بھی تھم تھا اور موٹی رپائٹری کے بچہ والور میا نچر کی اجب کی باغری کے بچکا اس خور موٹی کی باغری کے بچکا اس مرح دوٹوئی کر نے اور اجبنی کی تھد این کی تھد این کی تھر بین کی ہوئی ہے اور اس کی تعد واجب ہوگی ہی وہ پچر ہے ہے اور اور موٹی کی اس کی مالہ دو باغری کا عقر اور پچر کی تیت واجب ہوگی ہی وہ پچر ہے ہی اور اگر موٹی اس کا مالہ ہوگیا تو نب جا بت نہ ہوگیا کو اس موٹی کی اس کا مالہ ہوگیا تو نب جا بت نہ ہوگیا کو اس موٹی کی اس کا مالہ ہوگیا تو نسب جا بت نہ ہوگیا تو اس جو جو ایک اور اگر موٹی تو میا خوائی موٹی کی اس کا مالہ ہوگیا تو اس کی تعرب ہو جو ایک اور اگر مکا تب نے دوگا کی تو نب جو جو جو سینے سے مم میں بچر پیدا ہوا کیں اگر مکا تب نے دوگا موٹی موٹی موٹی کی تو نب جا بت نہ ہوگیا کہ و نے سے چھر جینے سے مم میں بچر پیدا ہوا کیں اگر مکا تب نے دوگا موٹی می کو نہ موٹی کی تو نب بی اور مرک مکا تب نے دوگا کی موٹی می کو نہ بی تو تو کی موٹی کی تو نب بی کی کا تو نب کوئی غلام خرید اور موٹی نے اس کی تو نب کی تو نب خارت میں کی تو نب خارت میں گوئی کی اور اگر مکا تب نے دوگا کی تو نب خور کی کوئی غلام خرید اور اگر مکا تب نے دوگا کی موٹی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کی تو نب خور کی کوئی خور کی کوئی خور کی کی کوئی خور کی کوئی کی کوئی کی کوئی خور کی کوئی ک

مكاتبهكے نكاح ميں شبداور تصديق شبدكا طريق كارح

 لین اگر وہ مکا تباہ کا جو جائے تو اس صورت میں قیمت وہ پی آزاد ہوگا اور اگروت کا بت سے چرمینے سے زیادہ میں مکا تب پی بی اور چھ مینے سے کم میں مکا تب آزاد ہواتو اس کا تھم وہ ہی ہے جو مکا تب کے آزاد ہونے سے پہلے بی پیدا ہونے کا تھم تھا اور اگر مکا تب کے آزاد ہونے سے پہلے بی پیدا ہونے کا تھم تھا اور اگر مکا تب سے آزاد ہونے سے چرمینے یا زیادہ میں بی پیدا ہوا اور مولی نے زعم کیا کہ بعد آزادی کے وہی واقع ہونے سے بی پیدا ہوا ہے تو اس کے قول کی تعمد میں کر ساور مولی اس کا زائی قرار دیا جائے گا کیونکہ تن الملک موجود نہیں ہے اور شاویل ہوئی ہے ہیں تن اجب کی اور آزادی مکا تب کے تکا آزاد ہوئی ہوئی تو دونو اس قبل اور کی آزاد نہ وگا کیونکہ نکاح میں شہد ہے اور وہ بی ہی ہی اس کا تب میں اگر مکا تب نے اور گر کیا تب مولی ہوئی تو دونو اس قبل آزاد ہوئی آزاد نہ ہوگا گر بی آزاد نہ ہوگا اور اگر مولی نے زعم کیا کہ مکا تب مولی ہوئی تو دونو اس قبل ہوئی تو دونو اس قبل ہوئی تو دونو اس قبل ہوئی تو دونو اس فی تعدید ہوگا ہور گر کیا آزاد نہ ہوگا اور اگر مولی نے زعم کیا کہ مکا تب مولی اس مکا تب ہوگا ہور اگر مکا تب عابر ہوگی تو دونو اس تی ہوگا ہور ہوئی آزاد نہ ہوگا اور اگر مولی نے زعم کیا کہ مکا تب وہ ہوئی تو دوئی ہوئی تو مولی اس بی کو جمہد آزاد کر کے لے لی گا در اگر اس مکا تب نے مال اوا کیا تو خود می بید کی آزاد نہ ہوگا اور اگر مکا تب نے مال اوا کیا تو خود می بید کی آزادہ ہوجائے گی۔

کے آزادہ ہوجائے گی۔

ایک مکاتب وایک آزاد کے درمیان ایک مشترکه باندی کا مسئله ۲

ای طرح اگر مکاتبہ نے تقمدیق اور مکاتب آزاد نے تکذیب کی تونسب ٹابت اور بچہر تین ہوگا اگر چہوہ مکاتبہ عاجز ہو جائے اگر مکا تب آزاد نے مولی کی تعمدیق کی کدمکا تبدے ساتھ اس کی وطی میرے آزاد ہونے سے پہلے واقع ہوئی ہے مرمکا تبدنے تكذيب كى تونب ثابت ند بوگا مرمكاتبك عاجز موجائے كے بعد ثابت موجائے گااوراس كے عاجز مونے كدن كى قيمت ير آزاد ہوگا اور وہ مکاتب کی بائدی ہو جائے گی مکاتب کی مکاتب ایک بائدی کی مالک ہوئی اور اس بائدی سے بچہ ہوا اور مکاتب کے مولی نے اس کےنسب کا دعوئی کیا اور مکاتب نے تقدیق کی تونسب ٹابت ہوگا اور بچرآ زادند ہوگا پھراگر مکاتب عاج ہوگی درصور حیک اس مكاتبه كى باعرى وقت ملك سے چومسينے على يج جنى بتو و و يدعاجز مونے كروزكى قيمت برآ زاد موكا اور اگر چومسينے سے كم على جن ہے و آزادنہ موگا اور اگر مکا تب اپنی مکا تبد کے عاج مونے سے پہلے آزاد موگیا یا و فا مکتابت کے لائق کانی مال جھوز کرمر کیا اور كآبت اداكردى كى مجراس كى مكاتبه عاجز بولى تواس صورت من وى عم ب جوبم في درصورت عدم آزادى مكاتب كي ذكركياب اورا کروہ باندی مکاتب کی ملک میں آنے سے چھ مبینے سے زیادہ میں جی تو بچہ آزاد بوگا ورنہ آزاد ند ہوگا اور اگر مکاتب بہلے مکاتب عاجز ہو کیایا حالت مجر میں مرحمیا لینن ادائے کتابت کے لائق مال ندچھوڑ او مولی کا دعویٰ نسب مثل اپنی یا عمی کے بچے کے دعویٰ نسب کے ہاوراس کا علم گزر چکاہے کذاتی الکانی۔ایک مکاتب وایک آزاد کے درمیان ایک باندی مشترک محمی اس کے بچہ موااور مکاتب نے نسب کا دعویٰ کیا تو وہ پچیاس کا فرز نداور باندی اس کی ام ولد قرار دی جائے گی اور اس کا نصف عقر مولی کواور نصف قیمت آزاد کو حمان وب كاورية قيمت اس روزكي قيمت كحساب يوسكاجس دن و وبائدى مشتر كدمكاتب عدامله وفي باوريكي قيمت کھی تیں دے گا چرا کر بعد ضان دینے کے و ومکاتب عاج ہو کیا تو یہ بائدی اور اس کا بچددونوں موتی کے مملوک ہو جا کیں مے اور اگر آزاد سے کچے خصومت ندوا تع ہوئی اور ندمنان دی بہاں تک کدمکا تب عاجز ہوگیا تو آدمی بائدی اور آ دھا بچداس کے آزاد شریک کا ہوگا مراس پر آ دھاعقر واجب ہوگا اور اگر آزادومکا تب کے درمیان مکا تبد باندی ہواور مکا تب نے اس کے بچے کے نسب کا دعویٰ کیا تو جائز ہاور وہ مکا تبدی رہوگی کہ جاہے مقد کمابت ہورا کردے اور مکا تب ہے اپنے ساتھ وطی کرنے کاعقر کے لیے یا اپنے تیس عاجز

کرے اور مکا تب اپٹے شریک آزاد کوائی کی نصف قیمت ونصف عقر دےگا اوراگر دونوں نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو اس آزاد کا دعولیٰ سے دعولیٰ ہوائی کے دعولیہ لیکن اور بیامام مجرکا سے اور اسام مجرکا تب اور نصف قیمت میں سے جو کم ہوائی کوسٹی کر کے اداکر سے گی اور بیامام مجرکا قول ہے اور امام ابو بوسف کے نزویک آدھی قیمت کے واسطے سی کر سے اور امام ابو بوسف کے نزویک آدھی قیمت کے واسطے سی کر سے گی اور اگر اس نے عاجز ہوتا اختیار کیا ہی اگر معتق تحکمست ہو تو ابنی نصف قیمت کے واسطے سی کر سے اور اگر اس نے ماجن کو شمان دیا گئی جس قدر اس نے ضان دیا و ابنی نصف قیمت کے واسطے سی کر سے اور اگر خوش حال ہوتو اس کی نصف قیمت مکا تب کو ضمان دیا گئی جس قدر اس نے ضمان دیا و وائی بائدی سے واپس نہیں لے سکتا ہے۔

کیاماں کے آزاد ہوتے ہی بچیجی آزاد ہوجائے گا؟

اگرمکاتب نے ااس سے پہلے وطی کی اور اس سے بچہ بیدا ہوا پھر آزاد نے اس سے وطی کی اور اس سے بچہ بیدا ہوا پھر دونوں نے ایک ساتھ دونوں بچوں کا دعویٰ کیا اور سوائے ان دونوں کے قول کے اور پچھ معلوم نہیں ہوتا ہے تو ہرایک کواس کا بچہ بلا قیمت دیا جائے اور ہرایک مخص اس مکاتبہ کواس کاعقر ادا کرے اور اس کواختیار ہے جاہے عاجز ہوجائے یا کمابت پوری کرے پھر اگر اس نے عاجز ہونااختیار کیاتو خاصة آزاد کی ام ولد قرار دی جائے گی اوروہ آزاد مکاتب کواس کی نصف قیمت ادا کرے اور مکاتب کا بچے مکاتب ے ٹابت النسب ہوگا مگرمکا تب پر واجب ہوگا کہ آزاد کواس بچہ کی نصف قیمت دے دے اور اگر وہ مکا تبہ عاجز ہوئی اور اس کے ساتھ مکا تب بھی عاجز ہواتو مکاتب والا بچدمکاتب کے مولی اوراس آزاد کے درمیان مشترک رقیق ہوگا اوراگر مکاتب نے آزاد کی وطی کے بعد وطی کی تو و وہا ندی مکاتبہ آزاد کی ام ولد ہوگی اور مکاتب والا بچے بمز لدائی ماں کے ہوگا کہ اس کانسب مکاتب سے ثابت ند ہوگا اور امام محد نے فرمایا کدمیرے نزد کیک استحسانا میتھ ہے کہ اس کا نب مکانب سے ثابت اور وہ آزاد کے نزو کی بمنزلہ اپنی مال کے ہوگا بیمسوط میں ہے۔ اگر مکاتب نے اپنے بینے کی باندی ہے وطی کی اور اس کا بیٹا آزاد ہے یا علیجد و کیابت ہے مکاتب ہے تو ہدوں بینے کی تصدیق کے مکاتب کے نسب اس کی ہاندی کے بچہ سے ثابت نہ ہوگا پھر اگر مکاتب آزاد ہوکر بھی <sup>ع</sup>ایک روز بھی اس باندی و بچیکا مالک ہواتو بیلز کا اس سے ثابت النسب ہوجائے گا اور باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی اور اگر حالت کتابت میں مکا تب کے کوئی بیٹا ہوایا مکا تب نے اس کوٹر ید کیا مجراس بیٹے کی بائری سے بچہ ہوا اور مکا تب نے اس نسب کا دعویٰ کیا تو دعویٰ سے اور وہ باندی مکاتب کی ام دلد ہوگی اور مکاتب اس کے مہرو قیمت کا ضامن نہ ہوگا بیمچیط کے باب ثبوت النسب میں ہے اور جوحمل پیٹ میں ہےاس کا مکا تب کرنانیچے و جا تزنہیں ہےاگر چہ ماں اس کی طرف ہے تبول کرے ای طرح اگر کوئی آزاد ومتولی ہو کہ اس کی طرف ے عقد کتابت قبول کر میوضامن ہوتو بھی جائز نہیں ہے لیکن اگرمولی نے یوں کہا کہا ہے آزادا گرتو <u>جھے ہز</u>ار درہم ادا کر دیتو یہ جو پیٹ میں ہے آزاد ہے اس نے اوا کرویا تووہ آزاد ہو جائے گابشر طبکہ چیر مہینے ہے کم میں وضع حمل ہوتا کہوفت تعلیق کے اس کے پیٹ میں ہونے کا یعین ہو پھرصاحب مال ابنا مال بھرلے گا گرمکا تب نے تچھے ہبدیا صدقہ کیا تو باطل ہے پھرا کرادا کرے آزاد ہو گیا تو ہبہ وصدقہ جس کودیا تھااس سے واپس کیا جائے گا اور اگر موہوب لہ یامتصد ق علیہ نے تلف کردیا تو و واس کی قیمت کا ضامن ہوگا کیونک اس نے ایسامال تلف کیا جس میں اس کا میجھ حق ندتھا ہیں جالت کتابت میں مکا تب اس سے وصول کرسکتا ہے اور بعد آزادی کے بھی مكاتب وصول كرے كا اور اگر عاجز بوكميا تو مولى بطريق اولى اس عدوصول كرے كيونكدمكاتب كى كمائى غالص مولى كى بوكى يمسوط

ا توله بمزله یعنی اس کی ماں ام ولد ہے تو جب وہ آزاوہ وگا تو بچیجی آزادہ وگااوراس کوایک حق آزادِ حاصل ہو چکا ہے۔ ع مجمعی ایک روز کسی زیانے عمل عمر بھر میں ڈیک سماعت بی مالک ہو۔

مل ہے۔

امام محمر نے زیادات میں ذکر فرمایا ہے کہ دو مکا تبوں میں ایک با ندی مشترک کے بچہ موااور دونوں نے اس کے نسب کا وعوى كياتو دونول عداس كانسب ابت موكا اور يجدونون كماته مكاتب موكا اوران كى كمابت يس داخل موكا اور باندى بمنزلدام ولد کے ہوگی کداس کی بچ مثل آزاد کی ام ولد کے متنع ہوگی پھر اگر ایک نے ابنا بدل کتابت اداکر دیا تو شرط یائی جانے سے وہ آزاو ہو جائے گااوراس کے ساتھاس کی حبعیت میں اس کا حصہ فرزند بھی آزاد ہوگا اور باتی دوسرے کا حصہ فرزنداس کے ساتھ مکا تب باتی رے کا بیامام اعظم کے مزد کی ہے اور فرزند کی بابت منان نہ ہوگی گرامام ابو پوسٹ وامام محر کے قیاس کے موافق اگرا کی مکا تب نے ا پنابدل اوا کردیا تو اس کے ساتھ اس کا حصد فرزند اور باقی حصد فرزند بھی آزاد ہوجائے گا اور بچہ کی بابت منان شآئے گی اور نہ بچہ پر سعایت واجب ہوگی اورکل بائدی اس آزاد شدہ کی ام ولد ہوجائے کی اور اس پرواجب ہوگا کہ دوسرے مکاتب کواس کے حصہ کی قیمت ادا کرےخواہ خوشحال ہو یا تنگلدست ہواوراگر ایہا ہو کہ ایک مکاتب کے بدل کتابت ادا کرنے کے بعد دوسرا عاجز ہوجائے تو امام اعظم کے نز دیک آزادشدہ کا حصہ فرزنداس کی تبعیت میں آزاد ہوگااور تمام باندی آزاد شدہ کی ام ولد ہوگی اور آزاد شدہ پر واجب ہوگا کہ عاجز شدہ کے مولی کو باندی کی نصف قیمت اوا کرے خواہ تنگدست ہو یا خوشحال ہواور اس پر بچید کی بابت کچھ صال لازم ندآ ئے کی لیکن وہ بچہ عاج شدہ کے مولی کونسف قیمت سی کر کے ادا کر سے گا اور اگر ایسا ہوا کدایک مکاتب کے بدل کی بت ادا کرنے کے بعدد دسرے مکاتب نے بھی ابنا بدل اوا کر دیا اور آزاد ہو کیا تو یہ صورت امام محرّ نے ذکر نہیں فرمائی اور امام اعظم کے قول کے موافق مید تھم ہے کہ وہ بچہ دونوں مکا تبوں کی مبعیت میں آزاد ہوگا اور صاحبین کے قول کے موافق ایک کے اداکرنے وقت تمام بچراس کے ساتھ آزاد ہوجائے گابسباس کے کدا عماق مجوئی ہوتا ہاور صفان یاسعایت لازم ندآئے گی اور تمام با عری ای کی ام ولد ہو جائے گی اور پھردوسرے کے اداکرنے کے بعد بیتھم متغیرنہ وگا اور اگردونوں نے پھے ادانے کیا بہال تک کہ ایک عاج ہوگیا تو صاحبین کے نز دیک جومکا تب عاجز نہیں ہوا ہے اس کے ساتھ وہ بچے مکا تب رہے گا اور دونوں کا فرزندر ہے گا جیسا کہ سابق میں تھا اور جو م کا تب عا جزئیں ہوا ہے وہ عاجز شدہ کے مولی کو بچہ کی نصف قیمت دیے گا خواہ تنگدست ہویا خوشحال ہواوراس صورت میں امام مجرّ نے اس کی ماں معنی باندی کا کچھ تھم ذکر نہیں فر مایا اور صاحبین کے قول کے موافق جا ہے کہ جو عا بر نہیں ہوا ہے اس کی ام ولد ہوجائے اورامام اعظم کے قول پر جا ہے کہ جو عاجز نہیں ہوا ہے اس کے ساتھ آ وہا بچرمکا تب رہے اور آ دھامکا تب عاجز شدہ کے موٹی کار تیق مملوك موجائ ابدر بالتحم باندى كاسو بهار يبعض مشائخ فرمايا كدامام اعظم كقول يرجوعا جزنبيس مواب يورى باندى اس كى ام ولد ہوجائے گی۔

مکاتب اپنی زندگی کے آخر جزومیں آزاد ہوکر مراجمه

علی رازی وکرخی نے ذکرفر مایا کہ امام اعظم کے قول پر واجب ہے کہ آدمی ہاندی مکا تب غیر عاجز کی ام ولداور آدمی مکا جب
عاجز شدہ کے موتی کی مملو کہ رقیقہ ہوجائے اور اگر دونوں میں ہے نہ کی نے اوا کیا اور نہ عاجز ہوائیکن ایک مکا تب اوائے کیا بت ہے
زا کہ دانی مال چھوڑ کر مرکج ہوتو اس کا مولی اس کے ترکہ میں ہے اپنا بدل کیا بت وصول کرے گا اور قاضی بیتھم دے گا کہ بیر مکا تب اپنی
زندگی کے آخر جزومین آزاد ہوکر مراہے پھر امام اعظم کے فزویک آدھا فرزندا ہے باپ کی تبعیت میں آزاد ہوگا اور باتی آدھا دومرے
باپ کی تبعیت میں مکا تب رہے گا پھراگر دومرے نے مال اواکر دیا تو پور افرزند آنداد ہوجائے گا اور ٹیم کے باپ کا وارث نہ ہوگا ہے امام

اعظم کنزدیک ہاوراگر دوسرے نے ادانہ کیا بلکہ عاج ہوگیا تو یفر زندا پی نصف قیمت سعایت کر کے عاج شدہ کے سولی کود سے محاور بعدد سینے کے اس کی آزادی کا تھم دیا جائے گا اب رہی بائدی سواس کی نسبت ہے ہم ہے کہ نصف بائدی اس مکا تب کی جس نے اوائے گا بہت کی حالت حیات وحریت جس اس کی ام ولد ہوگی لینی اوائے گا بہت اس کی حالت حیات وحریت جس اس کی ام ولد ہوگی لینی آخر ہر واجز اسئے حیات جس ایس کی ام ولد ہوگی لینی آخر ہر واجز اسئے حیات جس ایس بوگا لیس اس کے آزاد مرنے سے نصف بائدی ام ولد بھی آزاد ہوجائے گی چنا نچام ولد مرد آزاد جس بھی تھم ہو ہوگا ہی اس کے آزاد مرنے سف ایس کی مکا تب زئدہ کو اپنی نصف قیمت می کرکے اوا کردے پھر تمام بائدی آزاد ہونے کا تھم ہوگا اور بیسب قیاس قول امام اعظم ہواد ہرتیاس قول امام ابو یوسف وامام جھڑ ہے کہ جسب ہم نے یہ تھم دیا کہ مکا تب میت اپنی حیات کے آخر جزو جس آزاد ہو کرم اسے قیم دیں گے کہ پورافرزند آزاد ہوگیا گر باس جب مدوسرامکا تب ادانہ کر سکے اور عاجز ہوجائے تب البتہ یہ پچہا پی نصف قیمت سعایت کر کے عاجز شدہ کے موٹی کو اواکر کا اور جب دوسرامکا تب ادانہ کر سکے اور عاجز ہوجائے تب البتہ یہ پچہا پی نصف قیمت سعایت کر کے عاجز شدہ کے موٹی کو اواکر کا اور حید مرامکا تب ادانہ کر سکے اور عاجز ہوجائے تب البتہ یہ پچہا جی نصف قیمت سعایت کر کے عاجز شدہ کے موٹی کو اواکر کا اور میرامکا تب ادانہ کر سکے اور عاجز ہوجائے تب البتہ یہ بچہا جی نصف قیمت سعایت کر کے عاجز شدہ کے موٹی کو اواکر کا اور میں خور ندمکا تب میت کے مال سے پکھ میراث نہ یا گھر بھی اس ہے۔

اگرایک مخض نے اپنے دوغلام تابالغ کوایک بی کتابت میں مکا تب کیااور دونوں اس مجو بیجھتے ہیں تو دونوں اس باب میں
بمزلہ بالغوں کے قراریا کمیں گے بیتا تار خانیہ میں ہے۔اگر زید نے اپنے دوغلاموں کوایک بی کتابت میں بزار درہم پر مکا تب کیااور
برایک دوسرے کا گفیل ہے بایس شرط کداگر دونوں نے اداکر دیا تو دونوں آزاد اوراگر دونوں عاجز ہوئے تو دونوں رقیق کے جاکس
کے تو بیرعقد استمانا جائز ہے پھراگر ایک نے پورے بزار درہم دے دیئے تو دونوں آزاد ہو جاکمیں کے پھر جس نے اداکیا ہے وہ

دوسرے بیندردوسرے کے حصہ کے اس ہوا ہی لے گائی کہ اگر دونوں کی قیت مسادی ہوتو نصف مال دوسرے ہوا ہیں لے گاای طرح اگر ایک نے بیچھ مال اوا کیا تو دوسرے ہاں کا نصف لے سکتا ہے خواہ یقیل ہوکیر ہوا درسوئی کو اختیار ہے کہ تمام مال کے واسط دونوں میں جس کو جائے گا اور اگر ایک سرگیا تو دوسرے زعرہ کے ذسرے کچھ مال ساقط نہ ہوگا اور اگر ایک خواہ اور اگر دیا تو دونوں کی آزاد کی کا تھے ہوں کو خواہ کی اور اگر دولوں کی آزاد کی کا تھے کہ اور اگر مولی نے آزاد کر دیا تو اولوں کا حصر ساقط ہوجائے گا اور اگر دولوں کو بھر اور ایک کے بچہ پیدا ہوا اور اس بچ کو کوئی نے آزاد کر دیا تو دونوں ہا تھیوں کے ذمہ سے پچھ مال ساقط نہ ہوگا اور اس سندگی میں صورت میں میں ہے کہ دونوں کو بڑا دورہ می پر ایک بی کتابت میں مکا تب کیا اور سے میں مورت ہے ایک حصر مال اوا کیا تو آزاد ہوجائے گی اور تیسری بی صورت ہے اس سے زیادہ کوئی شرط نیس خبر ایک بی کس اس صورت میں اگر ایک نے اپنا حصہ مال اوا کیا تو آزاد ہوجائے گی اور تیسری بی صورت ہے گر ہوڈ کی نے باوجود کتابت کی کہ اگر دونوں اوا کریں قو دونوں آزاد اور اگر دونوں عابمتر ہوں تو دونوں رقی کر دی ہو ایک تب تک کوئی آزاد نہ ہوگی ہے گی ہو سے تب تک کوئی آزاد نہ ہوگی ہے میں میں ہو ط میں ہے۔

اس شرط سے مکاتب کیا کہ میری خدمت کرے اور پھھ مدت مقرر ندکی تو جائز نہیں 🖈

اگر غلام کو ہزار درہم پر دو ہری بعد کی وقت خاص پر اواکرنے کی شرط پر مکا تب کیا اور مکا تب نے بل وقت کے اواکر نا جابا تو مولی پر جرکیا جائے گا کہ اس کوقیول کرے اور اگر اس شرطے مکا تب کیا کہ جری خدمت کرے اور پھید مت مقرر نہ کی تو جا ترخیل ہے بیٹوز لئے اسکتین میں ہے۔ اگر ایک مہینہ خدمت کرنے پر مکا تب کیا تو استحسانا جا تز ہے اور قیا ساجا ترخیس ہے اس طرح اگر اس طور یا بیائی صورت میں ہے کہ خلام کی بیوی مولی کی باندی ہو۔ ع رائنی ہوئی کے وقت پر بدلا ہوجائے۔

اگراصل میعاد اور مقدار میعادین اتفاق کیا مگر قسط میں اختلاف مواجد

اگرایک بخص نے اپ قام کو مکاتب کیا پھر مکاتب و موٹی میں افتلاف ہوا مثلاً مکاتب نے کہا کہ و نے جے ہزار درہم پر مکاتب کیا ادر موٹی نے اور ہیں تو اسام اعظم مکاتب کیا ادر موٹی نے کہا کہ میں نے وہ ہزار درہم پر تجے مکاتب کیا ہے پیا ہماں میں اختلاف کیا مثلاً درہم و دینار میں تو اسام اعظم مکاتب کیا اور موٹی نے کہا کہ میں اور ہیں صاحبین کا تول ہے پھراما م نے اس سے رجوع کیا اور فرمایا کرتم میاتب کا تول میتول ہوگا اور موٹی پر گواہ پیش کرنے واجب ہیں پس اگر قاضی نے تسم سے غلام کا قول تھول کر کے اس کے در ہزار ورہم لازم کے پھرموٹی نے اس امر کے گواہ دینے کہاس نے دو ہزار پر مکاتب کیا ہوت کے درو ہزار درہم و نے اس امر کے گواہ دینے کہاس نے دو ہزار پر مکاتب کیا ہوتو مکاتب کے ذمہ دو ہزار درہم و سے کرچکم قاضی آزاد ہو کیا گھرموٹی نے دو ہزار درہم مورک کی گواہ پیش کے تو آیا مذب کے بیاں تک کہ غلام ہزار درہم و سے کرچکم قاضی آزاد ہو گیا ہو موٹی اور اگر ایک فیضی نے غلام مکاتب کیا پھرمعتو وعلیہ میں افتحال اس کے اور اگر ایک فیضی نے غلام مکاتب کیا پھرمعتو وعلیہ میں افتحال میں اور اگر ایک فیضی نے غلام مکاتب کیا پھرمعتو وعلیہ میں اور اگر می کو موٹی اور اگر ایک فیضی نے خلام مکاتب کیا پھرمعتو وعلیہ میں اور اگر موٹی نے کہا کہ بی کے تو مکاتب کیا اور جس دونوں سے باہم خسم نہ کی جات کی اور اگر موٹوں نے کہا کہ جس نے تھے مکاتب کیا اور جس دونوں نے کہا کہ جس نے تھے مکاتب کیا اور جس دونوں نے کہا کہ جس نے تھے مکاتب کیا اور جس دونوں نے کہا کہ جس نے تھے مکاتب کیا اور جس دونوں نے کیا اور اگر کہ اس کے تھے مکاتب کیا اور جس دونوں نے کیا ور اس کیا اور جس دونوں نے کہا کہ جس نے تھے مکاتب کیا اور جس دونوں نے کہا کہ جس نے تھے مکاتب کیا اور جس دونوں کے اور اگر کیا تب کیا اور جس کیا تب کیا اور جس دونوں کے اور اگر موٹوں نے کہا کہ جس نے تھے مکاتب کیا اور جس دونوں کے اور اگر موٹوں نے کہا کہ جس نے تھے مکاتب کیا اور دونوں کے اور اگر موٹوں نے کہا کہ جس نے تھے مکاتب کیا اور اس کیا تب کیا تب کیا اور اگر کیا تب 
ا متجرى يعنى كر ب بو كت بير و الم مرض يعنى اسباب معين -

دن یہ ال تیرے پاس موجود تھا اور یہ ال میرا ہے اور مکا تب نے کہا کہ نیں بلکہ یہ ال میں نے بعد کتابت کے پایا ہے قو مکا تب کا قول تبول ہوگا اور مولی پر گواہ لا نا واجب نیں پھرا گرونوں نے گواہ دیتے تو مولی کے گواہ تبول ہوں گے اور اگر اصل تقرر میعاد میں یا مقدار میعاد میں اختلاف کیا قو مولی کا قول تبول ہوگا اور اگر اصل میعاد اور مقدار میعاد میں افغال کیا گرفیط میں اختلاف ہوا تو فلام کا قول تبول ہوگا اور اگر اصل میعاد اور مقدار میعاد میں افغال کیا گرفیل نے کہا کہ بھیاں نے دولوں کیا کہ بھیاں اور مولی نے کہا کہ نیس ما ہواری دوسود رہم تغیر اے بیں تو موٹی کا قول تبول ہوگا اور اگر موٹی و مکا تبد میں بچہ کی باب اختلاف ہوا اور مکا تبد ہو کہ کہ میں بعد مکا تبد ہونے کے قویہ بچہ بی باگر وہ بچہ موٹی کے قبضہ میں ہوتو مور توں میں تبغیر کا موٹی کا قول اور اگر مکا تبد ہونے کے قویہ بچہ بی بیاں اگر وہ بچہ موٹی کے قبضہ میں ہوتوں میں تبغیر کا اور اگر دونوں کے قبضہ میں ہوتوں میں تبغیر کا امرا اور ہوگی کا قول تبول ہوگا اور اگر دونوں نے قور مکا تبد کا قول تبول ہوگا کو ار تبری کے اور بیشر نے امرا ہو ہوں تو مکا تبد میں ہوتو کہ اور بیشر نے مکا تب ہوتو مکا تبدیل ہوگا اور اگر دونوں نے قدر میں ہوتو کیا تھا ہوں ہوں تو گواہ ہوں تو گواہ کی کیا صور ت ہوگی کیا تبدیل ہوگا کے بیاں گواہ ہوں تو گواہ کی کیا صور ت ہوگی کیا ہوگا کی کیا صور ت ہوگی ؟

اگردونوں میں ہے ایک نے عقد کتابت میں ضادوا تع ہونے کا دعویٰ کیا اور دوسر نے ناکار کیا تو مشر کا قول قول ہوں کے اور کی دعقد پران کا اتفاق کرناصحت عقد کے اسباب پر اتفاق ہاوراگر دونوں نے کواہ دیتے ورگ ضادے کواہ مقبول ہوں گے اور اگر ذمی نے اپنے مسلمان غلام کو مکا تب کیا مجرمقدار بدل میں اختلاف کیا اور ذمی نے نصرانی کواہ ہیں کئے تو نامقبول ہوں گے ایک حرفیامن کے دارالا اسلام میں آیا اور ذمی غلام خرید کرمکا تب کیا مجرمقدار کتابت میں اختلاف کیا اور حربی نے اپنے ساتھ کے حربی لوگ جوامان کے کر آرائے تھے کواہ دیتے تو غلام خرید کرمکا تب کیا مجرمقدار کتابت میں اختلاف کیا اور حربی نے اپنے ساتھ کے حربی لوگ جوامان کے کر آئے تھے کواہ دیتے تو غلام خربی پران کی کوائی مقبول نہ ہوگی پر مسلم طاح سے ہے۔ اگر مکا تب کے کوئی فرز خداس کی با شدی سے پیدا ہوا تو اس کی با نہ کو سے بیدا ہوا تو اس کی تبدیل میں واضل ہوگا اور اگر کیا جی ہوگی ایس کو نہ کی بینیان سے اور اپنی اولا دنا بالغ سے کیا بھر پچرمقتول ہوا تو اس کی تبدید دونوں میں مشترک ہوگی فقط مال کونہ لے کی ہے ہیں سے سے اور اپنی اولا دنا بالغ سے کیا بھر پچرمقتول ہوا تو اس کی تبدید دونوں میں مشترک ہوگی فقط مال کونہ لے کی ہی ہیں۔

مكاتب كاباكره سے بدفعلى كرنا أس پر حدواجب كرنے كاسبب بنا ب

ایک مکاتب نے اپ مولی کی اجازت ہے ایک مورت ہے جو اپ تین آزاد قرار دیتی ہے نکاح کیااوراس ہے اولاو مونی پھر دہ مورت مملوک ہوں گی کہ ان کو بھی سے نیس لے سکتا ہوئی پھر دہ مورت مملوک ہوں گی کہ ان کو بھی سے نیس لے سکتا ہے اور ایسانی غلام ماذون بھی ہے اور بیام اعظم والم ما او بوسٹ کا قول ہے بیجا مصغیر میں ہے۔ اگر مکاتب نے ایک مورت سے اس شرط ہے نکاح کیا کہ وہ آزاد ہے پھر بیٹا ہم ہوا کہ بائدی ہے اس کواس کے مولی نے نکاح کی اجازت نہیں دی ہے قو نکاح قاسد ہو گا اور بعد آزاد ہونے کے اس عظم کا مواخذہ کیا جائے گا لیکن آگر باکرہ ہواور مکاتب نے اس کی فرج و دیر کو چری کر ملاویا تو تی الی اور بعد آزاد ہونے کے اس کی خوان ہے بیمراج الو باج میں ہے۔ اگر مکاتب نے کی باکرہ سے جماع کیا کہ اس کا سوراخ فرج و الحال ما خوذ ہوگا کہ نکہ بیدیم کی حمان ہے بیمراج الو باج میں ہے۔ اگر مکاتب نے کی باکرہ سے جماع کیا کہ اس کا سوراخ فرج و

<sup>۔ ۔ ۔ ۔</sup> جب چرکریعن بیٹورت اپنے مالک حقد ارکودی گئی۔ ع اس سے یعنی مکاتب ہے۔ ع چیر کریعنی وطی سے یہ حالت ہوگئی کے فرق مقعد کی درمہانی مجملی بیٹ گئی۔

فتاویٰ عالمدگیری..... جلد© کاکنوک (۳۸۰ کاکنوک کتاب المسکائب

د برایک ہو کیا تو اس پر حدواجب ہوگی کیونکہ محض زنا پایا تمیا اور مکا تب احکام شریعت بجالانے پر مامور ہے۔ مکا تنبہ کا مطاوعت کرنے بیانہ کرنے کی صور تو ل میں مسئلہ پر اس کا اثر ہیں۔

اگراس بھی کچھٹر پیدا ہوگیا اور اس باکر و نے اس کی مطاوعت بھی ٹیس کی تو مکا تب پرمبر واجب ہوگا لیکن اکر باکر و ف مطاوعت کی ہوتو وہ فود ہی اپنے حق کی تا خبر کرنے پر رامنی ہوئی ہیں آزاو ہو جائے تک تا خبر کی جائے گی اور مطاوعت نہ کرنے کی صورت بھی اپنے حق کی تا خبر پر رامنی نہ شار کی جائے گی ہیں مکا تب کے فرع مقر بی کی الحال لازم ہوگا جیسے اس کے ساتھ ہے جرم کرنے کی صورت بھی ٹی الحال جرمانہ کے واسلے ماخوذ ہوتا ہے اور اگر مکا تب نے کہا کہ بھی نے تیرے ساتھ تکاح کیا ہے اس نے تعدیق کی افرار تا جب پر فقط مہروا جب ہوگا مگر جب آزاد ہو جائے کیونکہ حورت نے اپنی تا خبر حق پر اقرار تا بت کیا کذائی المیسوط۔

> ا مطاوعت: (مُ طاروَعت) [ع رارموَنت ] اطاعت كرنا الرمانيردادي كرنا را مانيو) ع عقر عقر كفتلي معي بانجه بن كريس (مانع)

# الولاء الولاء المولاء

شرعی تعریف 🌣

شرح مي ولا والي قرابت كو كيت بي جوبسب عن ياموالات ك ماصل موكذ في عاية البيان \_

اقسام ولاء 🏠

ولا مكى دوقتميس بين ايك ولا معمّاقد اوراس كوولا منهمد كيت بين دومرى ولا مهوالا لا كذا في البدلية اوراس عن تين

ابواب ہیں۔

بار (وَكُ:

ولا وعما قد كاحكام عن اوراس عن دونسلين بن:

فصل (زِّل:

## اس کے سبب وشرا کط وصفت وحکم میں

سبب ولاء 🏠

ع - تولدا متاق بخوجیے کہا کہ بھی نے تھے آزاد کردیا۔ ع - قول معلق بشرط جیے کہا کہ اگر تو میکڑای دے قوق آزاد ہے۔ ع - قولہ مغاف ہونت جیے کہا کہ جب شردع مینے کادن آئے تو تو آزاد ہے۔ - (۱) قولہ خرات مین محل بنظر تو اب عاصل کرنے کے۔

اوراس نے آزاد کیا تو ایام اعظم وا مام تی کے زویہ اس کی ولا مامور یعنی غلام کے مولی کو ملے گی اوراگر کہا کہ اپنا غلام آزاد کرو ہے اس نے آزاد کرویا تو اس کی ولا ماس کے مولی کو ملے گی اس تھم دہندہ کونہ سلے گی اوراگر کہا کہ اپنے غلام کو ہزارورہم پر آزاد کرد ہاور بین کہا کہ میری طرف ہے آزاد کر و بے تو بیت غلام کے قبول پر موقو ف رہے گا بشر طیکہ قبول کی اہلیت رکھتا ہو ہی اگر اس نے اپنے آزاد کہ ہونے کی جلس میں قبول کیا تو آزاد ہوجائے گا اوراس کے ذمہ مال لازم ہوگا اوراگر مسلمان نے کسی ذمی کو یا ذمی نے مسلمان کو آزاد کہا تو اور سورتوں میں آزاد کہ ندہ کو ملے گی کین اتنی بات ہے کہ اس کا وارث نہ ہوگا کے وکہ وارث ہوگا کی طرح تشرط بعنی اتحاد ملت معدوم ہے تی کہ اگر وی محتق کی موت سے پہلے مسلمان ہوجائے پھر معتق مرجائے تو اس کا وارث ہوگا کی طرح اگر اس فوجائے پھر معتق مرجائے تو اس کا وارث ہوتو وہ وہ ارث اگر اس فری کے جس نے غلام مسلم کوآزاد کیا ہے مسلمان عصبات ہوں مثلاً اس کا بچامسلمان ہو یا بچازا و بھائی مسلمان ہوتو وہ وہ ارث والا ء ہوگا اوراگر اس کے عصبات میں کوئی مسلمان نہ ہوتو اس کے مقتق کا مال بیت المال میں داخل کیا جائے گا۔

جن كوآزادكيا كياب أس كي ولاء ت زادكر في والله يأف كابيان الم

فصل کانی:

## مستحقین ولاءاوراس کے ملحقات کے بیان میں

آگرسلمان نے ایک فلام کا فرکومکا تب کیا پھراس مکا تب نے ایک مسلمان باندی کو مکا تب کیا پھر کا فرک آب ادا کر کے آزادہ وگیا تو اس کی دلا ماس کے موٹی کو لیے گیا آگر جا تھا گئی اور است نہ ہوگا اور شاتر اور شدہ کا اور ہوگی تو اس کی موٹی کا فرکو لیے گئی گئر اگر مری تو اس کی میراث مسلمان موٹی کو اس کی جانے گئی کا فرکو آزاد کیا ہے لیے قرائر مری تو اس کی میراث مسلمان موٹی کو اس باندی کی جنایت کا عافلہ ہوگا ہو مسلمان موٹی کا عافلہ ہوگا اور اگر اس نے کوئی جنایت کی تو اس باندی کی جنایت کا عافلہ ہوگا ہو مسلمان موٹی کا عافلہ ہوگی ہو مسلمان موٹی کی عاملات ہوگی ہو مسلمان موٹی کا عافلہ ہوگیا ہم گیا تو غلام کی میراث اس کی عافلہ ہوگیا ہو مسلمان ہوا ور اس کی عافلہ ہوگیا تو خوالہ ہوگیا تو خوالہ ہوگیا تو خوالہ ہوگیا تو خوالہ ہوگیا ہو مسلمان ہوا ور اس کیا تا قلماس کے معتمل کا تو اس کی میراث اس کے آزاد در ہم کی معلم ہوگیا تو خوالہ ہوگی ہو مسلمان ہوا ور اس کیا تا قلماس کے معتمل کی بھر میراث ہوگیا ہوگیا ہوگی ہو مسلمان ہوا ور اس کیا تا تو اس کی معتمل کو مکا تب کیا گئی ہوا ہوگی کی اور میرائی ہوگیا 
ديااورآ زاد موكيا توبيطك تحقيقا ظابت موكل \_

عابالغ كويدا ختيار حاصل نبيس كه بعوض مال غلام كوآ زادكر سكے مين

نابا کف کوریا ختیار ہے کہا ہے باپ یا وص کی اجازت سے اپنے غلام کوم کا تب کرد ہے اور بیا ختیار نہیں ہے کہ مال کے وض اس کوآ زاد کردے اور جب اس کے مکاتب نے مال کتابت اڑے کوادا کیاتواس کی ولا ماڑے کو ملے گی کیونکدای کی ملک میں آزاد ہوا ہے بیمبسوط میں ہے۔ایک مخص نے اپنے مردوباپ کے واسطے ایک غلام آزاد کیا تواب اس کے باپ کی روح کواورولا ، بیٹے کو ملے کا بیسراجیہ میں ہے۔ایک حربی مستامن ایک مسلمان غلام خربد کردار الحرب میں لے کیا تو امام اعظم کے نزویک وہ آزاد حرب اورا مام كنزويكاس كى ولا ماس كفريدة والعربي كونه طيكى اورامام ابويوسف وامام محد كنزويك أكرحربي في اس كوة زاو كياتواس كى ولا وحربى كوسطى يرمسوط على بيرمسوط على بياكرايك حربي في دارالحرب عن اين غلام فربى كوآزاد كياتواس سيغلام آزاد اس كا آزادشده ند بوجائے كا اور ندير بي اس كا مولى بوكاحي كراكر دونوں مسلمان بوكر دارالاسلام بي آئے تواس كي دلا ير بي كوند منے کی اور سامام اعظم وا مام محرکا قول ہے اس واسطے کہ طرقین کے زو کیٹ حربی بکلام اعماق آزاد نیس کرتا ہے بلکہ بہطریق تخلید آزاد کرتا ہے اور جوآ زادی بطریق تخلید ٹابت ہواس ہے ولاء داجب نہیں ہوتی ہے اور اگرمسلمان اپناغلام مسلمان یا ذی دارالحرب میں آزاد كياتواس كي ولا مسلمان مونى كوسطى كيونكم مسلمان مونى كاعتاق بالاجماع جائز باوراكراب غلام حربي كودار الحرب من آ زاد کیا تو امام اعظم کے مزد کیک مسلمان اس کا مولی نہ ہوگا اورا مام ابو پوسٹ کے مزد یک اس کا مولی ہوجائے گاحتی کہ اگر وہ غلام واوالحرب میں مسلمان ہوکرمونی کے ساتھ حالت اسلام میں دارالاسلام میں آیاتو امام اعظم کے نز دیک موٹی کواس کی ولاء ندیلے گی اورغلام کوآزادکوا عمیارہے کہ جس کے ساتھ جاہے موالا قاکر ساورا یا مابو پوسٹ کے زویک مولی کواس کی والا وسلے کی اورمولی اس كاوارث بوكا درحاليك دونول حالت اسلام من نكل كردارالاسلام من آئة بول اكر غلام آزادشد ومقيد بواتواس كى ولاءاس مخض كو مے کی جس نے قید کیا ہے میہ بالا تفاق ہے اور اس عظم ہے میسئلہ نکاتا ہے کہ اگر کوئی حربی امان کے کر دار الاسلام میں آیا اور اس نے ایک غلام خرید کرے آزاد کردیا چردارالحرب کولوٹ کیا اوروہاں سے مقید ہو کرآیا اوراس کواس کے آزاد کردہ غلام نے خرید کرآزاد کر دیا تو ہرا لیک دونوں میں سے دوسر سے کا مولی ہو گائتی کد دونوں میں سے جوآ زاوشدہ پہلے مرحمیا اورسبی عصبات میں سے کوئی بچھوڑ اتو وارث کے اسباب وشرط یائی جانے کی وجہ ہے دوسرااس کا وارث ہوگا ای طرح اگر ذمی نے اپنے غلام ذمی کوآ زاد کیا پھرو وسلمان ہو میا پراس کا آزاد کرنے والا ذمی عهدتو زکر دارالحرب کو بھاگ تمیا اور وہاں سے قید ہو کرآیا اور مسلمان ہو کیا پھراس کوای کے آزاد کروہ غلام نے خرید کرآ زاد کر دیا تو ہررایک دونوں میں سے دوسر سے کا مولی ہوگا۔

ای طرح اگر مورت نے اپنے قلام کوآزاد کردیا گھر کورت مرتد ہوکردارالحرب میں ہماگ کی گھر قید ہوئی گھراس کے قلام
آزاد کردہ شدہ نے خرید کر کے اس کوآزاد کردیا تو ہرا یک مورت و فلام سے دوسر سے کے مولی ہوں گے بیہ ہدائع میں ہے۔ ایک خفس
مرتد ہوکردارالحرب میں چلا گیا گھراس کا ایک آزاد کردہ فلام جس کواس نے اپنے مرتد ہونے سے پہلے آزاد کیا تھا مرگیا اوراس مرتبد
کے وارثوں میں سے فہ کرلوگ موائے مونٹ کے اس کے وارث ہوئے گھر میں مرتد دوبارہ دارالاسلام میں لوٹ آیا تو جو کچھ ابنا
ذاتی مال اپنے وارثوں کے پاس پائے وہ لے اور جس قدرا پے آزاد کردہ شدہ کا مال ان کے پاس پائے وہ نہیں لے سکتا ہای طرح
اگرونت انتقال فلام آزاد شدہ کے وارالاسلام میں موجود ہوتو بھی نہی تکم ہے قبیلہ بنی اسدی ایک عورت نے اپنی حالت روٹ میں یا

ے اور کا الغ کوعاقل کے ساتھ مقید کرنے کی ضرورت ہے کر چونکہ افان ولی اوس کا شرط کیا اس وجہ سے ضرورت ندری۔ اِ قولہ دیکام یعنی حربی ایسے کلام ہے آزاد نیس کرتا جس سے والا وٹا بت ہو بلکہ سائڈ کی طرح سے خود مختار جھوڑ ویٹا ہے۔

اس سے پہلے اپنے ایک غلام کوآ زاد کیا پھر دارا لحرب میں چلی ٹی پھر قید ہو کرآئی اوراس کو ہدان کے ایک تخفی نے قرید کر کے آزاد کر
دیا تو اس غلام کی عافلہ ہوں سے ساما ابو یوسٹ کا پہلاتو ل تھا اور حورت اس کی دارث ہو گی بشر طیکہ اس کا کوئی دارث نہ ہو پھر
پیتو ب بینی امام ابو یوسٹ نے اس سے رجوع کیا اور کہا کہ اس کی عافلہ ہوان ہوں گے اور بی امام محد کا قول ہے ذی نے ایک غلام
کوآزاد کیا پھر آزاد غلام مسلمان ہوگیا پھر ذی نے اپنا عہدتو ڑ دیا اور دارالحرب میں چلا گیا تو غلام آزاد کو بیا فقیار میں ہے کہ کی اور
سے موالات کر سے کیونکہ اس کے آزاد کشرہ کے واسلے اس کی ولا عالبت ہے اگر چدو دحر بی ہوگیا کیونکہ اس کا جو باش اس کے موالات کر سے کوئکہ اس کا حرب بی تو بیت المال اس کی عافلہ نہ ہوگا اور بیجنا ہے ضامت اس مال پر دہ گی کیونکہ ولا واس کی ایک مخض کی طرف منسوب ہے اور بیت المال اس کی عافلہ ہوتا ہے جس کا مسلمانوں میں سے کوئی براور کی والا اور وارث نہ ہو میں ہو طبی ہے۔

حاصل کلام اس باب کابیہ ہے کہ جب آزادی بالقصد ثابت ہوتو ولا م<sup>نتق</sup>ل نہ ہوگی ہ<del>ی</del>ے

اگرزید کے غلام نے عمرو کی بائدی سے نکاح کیا پھر عمرو نے بائدی کوآزاد کر دیا اور وہ زیدے غلام سے حالم تھی تو بائدی آ زادادراس کے ساتھ اس کاحمل بھی آ زاد ہوجائے گا اور اس کے حمل کی واذ وعمر و کولے کی کداس ہے بھی منتقل نہ ہوگی ای طرح اگر جے مینے ہے کم میں بچہ جنی یا دو بچہ جن کدایک چے مینے ہے کم میں ہوا کیونکداس صورت میں دونوں بچے جڑواں ہوں کے کدان کوعلوق ساتھ تی ہوا ہے پس اس مورت میں بھی وہی تھم ہے جو ندکور ہوااور اگروہ باندی آزادی سے چدمینے سے زیادہ کے بعد بچہجی تو اس کی ولا پھی عمروکو ملے کی اگر باپ آزاد کیا گیا تو باپ اپنے بینے کی ولاءا ٹی طرف تھینے لے جائے گا اور ماں سے موٹی بینی عمر و سے نتقل ہوجائے گی بخلاف اس کے اگر موت یا طلاق ہے عدت میں بیٹی ہوئی باندی آزاد کی گئی پھردو برس ہے کم میں اس کے بچہ پیدا ہوا تو یہ بچہ ماں مے مولا وَں کی طرف بولا ءمنسوب ہو گا بینی اس کی ولاء ماں مے مولی کو ملے گی اگر چہ باپ آزاد کیا جائے کیونک بیہ معتذر ہے کہ بعدموت وطلاق بائن کے اس کے نطفہ کا قرار پا نامنسوب کم یاجائے کیونکہ وطی حرام ہے یاطلاق رجعی کے بعد منسوب ہوکہ شک ے مراجع ہوا جاتا ہے ہی لامحالہ بحالت نکاح اس کا علوق قرار دیا گیا ہیں وہ لاکا وقت اعماق کے موجود ہوگا ہی بالقصد آزاد کیا گیا كەكذا فى الهدائياورامل اس باب مىں بەپ كەجب آزادى بالقصد ثابت جوتو ولا منتقل نەبوكى اور جب بطريق حجيب ثابت جوتو منتقل ہوجائے کی بیکانی جس ہے۔ایک عورت نے ایک غلام خرید کرے اس کوآ زاد کردیا مجراس غلام آزاد نے ایک غلام خریدا مجراس ووسرے غلام نے کسی قوم کی آزاد با نمری سے نکاح کیااوراس سے اولا دپیدا ہوئی تواس اولا دکی ولا ، ان کی ماں کے مولی کو ملے گی پھر اگر غلام آزاد نے اپنے اس غلام کو آزاد کر دیا تو بعد آزادی کے بیفلام اپنی اولاد کی ولاء اپنی طرف مینی لائے گا مجراس کا آزاد کرنے والالیتی غلام آزادا چی طرف مینی نے جائے گا بھراس ہے اس کی آزاد کرنے والی عورت اپنی طرف مینی لے گی پس باب تو اپنی اولاد کی ولا واپی طرف تعینچتا ہےاور آیا دا داہمی اپنے پوتوں کی ولا واپی طرف تعینج سکتا ہے یانہیں سوطا ہرالرولیة کے موافق نہیں تعینج سکتا ہے خواہ باپ زئدہ ہو یامر حمیا ہواس مسئلہ کی صورت رہے کہ کونا سے ایک غلام نے ایک تو م کی آزاد کی ہوئی بائدی چنبیلی نامی کے ساتھ تکاح کیااوراس ے خروایک لاکا پیدا ہوااور کلوکا باب بدھوز تدہ موجود ہے بھراس کے بعد بدھو آزاد ہوگیا اور کلودیابی غلام باتی رہا پر کلومر ممیا پیر خیرومر ممیااور کوئی وارث نہ چھوڑ اتو اس کی میراث اس کی ماں چنبیلی کے مولی کو فیے گی اور اگر اس نے کوئی جنایت کی ہوتو جارے علا و الله محزود يك اس كى عاقله مال كے موالى جول محداور داواا بينے بوتے كى ولاء اينے موالى كى طرف نبيس لے جاسكتا

ہے بیز خیرہ میں ہے۔

اگرغلام نے ایک آزادعورت سے نکاح کیااوراس سے اولا و ہوئی تو اس کی اولا د کی ولا ممال کے موالی کی طرف منسوب ہو کی خواہ مال معتقد ہو یا موالیہ ہو پھر جب باپ آزاد کیاجائے تو اپنی اولا د کی ولا ءاپنی طرف تھینجے لائے کا بیمبسوط میں ہے۔ ایک عورت آزاد نے ایک غلام سے تکاح کیا اور اس سے اولا و بوئی اور اولا دیس سے سی نے جنایت کی تو اس کی عاقد ماس کے موالی ہوں کے مجرا كرباب آزادكياً كياتواين اولادكي ولاءاين طرف من كالمركيامال كموالى فيجو كوعا قليهوكرديا بوء وباب كموالى ے واپس لے بطح میں یانیس تو فر مایا کرنیس واپس لے سکتے میں بیاجام صغیر میں ہے۔ ایک آزاد مجی نے ایک آزاد باندی سے نکاح کیااوراس مجی کوکسی نے آزادنیں کیا ہے پھراس سے اولا دہوئی تو ان کی ولاء ماں کے موالی کو ملے گی اس طرح اگریاب نے کسی مختص ہے موالا قاکر لی ہوتو بھی بہی تھم ہے اور بیامام اعظم وامام محمد کا قول ہے کذانی الکافی۔اگر دونوں بیوی ومرد آزاد شدہ ہوں یا ياپ آيزاد شده و ماں بائد کا يا باپ عربي اور يال آزاد شده ہوتو بالا جماع اولا داينے باپ کي ټانع ہوگی ای طرح اگر دونوں عربي يا دونوں عجمی یا ایک عربی دوسراعجی ہوتو بھی ہی تھم ہے تیمبین میں تکھاہے۔ایک بطی کما فرنے سی قوم کی آزاد شدہ باندی ہے نکاح کیا پر بطی نے مسلمان ہوکر کسی مخص سے موالا ، بیدا کی اور اس سے عقد موالات کرلیا پھر باندی سے اولا و ہوئی تو امام اعظم وا مام محد نے فرمایا کدان کی ولاء ماں کے موالی کو ملے گی ای طرح اگر باب نے کسی سے موالا قاند کی تو امام اعظم وامام محد کے نز دیک ان کے موالی ماں کی قوم ہوگی بیرجامع صغیر میں ہے۔اگرمولی نے باپ اور بیٹا چھوڑ المجراس کا آزاد کیا ہوا غلام مرکیا تو اس کی میراث خاصة مولی ك بين كوسط كى بدامام اعظم والمام محد كرز ديك باوريكى ببلاقول المام ابو يوسف كاب العطرة اكر بعائى اوردادا بوتو داداكوسط کی بھائی کونہ ملے کی بیامام اعظم کے نزو یک اس واسطے کدامام کے نزویک عصوبت میں داداا قرب ہے ای طرح آزاد کنندوعورت کی بٹی کواس کے آزاد شدہ کی ولاء ملے کی اور دہی وارث ہوگا بھائی اس عورت کا وارث نہ ہوگا اور اگر آزاد شدہ نے کوئی جنایت کی تو اس كى عا قلى بمائى بكذانى الكانى \_

عورتوں کے واسطے کوئی ولا نہیں (ماسوامستشنیات کے ) 🌣

ایک تخص نے ایک باندی آزاد کردی پیرودنوں بو سے اور بید معلوم نیس ہوتا ہے کہ کون تخص غرق ہوا ہے قو مولی کواس کی میراث میں ہے کہ خد سلے گا لیکن اس کی میراث مولی کے قرب عصبہ کو ملے گی بشرطیک اس کا کوئی وارث موجوو شہر و لیسب و طیس ہے۔ اگر زید نے اپنا غلام آزاد کیا پھر زید دو جیئے چھوڑ کرمر گیا پھر اس کا غلام آزاد مرا تو اس کی ولاء نوید کے سلی جینے کو ملے گی کیونکہ زید دو جیئے چھوڑ کرمر گیا پھر اس بھی بید ہے کہ اختبار اس عصبہ کا ہے جو آزاد شدہ کی موت کے روز موجود ہو بید ان میں بید ہے کہ اختبار اس عصبہ کا ہو آزاد کنندہ کی موت کے روز موجود ہو بید ان میں ہوگی کیونکہ آزاد شدہ کی موت کے روز موجود ہو بید ان میں ہوگی کیونکہ آزاد شدہ کی وال ، بعد موت کے روز موجود ہو بید ان میں ہوگی کیونکہ آزاد شدہ کی وال ، بعد موت کی بین اس میں تقسیم ہوگی کیونکہ آزاد شدہ کی وال ، بعد موت نوید کر اس بین اس میں تقسیم ہوگی کیونکہ آزاد شدہ کی وال ، بعد موت نوید کر اس بین اس میں تقسیم ہوگی کیونکہ آزاد شدہ کی وال ، بعد موت نوید کر بین کہ میں اس بین تقسیم ہوجاتی بلکہ دو بحالہ باتی تھی پھر جب غلام آزاد مراتو نور بید کے اثر ارعصبہ اس کے وارث ہونے چا ہے جیں اور بیتیوں ہوتے زید کے ساتھ بکیاں قرب رکھتے ہیں ہی سب وارث ہوں کے بیر بیون کے درمیان نصف نصف تقسیم ہوجاتی بلکہ دو بحالہ باتی تھی جی کی سب وارث ہوں میں ہوئی کہ اس کے درمیان نصف نصف تقسیم ہوجاتی بلکہ دو بحالہ باتی تھی جی کے درمیان کے میا ہوگی والا ، بیان کے درمیان کے درمیان نصف کے بیجیط میں ہے۔ بورتوں کے واسطے کوئی والا ، بیان کے درمیان کے درمیان کے درمیان کے درمیان کے درکہ کی والا ، بیان کے درکہ کی والا میان کے درکہ کی والا میان کے درکہ کی والا میان کے درکہ کی والا ، بیان کے درکہ کی والا میان کے درکہ کی والا میان کے درکہ کی والد میان کے درکہ کی والد کی والد کی والد کی کو کو درکہ کی والد کی کر

كيااس كى ولا مياان كا آزادكيا بواا كركس فخص كى ولاءا في طرف مينج لائ ياان كرآزاد ك : رئ آزاد كيا بواكس كى ولاء إلى طرف مھنج لائے توبیسب ولا والبتہ عورتوں کو لمتی ہے ہیں آزاد کر دوی ولاء کی مثال بیہے کہ ہندہ نے کلواپنے غلام کوآزاد کیا پھرخود زنده رئ اور كلوانا وارث مركياتو كلوى ميراث والأنى مندوكو في كاورا كركلوآ زادائ غلام خروكو زادكر يح مركميا بحر خيرويمي مركيا اور ہندہ موجود ہے تو خبروکی ولا پھی ہندہ کو ملے کی اور مکا تب کی ولا مکی مثال یہ ہے کہ ہندہ نے اپنے غلام کلو ہے کہا کہ میں نے بچمے ہزار درہم پر مکاتب کیااس نے تبول کیا ہی اگر میں فلام ہزار درہم و ہے کر آزاد ہو جائے تو اس کی ولاء ہندہ کو ملے گی اور اگراس مکاتب نے ا ہے غلام خیروکومکا تب کیاتو بعد آزادی کے خیروکی ولا ، بھی ہندہ کو ملے گی بشرطیکہ کلوزندہ انتہواور مدیر کی ولا ، کی مثال ہے ہے کہ ہندہ نے اپنے غلام کلوکو مدیر کیا لیچنی یوں کہا کہ تو میرے پیچھے آزاد ہے یامیری موت کے بعدیا جب میں مرجاؤں یااس کے حل کوئی لفظ کہا پھر تعوذ باللہ بیٹورت مرتمہ ہوگئی اور دارالحرب میں بھاگ ٹنی اور قاضی نے اس کے دارالحرب میں بھٹی جانے کا تھم وے دیا اور اس کا غلام مرير آزاد موكيا بحرينده دارالاسلام على واليس آئى بجرمد برمركياتو كلومد بركى ولا مبتد وكوسط كى اورا كركلوت بعد آزاد موت ك ایک خیروغلام خرید کر کے مد برکردیا چرمر گیا چربندہ اسے مدیر کی موت سے پہلے یا بعددارالاسلام میں واپس آئی چرخیرومر گیا تواس کی ولا بھی ہندہ کو ملے گی اور آزاد شدہ کی ولا عمینے لانے کی مثال یہ ہے کہ ہندہ نے اپنے غلام کلوکوعمرو کی آزاد کی ہوئی ہاندی ہے بیاہ دیا اوراس سے لڑکا پیدا ہوا تو لڑ کے کانسب کلو سے ثابت ہوگا اورا پی مال کی تبعیت میں بچد آزاد ہوگا اوراس کی وفاء مال کے موالی کو ملے کی کہ وہی اس کی طرف ہے عاقلہ اور وارث ہوں مے پھر اگر ہندہ نے اپنے غلام کو آز اوکر دیا تو اولا دی ولاءا بی طرف تعینج لائے گاوراس سے ہندہ کو منے گی حتی کے اگر کلومر حمیا پھراس کا بیٹا مر حمیا اور ہندہ باتی رہی تو اس کی میراث ہندہ کو منے کی اور عمرو سے خفل ہو جائے گیاورا کر ہندہ نے ایک غلام آزاد کیا پھرشو ہرو بیٹااور بنی چیوڑ کرمر کئی پھر غلام مر کیا تو اس کی ولاء خاصة تنسینے کو ملے کی خواہ ہندہ تے کچھ مال نے کر غلام آزاد کیا ہویا بلامال آزاد کیا ہو میمبوط میں ہے۔

آ زادکرد کے آزاد کئے ہوئے کی ولا کو نتقل کرڈ النے کی مثال 🌣

مورت کے آزاد کردہ کے آزاد کے ہوئے کی ولا وسی کی مثال بیہ کہ ہندہ نے ایک غلام گلوآ زاد کیا چرکلو نے ایک غلام خیرو کر کے اس کو محروکی آزاد شدہ یا تدی سے بیاہ دیااہ راس کے بچہ بیدا ہواتو اس کی ولاء با ندی ہے موٹی کو لے کی پھرا کر کلو نے اپنے خیرو غلام کوآزاد کردیا تو خیروا پی اولا دکی ولا وا پی طرف مجنی اس کے پھر بیدا ہواتو اس کی ولاء با ندی ہے موٹر اتو بیٹی شرح ہوا یہ میں ہے۔ اگر ایک ماں باپ کی مگل دو بہنوں نے اپنے باپ کوخریدا پھر باپ مرکمیا اور کوئی عصب نہ چھوڑ اتو بیٹیوں کو دو جہائی بسبب فرائس سے گا اور ماتھ بھی انہیں کو لے گاس میں پکھا انسان نہیں ہے اور اگر ایک بی بہن نے باپ کوخریدا پھر باپ مرکمیا اور کوئی عصب نہ چھوڑ افتقا ہی دو یوٹر یہ تو دوٹوں کو وہ تہائی بہر آب نہیں لے گا اور باتی ایک تہائی بسبب ولاء کے خاصر اس کو طے گا جس نے باپ کوخریدا اور ایک نے باپ کوخریدا ہوں کو دو بیٹیوں اور بیٹر اور ایک نے باپ کوخریدا کی بسبب ولاء کے خاصر اس کو طے گا جس نے باپ کوخریدا کی جوزی بیٹوں نے اپ کوخریدا کی طرف جس نے باپ کوخریدا کی دوئوں بہنوں نے اپنے باپ کوخریدا کی دوئوں بہنوں نے اپنے باپ کوخریدا کی دوئوں بہنوں نے اپنے باپ کوخریدا کی دوئوں کو دوئوں بہنوں اور بیٹریوں کو دوئوں کو دوئی بیٹر کر اور بیٹریوں کی دوئوں کو دوئوں کے بعد بیٹا اور وہ کی دوئوں بہنوں کو بیٹر است میں دو تہائی میکن اور باتی ایک بھر اس نے دوئوں کی دوئوں بہنوں کو بیٹر است میں دو تہائی میکن اور باتی ایک بھر ایک تو دوئوں بہنوں کو بیٹر است میں دو تہائی میکن اور باتی ایک بھرائی ایک تبائی ایک بھرائی میکن دوئوں بہنوں کو بیٹر است نہیں دو تہائی میکن ایک ایک بھرائی اور بیٹر ایک بھرائی ایک دوئوں بہنوں کو بھرائی سے کر بھرائی سے گرائی ایک بھرائی بھرائی بھرائی بھرائی ایک بھرائی ایک بھرائی بھرائی

لے یا کلوگی آزادی سے پہلے خیرو آزاد ہوا ہو واضح ہو کہ جہال ہی تھم ہے کہ ولا معتق بھی آزاد کرنے والے کو بلے ٹی اس سے بیمراد ہے کہ جہاں کا کوئی وارٹ ند ہوادرشرا نظامیرا شخص ہوں تب ملے گی۔ سے بیٹے یعنی پسر کو جو قد کرعصیدا قرب ہے۔

میں ہے آ دھا خاصۃ اس کو ملے گا جس نے بھائی کو ہاپ کے ساتھ فریدا ہے کیونکداس کو بھائی کی آ دھی ولا م چا ہے کہ بھائی اپنے ہاپ کے ساتھ ای کے فرید نے ہے آزاد ہوا ہے پھر جو ہاتی رہاد ہ دونوں کو پر ایرتقتیم ہوگا کیونکہ دونوں اپنے باپ کی ولا میں مشترک ہیں کہی باپ کا حصد دونوں مشترک مساوی رہااور بیرحصہ تمام ہال کا چھٹا حصہ ہے۔

مئله کی تخ آج بارو ے ہوگی اس میں ہے دونوں بہنوں کودو تہائی بعنی ہرایک کوچارسہام لیس میے اور باقی کا آ دھالینی دوسہم خاص اس کولیس مے جس نے بھائی کو باپ کے ساتھ خریدا ہے اور بیرحصدولا و ہے اور باتی دونوں کومساوی تقیم ہوگا ہی جس نے بھائی کو بھی خریدا نقااس کوسات سہام مطےاور دوسری کو پانچ سہام مطے کذا فی البدائع اورا کر دونوں بیٹیوں کے خرید نے اور آزاد ہو جانے کے بعد باپ نے ایک غلام آزاد کیا بھر باپ مرکیا بھر باپ کا آزاد کیا ہوا غلام مرکیا اور دونوں بیٹیوں میں سے جنہوں نے باپ کوخریدا تھا ایک بٹی ہاتی رہی توسب میراث ای بٹی کو ملے گی بیدذ خیرہ میں ہے۔ اگر بنی ہمدان کی عورت نے بنی اسد کے ایک مختص سے نکاح کیا اور ایک از کا پیدا ہوا مجرعورت نے ایک غلام آزاد کیا تو اس کی ولا واری عورت کو ملے کی اور اس کا از کا اینے باپ کا جو بنی اسد میں ے ہے الع ہوگا پھرا گرعورت مرکن پھراس کا آزاد غلام مراتو اس کی میراث اس کی بٹی اسدی کوسلے کی اور اگر غلام آزاد شدہ نے کوئی جنایت کی تو اس کی عاقلہ نی ہمدان ہوں گے پس میراث تو نی اسد کو پیچی ہے اور جنایت کے مدو گار براوری نی ہمدان ہوتے ہیں بيشرح طحادي مي ب\_اكرآ زادكي بوئى باندى ياغلام مركيا اورائي مولى كے عصبه كيموز اتو عصبه كاعصباس كاوارث ندبو گا بخلاف موٹی کے عصبہ کے کہ و ووارث ہوتا ہے اگر ایک عورت نے اپنا غلام کلوآ زاد کیا پھر مرکنی اور ایک بیٹا عبداللہ اور اپنا شو ہر جواس الرے کا باب ہے بینی عبد الرحمٰن چھوڑ ابھر کلومر حمیا تو کلوکی میراث عبد اللہ کو ملے کی بھی عورت کا عصبہ ہے اور اگر عبد اللہ مرحمیا اور باپ جوعورت کا شو ہر ہے چھوڑ انچر کلومر کیا تو عورت کے شو ہر کوکلو کی میراث نہ ملے گی اور بیشو ہرا پنے جینے کا عصبہ ہے اور بیٹا عورت كاعمبه بيس ييتو برعورت كي عصبه كاعمبه والكربااي بمدوارث نه موكار اكرزيد في غلام آزاد كياجس كانام كلوب پجر کلونے خیروغلام آزاد کیا بجرخیرونے بدھوغلام آزاد کیا بجر بدھومر کیا اور زید کا عصبہ چھوڑ اتو عصبه اس کا وارث ہوگا اگر چہ بیہ ُ ظاہر بیصورت عصبہ کے عصبہ کے وارث جہونے کی ہے کیکن بالمعنی ایسانہیں کیونکہ زید نے اس بدھو کی ولا مکوانی طرف کینچا پس اس کا عصبہ دارت ہوگا کیونکہ بھی عصبہ قائم مقام زید کے ہے اور اس وجہ سے دارت بیس ہوگا کہ بیآزادہ کنندہ کے عصبہ کا عصبہ

اگرزیدم گیااور یکی مال چھوڑااوراس کا کوئی وارث موجود ظاہر نیس ہے چرعمرو نے دمویٰ کیا کہ بی بولاء زید کا وارث ہوں اورعمرو کے لئے دوگواہوں نے گوائی وی کہ میت بعنی زیداس کا موٹی ہے اور پیشخص اس کا وارث ہے قاضی فقداس گوائی پر فیملرنہ کر سے گا جب تک کہ موٹی کے میں وریافت نہ کر سے کوئکہ موٹی فقدا اس کوئی کے جیں اور آزاد کشنہ و کو بھی موٹی بولے جیں ای طرح آگر ہوں گوائی وی کہ وہ واس کا موٹی الفتاقہ ہے قو بھی دریافت کر سے گا کیونکہ موٹی الفتاقہ جس طرح آئی کو میں موٹی ہے ای اور آگر گواہوں نے ہوں گوائی وی کہ شامل ہے ای خوائی وارث ہوتا ہے اسٹل نہیں وارث ہوتا ہے اور آگر گواہوں نے ہوں گوائی وی کہ اس مدی نے اس میت کو آزاد کیا تھا ور حالیہ اس کا ما لک تھا اور اب بیاس کا وارث ہے اور اس کے سوائے ہم اس کا کوئی وارث نہیں جا سے گا گری ہوگی اور آگر گواہوں نے ہوں بیان کیا کہ میت کا آخر ار جا سے گا کہ میں اور اس مدی کے نام اس کی میراث کی ڈکری ہوگی اور آگر گواہوں نے ہوں بیان کیا کہ میت کا آخر ار کی اس مدی کی ملک ہوں اور اس مدی نے اس کو آزاد کیا تو بھی قاضی ان کی گوائی قول کر کے مدی کے نام اس کی میراث کی گوائی قول کر کے مدی کے نام اس کی میراث کی گوائی قول کر کے مدی کے نام اس کی میراث کی گوائی تھول کر کے مدی کے نام اس کی میراث کی گوائی تھول کر کے مدی کے نام اس کی میراث کی گوائی تھول کر کے مدی کے نام اس کی میراث کی گوائی تھول کر کے مدی کے نام اس کی میراث کی گوائی تھول کر کے مدی کے نام اس کی میراث کی گوائی تھول کر کے مدی کے نام اس کی میراث کی گوائی تھول کر کے مدی کے نام اس کی میراث کی گور کی ہوگی اور اگر گوائی تھول کر کے مدی کے نام اس کی میراث کی گور کی گور کی ہوگی کو کوئی گور کی گور کو کوئی کوئی گور کی گور کی گور کو کوئی گور کی گور کو کور کی کور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کور کی کور کی گور کور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی

ڈگری کرے گااوراگردو گواہوں نے یوں گوائی دی کہاس مدی کے باپ نے اس میت کے باپ کوآزاد کیادر حالیکہ اس کا مالک تھا گھر آزاد کنندہ مر کمیااورا بنا یہ بیٹا مدی چیوڑا گھروہ آزاد کردہ شدہ مرااوراس نے اپنا بیٹا چیوڑا اور یہ بیٹا کمی چوڑا گھری ہے ہوا ہوا ہوا ہوا کہ اوراگر یہ بیٹا کی تخص کی بائدی سے پیدا ہوا ہو آزاد گورت سے پیدا ہوا تھا تو تاضی اس گوائی پر مدی کے نام براٹ کی ڈگری کرے گااورا گرکوا ہوں نے بطور نہ کور گوائی دی لیکن رہی کے اوراگر کو ابھوں نے بطور نہ کور گوائی دی لیکن رہی کا اوراگر کو ابھوں نے بطور نہ کور گوائی دی لیکن رہی کہا کہ ہم نے اس مدی کے باپ نے میت کے کہا کہ ہم نے اس مدی کی باپ نے میت کے باپ کو آزاد کیا ہے تو قاضی ایس گوائی آبول نہ کرے گا کونکہ یہ گوائی والا ہ کے ہا ب میں نی سنائی ہے اور والا ہ کے مقد مدمی می سنائی گوائی امام اعظم والم می گوائی والم می نے میاں کے باب میں نی سنائی ہے اور والا ہے مقد مدمی می سنائی ہوتی ہے۔

اگرایک می نے کواہ دیے کہ اس نے اس کواٹی حالت ملک جم آزاد کیا اور ہم اس کے سوائے اس کا کوئی وارث نیس جائے ہیں اور قاضی نے مدی کے تام میراث وولا وکی ڈگری کردی مجردوسر مے تفس نے ایسے بی دعویٰ کے کواہ پیش کئے تو یہ کواہ تیول نہ ہوں میکیٹن اگر کواہ ایوں کوائی دیں کہ دوسر سے مدی نے پہلے سے قبل اس کے آزاد کرنے کے قرید کر کے اپنی ملک ہیں آزاد کردیا تو البتہ پہلے نام کی ڈگری ہا طلب خالد نے زید کواٹی ملک تھی آزاد کردیا تھا اور میر سے باپ خالد نے زید کواہ لایا تو البتہ پہلے نام کی ڈگری ہا کہ دوسر سے کواہ لایا تو میں آزاد کیا تھا اور میر سے باپ خالد راس میت کا کوئی وارث سوائے میر سے تیل سے اور اسے بھائی کے دو بیٹے اس امر کے کواہ لایا تو

لے ۔ تولہ خالدزید یعنی جب جوت ہوا کے زید کی ہاں آزادتھی اور باپ ناام تھاتو کوزید کی ولا واس کی مال کے موٹی یعنی عمر وکی ہوئی پھر جب خالد نے اس کی ہال کے آزاد کی کے بعد اس کے باپ کوآزاد کیاتو ولا پنتھل ہوکر خالد کول کئی پس زید کے باپ کوآزاد کرنے کے سبب سے خالداس کی ولا ما چی خرف کھنچے لایا۔ ۴۔ منازع بعنی جھٹز الواور مزاحم۔ ۔ سے قولہ میرے باپ ساس میت کا دار شہرے باپ کی طرف سے ہوا ہے میرے کوئی اور میں ہے۔

اکرطرفین کے کواہ ذی لوگ ہوں قومیت کی والا ، ومیرات کی ڈگری مسلمان مدی ہے تام ہوگی اور میت کے مسلمان مرنے کا تھم ویا جائے گا اور اگر مسلمان و ذی نے ایک زندہ آ دی کی والا ، میں جھڑا کیا اور ہرایک نے دیوی کیا کہ میں نے اس کوا پی ملک میں آزاد کیا ہے اور تاریخ عتق بیان کی اور ایک فضی کی تاریخ عتق دوسرے سے سابق ہے اور ہرایک نے اس دیوی پر مسلمان کواہ قائم کے تو جس کی تاریخ سابق ہے اس کے نام کی ڈگری ہوگی اور اگر ذی کے کواہ ذی لوگ ہوں اور فضی آزاد شدہ کا فرہوتو مسلمان کے کو جس کی تاریخ سابق ہے اس کے نام کی ڈگری ہوگی اگر ای دی سابق الباریخ ہوید کیا تھی ہوئی دی کے قیمنہ میں ایک غلام ہے اس نے ساب نے ساب اس کے نام کی ڈگری ہوگی اگر جے ذی سابق الباریخ ہوید کیا تھی ہوئیک ذی کے قیمنہ میں ایک غلام ہے اس نے ساب نے اس نے ساب 
۔ تصرانی کی قیدا تفاقی ہے کو گواو کا فر ہوں خواد نصر انی ہوں یا کوئی اور ہوں تو بھی قبول نے ہوں گے۔

زید نے عمرو ہے ایک غلام خریدا پھرزید نے گواہی دی کہ عمرو نے قبل نیچ کرنے کے اس کوآ زاد کر دیا تو غلام آزاد ہوگا کیئ

<sup>۔</sup> قول کوائی تعنی زید مشتری نے مع دوسرے کواہوں کے ناام کے کئے میرکوائی دی اورو دمدگی ہے۔

کی با ندی ہے اس با ندی سے عمر و سے ایک بچے ہوا ہی زید نے کہا کہ عمل نے بید با ندی تیر ہے ہاتھ ہزار درہم عمی فروخت کر دی تھی اور عمرو نے کہا کہ بیں بلکہ تو نے میر ہے ساتھ اس کا نکاح کر دیا تھا تو بچہ آزادہ وگا اوراس کی ولاء موقوف رہے گی اس واسطے کہ ذیداس کی ولاء موقوف رہے گی اس واسطے کہ ذیداس کی ولاء کو اپنی ذات ہے دورکرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اصلی آزاد ہے کہ اپنی کی ملک عمل اس کا نطفہ قرار بایا ہے اور با ندی بمنولہ ام ولد کے موقوف رہے گی اور دونوں علی ہے وکی نہیں کر سکتا ہے اور نداس سے خدمت لے سکتا ہے اور نداس کو مردوری پروے سکتا ہے اور زیداس کی ولاء موقوف رہے گی کیونکہ دونوں عمل سے ہرایک اس کواپی ذات سے دورکرتا ہے اور زیداس باندی کا عقر عمر و سے بجائے شن لے لے گا پیمب وطیس ہے۔

اگرزید نے اقرار کیا کہ میرے باپ خالد نے اپنے غلام کو حالت مرض یاصحت میں آزاد کردیا ہے اور اس کا وارث موائے میرے کوئی نہیں ہے تو قیاسا اس کی ولاء موقوف رہے گی اور زید کی اپنے باپ پر اس اقر ارکی تقیدیت نہ کی جائے گی مگراستھا نااس کی ولاءز پدکوسلے کی موقوف ندرہے کی اور امام محدّ نے کتاب الولاء میں بنہیں ذکر فرمایا کہ آیا خالد کی مددگار براوری اس غلام کی طرف ے عاقلہ ہوگی بعنی اس کے جرم کی دیت ادار کرے گی یانہیں اور مشائخ نے اس کے جواب می تفصیل فر مائی ہے اور فر مایا ہے کہ اگر زیداوراس کے باپ کا عصبه ایک ہی ہوں مثلا زیداوراس کے باپ کوایک ہی مخص نے آزاد کیا ہواور دونوں کی قوم ایک ہی قبیلے ہوتو زید کے باپ کی برادری اس کی عاقلہ ہوگی اوراگر وونوں کے عصبات جدا جدا ہوں مثلاً باپ کوایک محص نے اور بیٹے کو ووسر مے خص نے آزاد کیا ہوتو اس غلام کی عاقلہ مددگار براور کا نہ ہوگی اور عقل اس کی موقو ف رہے گی اور بیٹکم اس صورت میں ہے کہ جب اس عقرِ لینی زید کے ساتھ دوسرا دارث نہ ہوادراگر دوسراوارث موجود ہواوراس نے زید کے اقرار کی تکذیب کی تو اس کوافقیار ہوگا کہ بعذر ا بے حصہ کے غلام سے معی کراد سے پھرامام اعظم کے فز دیک اس وارث کے حصہ کی ولاء جس نے سعی کرائی ہے اس کو ملے گی اور باقی آ د ہے حصہ کی ولا میت کو ہلے گی جیبا کہ اگر سب اس مقر کا ہوتا اور وہ اقر ارکرتا کہ میرے باپ نے اس کوآ زاد کیا ہے تو یہی تھم تھا تگر صاحبین کے نز دیک نصف حصہ میت اور نصف حصہ وارث مستغنی کی ولا ءموتو ف رہے گی اور جہاں جہاں ولا ءموتو ف ہونے کا حکم ہے وہاں اگر آزاد شدہ مرجائے تو اس کی میراث بیت المال میں داخل کی جائے گی تمراس کی عاقلہ خود وہی ہوگا بیت المال اس کی طرف ے عاقلہ نہ ہو گار محیط میں ہے۔ اگر تین لڑ کیوں نے اپنے باپ کوخر بدا پھر ایک ایک کر گئی اور اس نے اپنی مال کا مولی مجھوڑ اپھر باپ مر کمیا تو دونوں بیٹیوں کو باپ کا دونتهائی مال بحسب فرائض بطے کا اور ایک تہائی باتی میں ہے دونتہائی بحسب ولاء ملے گا اور جولا کی مرگنی ہاں کے لئے ایک تہائی کا تہائی ر باوہ باپ کی طرف جود کرے گاس میں سے ایک تہائی کا دو تہائی ان دونوں بیٹیوں کو ملے گا اورتہائی کی تہائی کا ایک تہائی ان کی ماں کے مولی کو ملے گا پس ایسے حصقتیم کرنے کے حساب نگانے کے واسلے ایسے عدد کی ضرورت ہے جس کی تہائی کا تہائی تین ہواور کم ہے کم ایباعد دستائیس ہے ہی ستائیس جھے کر کے اس میں ہے چیبیس جھے دونوں بیٹیوں کواور ا یک حصہ دختر متونی کی مال کےموٹی کو لیے گاپیٹرزائنہ آمکنتین میں ہے۔

פניתלטיק:

### ولاءموالا ق کے بیان میں اس میں دونسلیں ہیں

فعن (وَّل:

اس کے ثبوت کے سبب وشرا کط' حکم' صفت سبب وصفت حکم کے بیان میں واضح ہوکدولا موالات کے جوت کاسب ایجاب وقبول ہے اوراس کی صورت یہے کہ جو تحض کی مخض کے ہاتھ ہمسلمان ہواوہ ای مخص سے یاکسی دوسرے سے یہ کیے کہ انت مولائی بعنی تو میرامولی ہے کہ جب میں مرجاؤں تو میراوارث ہے اوراگر کوئی جنایت کروں تو تو میری طرف سے عقل اوا کرے ہی دوسر المخص کے کہ میں نے قبول کیایا یوں کے کہ والیک بعنی میں نے تیرے ساتھ موالات کی اور دوسرا کے کہ میں نے قبول کیا خواہ بیالغاظ ای مخص سے کے جس کے ہاتھ پرمسلمان ہواہ یا کسی دوسرے حص ے کیے اور بیعام علا مکا قول ہے جی کہ اگر زیدا یک مخص عمر و کے ہاتھ پر سلمان ہوااور خالدے موالات کی تو زید خالدی کا مولی ہو کا بیعامہ علاء کے زریک ہے اور بھی سے ولا موالات کے شرا نظامی ہے ایک بیہ ہے کہ دونوں کی طرف سے مقدموالات واقع ہو اب ربابلوغ سوبالغ مونا ايجاب كرف والي كى طرف سي شرط بيس نابالغ كى طرف س ايجاب منعقد نه وكا اكر جديدنا بالغ عاقل بويس أكرنا بالغ الريح في جوعاقل بمسلمان بوكركم فض مدوالات كاليجاب كياتو جائز تبيس باكر چاس كاكافر باپ اجازت دے دے کیونکہ کا فرباپ کوایے مسلمان بنے پر پہنے تھی استحقاق ولایت نہیں ہے پس اس کی اجازت وعدم اجازت دونوں کیساں ہیں ای واسطے ہاتی عمود دھش کیج وغیر و کے کا فرباپ کی اجاز ت سے جائز نہیں ہوتے ہیں اور ربابالغ ہونا تبول والے کی طرف ے سواس عقد کے نفاذ کی شرط ہے مثلا کسی بالغ نے اگر نا بالغ کے ساتھ موالات کی اور نا بالغ نے اس کو قبول کیا تو انعقاد ہوجائے گا مگر نا فظ نہ ہوگا بلکہ نابالغ کے باپ یاوسی کی اجازت پر موقوف رہے گا ہی اگر باپ یاوسی نے اجازت وے دی تو جائز ہو جائے گا ای طرح اکر کمی مخص نے ایک غلام سے موالات کی اور غلام نے قبول کیا تو بھی غلام کے مولی کی اجازت پر موقوف ہے اگر مولی نے اجازت دے دی تو عقد جائز ہوگا مرفرق یہ ہے کہ غلام کی صورت میں اگر موٹی نے اجازت دے دی تو عقد ولا وغلام کے مولی کے ساتھ منعقد ہوگا اور نابالغ کی صورت میں اگر اس کے باب یاوسی نے اجازت دی توعقد موالات یابالغ کے ساتھ منعقد ہوگا اور اگر کسی محص نے مکاتب سے موالات کی توجائز ہے اور بدولا ومکاتب کے مولی کے ساتھ موگی کیونک مکاتب کا قول کرنامی ہے مگرولا واس كمونى كماته موكى كونك بيمكاتب والامكى الميت نيس ركمتاب-

ومنها ان یکون للعافل واوت وهوان لایکون من وارث بقویه فان کان لد بصه العقد) اور اگر عاقد کا زوج یا زوج بیا زوج موقو عقد مح به الدار ان دونول کا حصد و سرکر باتی مولی کو طم گااور ایک بیاب که عاقد الل عرب سے نہ بوتی کداگر کسی عربی نے کسی غیر قبیلہ کے آدی سے موالات کی تو موالات شہوگی کین ای گروه کی طرف منسوب بوگااورو ولوگ اس کے عاقل قرار پائیں سے

<sup>۔</sup> ئے تولہ دمنہا .....امسل میں بول بی موجود ہے اور شاہد تھے عبارت کا بیر مطلب ہو کہ دارث ہونے کے شرائدا میں سے رہمی ہے کہ عاقد کو کی دارث ندیویا عاقد اس کا دارث ہویا یہاں اس سے زیادہ قریب دارث بھی ندیوا در ندعقد تھے شہوگا فقائل نیہ۔

اس طرح اگر کی عورت عربیانے غیر قبیلہ کے آدی ہے موالات کی تو بھی بھی تھم ہے اور ایک بیے کہ عاقد اہل عرب کے موالی میں ے نہ ہو کیونکہ الل عرب کا موٹی انہیں میں ہے قرار دیا جاتا ہے ہیں اس کا تھم بھی دہی ہے جوالل عرب کا تھم ہے یہ بدائع میں ہے۔ ایک بیشرط ہے کہ و مخص عاقد آزاد کردہ شدہ نہولینی دوسرے نے اس کوآزادنہ کیا ہورنہ آزاد کنندہ اس کامولی ووارث ہوگااورا یک بہے کہ کی مخص نے عاقد کی طرف سے پہلے مقل ادانہ کیا ہوورنہ وہی مولی رہے گا اور ایک بیشرط ہے کہ عقد میں میراث ودیت جرم اوا کرنا شرط کریں میں راج الوہاج میں ہے۔ اگر دونوں نے میراث کی شرط کی تو یوں بی رکھا جائے گا اور ہراکیک دونوں میں ہے دوسرے کا وارث ہوگا اور بیشر طنیں ہے کہ عاقد نے جس سے عقد کیا ہے اس کے ہاتھ پرمسلمان بھی ہوا ہواب رہا بیامر کہ عاقد مجبول النسب ہوسوبیامرعقد کے میں ہونے کی شرط ہے بیکانی میں ہے۔اب رہابی کہ عاقد کامسلمان ہونا سواسلام اس عقد کے واسطے شرطنبیں ب ایک و مرے دی کا دوسرے دی سے یامسلمان سے یامسلمان کا ذی سے موالات کرتا سے ہای طرح ند کر ہونا بھی شرط نیس ہے اس عورت كامرد سے يامرد كاعورت سے موالات كرنا سيح ب اى طرح دارالاسلام بھى شرطانييں ہے ہي اگرحربي نے مسلمان بوكر

وارالحرب ما دارالاسلام مس كى مسلمان ئەموالات كرلى توموالات سيح بىدىدائع بىس ب\_

اس عقد کا تھم یہ ہے کہ اگر عاقد مرکباتو دوسرے کوجس کے واسطے میراث شرط کردی تھی میراث ملے کی اور اگراس نے کوئی جرم کیا تو میخض اس کی طرف سے دیت دے گا اور اس عقد میں اس کی وہ ناپالغ اولا وجو بعد عقد کے پیدا ہوئی ہے واعل ہوگی ہے بین من ہاوراس عقد کی صفت میہ کے میدعقد جائز غیران زم ہوتا ہے بیٹی از ومنیس ہوجاتا ہے اور تھم کی صفت میہ ہے کہ جوولا واس عقد كة ربعد عابت مولى بو وبرر يعرق يابد ياوميت ياصدقد كحمل تمليك فبيس موتى بيغي عن ولا مكوكوني مخص فروخت كر کے دوسرے کوئیں دے سکتا ہے کیونکہ یہ مال نہیں ہے تی کہ اگر زید نے ولا وموالات یا ولا واعمّا قہ کو بعوض ایک غلام کے عمر و کے ہاتھ فرو خت کر کے غلام پر قبضہ کرلیا اور آزاد کیا تو عنق باطل ہوگا اور اگرمولی اسفل نے اپنی ولاء دوسرے کے ہاتھ فرو خت یا اس کو ہبہ کر دى تو ت يا بهر كھند بوكاليكن اس سے پہلے كى ولا مكانقض اور اس دوسرے كے ساتھ ولا مثابت بوكى بيدائع يس ہے۔ اگرزيد كنے عمرو سے موالات کی تو مولی لینی زید کوا ختیار ہے کہ عمرو کی ولا مجبوز کر خالد کے ساتھ موالات کر لے تاوفتیکہ عمرونے زید کی طرف ہے عقل لینی جر مانید یت ادانه کمیا ہواس واسطے کہ بیاعقد لازم نہیں ہوتا ہے جیسے ومیت محر تفض عقد عمر و کی حضوری میں ہوگا ای طرح اعلیٰ کو اعتیار ہے کدامنل کی ولاء سے برائت کر لے محراسنل کاحضور ضروری ہے اور اگر اسفل نے کسی دوسر مے محص سے موالات کرلی تو پہلے عقد كانتعن بوجائة كاأكرچه ببلامولائ اعلى حاضر نه بوادراكر يهليمولائ اعلى فاس كى طرف عدير مانده به اداكيا بوتواسفل کو میا نقتیار نہیں ہے کہ دوسرے کے ساتھ موالات کر کے اپنی ولا واول ہے متقل کرے ای طرح اس کے بیٹے کو بھی افقیار نہیں کہ جب مونی اعلیٰ نے اس کے باپ کی طرف سے دیت اداکی ہو چراس کی دلاء سے اپنی ولا ء کو خفل کرے ای طرح اگرمونی اسفل کے بیٹے کی طرف سے دیت اوا کی ہوتو ہاپ و بیٹے دونوں میں ہے کسی کوا ختیار نہ ہوگا کہ اس سے اپنی ولا منتقل کریں کیونکہ تھم ولا میں باپ و ہے دونوں بمزلدا یک مخص کے ہیں بیکانی میں لکھا ہے۔

ا تولتمليك يعنى ان وجود عدوسرك كمك مين وين كالتركيين بعد ع زيد في عمرو عدوالاة كي توزيد مولائ اسفل كبازا بعدور موالية اللي كبالا سير

فصل ورم:

# مستحقین ولا ءاوراس کے ملحقات کے بیان میں

تول ان کے مولی ۔ سام صورت میں ہے کہ باب غلام بوور ندیاب کے مولی کو لئے گی۔

محیط میں ہے۔ اگر عرب کے کسی نعرائی نے اپنے قبیلہ کے سوائے کسی دوسر نے بیلہ کے آئی کے ہاتھ پرمسلمان ہوکر اس کے ساتھ موالات کرلی تو اس کا مولی نہ ہوگا کین اپنے گروہ کی طرف منسوب ہوگا اور وہی لوگ اس کے عاقلہ و وارث ہوں گے اور ہی تھم عورت کا ہے بیمسوط میں ہے۔ اگر آیک کا فرنے حالت کفر میں ایک مسلمان ہے موالات کرلی پھرمسلمان ہوکر آیک فخص نے جس کے ہاتھ پرمسلمان ہوا ہے موالات کرلی تو اس کی ولا واس کی وال واسی کو سلے گی جس کے ہاتھ پرمسلمان ہوا ہے اس کو نہ سلے گی جس کے ساتھ خبل اسلام کے موالات کی تھی ہیں گھا ہے۔

نير(باب:

## متفرقات کے بیان میں

اگرزید نے اقرار کیا کہ میں عمرو بن خالد کا فوق یا تحت میں ہے موٹی العمّاقہ ہوں اور عمرو بن خالد نے تصدیق کی تو عمرو بن خالداس کا مولی ہو جائے گا کہ اس کا دارت ہوگا اور اس کی طرف ہے عا قلہ ہوگا ای طرح اگر زید نے اقر ارکیا کہ بیں عمر و بن خالد کا مولی الموالات ہوں اور عمرونے اس کی تقدیق کی تو زیداس کے مولی الموالات میں ہے ہوگا اگرزید کی بالغ اولا دہوں اور انہوں نے زید کے اقرار کی تکذیب کی اور کہا کہ جارا ہا ہے بحر بن شعیب کا موٹی ہے تو زید کے اقرار کی تقیدیتی اس کی ذات کے واسطے ہوگی اور اولا دبالغ کے اقرار کی تقید بی ان کی ذات کے واسلے ہوگی کیونکہ اولا دیجب بالغ ہوتو باپ کوان کی طرف سے عقد ولا مکا اختیار نہیں ہوتا ہے ہیں ان کے حق میں ولا مکا اقرار بھی نہیں کرسکتا ہے اور اس سے بیفرق ٹابت ہوا کہ اگر اولا دیابالغ ہوتو باپ کوان کی طرف ے مقدولا و کا اختیار ہے ہیں ولاء کے اقرار کا بھی اختیار ہے اور اگر ایک مخص کی بیوی نے جس سے اولا دموجود ہے اقرار کیا کہ میں عمرو کی آزاد کی ہوئی ہوں اور اس مخف نے اقر ارکیا کہ میں خالد کا آزاد کیا ہوا ہوں اور عمر دینے بیوی کی اور خالد نے شوہر کی تصدیق کی تو ہرایک ہوی شو ہرائے اپنے اقرار پرمصدق ہوگا اور اوالد کی ولا ، باب کے مولی کو ملے گی بیدذ خیرہ میں ہے۔ اگر ایک عورت آزاد شد معروف ہےاوراس کاشو ہر میمی کسی کا آزاد کر دہ ہے اس تورت کے بچہ پیدا ہوا پھرعورت نے کہا کہ میں اپنی آزادی ہے پانچ مہینہ کے بعد یہ بچے جنی ہوں اور اس کی ولا میرے مولی کو جا ہے اور شو ہرنے کہا کہ تو آزادی ہے جیر مینے پر جنی ہے اور اس کی ولا میرے مولی کو ملے کی تو شوہر کے قول کی تھدیق کی جائے گی بیمچھا میں ہے۔ اگر ایک عورت نے کم مخص سے موالات کی اور اس کے ایک ي بيدا ہوا كه جس كاباب معلوم نبيس تو اس عورت كى ولا م مى داخل ہوگا اى طرح اگر ايك عورت نے اقر اركيا كه مى عمر دكى مولا مہوں اوراس کے پاس بچہ ہے جس کا باپ معلوم نہیں ہے تو اس عورت کا اقراراس کے ویچہ دونوں کے حق میں سیح ہے اور دونوں عمر و کے مولاؤں میں سے ہوجا کیں سے اور بیکم امام اعظم کے مزو کی سے اور صاحبین نے فرمایا کدوووں صورتوں میں اولا دی ولاء مال کے مولی بےواسطے ثابت ندہو کی میکافی میں ہے۔

اگرعرب کا ایک فض ہوجس کی عورت معروف اللسب نہیں ہے اس سے عربی اولا دہوئی پھرعورت نے دعویٰ کیا کہ یمی عمرو کی آزاد کر دو ہوں اور عمرو نے اس کی تقعدین کی تو عورت کے قول کی تقعدین اس سے تن یس ہوگی اور اولا دیے تن یس نہوگ اوراگر عمرو نے آزاد کرنے میں اس کی تکفیر یب کی اور کہا کہ بیمیری باندی ہے میں نے اس کو آزاد نہیں کیا ہے تج بیعورت اس کی باندی ہو جائے گی کیونک اس نے اپنی ذات پر دقیت کا اقراد کر کے پھر حریت کا دعویٰ کیا تو اس کے اقراد کی تقعدین ہوگی اور اس کے دعویٰ کی

ل. تعبدیق اقول یعنی کواہوں ہے تابت کر سکتی ہے۔

تھد ہیں نہ کی جائے گی اور جولڑکا وقت اقرار کے بیٹن میں موجود ہاں ہے تن میں بھی تقد نی نہ ہوگی اور جواد لا داس کے بعد پیدا

ہواس کے تن میں ایا مابو پوسٹ کے زد یک اس کے اقرار کی تعد این ہوگی لینی و واولا در قیق پیدا ہوگی اور ایام محر کے زو یک نہ ہوگی اور ایا م محر کے زو یک نہ ہوگی کے اور اور آزاد پیدا ہوگی ہو ذخیر و میں ہے۔ اگر ایک فلام نے اقرار کیا کہ میں زید و بھر اور کہ دو قوصوں میں مشتر ک ہواور

کیا ہے ہی زید نے اقرار کی تعدین کی محرم و نے تکذیب کی تو یہ فلام بمنولدا سے بوجائے گا جو دو قصوں میں مشتر ک ہواور
ایک نے اس کو آزاد کر دیا بواور اگر فلام نے کہا کہ میں زید کا آزاد کر دو فلام ہوں اور زید و محرو

دونوں نے اس کا دمونی کیا تو وہ زید کا آزاد کر دو فلام تر اردیا جائے گا اور اگر فلام نے کہا کہ میں بحروک نے آزاد کیا ہے اور دونوں

میں سے برایک نے یہ دموئی کیا کہ فتلا میں نے اس کو آزاد کیا ہے تو فلام پر بچونی سی ان م آئے گا پھراگر اس کے بعد فلام نے دونوں

میں سے کسی خاص کے واسط اقراد کیا یا دونوں کے سوائے کسی فیر کے واسط اقراد کیا تو مقرلہ کا آزاد فلام قراد دیا جائے گا ہی بھرا ہو ہائے گا پھراگر اس کے بعد فلام ہو باتھ مشائے نے فربایا کہ بی می میں ہو ایسے اور بعضے مشائے نے فربایا کہ بی می مشائے نے فربایا کہ بی میں مین کو رہے کہ اگر فلام نے اس کے بعد کسی کا قول کے موافق ہونا ہو ہا ہے اور ایام اعظم کے قول پر بیتھم ہے کہ اس کا اقراد جائز تہیں ہو اور بیسے مشائے نے فربایا کہ ایک اور اور جائز تہیں ہو اور بیسے مشائے نے فربایا بھرائی سے کو اس کے اور بھر اور کے موافق میں ہو ہا ہے۔ اور ایام اعظم کے قول پر بیتھ ہے کہ اس کا اقراد جائز تہیں ہے اور بعضے مشائے نے فربایا کہ اور کہ اور کیا تو اس کے اور کیا تھا میں ہو اسے کہ اس کا اقراد جائز تربی ہو اسے کو کہ کو اس کے اور کیا تو دور کے دور کے دور کو کی کہ اس کو اور کی کو کر کو کو کی کو کر کو کی کو کر کو کر کو کو کی کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کیا گول ہو کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کو کر کر کر کو کر کر

اگرایک مخص نے اقرار کیا کہ میں فلاں مورت کا آزاد کردہ ہوں اور مورت نے کہا کہ میں نے بچنے آزاد نہیں کیا بلکہ تو ميرے ہاتھ يرمسلمان ہوا ہے اور تو نے مجھ سے موالات كرئى ہے تو و وقض اس كامولى الموالات ہوگا بمراكراس مخص نے بيچا ہاك جمل اس مورت کی ولا و سے اپنی ولا و دوسرے مخص کی طرف خفل کروں تو امام اعظم کے قیاس کے موافق ایسانہیں کرسکتا ہے اور صاحبین کے تیاس کے موافق کرسکتا ہے اور اگر اس نے بیا قرار کیا کہ میں اس کے ہاتھ پرمسلمان ہوااور اس سے موالات کرنی ہے اور عورت نے کہا کہ میں نے بچھے آزاد کیا ہے تو و وقف اس کا موتی الموالات قرار یائے گااوراس کوافقیار ہے کہ عورت کی موالات سے ووسرى كى طرف ولا مخفل كرف اوراكرايك مخض في اقراد كياك بن زيدكا آزادكرده مون اس في مجيمة زادكيا باورزيد في الكار كيااوركها كهي نے بچے آزاديين كيا ہے اور نه بي تجمع بيجانا موں بحرال مقرنے عمرو كواسط اقراركيا كداس في جمعية زادكيا ہے تو امام اعظم کے نز دیک اس کا اقر ارتیجے نہیں ہاور عمر و کا مولی نہ ہوگا اور صاحبین کے نز دیک سیجے ہے اور اس کا مولی ہو جائے گا بشر ملیکہ عمرواس کی تقعد بین کرے اگر زید نے ایک میت کے فرزند پر بعد موت کے دعویٰ کیا کہ میں نے تیرے ہاپ کوآ زاد کیا ہے اور فرزند نے اس کی تقمدیق کی تو اس کی ولا مزید کے واسطے ٹابت ہوگی اور اگر میت کی اولا دبالغ موجود ہوں اور بعضی اولا دیے اس کی تقمدیق کی تو جنہوں نے تقمدیق کی ہے وہی زید کے موالی ہوں سے اور اگر دو مخصوں نے یعنی زید وعمرو نے دعویٰ کیا اور بعضی اولا و نے زید کی اور بعضی نے عرو کی تقد میں کی توجس فریق نے جس کی تقد میں کی اس سے مولی موں سے بیر پیط میں ہے۔ اگر غلام نے زید پردمویٰ کیا کہ میں اس کا غلام بقااس نے جھے آزاد کردیا ہے اور زید نے کہا کہ میں نے تھے آزاد نیس کیا ہے تو جیسالیمراغلام تھاویہا تی ہے تو موٹی کا قول قبول ہوگا پھر اگر غلام نے زید ہے تتم لیٹی جا ہی تو لے سکتا ہے اور اگرید عاعلیہ یعنی زید نے کہا کہ تو اصلی آ زاو ہے بھی ميرا غلام ند تعااور نديس نے تجھے آزاد كيا ہے اور تتم كيني جائي توامام محدّ كے نزديك تتم ندلى جائے كى كيونكه اختلاف يہال ولاء ميں واقع ہوانہ عتن میں کہ عتق میں دونوں کا تصادق ہے اور ولا میں امام کے نز دیک استحلا ف مجیس ہوتا ہے ای ملرح اگرزید نے اُزاد

اقول جیا مین نام خودمقر ب کری اس کا خلام تھا مجروہ کواولائے کا اس نے مجھے زاد کیا ہے۔ ع استحلاف یعی تم لیما عا مرسیل موہ ہے۔

# الاكراه المسيد

قال اکمتر جم اکراہ میں جارلفظ کا استعمال ایک تکرہ بعیبغداسم فاعل بینی مکراہ کرنے والا اس لفظ کومتر جم استعمال کرتا ہے اس معنی میں دوسرائکرہ بعیبغداسم مفعول نینی جس شخص کو با کراہ مجبور کیا اور بجائے اس کے متر جم لفظ مجبور کردہ استعمال کرتا ہے اور تبسر انکرہ علیہ جس کا م پر قولا یا فعلا مجبور کیا چوتھا مکروہ بہ بینی جس وعید ہے ڈرایا کہ تیرے ساتھ سے کروں گا اگر تو ایسانہ کرے گا اور ان دونوں لفظوں کومتر جم استعمال کرتا ہے لیس یا در کھنا جا ہے اور اس میں جارا ابواب ہیں۔

اکراہ کی تفسیر شرعی انواع شروط علم اور بعض مسائل کے بیان میں

ا کراه کی شرعی تفسیر 🌣

اگراہ کی تغییر شرکی ہیاہے کہ اکراہ ایسے قتل کا نام ہے جس کوآ دمی غیر کے داسطے بلا اس کی رضامندی کے کرتا ہے کذا فی افکانی۔

انواع اكراه 🌣

اکراوش چندمعانی عمااعتبار ہے ایک کرویس دوسرے جس کومجبور کیا ہے تیسرے جس امر پر مجبور کیا چوتھے جس بات پر

ا ۔ تول پنچالینی غیر کو بھی بلغعل بیقوت حاصل ہے کہ وقتل اقید وغیرہ کرسکتا ہے اور یامز لے سلطان ہے۔ ج قولہ معالی بعنی جب یہ باتی سب جن میں رہا ہے۔ اگراہ کا جوت ہوگا۔ موں جب اگراہ کا جوت ہوگا۔

پی اگر کی مخض کوتل کیایا ضرب شدیدیا قید مدید ہے ڈرا کرخریدیا فرد شت یا اقراریا اجارہ پر مجبور کیا تو مجبور کردہ کو خیار ہوگا چاہے تاج کوتمام کردے یا فٹے کردے بخلاف اس کے اگر ایک روز کی قیدیا بندیا ایک کوڑا مارنے پرڈرایا تو بہ تھم نہیں ہے لیکن اگریک تھی مجبور کردہ وصاحب منصب ہو کہ اس کے حال ہے معلوم ہو کہ بیٹھی ایسے قتل ہے متفرر ہوگا تو بیٹھی مجبور کردہ قرار دیا جائے گا اور قید کی
دومقد ارجوا کراہ ہو سکتی ہے اس قدر ہے کہ جس سے کھلا ہوائم لاتی ہواور ضرب سے اس قدر ہے کہ جس سے دود شدید حاصل ہواور
اس قدارت سام کی مصر میں بیٹری میں استان با بندن اس کا خارسات اور ایک اور قبلہ ہوا۔
اس قدارت میں بیان کی جس سے کہ جس سے مقال میں استان با بندن اور کہ بیان اس بیان میام جو قبلہ ہوا۔

لے ۔ تولہ تدبیرا پے مملوک کے تق میں کیے کہ میرے مرئے پر آزاد ہا دراستیلاوا پی فلانہ ہاندی کوا پی بیوی بنائے۔ ع ہوا اس میں جد و بزل بکساں ہے بینی خواہ جد سے کہ تو طلاق واقع ہوگی خواہ بزل سے کہتو طلاق واقع ہوتی ہے بقونہ مایہ السلام ثلث جد بن جد و ہزائن

ا اس واسطے کواہاتنا مکنی ہوا ہے۔ ع قولہ کروجس نے اکراہ کیا اس واسطے کہ وہی باعث ہے اور مجبور کا قتل اس کی طرف راجع ہے جیسا کہ اکراہ مجع میں برجگہ: وتا ہے۔

اگر بائع مجبور کردہ ہومشتری نہ ہواورمشتری نے بل قبضہ کے اس کوآ زاد کردیا تو اس کا عتق باطل ہے کا

اگر باکع مجبور کردہ ہومشتری مجبور کردہ نہ ہولیل مشتری نے بعد قیضہ کے کہا کہ میں نے بچے تو ڑ دی تو اس کا تو ز ناسی نہیں ہے اور اگر قبل قبضہ کے نقض کیا تو سیجے ہے اور اگر مشتری مجبور کر دہ ہو بائع نہ ہوتو قبل قبضہ کے دونوں میں ہے ہرایک کونتف سیج کا اضار ہے مربعد قبند کے فقد مشتری کوفنخ کا اختیار ہوگانہ بائع کو یہ فآوی قاضی خان میں ہے۔ اگر مشتری مجبور کروہ ہونہ بائع پر می مشتری کے یاس تلف ہوئی پس اگر بلاتعدی تلف ہوئی تو امانت کا مال کیا بیٹز ایٹے کمفتین میں ہے۔اگرسلطان نے زید کوکسی چیز کے خرید نے وقیصہ كريح تمن دين پرمجور كيااور باكع مجبوركروه نبيس بي مرمشتري مجبور في بعدخريد في قبضه كرف حكاس كوآزادكرديايايد بربتايايا باندی تھی اس سے وطی کی باشہوت سے بوسدلیا تو خرید نافذ ہوجائے گی اور اگر مشتری نے خرید ااور ہنوز قبضنیس کیا کہ بالع نے اس کو آزاد کیا تو عتق نافذ و رفع باطل ہو جائے کی اور اگر مشتری نے قبل قیعنہ کے اس کو آزاد کیا تو استحسانا عنق نافذ ہو گا اور اگر قبل قبضہ کے دونوں نے معااس کوآ زاد کیاتو باکع کا آزاد کرنانا فذ ہوگا بیمید میں ہے۔ اگر باکع مجبور کردہ ہومشتری نہ ہوادر مشتری نے بل جندے اس کوآ زاد کردیاتو اس کا عتن باطل ہے اور اگر مشتری کے آزاد کرنے کے وقت بائع نے اجازت دے دی تو رہے جائز ہوجائے گی كيونكه ابهى تك معقو دعليه برعقد كاتفكم بوسكما باوربيعتق جومشترى يصواقع بواجائز نيس اورا كردونوس في اس كوآزادكيا توبائع كا اعماق جائز ہے کیونکہ اس کی ملک پر واقع ہوا ہے اور اس ہے تھے ٹوٹ تنی اور اگرمشتری نے قبضہ کرلیا پھر دونوں نے اس کوآزاد کیا تو غلام مشتری کی همرف ہے آزاد ہوا اور اگر بائع دمشتری دونوں مجبور کردہ ہول کہ عقد کر مجھیج وشمن پر باہمی قبضہ کریں اور دونوں کواہیا تی کرٹا پڑا پیرایک نے بعداس کے کہا کہ میں نے تاج کی اجازت دے دی تو اس کی جانب سے تاج جائز ہو جائے گی اور دوسرا اپنے عال پررے کا مجرا کر دونوں نے بلا اکراہ اجازت وے دی تو تاج جائز ہاور اگر دونوں نے اجازت نددی بہاں تک کرمشتری نے غلام آزاو کرویا تو عتق جائز ہے پھراگراس کے بعد دوسرے نے اجازت دی تو اس کی اجازت پرالنفات نہ کیا جائے گا کیونکہ تیسرے ر منان تیت متر رہو چکی ہے اور محل عقد ابتداء معدوم ہو گیا اور اگر دونوں نے ہاہمی قضہ نہ کیا یہاں تک کدایک نے باا اکراہ زخ کی اجازت دے دی تو تے بحالہ فاسدر ہے کی کیونکہ ایک کی طرف سے اکراویایا جانا فسادی کے واسطے کانی ہے۔

ا - تول ایک یعنی جس نے اکراوے بیسواللہ کیا ہے نوروو دستری و یا ان ہواس کے کار فین سے رضامندی نہ پاک تی -

### گرفتاری برادائے مال کے طریقوں کابیان ث

ی قولداستقراض قرض مانگنا استیباب بهیده تکنافین ان لوگوں نے مال ادا کرنے پر مجبود کیا ہے پھر اگرا دائے مال کا ایک علی طریقہ بوتا تو ای طریقہ پر اکراہ بولیکن یہاں بہت طریقے ہیں مثلا قرض لے کرکس سے بہدہ تک کران طالموں کود ساتھ با ندی فردخت کرنے پراکراہ نے دگا۔ ع کرنے پرز بردی کرتا ہے جے قولہ عہد دلیعی اگرمشتری کواس متاع ہیں پھی خزنشہ پٹن آئے تو سلطان فرمددار ہے کدہ ومشتری کودلائے یادام پھیرے۔ عبد ونیس ہے جی کہ مشتری ہے تمن سپر دکرنے کا مطالبہ نہ کیا جائے گا اور اگر پھر مشتری نے بائع ہے جی سپر دکرنے کا مطالبہ کیا تو عہدہ زید کے ذمیر جوع ہوگا اور اس سے تمن اوا کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا بیاذ خیرہ میں ہے۔

اگرزید بجورکیا گیا کہ اپنا آ دھا گھر فیرمقوم عمر دکو بہرکرد سیاس سے تقوم اوغیر و مقوم کچھ بیان نہ کیا اور بجورکیا گیا کہ بہرد بھی کرد سے ہیں زید نے تمام گھر بہرکر کے بردکردیا تو یہ جازتہ ہیں کہ دست کہ در ایس بہر کہا جس برد بھی کہ وہ بھروٹیس کیا گیا تعاادرا گر اپنے آدھے گھرمقوم کی بچے بودئیس کیا اور اس نے تمام گھر بچے کیا تو ہمار سےزد دیا ہے۔ اگرزید کو بجورکیا گیا اور اس نے تمام گھر بچے کا اور زید نے بھور بچے جازئیس ہے بدقاوئی قاضی خان میں بعلور بچے جائز بھر کے فروخت کیا تو بھی خان می بعلور بچے جائز کے اور زید فاسد کے فروخت کیا تو بھر کر اور بچے مشتری بعلور بچے جائز کے اور زید نے بھور بچے خان کے پاک تلف ہوگئی تو بائن کو اور بھر دکر نے پر بھی بجورکیا گیا اور اس نے بطور بچے فاسد کے فروخت کر کے دے دی اور بچے مشتری کے پاک تلف ہوگئی تو بائن کے افتحار ہے کہ وہ سے بھی کی قیمت کی ضان کے اور وہ مشتری سے بال حفان واپس لے گا اور اگر کر و نے زید کو تھو میں اس کو افتحار ہے کہر وہ سے بھی کی قیمت کی حفان کے اور وہ مشتری سے بال حفان واپس لے گا اور نے کو کو کر و نے زید کو تھو میں اس کو افتحار ہے کہر وہ سے بھی کی قیمت کی حفان کے اور وہ شتری سے بال حفان واپس لے گا اور نے کو کو کر وہ نے زید کو کو کہ اس کے بال می کان میں بہر کر وہ نے زید کو کر کان بہر کر وہ نے بر مجور کیا تو اس کے بہر کر دیا اور بھر وہ کے برد کر کے برد کر کے برد کر دیا تو بھی بھی تھے ہوں کر وہ نے برد کر کے باس کی بھر کہا تو بھی بھی تھے ہوں کر اور ہوں کہ اس کو بھر بھر کر کے باس تو بھی بھی تھے ہوں کہا تو بائن کے بھروکیا اور بھور نے ایس کی تھرکی کیا تھی بھی تھر کہا تو بائن کے بھروکیا اور بھور نے ایس کی تھرکی کیا تھرا بائن کیا تھر بوئی بوش وہائن سے بھر کہا تو بھر بھر کہا تو بائن کے بھروکیا اور بھور نے ایس کی تھرکی کیا تھر بھر کیا اور بھور نے ایس کی گھرموہ ہو لے اس کو بھر بھر کر کے بائی کی تھرکی کیا تو بائن سے تو کی کہا تھر کر کے بائن کیا تو بائن سے بھرکر کے بائن کی کھروکیا تو بائن سے بھرکر کے بائن کی گھروکی کیا تو بائن کیا تو بائن سے بھرکر کے بائن کی کھروکیا تو بائن کے ایس کی تھرکر کے بائن کی کھروکیا تو بائن کے ایس کر کے بائن کی کھروکیا تو بائن کے ایس کی تھرکر کے بائن کی کھروکیا تو بائن کے ایس کی تھروکی کی تھروکی تو بائن کے بائن کی کھروکی کے تو بائن کے ایس کی تھروکی کے

اگر کرونے بہذکردیے پر مجود کیااور مجود نے اس کوخلہ کیا تمری میں دیاتو یہ باطل ہے خواہ موہوب لداس کا ذور ہم محرم ہویا
امبنی ہویہ مبسوط میں ہے۔ اگر کرونے فالد کواس امر پر مجبود کیا کہ کہا پٹی با تمری زید کو بہد کرے اس نے زیدو محرود وقت فعوں کو بہد کروی
تو حصہ محرد کا بہد جائز اور حصد زید کا باطل ہوگا یہ فاق میں فان میں ہے۔ اگر اس مسئلہ میں بجائے باندی کے بڑا دور ہم ہوں تو سب
اماموں کے نزویک بالا تفاق کی بہد باطل ہے بیتا تا دخانیہ میں ہے۔ اگر کرونے زید کو مجبود کیا کہ محروکو بہد کرے اور قبضہ دلا دینے پر
مجبور نیس کیا ہی زید کے بہد کرکے وہ چیز عمر و کودے دی اور کہا کہ میں نے تجے بہد کیا تو اس کو لے لے اور محرود نے وہ چیز لے لے اور
اس کے یاس کاف ہوگئ تو زید کو خیار ہوگا کہ جا ہے تیت کی منان لے یاعروے حال لے دیم وط میں ہے۔

פכת לטיק:

ان امور کے بیان میں جن کا کرنا شخص مجبور کردہ شدہ کوحلال ہے اور جن کا حلال نہیں

ا قوله تھم بعنی دائے جو تھم کرے وہی معتبر ہے۔ ع تقویش بعن کی کے پرد ہے۔ سے قولدائے زمانہ بعنی اس وقت میں قید مخت تھی۔ سے قولہ سب النبی سے بعنی آنخفرت کڑھڑ کو ہرا کیے۔

مسلمان کے مال تلف کرنے کے واسطے ایسے امر ہے اکراہ کیا گیا جس سے تلف ننس یاعضو کا خوف ہے تو اس کورخصت ہے اور اگر اس نے مکرہ کا کہنانہ مانا اور صبر کیا یہاں تک کہ متنول ہوا تو شہید ہوگا اور تو اب عظیم یائے گا۔

تا کہ جس کی چیز ہے اس کو والیس کروں اور جو ہی نے دیا ہے اس کو والیس لوں اور ہر ایک نے دوسرے کے واسطے یوں قتم کھالی تو دونوں ہیں سے کسی کی صفال دوسر سے پر ندا ہے گی۔

اگر سلطان نے ایک مخف کوئل پر ڈرایا کہ اپنا ہاتھ قطع کرے تو اس کو مخبائش ہے کہ ہاتھ قطع کردے پھر اگر مکرہ ہے اس مقدمه من خصومت کی تو کمره پر قصاص واجب جوگا اور اگراس امر پراکراه کیا کدایے تین قبل کرے تونہیں کرسکتا ہے اور اگراہے تین محل کیا تو مرور بچودا جب نیس ہوگا پیچیا میں ہے۔ اگر سلطان نے کی مخف سے کہا کہاہے تیں اس آگ میں ڈال دے ورنہ بخے مخل کروں گا تو دیکھنا جا ہے کہ اگر ایک آگ ہے بھی ذکی جاتا ہے اور بھی نیس پچتا ہے تو اس کو آگ بیس کر پڑنے کی مخوائش ہے پھر اگر اس نة أك من ذالا اورمر كم إنو تحكم دين والي مره برامام اعظم وامام محد كنز ويك قصاص واجب موكا اوراكرا محد الي موكد جس ے نجات ممکن نیس ہے لیکن اس محض کواہیجے تیس آگ میں ڈالنے میں بیڈسبت اور عذاب کے تعوزی راحت ہے تو اس کوا ختیار ہے کہ ایے تین آگ میں ڈال دے ہی بعض نے کہا کہ بیام ابو یوسٹ کا قول ہے ہی اگراس نے اپنے تین آگ میں ڈالا اور مرکمیا تو امام اعظم وامام محد کے زویک مرہ پرقصاص واجب ہوگا اورامام ابو بوسٹ کے نزویک مروکے مال پرویت واجب ہوگی قصاص ندہوگا اور الى ميت كونسل ندديا جائے كا اور اكراس آك ميں ذالنے ہے جس مے نجات ند ہوكى يجدرا حت بھی ند ہوتو اس كوآ ك مي كرنے كا ا تقیار نبیں ہے اور اگراس نے آگ میں جان ڈال دی اور مرکیا تو اس کا خون ہدر کیموگا یہ یا تفاق ہے بیٹنا دی قاضی خان میں ہے۔ اگر سلطان نے ایک مخص ہے کہا کہ اپنے تیس اس پانی میں وال دے ورند تھے قبل کروں گا ہی اگرو و مخص جانباہے کہ میں بانی سے زندہ نہ بچوں گا تو اس کوامیا کرنے کی مخبائش نہیں ہے اور اگر ایسا کیا تو اس کا خون ہدر ہوگا اور اگر اس میر ، سحور احد ہوتو امام اعظم کے نزویک ایدا کرسکا ہاورصاحبین کے فزویک نبیس کرسکا ہے ہی اگراس نے ایدا کیا اور مرکیا تو اس کی دیت امام اعظم کے فزویک مره كى ددگار برادرى يرواجب بوكى جيسا كرخود كرو ي كرادين كى صورت مى يبى تهم تمااورامام ايويوست فرمايا كداس كى دیت مرو کے مال سے دلائی جائے گی اور قصاص عائدنہ ہوگا اورام محد نے قرمایا کہ مرور قصاص واجب ہوگا اورامام ابو بوسف سے ا میک روایت میں مثل قول امام محمد کے مروی ہے بیڈ آوی قاضی خان میں ہے۔

ل قول بدر يعني رائيكال بوكا قصاص ياديت ميحويمي لازم شهوكي .

اگرسلطان نے زید ہے کہا کہ مروکا ہاتھ کا خدد ہے ور نہ بین بچھ آل کروں گاتو اس کو مرو کے ہاتھ کا نے کی تھائش ہاور جب اس نے قطع کیاتو امام اعظم وامام محرقہ کے زور یک قصاص کرہ پر عالم یہ بھی بیں ہے۔ اگر بوعیہ تلف اس ام اعظم وامام محرقہ کے خوال کی الشرقعالی کے ساتھ کلے کر آواں کو اس کو اس کو گھائی کے ساتھ کلے کر کر قال کو قواب کا کو ل ایمان ہواور یہ تھائی کو کر گائی کی ساتھ کلے کر کر قبل ہواتو اس کو قواب عظیم صاصل ہوگا اور اگر اس نے کو سے افکار محرکے قال خوص مسلم کو آل کر آواں نے مورٹ کی کیا جائے اور استحسانا آئی نہ کہ کو آل ایمان ہوگا اور اگر اس نے کو سے افکار محرکے قال خوص کو آل کہا تو تیا سااس کے موش کی کہا جائے اور استحسانا آئی نہ کہا جائے گاہ طبیکہ ہوگا اور اگر اس نے کو سے افکار محرکے قال خوص کو آئی کہا تھا کہ کو شرکی کیا جائے اور استحسانا آئی نہ کہا جائے گاہ طبیکہ ہوگا اور اگر اس نے کو سے ان کو گھا کہ کو گھا کہ کو گھا کہ کو تو اس کو ان کو آل کو گھا کہ 
سمی تھل کی تخوائش نہیں ہے کیونکہ ضرورت کے وقت آل مسلم وزنا دونوں بھی ہے کوئی مباح نہیں ہوجاتا ہے ہیں اگر اس نے زنا کیا تو قیام آئس پر صد جاری ہوگی اور استحسانا جاری نہ ہوگی گر اس پر واجب ہوگا کہ اس تورت کا مہر اوا کرے اور اگر اس نے مسلمان کوئل کیا تو مروقل کیا جائے گا اور اگر ان مسائل بھی اکراہ پوھید قید و بندیا ڈاڑھی منڈ وانے پر ہوتو بیا کراہ نہیں ہے ہیں اگر اس نے مسلمان کوئل

كياتو كر وكوچيوز كرقائل عصاص لياجائ كاادركر وكتوريدى جائ كى۔

ایک پیچیده (مبهم) مسئلهاوراس کی فقهی تفسیر 🖈

گنگار نہ ہوگا اوراگر اس نے مال کف نہ کیا بہاں تک کداس فض نے اس کولل کیاتو اس پر انشا واللہ تعالیٰ پیجے گنا ہ نہ ہوگا لیکن اگر مال
قبل ہوتو میں اچھانیں جا تنا ہوں کداس کولف نہ کرے بظہیر سیم ہے۔ اگرا کیٹ فض مجود کیا جمیا کہ تو بیٹر اب بی یا بیم دار کھا ور نہ
تیرے اس فرزند کو یا تیرے باپ کولل کریں گے قاس کوشر اب بیٹا یام دار کھا نا روائیں ہے کیونکہ کوئی ضرورت میم بیش فیوں آئی اوراگر
کہا کہ ہم تیرے بیٹے یا تیرے باپ کولل کریں گے ورند تو اپنے اس غلام کو بزار در ہم میں فروخت کروے اس نے فروخت کیا تو بچ
جائز ہے تیا سالیکن استحسانا فر مایا کہ بیٹے باطل ہے ای طرح برزی رحم محرم کے لی کے تہدید کرنے میں بی عظم ہا دراگر یوں کہا گیا کہ
ہم تی ہے اور بی علی میں بی ہے ورند تو اپنا بیغلام اس فیم سے ہاتھ بزار در ہم میں فروخت کردے اس نے فروخت کیا تو تیا سائن جائز کہ اور اس تعرف اس نے کوئی تصرف نا فذ نہ ہوگا یہ سوط
ہم ہے۔ اگر بیوعید قبل ایک فیم مجود کیا گیا کہ اپنے غلام کولل کرے یا اس کا ہاتھ کاٹ ڈالے تو اس کواس فعل کی مجوائش نہیں ہے۔
میں ہے۔ اگر بیوعید قبل ایک فیم مجود کیا گیا کہ اپنے غلام کولل کرے یا اس کا ہاتھ کاٹ ڈالے تو اس کواس فعل کی مجوائش نہیں ہے۔
میں ہم ہے۔ اگر بیوعید قبل ایک اس میں میں میں میں خول کہ ہوگا اور قبل کی صورت میں نعو کی ہوگا اور تھمی کی صورت میں نعو کی ہوگا اور تھمی کی میں ہے۔ اور انجمائی میں اور ان اور الکراہ اور ما ابحد بلا اکراہ ) سے کسی شخص کو مار تا جہا

اگر عال نے اس مخص کوا کیکوڑا آباد نے کا تھم کیا یا تھم دیا کہ اس مرد کی ڈاڑھی دسر موغرے یا قید کرے اور درصورت نہ کرنے کے اس نامور کولل سے ڈرایا تو جھے امید ہے کہ اگر اس کی فرما نبر داری کرے تو گنہگار نہ ہوگا اور ترک بھی گنہگار نہ ہوگا اور امید پر اس واسطے معلق کیا کہ بیٹنے کو اس باب بھی کوئی صرتے تھم نہیں ملا اور مظالم العباد بھی رائے سے دخصت کا فنوی و بنا جا ترنہیں ہے

ا قوار منتول بینی اس سے قصاص لیاجائے گااس واسلے کہ اس نے بجبور کوئل سے ڈرا کردوس کے کول کرایا ہے۔ ج قولہ نہ کرنا یعنی مجبور کو حلال نہیں کہ دوسرے کوئل کرایا ہے۔ ج قولہ نہ کرنا یعنی مجبور کو حلال نہیں کہ دوسرے کوئل کرے باوجوداس کے اگر وہ فرل کرے تو قصاص کر ویر ہوگا۔

اگرطلاق یا حماق پرایک جفس مجود کیا گیا تو طلاق و عتی واقع ہوجائے گا اور غلام کی قیمت کرہ ہے واپس لے گا خواہ خوشی ال مویا تنظیم سے ہوا یہ تنظیم سے ہوا یہ تنظیم سے ہوا یہ تنظیم سے ہوا یہ تنظیم کے اور دیگراس غلام سے تاوان کا مال واپس ٹیس لے سکا ہے ای طرح آ دھا مہر کرہ سے ہوا تنظیم کر الله ترکی ہوا ور آگر می نواز کر ہوائی دخول کے واقع ہوئی ہوا ور مقد ارم عقد نکاح میں بیان کردی گی ہوا ور آگر می نہ ہوتو ہو کچھاس پر متعد واجب ہوا ہے لئے گا اور اگر مجبور نے مسئلے عتی میں ایس کہا کہ میرے ول عی زبانہ گزشتہ کی آزادی کی خبر و بینا بطور کا فی ہوا ور آگر ویا بطور کا فی ہیں ہوا ہے گا اور درصور درصور درصور درصور میں ہوا بین کی اور حکم تعفا میں غلام آزاد ہوجائے گا اور درصور درصور درصور درصور میں ہو ہو نے کہا ہینہ و بین الله تعنی گا اور دیس کی اور میں کہا کہ میرے دل عمل بینے خطرہ گزر اتھا گر میں نے اپنے کلام سے سے مواد تیس کی بلا میر سے ول عمل کی خوار اور نہیں کیا یا میرے دل عمل کے خطرہ نہیں گزراتو اس مورت میں تضا و دیلی دولوں طرح آزاد ہوجائے گا اور اس کی تجست کر ہ سے تا وان نے گا اور اس کی تعلی اور تیس کی ای میں ہو یا جس کر ہ سے تا وان نے گا اور کی مواد نے گئی دولوں کی تعلی اور تو اس کی تعلی اور تیس کیا یا میرے والے کی اور وہ تھی کی اور تیس کیا ہو یا تعلی اور وہ تھی کی اور کی تعلی کو تا کی خلام سے کہا کہ تیرے ول عمل زباتہ ماض کے عتی کا اخبار بطور کا ذب کی خلام کو تا تارہ وہائے اور موجائے اور تو کہا کر ٹیس بلکہ میں نے اور شوم ہو کہا کر تیس بلکہ میں کے دو تا کہا کر تو جائے اور تو ہو کہا کر تو کہا کر تو کہا کر تو کہا کر تو کہا کر تیس بلکہ میں کے دو تا کہا کر تو کہا کر ٹیس بلکہ میں کے دو کہا کر تو کہا کر تیس بلکہ میں کے دور کہا کر تو کہا کر ٹیس بلکہ میں کے دور کہا کر تو کہا تو ل جو کہا تو ل جو گر تول ہوگا ہوتا تا ارضائے علی ہو ہو کہا تول ہوگی بیا تارہ فاضی کر دور تا کہا کر تو کہا کر تول ہوگی بیا تارہ فاضی کر دور تا کر دور کہا تول ہوگی بیا تارہ فاضی کر دور تا کر دور کہا تول ہوگی بیا تارہ فاضی کر دور کر اور کر تول ہوگی تا تارہ فاضی کر دور کر تول ہوگی تا تارہ فاضی کر دور کر تول ہوگی تا تارہ فاضی کر دور کر تو کر تو کر تول ہوگی تا تارہ خوال ہوگی تا تارہ کر تو کر تول ہوگی تا تارہ کر تول ہوگی تا تارہ کر تول ہوگی تا تارہ کر تو کر تول ہوگی

اگرزیدای امر پرمجور کیا گیا کہ اپنی مورت کا طلاق یا اپنے غلام کا عتی اپنی مورت یا غلام کے ہاتھ میں دے دے یا کی غیر
کے ہاتھ میں دے دے ہی جس کے اختیار میں دیا تھا اس نے طلاق دے دی اور آزاد کر دیا تو طلاق و متی ق و اتنے ہوجائے گی اور مجبور
کردو کر و سے طلاق تیل الدخول میں نصف مہر اور عماق میں غلام کی قیمت تاوان لے گا بیٹی آوئی قامنی خان میں ہے۔ امام محر نے فر مایا
کداگر لعمی غالب نے زید کو بدوعیو تلف اس امر پر مجبور کیا کہ اپنی عورت کو ایک طلاق وے دے حالا تک ذریع نے اس کے ساتھ دخول
استف لین تیرے بدن سے کوئی جز تلف کروں گا۔ ع قول تین گئی ان میں گا بلکہ کرو گئی گارے جس نے اس کو جو دکیا۔ ع کا ذب سین
میری نہیت تھی کہ جس نے اس کو آزاد کیا لین زبانہ سابق میں ایسا کیا تھا حالا تک یہ جس نے اس کو آبول نہ کرے کوئلے شرع خلاج بیں
خاص ہو دیا ہے قو خلاج کے خلاف کوئی دئیل موجود نہیں ہے۔

نہیں کیا تھااس نے تین طلاق وے کرنصف مہراس کو پھر دیا تو یہ نصف مہر کرہ ہے واپس نہیں لے سکتا ہے اورا گراس کو تین طلاق پر چھور کیا جائے تو یہ ایک طلاق کا اکراہ ہوتا ہے اور اگر نصف غلام آزاد کرنے پر پوعید تلف ججو کیا گیا اس نے کا آغلام آزاد کر دیا تو بالا تفاق سب غلام آزاد ہوجائے گا اور امام اعظم کے زویکہ بجبور کردہ کرہ ہے گھتاوان نہیں لے سکتا ہے اور صاحبین کے زویک غلام کی قیمت کا تاوان لے سکتا ہے خواہ وہ خوشحال ہویا متعلم سے درا گرکل غلام آزاد کرنے پر جبور کیا گیا اور اس نے آزاد کیا تو یہ صورت اور صورت اول صاحبین کے قیاس پر کیساں ہے کہ کل غلام آزاد ہوجائے گا اور کرہ اس مختم کو قلام کی قیمت تاوان دے گا خواہ خوشحال ہویا تنظم سے در کر دکی وجہ ہے آزاد ہوا ہے بعنی خوشحال ہویا تنظم سے در کر دکی وجہ ہے آزاد ہوا ہے بعنی ضائ کر دکو شحال ہوتو اس کی صاب کی منان کر دکو دیل گا در بھی اور باتی نصف جو کرہ کے عدم اگراہ ہے تیس کی ضائ کر دکو دیل گا در نہ تنظم ہے کہ اگر کر دخوشحال ہوتو اس کی عادات کی دور کے گا تاوان ہی اداکر کی طاف کر دکھوشکال ہوتو اس کی عادات کی کی گا دادان ہی داکر کی گا دادان ہی داکر کی طاف کی دورت تھی نہیں ضامی ہوگا ہے جیط میں ہے۔

اگر عورت ہی صاحب قدرت وسلطنت ہواور اس نے اپنے شو ہر کو نجبور کیا کہ میں تیری جان یا عضو تاریخ سے سے تاریخ میں تاریخ میں تاریخ سے اس میں تاریخ کی سے تاریخ

تلف کروں گی اگر تونے مجھے طلاق نہ دی اس نے مجبور ہو کرانیا کیا تو مہر کی بابت کیا تھم ہے؟

اگرایک مریض نے اپنی عورت کو بوعید تلف اس امر پر مجبور کیا کہ جھے ہے ایک طلاق ہائن کی ورخواست کرے اس نے درخواست کی اور مریض نے ایک طلاق ہائن دے دی اور ہنوز وہ عدت بھی تھی کہ مریض مرکیا تو عورت اس کی وارث ہوگی اور اگروو طلاق ہائن کی درخواست کی اور مریض نے دے دی بھراس کی عدت بھی مرکیا تو عورت وارث نہ ہوگی یہ مب وطیس ہے۔ اگر زید نے اپنی بعدی کی ایک طلاق محرو کے افقیار بھی دے دی کہ چا ہے ایک طلاق دے اور پھر زید مجبور کیا گیا کہ اس کو دو مری طلاق کا تھا تھی ہوگی اور کی ایک کہ اس کو دو مری طلاق کی عظرت اور پھر اور پھر نیا گیا کہ اس کو دو مری طلاق کی جی عظم ہے کہ الاق ایک کہ وہ کہ اس کے وہ کہ اس کے دو کہ اللاق کی مرد نے دی طلاق دیں تو می طلاق جس کے واسے زید مجبور کیا گیا ہے کہ اگر اس نے وہ کی طلاق دے دی طلاق دیں تو کہ کہ کہ تو میں ہوگا ہوگیا گیا ہوگیا گیا دیا گی دلیل بھی فرماتے ہیں کہ کیا تو نہیں دیا گیا ہے کہ اگر کہ ذیر کہ اور اگر ہو وہ اس کے بعد یا اس سے پہلے زید مجبور کیا گیا کہ اگر تو نہ ہوگا ہوگیا گیا تو نہیں ہوگا ہوگیا گیا تہ ہوگا ہوگیا کہ کہ تو طائق ہے جو مدخولہ نہیں ہے ہو ایک کی گیا ہوگیا گیا ہوگیا گئی دلی جبور ہوگرایا کہ بھر طائق دے وہ ہی تری کی اگر اس نے میں ہوگا ہور کی ایک کو طلاق دید کہ کھر کی ایک کو طلاق دید کر کھر اس کے بعد یا اس سے پہلے زید مجبور کیا گیا کہ جور کہا کہ میں تیری جان یا عضو تھی کروں گی اگر تو نے بھے طلاق دری اس نے مجبور کو ایس کے بعد یا اس نے میں ہوگیا کہ میں تیری جان یا عضو تھی کروں گی اگر تو نے بھے طلاق شدی اس نے مجبور ہوگرایا کیا تو زید پر پہر تو موادی سے دور کی اس نے میں ہوگیا کہ میں تیری جان یا عضو تھی کروں گی اگر تو نے بھر طلاق دید پر پہر تو موادی سے دور کہ اس نے میں ہوگرا کی سے میں ہوگرا کی ہوگر کیا کہ میں تیری جان یا عضو تھی کروں گی اگر تو نے بھی طلاق شدی اس نے مجبور ہوگرا کیا گیا تو زید پر پہر تو موادی سے دی ہوگر کیا کہ میں کہ کو دور گیا کہ کو دور کی اس نے میں کو دور گیا کہ کی سے دور کی اس نے میں کو دور کی کی کی کی کی کو دور کی کی کر کی کر کی کروں گی اگر تو نے بھی کروں گی اگر تو نے کہ کی کی کروں گی اگر تو نے بھی کی کروں گی اگر تو نے بھی کروں گی اگر تو نے بھی کروں گی اگر تو نے بھی کروں گی کروں گی اگر تو نے بھی کروں گی گیا کہ کروں گی اگر تو نے کہ کروں گی گیا کہ کروں گی اگر تو نے کرو

طلاق کے خلع بعوض ہزار درہم ہوتو طلاق بائن واقع ہوگی اور مورت پر پھے مال واجب نہ ہوگا یہ مبسوط میں ہے۔اگر شو ہرمجبور کیا گمیا کہ ا بی عورت کو بعوض بزار درہم کے طلاق وے اور عورت مجبور کی گئی کرتیول کرے پس دونوں نے ایسا کیا تو طلاق بلا مال واقع ہوگی ای طرح اگر قصاص مصلح اور بمال عنق میں ایساوا قع ہوتو بھی بین تھم بے لیکن عنق میں مولی کوا عقبیار ہوگا کہ محرو سے اپنے غلام کی قیمت تاوان لے بشرطیکہ کرونے بوعید قل اس کومجبور کیا ہواور اگر قیدے ڈرایا ہوتو کھتادان نیس نے سکتا ہے بیمسوط میں ہے۔ایک باعدی جوآ زاد کی گئ و قبل دخول کے مجود کی گئی کدایے نفس کواختیار کر لے بعنی شو ہرمملوک سے فرقت کرے تو شو ہر براس کا یااس کے مولی کا مجرم واجب نہوگا اور مروضامن نہ ہوگا میمید سرحی میں ہے۔ اگرزید بوعید تلف مجبور کیا گیا کہ اپن مورت کو بعوض ہزار ورہم کے ا کیے طلاق و سے دے اس نے تمن طلاق ہر طلاق بعوض ہزار ورہم کے دی اور عورت نے بیسب قبول کرلیں تو تمن طلاق واقع ہوں گی اور شو ہر کے مورت پر تین ہزار درہم واجب ہوں کے اور مورت کا نصف مبرشو ہر پر واجب ہوگا اس وجہ سے کہ قبل دخول کے فرقت واقع ہوئی ہاورسبب فرقت ایسانیں ہے کہ ورت کی طرف منسوب ہواور مرو سے اس صورت میں چھے تاوان نہیں لے سکتا ہے اگر چہ نصف مبرتین بزار درہم سے زائد ہو کیونکہ طلاق میں جس قدر مرد نے اپنی طرف سے زائد کیا وہی اس پر نصف مبر ثابت ہونے کے واسطے کافی ہاورا گرشو ہرمجور کیا گیا کہ اپنی ہوی کو ایک طلاق بعوض ہزار درہم کے دے دے اس نے ایسا کیا اور عورت نے قبول کیا توعورت برمرد کے بزار درہم وابنب ہوں مے چرو یکھا جائے گا کہ نصف مہر کسی قدر ہے ہیں اگر زائد ہوتو شو ہر بقدر زیادتی کے عورت کوادا کرے گااورای قدر کروے واپس نے گابٹر طیکہ کرونے اس کو بوعید تلف ڈرایا ہواور بیام محدوا مام ابو بوسف کا قول ہےاورامام اعظم کے نزد کیک شو ہر کے ذمہ مورت کا مجھمال واجب نہوگا اور شوہر کے ہزار درہم مورت پر واجب ہوں مے بیمسوط میں ہے۔ اگرزید مجبور کیا گیا کدایے غلام کوسو درہم پر آزاو کردے اور غلام نے قبول کیا حالا نکه غلام کی قیمت ہزار ورہم ہیں اور غلام مجور كردونيل بتوسودرهم رعتق جائز ب بجرمولى كواختيار موكا كرجاب كروي غلام كى بورى قيت تاوان لي بحر كروغلام يرسو درہم واپس لے گایا غلام سے سودرہم لے کر باقی نوسودرہم مرہ سے تاوان فے اورا گر مرہ نے زیدکومجور کیا گذاہے غلام کودو برارورہم پر بوعدہ ایک سال کے آزاد کردے حالا تکہ غلام کی قیمت ایک ہزار درہم ہیں تو مولیٰ کو اختیار ہے جاہے مکرہ سے اپنے غلام کی قیمت تاوان نے بابری گزرنے پر غلام سے دو ہزار درہم کا مطالبہ کرے کیونکہ اس نے بیامربطوع خودایتے ذمہ لازم کرلیا یس اکرمولی نے مرو ے صان لین اختیار کی تو مرو بجائے مولی ہو گیا یعنی سال گزرنے بر مکر وغلام ہے دو بزار ورہم نے لے بس جب اس نے دو براردرہم وصول کے تواس میں سے ایک بزار درہم جواس نے اوا کے بیں لے کرباتی سب صدقہ کردے کا کیونکہ یہ بزار درہم اس کو خبیث طور پر حاصل ہوئے ہیں اور اگر مولی نے غلام ہے مطالبہ کرنا اختیار کیا تو پھراس کا کچھٹ مروکی طرف نہیں ہوسکتا ہے اور اگر دو بزار درہم قبط وارادا کرنے قرار یائے ہوں اور ایک قبط کا وقت آنے برموٹی نے غلام سے بلا اکراہ مطالبہ کیا تو اس فعل سے بیٹا بت ہوا کہ اس نے غلام سے مطالبہ کرنا افتیار کیا ہے تو مجراس کے بعد مرہ سے محتادان نہیں لے سکتا ہے بیمسوط میں ہے۔ زیدوعمرہ کے درمیان ایک غلام مشترک تماس کے آزاد کرنے کے واسطے زید مجبور کیا گیا یہاں تک کرزید نے اس کو آزاد کردیا تو عتق جائز ہے پھر امام ابو بوسف وامام محر كول يرعن متحوى للمبيل بوتاب بس بوراغلام آزاد بوجائكا اوراس كى ولا معتق كوسلي اور كرويراكر خوشحال ہے تو پوری قیت کی منان لازم آئے گی کدوونوں میں نصفا نصف تقتیم ہواور اگر تنکدست ہے تو صرف زید کے حصر کی منان

ا قوايج ي يعى آزادى الى چزييس كاراس ككر بوكس بعض فاام آزاد بواور بعض مملوك رب بلكرا زار موجائ كار

لازم آئے گی اور دوسرے شریک کے حصہ کے واسلے قلام سی کرے گا اورا مام اعظم کے زدیک بیٹھ ہے کہ کر وزید کے حصہ کا ضائن ہوگا خواہ خوشحال ہویا تنگدست ہواور عمر و کے حصہ کا اگر کر ہ خوشحال ہوتو عمر و کو تین طرح کا اختیار ہے جا ہا جا ہے سی کرائے یا کر و سے ضمان لے لیس اگر اس نے کر و سے مثنان کی تو کر ہ غلام کی طرف رجوع کرے گا اور بعقد رضان کے غلام سے سی کرا کر لے لیے گا اور اس کی ولا وزید و کمرہ کے درمیان برابر تقسیم ہوگی اور اگر کمرہ تنگدست ہوتو عمر دکوا فقیار ہے کہ جا ہے اپنا حصہ آزاد کرے یا غلام سے می کرائے اور اس کی ولا واس کے اور زید کے درمیان برابر تقسیم ہوگی بیظمیر رید ہیں ہے۔

اگر زید کے ظلام نے ایک فخض کو خطائے آل کیا اور زیداس کے آزاد کرنے پر مجبور کیا گیا حالا نکدہ ہ جانا تھا کہ اس نے سے
جنایت کی ہے تو سمرہ اس کی قیمت و کا خددیت اور کر ہاں کو کچھتا وان شدوے گا بیچیط سرخسی جس ہے۔ اگر ایک فخض نے ایک فخص کو
مولی و کی متحق ل کواس کی قیمت دے گا خددیت اور کر ہاس کو کچھتا وان شدوے گا بیچیط سرخسی جس ہے۔ اگر ایک فخض نے ایک فخص کو
مولی و کی متحق ل کواس کی قیمت دے گا خددیت اور کر ہاں کو کچھتا وان شدوے گا بیچیط سرخسی جس ہے۔ اگر ایک فخض نے ایک فخص کو
مولی و کی متحق ل کواس کی قیمت دے گا خرو ہرار دوہ کما ہوتا ہے مجرو کی طرف ہے ہزار درہ ہم پر آزاد کر دے اس نے ایسا تی کیا اور
مرد نے بہطوع خود تھول کیا تو غلام محرو کی طرف ہے آزاد ہو گیا تجرو کہ واسطے قابت ہوگی اور اگر اس نے محرو سے متحان لے لی تو وہ مکرہ
کی طرف رجوع نہیں کر سکتا ہے اور اگر کر و نے اس کو صرف بقید و بند ڈرایا ہوتو استحقاق قیمت صرف عرو ہے ہوگا نہ کرہ ہے ہیں میں
می طرف رجوع نہیں کر سکتا ہے اور اگر کر و نے اس کو صرف بقید و بند ڈرایا ہوتو استحقاق قیمت صرف عرو ہے ہوگا نے کہ تی کہ
می سے۔ اگر زیدی کی مالک غلام اور محرو یعنی جس کی طرف ہے آزاد کر نے پر مجبور کیا گیا ہاں تاوان خاصة محرہ پر واجب ہوگا
من دونوں نے اپنا کیا تو محروکی طرف سے غلام آزاد ہوگا اور والا واس کی واسطے قابت ہوگی اور زید کا مال تاوان خاصة محرہ پر واجب ہوگا
می دونوں نے اپنا کی اس خور کے اور کہ کہ و نے ایک فخض زید کو جبور کیا کہ ان تاوان خاصة محرہ کی اور زید کا مال تاوان خاصة محرہ کی اور و نسی کی میں ہو اس کی تیمت زید کو توجید تھے ہور کیا تھی ہور کی ہور کیا تھی تھی ہور کیا تھی دورہ کی ہور کیا تھی ہور کیا تھی ہور کیا تھی ہور کیا تھی تھی ہور کیا تھی تھی ہور کیا تھی ہور ک

ا گرغورت غیر مدخوله بهواورا کراه بقید و بندوا قع بهوا بهواور مجبور نے ایک قعل کیا تو مکره اسکو یجھ تاوان نددیگا 环

غلام ہے ہوں کے کداگرتو چاہت آزاد ہے بااگرتو کھر میں داخل ہوتو آزاد ہے پھرغلام نے چاہا گھر میں داخل ہواتو آزاد ہوجائے گااور مالک کر و ہے غلام کا محتق اپنے فعل پر معلق کرے حالا نکد بید فعل ایس اور اگر نید کوائ امر پر مجود کیا کدا ہے غلام کا محتق اپنے فعل پر معلق کرے حالا نکد بید فعل ایسا ہے کہ اس کے نہ کرنے میں جان کا خوف ہے جیسے کھانا چیا فعل ایسا ہے کہ اس کے نہ کرنے میں جان کا خوف ہے جیسے کھانا چیا وغیرہ پس کرہ نے مجبود کا اور اگر ایسے فل پر معلق کرنے پر مجبود کیا جس کے نہ کرنے میں کرہ ہے تاوان میں کہ اور اگر ایسے فل پر معلق کرنے پر مجبود کیا جس کے نہ کرنے کہ کوئی راونکل سکتی ہے جیسے نقاضا کے قرض وغیرہ تو اس صورت میں کرہ سے تاوان نویس لے سکتا ہے اور یہ اگراہ بمنول اور ایسا کہ اور کہ اور کہ اور کہ اور کہ اور کہ دیا کہ اور کہ کا کہ نوان میں ہے۔

اگرز بدکو بوعید ملف اس بات برجبور کیا کہ جھے اپنے غلام آزاد کرنے کی اجازت دے دے اور زید نے مجبوری اجازت دی اور مرونے آزاد کردیا تو غلام آزاد موجائے گااوراس کی ولا مزید کوسلے گی اور مرواس کی قیمت تاوان و سے گانداس اعتبار سے کہاس نے آزاد کیا ہے بلک اس وجہ سے کداس نے زید کوشق کی اجازت دینے پر مجبور کیا ای لئے اگر فقط بوعید قید و بند ڈرایا ہواور زید نے اجازت وے دی موتو کھے بھی تاوان شد ے گا بیمسوط می ہے۔امام محد نے کتاب الاصل میں ذکر فرمایا کدا کر ایک مخص کو بوعید قل یا تیدوبند یا ضرب شدیداس امر پرمجبور کیا کداس عورت سے دس بزار درہم پر نکاح کرے حالا نکداس کا مبرش بزار درہم تھا تو نکاح جائز موگا اور مورت کودس بزار درہم سے فقام مرشل بزار درہم ملیس کے اور باتی جوزیادہ ہو وہاطل موگا یے بینی شرح بدای ش ہے۔ای مسئلہ میں شو ہر مروے کچھوا اپن نبیس لے سکتاہے بیتا تارخانیہ میں ہے۔ پھراس مسئلہ میں اگر بیصورت ہو کہ عورت بی مجبور کی مجال تک کے شوہرنے اس کو ہزار درہم پراییے نکاح میں لیا حالا نکہ مہرش اس کا دس ہزار درہم ہے اور اس کو اس کے والیوں نے با کر ہیا ہ دیا ہے تو نکاح جائز ہےاور کر ویر تا وان واجب نہیں آتا ہے چر آیا عورت والیوں کوایسے نکاح پراعتر اس کاحق ہے یائییں سواگر و وشو ہرمورت کا کفوہواور مورت مہرسمی پر راضی ہوگئی ہوتو فقال ام اعظم کے نز دیک والیوں کوتن اعتراض حاصل ہےاور مساحبین کے نزویک بالکل اعتراض کاح نبیں ہاور اگر ابتدا محورت نے کسی اپنے کفو کے ساتھ خود ہی مبرکش سے ممتر پر نکاح کرلیا تو بھی مسئلہ میں ایسا ہی . اختلاف ہاوراگر شو ہر غیر کفوجو تو بالا تفاق والیوں کوت اعتراض حاصل ہے سے کم اس صورت میں ہے کہ مورت مہمسمیٰ پر راضی ہوگی ہواور شوہر نے اس کے ساتھ دخول ندکیا ہواور آگر مہرسمیٰ پر راضی ندہوئی ہوتو دیکھا جائے گا کداگر شوہراس کا کفو ہے تو عورت کواس نکاح پر حق اعتراض ہوگا بسبب اس کے کہ مہر ناتص ہے اور بیتھم بالا تفاق ہے پھر جب مقدمة قاضى كے سامنے پیش كيا جائے تو اس کے شوہر کو قاضی اعتبار دے گا کہ یا تو اس کا مہر پورا کر دے درنہ میں تم دونوں میں فرفت کر دوں گا کہیں اگر اس نے پورا کر دیا تو تکاح نافذ ہوگا اور اگرا تکار کیا تو تفریق کردی جائے گی اور اس کو پچے مبرندولا یاجا سے گا۔

اگرشو براس کا کفوتہ بوتو عورت اور اولیا ، دونوں کوتن اعتراض ہوگا یہ امام اعظم کا ند بب ہے کونکہ کفو ہونا محدوم اور مہر ناقص ہا ورصاحین کے نزو کی عورت کوان دونوں وجوں سالبندش اعتراض ہے گراولیا ، کومرف عدم کفو کی وجہ ہے تن احتراض ہا اور کو کی وجہ احتراض کی ان کو حاصل نہیں ہا در یہ سب اس صورت ہیں ہے کہ شو ہر نے اس کے ساتھ دخول ند کیا ہوا و راگراس کے ساتھ دخول کیا حالا نکہ وہ عورت مجبور کردہ ہے لیں اگر شو ہر اس کا کفو ہوتو کی کواس نکاح پر اعتراض کا استحقاق نہیں ہا اور کفو نہ ہوتو اولیا ، اور عورت دونوں کو بسب عدم کفو ہونے کے حق اعتراض حاصل ہا و راگراس کے ساتھ دخول کیا حالا نکہ وہ طالقہ تھی لیعنی مجبور کردہ نہ تھی تو وہ مہمسمی پر دلالۂ راضی ہوئی تو امام اعظم کے دونوں کا درائر وہ عورت مریخاراضی ہوئی تو امام اعظم کے نزویک اولیا ، کویوں خودونے اور تقصال جم ورت دونوں کردہ نے اور آگراش میں ہوئی تو امام عظم کے نزویک اولیا ، کویوں خودونے اور تقصال جم ورت دونوں

صورتوں سے تق اعتراض ہے اور صاحبین کے نزویک فظ کفونہ ہونے کی دجہ سے تق اعتراض ہے یہ اس بیان کا خلاصہ ہے جوشخ
الاسلام خواہر ذاوہ نے ذکر قرمایا ہے بیعنی شرح ہدایہ میں ہے۔ اگر زیداس امر پر مجبور کیا گیا کہ عروکوا چی عورت کے طلاق دینے کے
واسطے جس کے ساتھ اس نے دخول نہیں کیا ہے باا ہے غلام کے عتق کے واسطے دکیل کرے اس نے وکیل کیا تو تو کیل استحسانا جائز ہے
اور قیاس سے باوجودا کراہ کے وکالت میں نہ ہوئی جا ہے پھر استحسانا ہے تھم ہے کہ ذیدا ہے عکرہ سے نصف مہر اور غلام کی قیمت لے لے گا
اور قیاس نہیں لے سکتا ہے اور استحسان کی وجہ سے میہ ہمرہ کی غرض مالک کی ملک کا زوال ہے جبکہ وکیل مباشر تھل ہواور زوال بی
اس کا متعمد تھا اس وجہ سے ضامن ہوگا اور وکیل پر ضان نہیں آتی ہے کیونکہ اس کی طرف سے اکراہ نہیں بایا گیا کذائی الکائی اور اگر

اگرمولی ووکیل ومشتری سب بوعیدقتل مجبور کرئے گئے 🖈

ا گرزید کو بوعید آل اس امر پر مجبور کیا که عمر د کوایتا غلام بزار در به می فروخت کرنے پر وکیل کرے اور مجبور کیا کہ اس کوغلام فرو خت کے واسطے دے دے اس نے دیا پھر عمرو نے غلام ایک کروام وصول کر لئے اور غلام مشتری کووے دیا پھر غلام مشتری کے پاس مر کیا اور وکیل اور مشتری دونوں طالع ہیں بعنی مجبور کردہ نہیں ہیں تو غلام کا ما لک مختار ہے جا ہے مکرہ سے غلام کی قیمت تاوان لے یا وکیل سے منان لے یامشری سے ڈاغر لے ہیں اگر اس نے مشتری ہے ڈاغر لیا تو مشتری کس سے پھینیں لے سکتا ہے اور اس لفظ کے معنی یہ جی کے صفان کی قیمت میں سے پہونہیں لے سکتا ہے محرمشتری وکیل ہے من واپس لے گا اور اگر اس نے وکیل ہے حنان لینا افقیار کیا تو وکیل مشتری ہے قیمت لے مح مکرہ سے تمن نہیں لے سکتا ہے بھر دونوں بفقد رمساوات کے باہم بدلا کر کے جو بردھتی کہوگی وہ دے دیں مے اور اگراس نے مکرہ سے تاوان لیا تو مکرہ کو اختیار ہے کہ بفتر رتاوان خواہ مشتری ہے وصول کر لے یا وکیل ہے اور اگر ا کراه بوعید قید و بند ہوتو کر ہے کھے ضامن نہ ہوگا بھر جب کر ہ درمیان سے نکل گیا تو پھر نہ کور ہے کہ مولی کوا ختیار ہے جا ہے دکیل سے غلام کی قیمت ڈائٹر لے اور وکیل بقدر صال مشتری ہے لے لے گااور قیمت وحمن میں دونوں باہم بدلا کرکے برحتی سجھ لیس مے اور جا ہے مشتری سے صنان لے اور مشتری کمی سے واپس نہیں لے سکتا ہے بیرمحیط عمل ہے۔ اگر مولی اور وکیل دونوں با کراونل مجبور کئے مجت موں تو مولیٰ کو اختیار ہے جا ہے مشتری سے غلام کی قیمت کی ضان لے یا مرہ سے بسبب اس کے کہاس نے بوعید تلف اکراہ کر کے اس کوسپر دکرنے پر مجبور کیا ہے چر مکرہ بعقدر تاوان مشتری ہے لے لے گااور یہاں ، کیل پر منمان نہیں آتی ہے اور اگر مولی و کیل ومشتری سب بوعیول مجور کئے مجے ہوں تو تاوان خاصة مكر ورا سے كا كيونكدا تلاف اى كى طرف منسوب ر بااور مكر وان ميں ہے كى سے كھے نہیں لے سکتا ہے کیونکہ بیسب لوگ مثل آلہ کے ہو گئے ہیں اور اگر ان سب کو پوعید قید و بند مجبور کیا ہوتو محرہ پر تاوان نہیں آتا ہے اور مولی کواختیار ہے کہ مشتری سے غلام کی قیمت کی منان لے اور اگر وکیل سے تاوان لیا تو وکیل مشتری سے لے اور اگر مشتری سے حنان لینا اختیار کیا تو دی والی نصومت ہے نہ وکیل کیونکہ وکیل بوعید قیدیج وتنلیم پرمجبور کمیا محیا اوراس ہے اس کا الترام عہد وعقد

اگرمولی کو بوعیون اوروکیل اورمشتری کو بوعید قید مجبور کیا تو مولی کو اختیار ہے کہ قیمت کی صان ان میں ہے جس ہے جا ہے، لے لے بس آگر مشتری سے تاوان لمیا تو مشتری مال مثمان کسی ہے بیں لے سکتا ہے اور اگر وکیل سے مثمان کی تو وہ مشتری ہے واپس لے سکتا ہے تحریمرہ سے پیچنیس لے سکتا ہے اور اگر تمرہ سے تاوان لیا تو وہ مشتری سے بغذر قیمت صان واپس لے گاوکیل سے پیچنیس

ل قوله جويزهتي يعني برائد كاكرليس اس كے بعد جس كسي كاجس لقدرز ائد مودہ تجوليس \_

اگرایک فخف پر کفارہ ملہارواجب ہواور سلطان نے اس کو مجبور کیا کہ غلام آزاد کرے اس نے آزاد کیا تو اس کی دوصور تیں میں کہ اگر سلطان نے غلام غیر معین آزاد کرنے برمجبور کیا تو مرہ پر ضائن ہیں ہے کونکہ اس نے الی چز پراکراہ کیا جواس پر واجب تھی اور اگر اس کوغلام معین آزاد کرنے پرمجبور کیا تو محس الائر سرخی نے مطلقاً اپنی شرح میں بلاتفسیل بیتھم ذکر کیا ہے کہ کرہ پر غلام کی قیمت واجب ہوگی اور مظاہر کا کفارہ تلہارا وانہ ہوگا کیونکہ بیا عماق تی المنی اعماق بعوض ہے اور شیخ الاسلام خواہرزادہ نے اپن شرح

ل عبده لین اس کے درک وغیر و کا ضامن ہے۔ ع نی سے مرادیہ کرایا و کی تم میں اتکارے دجوع کرتا اور مورت سے وقی کرتا۔

اگرزیدکوکفار ہم اداکر نے پرجس کوہ ہو ڈیکا ہے بجبور کیا اوراس کے معنی یہ بیں کہ مطلقا کفارہ ہم اداکر نے پر بجبور کیا کہم کے کفارات میں ہے جواللہ تعالی نے کفارہ ہم میں قرض کے کفارات میں ہے جواللہ تعالی نے کفارہ ہم میں قرض کے کفارات میں ہے جواللہ تعالی نے کفارہ ہم میں قرض کے بیں اداکیا تو جائز ہا اور کرہ ضامن نہ ہوگا اوراگر جبور کروہ کو کفارہ ہم میں کی معین یا غیر معین غلام کے آزاد کرنے پر جبور کیا ہی گئے بیں اداکیا تو جائز ہا اور کرہ ضامن نہ ہوگا اوراگر خسیس تر غلام کی قیمت کی تیمت ای قدر ہوجو کم سے کم صدقہ اور لباس میں صرف ہوتا ہے تو جائز ہا اور کرہ ضامن نہ ہوگا اوراگر خسیس تر غلام کی قیمت کم سے کم خرج طعام ولباس سے زیادہ تریزتی ہوتو کرہ غلام کی قیمت کا ضامن ہوگا اور بجبور کردہ کا کفارہ ہم ادانہ ہوگا اور

فرمایا کہ جو چیز بحق الله تعافی اس پر واجب موجیے بدن یا بری یا ج یا صدقه اور مره نے اس کو مجبور کیا کہ اس کو ادا کرے اور مجور نے ادا کیا حالا تک کرونے اس کو بعید کسی چیز کے اوا کا تھم نیس کیا تو مکرہ پر منان واجب ند ہوگی اور جومجبور نے اوا کیا وہ اوا ہو جائے گا اور اگر مجبور نے کوئی شے معین اسے او پر واجب کی مثلًا صدق مساکین اور مرہ نے اس کو بوعید قید یا قل مجبور کیا کہ صدق کرے ق جو کھی مجبور نے کیاوہ جائز ہے اور مکرہ سے بچھوا اس نہیں نے سکتا ہے اور اگر ایک مخص نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے واسطے نذر کرتا ہوں کہ ایک بدی بیت اللہ تعالی میں بھیجوں کا پھر مکرہ نے بوعید قل مجور کیا کہ بیر سی ابد نہ بھیج کے قربانی کر کے صدقہ کیا جائے اس نے ایسا ہی کیا تو کرہ اس کی قیمت کا ضامن ہوگا اور مجبور کر دہ کی نذرا دانہ ہوگی اور اگر کر ہنے اس کو کم ہے کم قیمت وغیرہ کی بدی سیجنے پر مجبور کیا تو تحروضامن نه ہوگا کیونکہ کرونے اس چیز پر جواس پرشرعاوا جب تھی کیجھزیاد تی نہیں کی اورا گرکہا کہ میں اللہ تعالی کےواسطےا یک بردہ آز ادکروں گااور کرونے اس کو کسی فاص غلام کے آزاد کرنے پر مجبور کیااور آل ہے ڈرایاس نے آزاد کیاتو کرواس کی قیمت کا ضامن ہوگا ادراس کی تذرا دانہ ہوگی اوراگر بیمعلوم ہوجائے کہ جس غلام کے آزاد کرنے پر تحرہ نے مجبور کیا ہے وہم سے کم ہے لینی جس سے غررادا ہوسکتی ہےان میں سے قیمت مین کمتر ہے تو محروضا من شہوگا اور اس کی نذرادا ہوجائے کی کیونکہ ہم بھیا جانے ہیں کداس قدراس پرواجب تفااوراگر یوں نذر کی کہ بھی اللہ تعاتی کے واسطے ایک ہروی یا مروی کیڑا غام معین صدقہ کروں گا اور کرو نے اس کو سمس كيڑے كے صدقة يرمجبور كيا اوراس نے صدفته كيا تو جو كيڑا صدقة كيا ہے اس كود يكنا جاہے كدا كراس جنس عيں قيت وغيرہ عي كم ہے کم ہوتو نذرادا ہو جائے گی اور کمرہ ضامن نہ ہوگا اور اگر اس ہے کم قیمت میں دوسرا کیڑا موجود ہوتو دونوں قیمتوں کا فرق دیکھا جائے ہیں جس قدر فرق ہے اس قدر تر، ضامن ہوگا اور کم ہے کم مقدار جوادا ہوئی ہو واس کی ادائے نذر کے واسطے کافی ہوگی اور اگر بوں کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے واسطے دی تغیر گیہوں مسکینوں برصد قہ کرنا نذر کرتا ہوں پھر نکرہ نے اس کواس اسر برمجبور کیا کہ پانچے تغیر کمرے کیبوں جودی تغیر ردی کیبوں کے برابر ہیں صدقہ کرے اور آل سے ڈرایا تو عرواس کے حل کیبوں کا ضامن ہوگا کیونکہ جس قدراس نے ادا کیا ہے اس سے تمام نذراوانہ ہوگی کیونکہ جو مال ایسے ہیں کہ جن میں ربوا جاری ہوتا ہے ان میں بالقابلہ صفت کا اعتبارتیں ہے اور یا نجے تغیر جید میہوں ہے جو یزمکن نہیں ہے کیونکہ اس میں نذر کرنے والے کا منرر ہے اور نذر کرنے والے کوافقیار ہے کردی وی اتعیر کیبوں صدق کردے۔

ا تولیوع دس ساکین کوکھانا دینایا کیزادینایارده آزاد کرنایاروز بدر کھنا۔ سے بعن کفارہ تم از جائےگا۔ سے تول بغیراونت اور یک بدنہ ہے الیکن کائے کو بھی بدنہ ہوتی ہے۔ لیکن کائے کو بھی بدنہ ہوتی ہے۔

اگرایک فض کے پاس پھی بنت بخاض ہوں اور اس پر ایک سال گر دگیا اور کو قدی ایک نیت بخاص وسط واجب ہوئی گر کرہ نے اس کوجید بنت خاص صدقہ وسے پر ہوعی تی بجود کیا تو وسط لینی در میانی بنت خاص ہے جس تدرجید لینی اعلیٰ بنت خاص کی
قیست ذاکر ہواس قدر کرہ حاوان دے گا کیوکدای قدر زیادتی ولوانے ہیں اس نے فلم کیا ہے اور بھتر و وسط کے اس فض سے صدقہ اوا
ہوگیا ہیں بققر و وسط کے کرہ صال ن نہ ہوگا اور بنت خاص ہیں ہے کہ اس واسطے ہے کہ بیدا موال رہوا ہیں ہے کہ کل واجب
ہوگیا ہیں بققر و وسط کے کرہ صال ن نہ ہوگا اور بنت خاص ہیں ہے کہ اس واسطے ہے کہ بیدا موال رہوا ہیں ہے کہ کل واجب
ہوگیا ہی بقا کہ ذیر پر صد ماری جائے گی بھر رجوع کیا اور فر مایا کہ صدفین جاری ہوگی اور میں صاحبین کا قول ہے اور زیر پر مہر واجب
ہوگیا کہ جیسے ایک فقی کو اور کی گی ہو یا گھر بوع کیا اور فر مایا کہ صدفین ہوگی اور میں صاحبین کا قول ہے اور زیر پر مہر واجب
ہوگیا کہ جیسے ایک فقی کو ای کے کھانا کھانے کے واسط بچور کیا کہ اس بور سے ہوگیا کہ واقع کی تو تو ای کو فقی اور کہ میں میں ہوگیا اور اگر آ سودہ
ہوگیا کہ جیسے ایک فقی کو ای کے کھانا کھانے کے واسط بچور کیا کہ اس بور سے تھا آو کرہ صام می ہوگیا و ہوگیا و ہوگی ہوگا و واگر آس وو ہوگیا کہ ہوگیا رہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا رہوگیا ہوگیا رہوگیا ہوگیا رہوگیا ہوگیا 
اگر حربی نے ایک سلمان سے بوں کہا کہ آگر تو جھے یہ باعری اس فرض ہے دے دے کہ بی اس نے تاکروں تو بی سلمان قید یوں بی ہے جو برے پاس بیں ایک قیدی چھوڑ دوں تو اس سلمان کو بیروانہیں ہے کہ باندی اس کو دے دے بیڑا اند المعنین بی ہے۔ اگر ایک فض مرقد ہونے پر مجبور کیا گیا تو اس کی عورت اس سے بائند نہ ہوگی اور اگر محورت نے دموی کیا کہ بی تھے تھے انامر دکا سے بائند ہوگی ہوں اور مرد نے کہا کہ بی نے گئر کفر صرف زبان سے اظہار کیا حالا تکد فی بر مجبور کیا تھا تو استحسانا مرد کا تو ل بھی ہونی اور اگر ایک کفرت باللہ کہتے ہیں تھا ہوں کہا کہ بھی نے اند کر تا ہے اور اگر اس محفی نے جس کو کل کفر کے پر مجبور کیا تھا ہوں کہا کہ کفرت باللہ کہتے ہیں محبور کیا تھا ہوں کہا کہ کفرت باللہ کہتے ہیں میں دیا ہوں حالا تکد بی نے کہی اللہ تعالی کہا کہ کفرت باللہ کہتے ہیں اللہ کھی سے دیا گئر اور اگر ایک فض نے بھی اللہ تعالی کے ساتھ کھڑ نہیں کیا ہو تھا بیندہ بین اللہ فضا بی اور اگر ایک فیم کے دروغ کہتا ہوں تو تاخی اس کے قول کی تقد این مذکر میں فروز گئر گہتا ہوت فی این اللہ تا مراد کی جو در انداز مردوغ کہتا ہوں تو تاخی اس کے قول کی تقد این مذکر میں فروز گئر کہتا ہوت فی این مردوغ کی اور اگر کہا کہ میری مراد بی تھی کہ دروغ کہتا ہوں تو تاخی اس کے قول کی تقد این میں خواد کر گئر کہتا ہوتو فیا بیندہ بین اللہ تعالی میں کہتا ہوں تو تاخی اس کے قبار کا خیال آیا گر بی خواد کر گئر کو اس کے تاکہ کہتا ہو تو اور اگر کہا کہ میرے دل میں بھی خطر ہوئیں آیا گر بی نے اللہ تعالی دیم کر تا تو اور ای طرح آگر ذیر کوصلیب کے واسطے نماز پڑ جینے یا ہدہ کر نے بریا وسوال اللہ کا تھا کہ کہ کہ اور اگر کہا کہ میرے دول میں بھی خور کو اور ای طرح آگر ذیر کوصلیب کے واسطے نماز پڑ جینے یا ہم دہ کرنے بریا وسوال اللہ کا تھا کہ کہ کو اور اگر کہا کہ میرے وال ایک میں دور کا اور ای طرح آگر ذیر کوصلیب کے واسطے نماز پڑ جینے یا ہدہ دکر نے بریا وسوال اللہ کا کھڑ کے کہ کہ کو میں اس کو اسطے نماز کیا تو باتھ نماز کے اس کے دور کے بریا وسوال اللہ کا کھڑ کے کہ کو کو کہ کو میں کو کھر کے اس کے دور کے کہ کو کھر کو کہ کورت کے بارسول اللہ کا کھڑ کے کہ کو کہ کہ کو کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کو کھر کے کہ کو کہ کو

ا تولداس بریون بی اصل می باورشایدمرادید کیشن ااسلام نے ای باب می دونون قول مختف و کر کیے بین دانفداعلم۔

کہنے پر بجبور کیا اور مجبور نے ایسا کیا اور کہا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے واسطے نماز مراد کی تھی یا کسی دوسر مے خص کو بد کہنا مراد لیا تھا اور یسی میری نیت بھی تو اس کی منکوحہ تھم قاضی بھی ہا کن ہوگی اور ماجینہ و بین اللہ تعالیٰ ہا کن نہ ہوگی۔

اگرایک مخص اسلام برمجبور کئے جانے ہے مسلمان ہوا تو اس کے اسلام کا حکم دیا جائے گا اورا گراسلام

پرمجبور کیا گیا اور مسلمان ہوا چراسلام سے چرگیا توقل ندکیا جائے گا 🖈

اگرمحرم كوفقظ قيد پر ڈرايا ہوجالا نكه دونوں محرم بين تو قياساً فقط قاتل پر كفاره واجب ہوگا 🛠

ے ہرائیک پر کفارہ واجب ہوگا اورا گرمحم کو فقط تید پر ڈرایا ہو حالا ظہدونوں بھرم ہیں تو قیاساً فقط قاتل پر کفارہ واجب ہوگا نہ کرہ پر کھناں واجب ہوگا اور کی گفارہ واجب ہوگا اور کی کھناں کے فکر کھناں کے فکر کھناں کے فکر کہنا کہ کہنا گردونوں میں ہے ہرائیک پر جربانہ واجب ہوگا اور اگر دونوں حل اس کے ہرائیک پر جربانہ واجب ہوگا اور اگر دونوں حل اس کے جورکیا کہ صید کو کر ایک کے فارہ واجب ہوگا ہور کے دو مرے کو بوعید کی اس کے دعمتر کی اور کیا کہ دواجب ہوگا بھن کے اور اس کے دعمتر لدکفارہ آل آ دی کی خطا ہے میں موجود ہور کھارہ واجب ہوگا بھنان مال کے دعمتر لدکفارہ آل آ دی کی خطا ہے میں موجود کیا گیا کہ درمضان میں واب میں اپنی مورت ہے جماع کرے یا کھائے یا ہے اور اس نے ایسا ہی کیا تو اس پر کفارہ واجب نہ ہوگا اور قضاوا جب ہوگی ہوگی آدنی خان میں ہے۔
ہوگا اور قضاوا جب ہوگی ہوگی وان کی خان میں ہے۔

بار نیراد

## عقو دتلجیہ کے مسائل کے بیان میں

اگرزید نے تمرو سے کہا کہ بش چاہتا ہوں کہ اپنا میدفام ایک بات کے خوف سے تیرے ہاتھ بطور تلجیہ کے فروخت کروں اور عمرو نے کہا کہا جھااور اس گفتگو پر چندلوگ ثنا ہد تھے پھر دونوں بازار بیں آئے اور باہم خرید وفروخت چند گواہوں کے سامنے کرلی پھر

ا توا محرسی قید نظامتم احرام میان کرنے کے لئے ہور ندا کراہ سے تعلق نیس ہے اور مردو مورت می فرق ہے مورت کوزنا کی مطاوحت کرنی جائز ہے اور ند کرے تو منج انش ہے بعنی تن ہو جائے تو گئی کارند ہوگی۔

اس بھے کے بعد اگر دونوں نے ایک دوسرے کی تقد ہی گئی کہ ہم نے اس قرار داد پر جو فد کور ہوا لیتی تجیہ لیکے طور پر جو تھر ان ہے تو باطاف بین جی اسلام ہے اور اگر دونوں نے ایک دورے کی تقد ہی کی کہ ہم نے دوق جی سے پہلے آراد داد تجیہ ہے اور اگر دونوں نے تجیہ کی تفکی دا تھ ہونے پایک دوسرے کی تقد ہی کی گرایک نے دوئی کیا کہ اس قرار داد تجیہ پر بچا دا تھا دوئی کی گرایک نے دوئی کیا کہ اس قرار داد تجیہ ہوئی تو امام اعظم نے دوئی کیا کہ اس قرار داد تجیہ ہوئی تو امام اعظم نے دوئی کیا کہ تھے جا تر ہے اور اس تھر کا مدی ہوئی تو امام اعظم نے فرمایا کہ تی جا اس دو اس تھر کا مدی ہے دونوں کے فرمایا کہ تی فاسد ہادر جو تحقی قرار داد تجیہ پر دونوں نے تجیہ کی تعقیر پر افعال کیا گئی دونوں نے کہا کہ وقت دونوں کے بیا کہ وقت دونوں کے د

#### سرى وجرى نيغ كابيان ☆

اگردونوں نے بیتر ارداد کیا کدونوں بیتر دیں کوئل کے دوزہم نے بیٹام بڑاردرہم کو باہم خربد وفرو دخت کیا ہے حالانکہ
دونوں کے درمیان بی دا قول ہوئی بھراس کا اقر ادکیا تو بی میں ہادراگرایک نے دوئی کیا کہ بیا قرار بڑل ہے ہادردوسرے نے
دوئوں کے درمیان بی دا قول ہوگا کیونکہ دو جواز کا دوئی کرتا ہادر دوسرے پر لازم ہے کہ گواہ پیش کرے اور اگر دونوں
دوئو کی کیا کہ ہم نے اس بی کی جس کی فیر دی ہا جا زت دے دی ہو جا تزن میدی بیسب اس صورت بی ہے کہ نس کی فیر واقع میں تلجیہ واقع
ہواوراگر بدل بی میں تلجیہ واقع ہو مثلاً پوشیدہ پول قرارداد کی کہ فی ایک بڑاردرہم ہے گرہم علانیہ دو بڑاردرہم پر فرو دخت کریں گ
ایک بڑار درہم لوگوں کوسنانے کو برد ما کیں گئے پراگر دونوں نے اتفاق کیا کہ ہم نے اعراض کر کے بی قراردی ہے تو دو بڑاردرہم پر بی جا ور دوسری رواحت میں امام اعظم کے فرد کی بی بی بیاری شمس الائمہ سرحی نے اپنی شرح میں ذکر کیا ہواور
اگر دونوں نے اتفاق کیا کہ وقت بی کے جارے دل میں بچھ خیال نہ تھا تو صاحبین کے فرد دیک ایک بڑاردرہم پر بی واقع ہوگی اور مشمس

ا تنجیکی ضرورت ہے کوئی معاملہ فلا ہر کرنا جو حقیقت میں ندارد ہے یا حقیقت باطن میں اس صفت پرتیس ہے جیدا فلا ہر کیا۔ علی بیاریں لیعنی ای انفاق تنج پرمشتری نے سے ہزل سے بیرمراد کہ حقیقت میں یے کام کرنامقصود نیس ہے اور جداس کے خلاف ہے اور اس سے فلا ہر ہوا کہ طلاق و متن وغیر و جن میں فقال لفتا کا قصد کرنے سے تھم تا ہت ہوتا ہے وہاں ہزل سے تھم تا ہت ہوجائے گا۔

الائم سرخسی نے فرمایا کہ امام اعظم سے بھی ایک روایت میں یوں ہی آیا ہا اور دوسری روایت میں یوں ہے کہ بی وو بزار درہم پرواقع ہوگی اور بی روایت کتاب الاقرار میں ندکور ہے اور شم الائمہ نے کہا کہ بی روایت اس ہے اور شیخ الاسلام نے اپنی شرح میں یہ تنصیل ذکر نہیں فرمائی اور اگر پوشیدہ یوں قرار دادی کہ شمن سوویتار ہیں اور علانیہ دس بزار درہم پر بیج قرار دی تو دس بزار درہم پر بیج واقع ہوگی اور استحسانا ہے اور قیاسا جائز ندمونی چاہے اور اگر دونوں نے پوشیدہ کی شمن پر بیج قرار دی چرعلانیہ دوسر نے شن پرقرار دی کہا گرش مطانیہ جنس شمن سریہ ہے ہو گر فرق یہ ہوکہ سریش سے زاکد ہو مثلاً خیبہ بزار درہم پر بیج کی چرعلانیہ دو ہزار درہم پرقرار دی ہی اگرش مطانیہ دو ہزار درہم پرقرار دی ہی اگرش مارک کی اوا و نہی تو عقد و بی ہوگا جو پوشیدہ قرار دیا ہے اور اگر اس امر کے گواہ نہ کے قومقد ہی مقد علانیہ ہوگا ای طرح اگر علانیہ دوسری جنس کے شن پر بیج قرار دی تو بھی تھم ای تفصیل ہے ۔

اگر پوشیدہ ہزار درہم پر مقد نکاح قرار دیا پھر علائیہ دو ہزار درہم پر مقد نکاح قرار دیا پس اگر اس امر کے گواہ کرتے کہ ظاہر میں جوم قرار دیتے ہیں یہ بزل اور ستانے کو ہے تو مہر وہی ہوگا جو پوشیدہ قرار دیا ہے اورا گراس امر کے گواہ نہ کئے کہ جو ظاہر کرتے ہیں وہ ستانے کو بزل ہے تو جوم مطانبہ تھی رایا ہے وہی مہر قرار دیا جائے گاای طرح اگر ظاہر میں خلاف جنس اول مہر قرار دیا تو بھی بہی تھم ہے اورا گرایک نے علانے کا دعویٰ کر کے اس پر گواہ قائم کئے اور دوسرے نے پوشیدہ کا دعویٰ کرکے گواہ قائم کئے تو علانے گواہوں کی ساعت ہوگی کین اگر گواہوں نے یوں گوائی دی کہ انہوں نے یوں کہا تھا کہ ستانے کو ہم ظاہر مہر پر ظاہر میں گواہ کرلیں گے تو اس صورت میں

ا قول ندهونی کوتکدوس بزاردر بهم بران کی رضامندی ظابرتیس ہے۔ ع فضامدے بقابرمراد باطل بواللہ اعلم۔

پوشیده دعویٰ کے گواہوں کی ساعت کروں گا اور ظاہر کے گواہوں کو باطل کروں گا اور اگر بطور بزل کے اپنی عورت کو یا اپنے غلام کو

ال پرطلاق دیایا آزاد کیا اور عورت یا غلام نے تبول کیا یا دونوں نے پوشیده برقر ارداد کی کہ جوہم ظاہر کریں وہ بزل ہے تو طلاق

واقع ہوگی اور مال عورت پرواجب ہوگا ایسائی امام محرز نے کتاب میں ذکر فر ما یا ہے اور بہتفصیل ذکر نیس فرمائی کہ بزل آیا ہو ہر یا
مولی کی طرف سے تھا یا عورت وغلام کی طرف سے یا دونوں طرف سے تھا پس اگر بزل ہو ہر یا مولی کی طرف سے ہوتو درصورت
عورت یا غلام سے تبول کرنے کے بلا شک عورت وغلام پر مال واجب ہوگا اور اگر عورت وغلام کی طرف سے ہویا دونوں طرف
سے ہوتو مسئلہ میں اختلاف واجب ہے بینی امام اعظم کے تول پر جب تک عورت وغلام کی طرف سے اجازت نہ یائی جائے تب تک
مال واجب نہ ہوتا جا ہے اور صاحبین کے تول پر مال واجب ہوگا اور شرط بزل سے تھی ایسانی فقید ایوجھ خر ہندوائی نے ذکر قرمایا ہے

> با<u>ب جمهاری:</u> متفرقات کے بیان میں

بجود کیااس نے سود بناد کا جس کی قیت بزار درہم ہے اقراد کیا تو اقراد نافذ ہوگا اورا گرزید کو تھرو کے واسطے بزار درہم کے اقراد پر مجبور
کیا اور زید نے پانچ سود ہم کا اقراد کیا تو اسخسانا سی تغییر ہے اور زید کے ذمہ مال لازم نہ ہوگا اورا گرزید نے بزارے زیادہ و برار درہم یا دو بڑا درہم کا اقراد کیا تو بڑا دے جس قدر زیادہ ہو ہو اور نہ ہوگا اور جس قدر مال پر مجبور کیا تھا تھا وہ لازم ہوگا اور فرا سرخ میں خوار کی تھی کی یا وزنی ہوگا یہ فائی فائی نہ ہوگا یہ فائی فائی ہوگیا اور زید نے سوائے درہم کی کی یا وزنی ہوگا یہ فائی فائی ہوگیا ہوگیا تو برہم کے اور میں ہوگا یہ فراد کی قائی ہوگیا اور آئی تو برہم کے اور میں ہوگا ہوگیا ہوگیا اور آئی ہوگیا ہوگیا تو اور ہم کے اور میں ہوگیا ہوگیا ہوگیا تو اور ہم کے اور میں ہوگیا ہو

تجريد مي لكعاب كدا كرمنرب وقيد سے ذراكراس امر پرمجبوركيا كيا كداسينا اوپركسي حديا قصاص كا اقراركر بياتوب باطل ہےاوراگراس کوچھوڑ دیااور پھراس کے بعد پکڑا گیااوراز سرنواہے اوپر حدیا قصاص کا اقر ارکیا تو ماخوذ ہوگااورا گراس کونہ چھوڑ انگریہ کہا کہ ہم تھے اقرار پر ماخوذ نیس کرتے ہیں تیراتی جا ہے اقرار کردے یا جا ہے ندا قرار کر حالا نکہ مجبور کردہ اس کے ہاتھ میں بحالیہ مرفقار بوقوا قرار جائز ند ہوگا اور اگر اس كوچموڑ ديا اور ہنوز عمر وكى نظرے پوشيد و ند ہوا تھا كدايك فخص كوكر فقار كر كے واپس لانے كو بهجاس نے گرفآر موکر بدوں ڈرانے کے ابتدا متر ادکرویا توبیہ کوئیس ہے بیٹا تار خانید میں ہے۔ اگرزید کومجبور کیا کہ اسپے او پر صدیا قصاص کا اقرار کرے اس نے اقرار کیا تو اس پر مجھولان من آے گا اور اگراس کے ای اقرار براس پرحدیا قصاص جاری کیا گیا حالانک زیداس بات میں جس اقرار کیا ہے مشہور ہے لیکن اس پر کوئی کوائی نہیں ہے تو استحسانا کرو ہے قصاص نہ لیا جائے گا محراس کے مال ے سب منان دلائی جائے گی اور اگرمشہور نہ ہوتو تصاص کی صورت میں مرہ سے قصاص لیا جائے گا اور مال کی صورت میں مرہ سے مال تاوان لیا جائے گا بیمچیا سرحتی میں ہے۔ اگر زید مجبور کیا گیا کہ خصب یا اتلاف ود بعت کا اقرار کرے اس نے اقرار کیا توضیح نہیں ہے بیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔ اگرز بدکواس امر پرمجبور کیا کہ یوں اقرار کرے کہ میں زمانہ ماضی میں مسلمان ہوگیا ہوں تو اقرار باطل ہےادراگر بوعیدتلف یاغیرتلف اس اقرار پرمجورکیا کہ میراعمرو کی طرف کچھٹن قصاص نیس ہےادر ندمیرے باس اس کے کواہ ہیں تو بیا قرار باطل ہے اور بعداس کے اگر زید نے دعویٰ کیا اور عمر و پراپنے حق قصاص ہونے کے محواہ ہیں کئے تو اس کے نام عمر و پر قصاص کی ڈگری کی جائے گی کیونکہ جواس نے سابق می نسبت قصاص کے اقر ارکیا ہے وہاطل ہے پس اس کا وجود وعدم یکسال ہے ای طرح اگرزید کومجبود کیا کہ یوں اقر ارکرے کہ پس نے اس عورت سے فکال نہیں کیا ہے اور ندمیرے یاس عورت پر اس امر کے گواہ بیں یا بوں اقر ار کرے کہ پیخص میراغلام نبیں ہے اوراصلی آزاد ہے تو ایساا قرار باطل ہے کیونکہ اکراہ اس امر کی دلیل ہے کہ جو یکھا قرار کرتا ہوہ حبوث ہے ہیں اگراس کے بعدز بداس عورت سے نکاح کر لے یا غلام کی رقیت پر **گواہ قائم کرے تو وہ ا**قرار با کراہ مانع محتبول نہ ہوگا یہ

ا بطوع بخوش ورضا وخود سے بائع مین کوای قبول ہونے سے مجبوری والداقر ار مانع ن بروگا۔

مبسوطیں ہے۔

ا كرزيدكواس امرير مجود كيا كفيل بالنفس يا بالمال كوكفالت سے خارج كرو ہے ميچى نبيس ہے اور اكر شفيع مجود كيا كملاب شغعہ سے خاموش رہے تو اس کا شغعہ باطل نہ ہوگا بیفادی قامنی خان میں ہے۔ اگر شفع نے شغعہ طلب کیا پھراس کو مجبور کیا کہ شغبہ رو كردية اس كابروكرنا باطل باوراكرايها بواكه جس وقت شفيع كومعلوم بوااس فے شغد طلب كرنا جا بااور كرونے اس كومجوركيا كه ایک روزیازیادہ شغیہ طلب کرنے سے خاموش رہے تو اس کاحق شغعہ باتی رہے گا ہی برونت رہائی کے اگر اس نے شغیہ طلب کیا تو خرورند شغد باطل موجائے گا يقميريدي ب\_ايك مورت نے اين شو بريز الى تبحت لكانے كاجس كوقذ ف كتے بين دموئى كيا اور شو ہرنے انکار کیا اور شو ہر پر کواہ قائم ہوئے کہ اس نے تہت لگائی ہاور کوابوں کی پوشیدہ و ظاہر دونوں طرح تعدیل ہوگئ اور قاضی نے شو برکوعم دیا کے عورت کے ساتھ احال کرے اس نے احال کرنے سے انکار کیا اور کیا کہ میں نے تہمت نہیں لگائی ہے اور ان مواہوں نے جمعے برجموئی کوائی دی ہے تو قاضی اس کوامان کرانے برجمبور کرے گا اور قید کرے گا بہاں تک کدامان کرے ہی اگر قاضى نے اس كوقيد كيا يهاں تك كداس في مجور موكر نعان كيايا قيد سے دراياحي كداس نے نعان كيا اور كها كدي الله كو كواه كرتا مول كرجو كيد من في اس كوتبت لكائي بي يعن زناكى اس من من عن جوا مون اور حورت في لعان كرليا اور قامنى في دونول من تغريق کرادی پھر پہ طاہر ہوا کہ یہ کواہ لوگ غلام ہیں یا حد قذ ف میں محد دو ہو بچکے ہیں یا اور کسی وجہ سے ان کی کواہی باطل ہو گئی تو قاضی اس لعان کو جودونوں کے درمیان واقع ہوا اور فرقت کو باطل کر کے عورت کواس کے شو ہرکے یاس داپس کردے گا اور اگر قاضی نے اس کو نعان کے واسطے قیدند کیا ہواورند قید سے ڈرایا ہو بلکہ فتا بدکہا ہو کہ کواہوں نے تھے پر قذف کی کوائی دی اور میں نے تھے براعان کرنے كانتكم جارى كرديا بي بي تولعان كراوراس سيزياده كهدنه كمايس شوبر في لعان كيااور ورت في محل لعان كيا جيها كرم في بيان کیا ہے اور قامنی نے تفریق کر دی پھرمعلوم ہوا کہ گواہ لوگ غلام ہیں اور گوائی باطل ہوگئ تو قامنی اس لعان کو جوعورت وشو ہر کے درمیان داقع بواہے بوراکرے گاورتغرین کوباتی رکھے گااور تورت کوبائد قراردے گابیمسوط على ہے۔

ا خبن فاحش جس من محلا موا خساره ہے کہ کوئی انداز وہیں کرتا۔

کھائے کہ جمی تحرو کے گھرنہ جاؤں گا تو تشم منعقد ہو جائے گی تی کہ اگر عمر و کے گھر کیا تو جائٹ ہوگا ای طورا کر زید نے تشم کھائی ہو کہ میں عمر و کے گھر نے اور کی اس سے کلام کہ رہے لیعنی جوشر مائتی میں عمر و کے گھر جائے یا اس سے کلام کر ہے لیعنی جوشر مائتی اس کھر و جائے یا اس سے کلام کر ہے لیعنی جوشر مائتی و خور ای کوخوا و تو اور کو اور اگر ذید نے ایک توریت سے نکاح کیا اور بنوز اس کے ساتھ دخول نہیں کیا بچر و خول پر مجبور کیا تو جوا حکام دخول سے متعلق جی جیسے مہر کا موکد ہونا اور و جوب عدت و اس کی بیٹی سے حرمت نکاح و غیر و سب قابت ہوں گے ہیا تھی خوا نامی میں ہے۔ قاوئی قاضی خان جی ہے۔

اگرزیداس امر پرججورکیا گیا کہ عمرو کے واسطے مال کا اقر ارکرے اس نے اقر ارکیا اور عمرو نے اس سے و مال لے لیا بحر

کمیں ایساغائب ہوا کہ اس پر قابونیں چل سکتا ہے یا مفلس مرکیا تو زید کو افتتیا رہے کہ اپنا مال کمرہ سے واپس لے بیتا تار فائیہ ہی ہے اور اگر زید اپنے فلام کو مدیر کرنے پر مجبور کیا گیا اس نے مدیر کیا تو تدبیر سے جاور مدیر کرنے ہے جو نقصان آیا وہ مکرہ ہے فی الحال والی لے گا اور اگر مولی مرگیا تو مدیر آزاد ہو جائے گا اور اس کے وارث بھی مکرہ سے فلام کی دو تبائی قیمت مدیر ہونے کے حساب سے لیس کے اور اگر زید مجبور کیا گیا گیا گیا گیا ہو اور عمرو کے باس ود بعت رکھے اور عمرو وود بعت لینے پر مجبور کیا گیا تو ابداع میچ ہے اور عمرو کے باس ود بعت رکھے اور عمرو وود سے دے پس قابض نے تبغہ کیا اور ہنوز کر ہ کونے دیا تھا کہ اس سے باس المانت ہوگیا ہی آگر قابض نے کہا کہ بش نے اس واسطے قبغہ کیا تھا کہ قال کہ واپس دوں تو مال اس کے پاس امانت وابس ہوگیا ہی آگر اور آگر کہا کہ بش نے اس واسطے قبغہ کیا تھا کہ مالک کو واپس دوں تو مال اس کے پاس امانت

ہوگا اور وہ ضامن نہ ہوگا اور اس باب شی قول ای کا لیا جائے گا اور ایسے بہہ شی بھی موہوب لہ قابض کا قول تبول ہوگا لین اگر زیدکو بہر سے بہر کرنے اور بحر وکو تبول ہوگا کہ شی نے مالک کو واپس دینے بہر کرنے اور بحر وکو تبول ہوگا کہ شی نے مالک کو واپس دینے واسطے تبعنہ کیا تھا بیٹ قاوئی تاضی خان میں ہے۔ اگر زید کا غلام زید ہے بھوش مال کے مد بر ہونا تبول کرنے پر مجبور کیا گیا اس نے ایسان کیا تو بیغلام کرہ کا مد بر ہوگا اور کر واس کی قیمت زید کو اوار کرے گا بیٹا تارخانیہ میں ہے۔ واضی ہو کہ اگر کر وکوئی لڑکا نابالغ معتوں ہوتو ان دونوں کا تھم تن اکر او میں شل بالغ عاقل کے ہاور اگر کر وکوئی غلام یا معتوں ہوگر اس کو تسلط حاصل ہواور اس نے قبل پر اگر اور کر وکوئی غلام یا معتوں ہوگر اس کو تسلط حاصل ہواور اس نے قبل پر اگر اور تاکن خلاص کی مدوگار بر اور کی پر تین برس کے اندراوا کیا تو قاتل بھی کر وشار ہوگا نہ وہ تھی جس نے اس کے اگر اور تی کی نے بیس دیت ای کر و کی مدوگار بر اور کی پر تین برس کے اندراوا کرنی واجب ہوگی اور اگر بعوض مساوی ہی کرنا قبول کرنے یہ جو دکیا گیا اور اس نے ہی کیا اور کوش مساوی ہی کرنا قبول کرنے یہ میں کے ایک طرح آگر بعوض مساوی ہی کرنا قبول کرنے یہ مورکیا گیا اور اس نے ہی کیا اور کوش پر قبعتہ کر لیا تو کرو سے کوئیش لے سکتا ہے بی قاوئ قاضی خان شی سے۔

عورت اگر نکاح پر مجبور کی می اوراس نے ایمای کیا تو نکاح مجمع ہے اور کرہ ہے کہ تاوان نیس لے سکتی ہے ای طرح اگر
زید اپنے غلام کے شل قیت پر فروخت کرنے پر مجبور کیا گیا اور زید نے پیچا تو کرہ ہے تاوان نیس لے سکتا 'ید فناویٰ قاضی خان میں
ہے۔ اگر زید مجبور کیا گیا یہاں تک کہ اس نے کہا کہ اگر میں اس اپنی منکو حہ سے قربت کروں تو اسکو تمن طلاق میں اور ہنوز اس سے
دخول نہیں کیا ہے پھر قربت کی تو مطلقہ ہوجائے گی اور زید پر اسکام ہرواجب ہوگا اور کر ہ سے پھوتا وان نہیں لے سکتا ہے اور اگر اس سے
قربت نہی یہاں تک کہ جارم ہینہ گرز رنے سے ہائن ہوگئ تو زید پر نصف مہرواجب ہوگا اور اس کو کر ہ سے والی نہیں لے سکتا 'یہ مبسوط
میں ہے۔ اگر کہا کہ اگر میں کی عورت سے نکاح کروں تو وہ مطلقہ ہے پھر مجبور کیا گیا کہ اس مورت سے مبرشل پر نکاح کر سے تکاح ہوائز
ہے اور مطلقہ ہوجا گیگی اور اس پر نصف مہرواجب ہوگا اور کر ہ سے والی نہیں لے سکتا 'یہ فناویٰ قاضی خان میں ہے۔ اگر خوارج متاولین تا

ل بعوش ببدیش بهدبشر ها وض بر مع متاولین معنی سلمانوں کے امام کی فرمانبرداری سے نظام کرایئے فرو کی کوئی شرق دلیل مجمی اگرچہ وہ فی الواقع ان کی سمجھ کا تصور ہو۔ سمجھ کا تصور ہو۔

فتاوی عالمگیری..... جادی کی کی کی اور ۲۳۰ کی کتاب الاکراه

على سے پچولوگ کی ملک ہرقابض ہوئے اوران کا تھم اس میں جاری ہوا پھرانہوں نے ایک فض کو کی امر پر مجبور کیا یا مشرک لوگوں نے ایک فض کو کسی امر پر مجبور کیا تو بیصورت تھم میں بجبور کردہ کے تق میں ہرامر میں جن پر مجبور کواقد ام روا ہے یا تہیں روا ہے بمنز لہ اکراہ نصوص کے ہے تکر ان سب چیزوں میں جن سے تصوص پر قصاص آتا ہے یا منان مال لازم آتی ہے سوخوارج مناولین (امام کی فرمانہرداری سے نظنے والا) یا اہل حرب پر پچھولازم نہ آئے گا جیسا کہ اگر انہوں نے اتان ف اسپنے ہاتھوں سے کیا تو میں تھم ہے۔ گذائی المبدوط۔

# المحبور المحبر المحبور

اسی تین ابواب بین

اسی تین ابواب بین

حجر کی تفسیر واسباب و مسائل متفق علیها کے بیان میں

حجر کی تفسیر شرع ہے

حجر کی تفسیر شرع ہے

حجر کی تفسیر شرع بیا ہے کہی فض خاص کوتھر نے قولی سے زبانی منع کرنا اور و وقعی تفسوص وہ ہے جو سختی جربوخواہ کی سب ہے تحق ہوا ہو۔

<u>اسپاب جحر</u>⇔

امام قدوری نے فرمایا کہ مجر کے اسباب موجیہ میں صغر اُوجنون ورق ہے اور اس پر اجماع ہے کذافی اُنعین شرح الہدار امام ابو صنیفہ نے فرمایا کہ قاضی کسی آزاد عاقل بالغ کومجھور نہ کرے مگراس مخض کومجھور کرے جس کا منرر موام کو پہنچنا ہوا دروہ تین گروہ ہیں ایک طبیب جالل کہلوگوں کومضراورمبلک دوائمیں پلاتا ہے حالانکہاس کنزویک وہدواشفاء ہوتی ہےاور دوسرے مفتی ماجن لیعنی وہخض جولو کوں کوحیلہ سکھنا تا ہے یا جہالت سے فتو کی دیتا ہے اور تیسر سے مکاری مفلس اور صاحبین کے فز دیک ان سب کے سوائے اور بھی تین سبب موجب ججر ہیں بینی قرض وسفیہ وغفلت کذائی فیاوی قاصی خان ومکاری مفلس وہ ہے کہاو کوں ہےاونٹ کرایہ پر دینے کا معاملہ کرے حالانکہ اس کے باس نداونٹ ہے اور نہ کوئی سواری ہے کہ اس پرسوار کر دے اور نہ مال ہے کہ خرید کرد ہے گر لوگ اس پر اعماد کرے اس کوکرایہ و بیے بیں اوروہ اپنی ضرورت میں صرف کرتا ہے چر جب روائلی کا وقت آتا ہے تو اپنے تنیک ان لوگوں سے جمیا ویتا ہے ہیں اس حیلہ سازی ہے مسلمانوں کا مال کھا جاتا ہے اور اکثر اس کی اس حرکت ہے وہ لوگ تج یا جہاد میں جانے ہے بازر ہے ہیں یہ ذخرہ میں ہے۔ پس نابالغ کا تصرف بدوں ولی کی اجازت کے تاجائز ہے اور غلام کا تصرف مالک کی بلا اجازت جائز نین ہے یہ مالک کے حقوق کی رعایت ہے تا کہ اس مے مملوک کے منافع برکار نہوجا کمیں اور مملوک کی گردن قرضہ میں پینس جائے کیونکہ اس کی حرون ما لک کی مملوک ہے لیکن اگرموٹی نے خود ہی اجازت دے دی تو جائز ہے کہ وہ خود اپنے حقوق کے ضائع ہونے پر رامنی ہو کیا كذافى الكافى \_

مجنون مغلوب العقل كالضرف اصلانبيل جائز ہے اگر چه اس كاولى اجازت دے دے اور اگر مجنون كوبھى جنون اور بمجى افاقيہ ر بتنا ہوتو حالت افاقہ میں شل عاقل کے ہے اور معتو وشل نابالغ عاقل کے بعنی می تصرفات اور رفع سے تکلیف میں اس کے شل ہے اور

ل المائني جنون معروف برق مملوك بوناء من قوله مقد بعني حمالت ففلت بعكانا دان قرض سے بيمراد كراس برقر ضد بهت ج هميا جيس آج كل عاق کورٹ ہوتا ہے۔ سے رفع تکلیف یعی شرق احکام کا مکف نبس ہے۔

معتوه كى تغيير مي اختلاف كثير ب اورسب تفاسير مين بهتريه ب كمعتوه وه ب جوليل الغهم مختلط الكلام فاسد المند بير موكه نه مار ساور ندگالی دے جیسامجنون کیا کرتا ہے بیجیین میں ہے اور ماذون شرح طحاوی میں ہے کہنابالغ کو تجارت کے واسطے باپ ووادا اور ان دونوں کے وصی اور قاضی اور قاضی کے وصی کی اجازت جائز ہے یاصغیر کے غلام کواگر بیلوگ اجازت ویں تو جائز ہے اور ماں یا بھائی یا پچایا ماموں کی اجازت جائز نبیں ہے بیضول مماویہ میں ہے جونابالغ کے وشراء کونبیں سجھتا ہے اگر اس نے خریداری کی اورولی نے اجازت دی تو میجی نہیں ہے اور اگر خرید وفروخت کو بھتا ہے لین بیرجانیا ہے کہ فروخت کردینے سے ملکیت جاتی رہتی ہے اورخرید ہے آ جاتی ہے اور بیمی جان ہوکہ بیضارہ بہت ہے اور بیموڑا ہے اگرا یے نابالغ نے پھے تصرف کیا اورونی نے مصلحت بجے كرا جازت دى تو جائز ہے اور اگر ایسے نابالغ کوتفرف کی اجازت دے دی تو اس کا تفرف ٹافذ ہوگا خواہ اس بی نقصان ہویا نہ ہواور اگر قامنی نے ا بالغ كوتفرف كي اجازت دى اور باب الكاركرة بي تو تفرف يح بوكا اوراكر نابالغ عاقل نے تضرف كيا يجروني نے اس كوتفرف كي اجازت دے دی پس نابالغ نے اس تصرف کو جائز کیا تو نافذ ہو جائے گا بیسراجید میں ہے اور اسباب علاشہ یعنی صغروجنون ورق ان اتوال میں جونفع ونتصان کے درمیان دائر ہیں جیسے خرید وفروخت وغیر وموجب ججر ہوتے ہیں مگرو واتوال جن میں محض نفع ہاس میں نا بالغمثل بالغ كے ہاى وجد سے نا بالغ كى طرف سے تبول بہديا اسلام الرحقق بوتو سيح بولى كى اجازت كى ضرورت نبيس باور ا پہے ہی غلام ومعتود کا حال ہے اور جس میں محض ضرر ہے جیسے طلاق وعماق وغیر وتو حق صغیر ومجنوب میں موجب عمرم اصلی ہیں نہتق غلام میں اورواضح ہوکہ بیاسیاب مخلاشہ و جب جمرا فعال نہیں ہیں حتی کرا گرا یک روز عملے بچدنے کمی مخف کا شیشہ تو ز دیا تو فی الحال اس یر تاوان واجب ہوگا ای طرح اگر غلام ومجنون نے کچھ تلف کیا تو دونوں پر فی الحال منان لازم آئے گی ادرا کر بیفن ایسا ہو کہ جس سے تھم ایبامتعلق ہوتا ہے جوشبہہ ہے دور کر دیا جاتا ہے جیسے حدود وقصاص وغیر ہاتو ایسے بھل میں عدم قصد نابالغ ومجنون کے تن میں شبہہ عج قرار دیا جائے گاحتیٰ کہ دونوں پر زنا وسرقہ وشراب خواری وقطع طریق وقل میں صدو دوقصاص جاری شدہوں سے بیٹنی شرح ہدا میش ہے اور غلام کا اقراراس کے حق میں نافذ ہوگا ہیں اگر اس نے مال کا اقرار کیا تو بعد عتق کے ماخوذ موگا کیونکہ نی الحال وہ عاجز ہے اور مثل تنکدست کے اس کا تھم ہوگیا اور اگر اس نے حدوقصاص وطلاق کا اقر ارکیا تونی الحال لازم ہوگا بیا ختیار میں ہے۔ <u>بارېور):</u>

حجرالفسادكے بیان میں

اوراس میں دو ضلیں ہیں۔ فصیل (روس کی)

مسائل مختلف کے بیان میں

حرعاقل بالغ كا مجوركرنا بسبب سفاجت يا قرضه يافسق يا غفلت كامام اعظم كنز ديك بين جائز باورصاحبين ك نزديك في جائز باورصاحبين ك نزديك في حين من جائز باورصاحبين ك نزديك في من من من كنز ويك بين بين من جائز باورصاحبين بين من جرف التحرف التحرف التحرف التحرف التحرف التحرف التحرف المراه من المراه من المراه من المراه بين من وجد كالمات من من المراه بين من المراه بين من المراه بين من المراه بين منايدان كا تعدد نبود و المراه بين منايدان كا تعدد نبود

جو خفس <sup>ک</sup>ے مجور بالدین ہوا گراس نے اقرار کیا تو حالت جمر کے موجودہ مال میں زوال جمر کے بعد نافذ ہوگا اور جو مال حالت حجر کے اندر پیدا ہوا ہواس میں بھی اقرار سابق نافذ ہوگا اور جو مخص مجور بالسفہ ہواس کا اقرار سابق عالت حجر کے مال موجود میں بعد زوال جرك نافذ ہو كا اور ندحالت جرك اندرجو مال پيدا ہوا ہاس من نافذ ہو كا يرميط من ہے۔ اگر ايك قاضى فے كن خاند برا تداز کو جوستی تجرب مجور کیا مجر دوسرے قامنی کے سامنے پیش ہوااس نے جمر کوتو زکراس کوخود مختار کر دیا اورا جازت دے دی کہ جو تصرف جاب كري تو دوسرت قاضى كالمطلق العنان كرنا جائز ب كيونكديد تضاء بوجود مقطى له ومقصى عليه ب يس دوسرك كانتكم قضا نا فذ ہوگا نچراس کے بعد تیسر ہے قاضی کوا عتبارنہیں ہے کہ پہلے قاضی کا تھم جمر نا فذکرے بیفاوی قامنی خان میں ہے۔ بھراس کے بعد اگرتیسرے قاضی کے پاس مرافعہ ہواتو و وقاضی فانی کا تھم نافذ کرے کا کیونکہ اس نے صورت جہتد فیدیس تھم دیا ہے ہیں بالاجماع اس کا تھم نافذ ہوگا اور بیاس وقت ہے کہ دوسرے قاضی نے اس کے تعرف کو نافذ کیا ہواور اگر باطل کیا ہواور پھر تیسرے قاضی کے سائے مرافعہ ہوا اس نے اجازت وے دی پھر جو تھے کے پاس پیش ہوا تو چوتھا قاضی دوسرے کا تھم بعنی ابطال تصرفات وجرکونا فذ کرے گا ہیں اس کے بعد تیسر ہے قامنی کا تھم لینی اجازت دینا باطل ہوجائے گا بیمیط میں ہے۔ اگر مجود کے پچھ بتر عات مہم س قامنی کے سامنے جس نے اس کو مجور کیا ہے اللہ اجازت قامنی وانی کے چی ہوئے اس نے باطل کر کے جرکو برقر ارد کھا چرووسرے قامنی کے سامنے مقدمہ پیش ہوا تو دوسرا قامنی پہلے قامنی کے تھم جرکونا فذ کرے گا ہیں اگر دوسرے نے تھم اول کونا فذ ند کیا بلکہ مجور کے قتل کی اجازت دے دی پھرتیسرے قامنی کے سامنے مقدمہ پیش ہواتو تیسرا قاصی پہلے قامنی کے علم جرکونا فذکرے گااور دوسرے قاصی نے ع کال المحر مم تر بمداهیف بول بھی ہوسکتا ہے اور مجور ہالدین نے جواقر ارکیاوہ حالت مِمرکی ، ل سوجودہ میں بعدز وال جمر کے ماقیز ہوگا اور حالت مجر میں جو مال بيدا بواوراس من تافذ بوكافاتهم . على مقص لدومقعى عليه يعنى بغيرتصرف كركوني من ومدعا ماينيس تماجب اول قاضى في محوركيا. ع بترعات الندبية ومدقد وغيره كيد

چو جمراتو زریا ہے اس کور دکر وے گا کیونکہ پہلے قاضی نے وقت مرافعہ کے جو تھم دیا ہے وہ بوجود مقصی لدومقصی علیہ ہے ہی بدتھا ، نافذ ہو گی اور دوسرے قاضی کا ابطال جمرنا فذ ند ہو گا اور شخ ابو بکر بلی ہے دریافت کیا گیا کہ ایک جمور نے اپنی زمین اپنے اوپر وقف کی تو فر مایا کہ دوقف سے نہیں ہے اگر وقف کی تو فر مایا کہ اس کا وقف سے نہیں ہے اگر چہ قاضی کہ وقف سے نہیں ہے اگر چہ قاضی اجازت و برجر کوموافق ند ہب امام ابو یوسٹ دامام محمد کے جائز رکھا ہے اور بی فتوی ویا ہے یہ فقان میں ہے۔

اگر کوئی سفیہ خاند پر انداز بعدمجور ہونے کے صلح اور اچھی روش پر ہو گیا تو کیا اس کا حجر بدوں نضا ، قاضی کے زائل ہو جائے كايانبين تو مسئله مين اختلاف بهام ابويوسف كزر ديك بدول تهم قاضي كزائل ند جوگاحتي كداس كي تصرفات قبل تهم واجازت قاضی کے نافذ نہ ہوں مے اور اہام محمد کے زور یک ہے ہے کہ جس طرح اس کا حجر بسبب سفاہت کے بدوں تھم قاضی ڈابت ہوا تھا ای طرح اجھی جال پر ہوجانے سے بلاتھم قاضی زائل ہمی ہوجائے گا اور امام ابو يوسف كنز ديك چونكد جربسب سفاہت كى بدول تھم قاضی فابت تہیں ہوتا ہے ای واسطے بسبب مصلح ہونے کے بدول تھم قاضی زائل بھی نہیں ہوتا ہے بیچیط میں ہے۔ اگر کوئی يتيم بالغ ہوا اوروہ راہ راست پر ہےاوراس کا مال وصی یاولی کے باس ہےتو وہ اس کا مال اس کود ہےد سے اور اگر بالغ ہوکر راہ راست برند ہوتونہ دے پہال تک کہ پچیں برس کا ہو جائے اور جب پچیں برس کا ہو جائے تو دے دے اس کو اختیار ہے کہ اپنے مال میں جوتصرف جا ہے کرے مگر بیامام اعظم کا غرجب ہے اور صاحبین کے نز ویک ندوے اگر چدستریا نوے برس کا ہوجائے تاوفلیکداس ہے راست روى خابرنه بوبرگزندد ماورا مركوكي يتيم حالت بلوغ تك سفيدر بااورسفيه بي بالغ بواتوامام اعظم كيز ديك اس كتصرفات نافذ ہوں کے کیونکہ امام اعظم کے فزو کیے حر بالغ پر جمر جا ترخیس ہے اور صاحبین کے فزد یک جب قامنی نے اس کو مجور کیا تو اس کے تقرفات نا فذنه موں مے لیکن قامنی اس کے تصرفات میں ہے جو پھھ جا ہے اور مجور کے حق میں بہتر جانے نا فذکرے مثلاً اس نے فروخت کرنے میں تفع اشحایا اور تمن اس کے موجود ہے یا خرید میں تفع اشحایا تو قاضی نا فذ کرسکتا ہے اور اگر کوئی يتيم راست روى پر بالغ موااوراين مال يتعارت كى اورقرضول كا قراركيا اورجيا ورصدقه كيايا اورايي ى تصرفات ك يجرفانه برا تداز اورمنسد مال بوكيا اورابیا ہو کیا کہ جیماستی جرموتا ہے تو جوتصرفات اس سے بل مفسد ہونے کے سرز دہوئے ہیں وہ سب نافذ ہوں مے اور جو بعد مفسد ہونے کے مرز د ہوئے ہیں وہ باطل ہوں مے بدام محمد کا غرجب ہے حتی کدا گر قاضی کے سامنے مرافعہ ہوا تو جو تصرفات اس نے بل ضاد کتے جیں و ونافذ کرے گااور جو بعد خانہ برا نداز ہونے کے کئے جیں ان کو باطل کردے اور امام ابو پوسٹ کے نز دیکے صرف مفسد ہوجائے سے جب تک قاضی علم ندکرے اور مجور شکرے و و محض مجور ند ہوگا۔

ے مجور کرنے کے مجور ہوگا بیفاوی قاضی خان میں ہے۔ جمر کی صحت کے واسطے اس مخفس کا حاسر ہونا جس کومجور کیا ہے شرطانیں ہے بلکہ جرمیح ہوگا خواہ وہ مخص ماضر ہو یا غائب ہو مرفرق اس قدر ہے کہ غائب کو جب تک رینبرنہ پہنچے کہ قامنی نے مجھے مجور کیا ہے تب تک مجور نہ ہوگا بیٹر اللہ اسمنتین على ب\_ اگر قاضى كے مجور كرنے سے مبلے اس نے فروخت كياتو امام ابو يوسف كرز ويك جائز ب اورامام مجر کے نز دیک نبیس جائز ہے کذانی افکافی اور فرمایا کہ اگر مستحق حجرنے بچھٹر بدایا فروخت کیا تو ہم بیان کر چکے ہیں کہ بہتعرف اس کا نا فذنہ ہوگا پھرا گر قاضی کے پاس مرافعہ ہوا تو ضروری ہے کہ پارچیچ رغبت ہوگی اوراس میں مجور کے تن میں منفعت ہوگی بانہ ہو کی پس اگر ﷺ رغبت ہواور ہنوزمجور نے ثمن پر قبضہ نہ کیا ہوتو قاصی اس تا کو جائز رکھے گا نگر قاضی کو جا ہے کہ مشتری کومنع کر دے کہ مجور کوشن نے دے پس اگر قامنی نے بھے کی اجازت دی اور مشتری کومنع کر دیا کہ مجور کوشن نے دے پھر مشتری نے اس کو دے دیا اوروہ مجورکے پاس تلف ہواتو مشتری تمن ہے بری نہ ہوگا اور دوبار وتمن اس کودینے پر مجبور کیا جائے گا اور مشتری کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ بچے تو ژ و ہاور شداس کو خیار حاصل ہوگا اور اگر قاضی مطلقاً تھے کی اجازے دے دی اور مشتری کومنع نہ کیا کہ مجور کوحمن نہ دے اور مشتری نے وے دیا تو جائز ہے اور مشتری تمن سے بری ہوجائے گا اور اگر قاضی نے مطلقاً بھے کی اجازت دے دی چراس کے بعد کہا کہ میں مشتری کومنع کرتا ہوں کہ مجور کومن ندد ہے و بیم انعت باطل ہے تی کدا گرمشتری نے اس کودام دے دیاتے و جائز اور بری موجائے گا اورا گرمشتری کواس وقت خربیج می که قاضی نے مجھے مع کیا ہے تو مشتری کو جائز نہیں ہے کہ مجور کوشن دے دیے اور مرف ایک مخص کی خبرے مشتری کے حق میں ممانعت کا تھم ہ بت ہوجائے خواہ میخف مخبرعادل ہویا نہ ہو گمریہ صاحبین کا ند بہب ہادرا مام اعظم کے قبول پر جب تک دو مخص خبر نددی یا ایک مخص عادل مخبر ندموت تک مشتری کے حق میں ممانعت کا حکم ثابت ند ہو گا اور اگر مستحق حجر نے قمن وصول کرلیا ہواورو واس کے باس موجود ہواور قاضی کی رائے میں میعقد ہے مجود کے تن میں بہتر ہوتو قاضی اس سے کی اجازت دیے کر تمام کردے گااور ریکھم مثل تعرف نابالغ کے ہے کہ جب نابالغ کے قاضی کوخبر ہوجائے تو وہ بھی ایسا ہی کرے گا پھر قامنی اس مستحق حجر ے وہ تمن کے کرا بی حفاظت میں رکھے گا یہاں تک کداس کی راست روی ظاہر ہوجیسا کداس کے باتی تمام اموال کی نبعت تھم ب اور بیسب اس صورت میں ہے کہ بیزیج مقید ہواورا گرمقید برغبت نہ ہومثلا ہے میں محایا ہ کواقع ہوئی ہوتو قاضی اس عقد کو جائز ندر مجھے گا بلك بإطل كرد ے كا بس اكر مجور نے حمن وصول ندكيا موتو مشترى حمن سے برى موكيا اور ميج اس كے ياس سے واپس لى جائے اور اگر مجور خ حمن وصول كرايا مواور بعينه قائم موتو مشترى كودالي وياجائ كا-

ا بی صورت کا بیان جس میں کہ اگر مجور نے غیرضرورت چیزوں میں ثمن تلف کیا ہو جیسے عناوغیرہ میں

جوبدكام بين از ايا موتوبلا شك قاضى اس سيح كوباطل كرد \_ گا م

اگر جُور کے تمن وصول کرنے کے بعد اس کے پاس کف بواتو قاضی اس مقد کو جائز ندر کھے گا بلکہ رد کردے گا اور جُورا پ مشتری کو پکھ حنمان ندد ہے گا اور اگر جُور نے ثمن تلف کردیا ہوتو دیکھا جائے گا کہ اگر بھے بیسی کا باۃ واقع ہوتی ہے تو قاضی اس عقد کو باطل کردے گا پھر دیکھا جائے گا کہ اگر ضروری کام بھی ثمن تلف کیا ہے مثلا اپنے نفقہ بھی خرج کیایا جج اوا کیایا اپنے مال کی زکوۃ اوا کی تو قاضی مشتری دہندہ کو مجور کے مال ہے اس کے مثل دے دے گا اور اس بھی کچھ تفاوت نہیں ہے کہ خواہ اپنے مال سے صرف کیا ہویا مال غیر ہے پھراپنے مال ہے غیر کو اس کے مثل دے دیا ہوا وراگر تھے مقید برغبت ہوتو قاضی اس بھے کو جائز رکھے گا اوراگر ججور نے غیر

ے خاہر سے کہ بتیم غیر رشید جو بالغ ہواہ س کی طرف خمیر راجع ہے اہرا سے مجور کی طرف راجع ہے جوامام ابو بوسف کے زو کیل جرقاضی مجور کیس ہوتا اور امام محر کے زو یک ہوجاتا ہے فاقیم وائنداعلم ۔ سے محاباۃ لیمن قیست سے نسارہ طاہر ہے تو ایسا تصرف باطل کرنا ضروری ہے۔

اگر قاضی نے کی سفیہ کو ججور کیا پھراس کواس کے مال ہے کوئی چڑتر یدیا فروخت کرنے کی اجازت دی اس نے کیا تو جائز ا ہادرقاضی کا اجازت دینا اس کے تن جس بجر ہے تکالٹا تار ہوگا لیکن اگر اس نے بہدیا صدفہ کیا تو جائز نہیں ہے اورا گر قاضی نے اس
کو کسی چڑ خاص کی ترید یا فروخت کی اجازت دی تو یداجازت اس کے تن جس بجر ہے تکالٹا شارت ہوگی اورا گر اس کو خاصد نے گہوں
ترید نے کی اجازت دی تو یداجازت اس کے تن جس بجر ہے تکالٹا شار ہوگی پیٹھیر پر جس ہے۔ اگر ایک بیٹیم جب بالغ بوات ہمادس
بالغ بوااور قاضی نے اس کو بجور کیایات کیا اور اس نے اسپنے وص سے اپنا مال ما تکا اور وصی نے دے دیا وہ اس کے پاس تف بوایا اس
نے تلف کیا تو وصی ضامن ہوگا ای طرح اگر وصی نے اس کے پاس ود بعت رکھا بوتو بھی بھی تھم بیمسوط جس ہے۔ قال آئے تھر بہدیمی
ان یکون ھذا علی قول محمد نانہ لاتیاتی علی قول ابی یوسف قبل حجور العلمنی علیہ ولا علی قول ابی حفیہ حیث لد
یہوز الاعظم الحبور علی الحوا لہائغ کہ مامر فتامل آگر کوئی تابائغ جب بائغ ہوا تو مفسد فیر مصلح بائغ ہوا اور قاضی نے اس کو بجور کیایا
نہ کیا گراجازت دی کہ اپنے مال سے ترید وقروضت کر سے تو آجازت دی ہوتو سے تیں ہوتو سے تیں ہوتو سے نہیں ہوتو سے نیا فروخت کی اور گرا بیے بائغ شدہ نے بہد
بلا قلاف جائز ہے بخلاف باپ ووصی کے اگران دوتوں جس سے کی سے آجازت دی ہوتو سے نیس ہوتو ہوتو ہیں اس کے گور دیرا اس اس اس میں کے گور دیرا اس اس نے ترید بیاتو ہوتو سے نیس ہوتو سے نیس ہوتو ہوتو ہوتو تھی نیس ہو اور اگرا بیے بائغ شدہ نے بہد

ا مترجم كبتائب كريم عارقول الم محرّبونا جائب كونك المم الويوسف كقول بريمورت مكن نيس جب تك قاضى اس كومجور ندكر ساورا ما اعظم ك قول يرسر سائلت كونكدوه بالغ برجم تجويز نبيل كرت بين چنانجه بدييان بوار

یا صدق کیا تو جائز نہیں ہے لیکن اگر غلام آزاد کیا تو جائز ہے گر غلام اپنی قیت کے داسطے می کرے گا جیما کر قبل اجازت کے تکم تفااور اگر اس نے خرید وفرو شت اس قدر شن پر کی جس میں لوگ خیارہ شار کرتے ہیں گراس قدر خیارہ پر داشت کر لیتے ہیں تو جائز ہاور اگر اس قدر خیارہ ہو کہ لوگ پر داشت نیس کرتے ہیں تو جائز نیس ہے اور اگر کسی خاص غلام کی خرید یا فروخت کے داسطے اجازت دی ہوتو جائز ہے گریدا جازت تمام چیز دل کے داسلے کانی نہ ہوگی بیچیا میں ہے۔

ا مثلاً غلام بسر برس کااور قائل بیالیس برس کا ہو۔ ع بالعص یعنی آیت ہے سرے تابت ہے کہ نصف مبر مقررہ دیا جائے اور مبرشل بعد بیان کے مقرر ہو چکا۔ ع مجمورہ یعنی اس بربادی کی وجہ سے وہ ستی تجر خمبری ہے اوی حالت میں بالغ ہوئی۔

اعظم اورآ خرقو ل امام ابو بوسف کا ہے اور بعضوں نے فر مایا کہ بالا نقاق سب کا قول ہے اور یکی ظاہر ہے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ
امام محد نے امام اعظم وامام ابو بوسف کے تول کی طرف کہ نکاح بروں و لی کے جائز ہے رجوع کیا ہے۔ اگر اس مورت نے کفو ہے ہم
حص سے اس قدر کم پر کہ جسی کی لوگ پر داشت نہیں کرتے ہیں نکاح کیا تو نکاح جائز ہے مگر شوہر ہے کہا جائے گا کہ تیرا تی چاہتو تو
اس کا مہر شک بورا کر دے ورندا نکار کر ہیں اگر اس نے انکار کیا تو قاضی دونوں ہیں تفریق کر دے گا اور ہمارے بعضے مشار کنے نے فر مایا
کہ سید تھم امام اعظم کے قول پر ہے کہ ان کے فزدیک بیا صول ہے کہ اگر حورت نے مہر شل سے اس قدر کی پر جولوگ پر داشت نہیں
کرتے ہیں نکاح کیا تو اولیا ، کوئن اعتر ان سے اس موگا اور شوہر کو افقیار دیا جائے گا کہ یا تو اس کا مہر شل بورا کرے ورندا نکار کرے کہ
قاضی دونوں ہیں تفریق کر دے اور صاحبین کے فرد کے کہ مہر اس طرح بھی حورت کی طرف سے بھی ہوراولیا ، کوئن اعتر اض نہیں
پہنچا ہے اور بعضے مشار کے نے کہا کہ نیس بلکہ بیرصاحبین کے قول پر ہے۔

اگرشو ہرنے ضخ کرنا افتیار کیا تو اس پر مہر پی تھیل یا کیٹر لازم نہ ہوگا اگر چہتر بی شو ہری طرف سے پیدا ہوئی ہے ذخرہ می سے۔ اگراس مورت نے فیر کفو سے مہر حل پر نکاح کیا تو قاضی کو دونوں میں تغربی کا افتیار سے پیچیط میں ہے اور اگراس مورت سفیہ نے شو ہر سے کی قدر مال پر ضلع کیا تو جا رہ اور اس پر مال واجب نہ ہوگا نہ فی الحال اور نہ فائی الحال پھرا گرطلاق ایسے الفاظ سے فوجو باب طلاق میں مرح میں تو بیطلاق بائن نہیں بلکہ دجمی ہوگی کہ مردکواس سے دجمت کا افتیار ہوگا اگراس کے ساتھ وخول کر چکا ہے اور اگر بلغظ ضع مولی خوا و بلغ بائن واقع ہوگی اور میتھ مخلاف امتہ بالفہ مسلحہ کے ہے کہ اگر اس کی باعدی نے شوہر وخول کر چکا ہے اور اگر بلغظ ضع ہوگی اور میتھ مخلاف امتہ بالفہ مسلحہ کے ہے کہ اگر اس کی باعدی نے شوہر سے ضع کیا تو تو مال فی الحال واجب ہوگا اور اگر بلا اجاز سے مولی ہوتو اس پر بعد عشق کے میں ہوگا اور اگر بلا اجاز سے مولی ہوتو اس پر بعد عشق کے اور اگر بلا اجاز سے مولی خوادر اس کے دور اور اس کے دور کی خواصی بواجیے الار حام پر جن کا نفتہ اس پر واقو اس میں منے اور مصلحہ کے دونوں بکساں ہیں کو نکہ سفیہ بھی مخاطب منظا ب نظامی ہو تو اس کی معرف کے دور کو تا کہ دور کو تا کہ دور کو تا کہ دور کو تاس کی ہوتوں ایکس کے ساتھ ایکس کی دور المی میں دور کی کو تا کہ دور کی معرف کے سلے کو دے دے گا تا کہ دور کی معرف کے سلے کو دے دے گا تا کہ دور کی معرف کے سلے کو دے دے گا تا کہ دور کو تا کہ دور کو کے سلے کو سے معرف نے کو تا کہ دور کو تا کہ دور کی معرف کے سلے مواد کر میں کی معرف کے سلے مواد کر میں کہ کو تا کہ دور کی کو تا کہ دور کو کے کئی اس کے ساتھ ایکٹ میں دور دور کو تا کہ دور کو تاکہ کو تا کہ دور کو تال

اگراس نے قاضی سے پھومال طلب کیا تا گراہت کوجن کا نفقہ اس پر واجب ہے بیطور صلرح کے دیے قاضی اس کی درخواست منظور کر سے گا گر مال اس کے ہاتھ ش ندو سے گا بلک خوداس کے ذک دحم محود سے دیا اوراس ہاب میں قاضی اس کا قول قبول نے کر سے گا بلکہ جب گواہ اس کی قرابت پر اور قرابتی کی تنگھ تی پر قائم ند ہوں تب تک ایبانہ کر سے بہم سوط میں ہاور فر ہایا کہ سفیہ مرد کے قول کی اقرار بالنسب میں تعمد میں ندہوگی گر چار صورت میں ایک ہاپ دوسر ابیٹا تیسری زوجہ چوتھا مولی العقاقہ اور ان کے ماسواسے میں تعمد میں نہوگی اور اگر عورت سفیہ ہوتو تین صورتوں میں بیٹا و شوہر و مولی العماقہ اور والد کے اقرار اسب کی تعمد میں نہوگی ہراگر ان لوگوں کے تن میں اس کے اقرار کی تقد بتی ہوئی اور ماسواسے ان کے اور لوگ ہمی گواہوں سے تابت موری کا نفقہ بھی سفیہ کے مال سے واجب ہوگا اور اگر اور لوگ گواہوں سے تابت نہ ہوئے بلکہ فقط سفیہ نے اقرار کیا تو نفقہ واجب نہوگا ایسے تا ہراقرار کیا تو بدوں گواہوں کے اس کی تعمد این تو بدوگا ایسے تی اگر سفیہ نے اپنی عورت کے گزشتہ ایام کے نفقہ واجب کا اپنے او پر اقرار کیا تو بدوں گواہوں کے اس کی تعمد این نفقہ میں اس کے اقرار کیا تو بدوگا اپنے اور ہوترار کیا تو بدوں گواہوں کے اس کی تعمد این نفتہ میں اگر مالے بی اگر اور اگر کی تعمد این نفتہ ہوئے تو ان کا اور سے تاب نہ ہوگا ایسے تی اگر سفیہ نے اپنی عورت کے گزشتہ ایام کے نفتہ واجب نہ ہوگا ایسے تی اگر اور کی تو بر اقرار کیا تو بدوں گواہوں کے اس کی تعمد این نفتہ ہوئے کہ کہ میں کی تعمد این نہ ہوگا ہوں کے اس کے انسان کی تعمد این نے دور کی اور کیا تو بر اقرار کیا تو بر دی گواہوں کے اس کی تعمد این کے نفتہ کی کی کو بھوں کے اس کی کو میں کو کی کو کی کو کی کو کو کی کی کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کی کو کو کی کی کو کو کی کو کر کر کی کو کو کی کو کر کو کی کو کی کو کو کی کو کو کر کو کی کو کی کو کی کو ک

ہوگی بیمجیط میں ہے۔ اگر سفید نے اللہ تعالی کی شم کھائی یائدی یا صدقہ تذر مانا یا اس نے اپنی تورت سے مظاہرت کی اس کے ذمہ مال لازم نہ ہوگا بلکہ اپنی شم وظمیار کا کھار وروز ورکھ کراواکرے بیکافی میں ہے۔

اگر وقو ف عرفہ کے بعداس نے اپنی حورت ہے جماع کیا تو اس پر بدندواجب ہوگا اور تاخیر دی جائے گی یہاں تک کہ مسلح ہو جائے اور اگر وقو ف عرفہ ہے پہلے جماع کیا تو اپنے اجرام کے اتمام کے نفقہ ہے اور سال آئندہ میں تفا کے واسطے حود کرنے کے نفقہ ہے اور سال آئندہ میں تفا کے واسطے حود کرنے کے نفقہ ہے تا کی اجراء کا محرور اور کی اور اگر اس مجور نے سوائے فقہ ہے ہے بین جن مجور میں اور اگر اس مجور نے سوائے طواف زیارت کے سب تجے اسلام ادا کیا اور اپنے اٹل کی طرف اوٹ آیا اور طواف مدر ادانہ کیا تو طواف کے واسطے والی جانے کے نفقہ ہوا ہے نفقہ کی اجازت دی جائے گی اور والیسی میں اس کو نفقہ نہ دے بھر میخص مجوراس نے ابتدائے جمیں اوا کے جیس محر ہو تھی میں اس کو نفقہ نہ دے بھر میخص مجوراس کے سامنے طواف ادا کرے گا اور اگر صالت جنایت میں طواف کر کے اپنے اٹل کی طرف والیس آیا تو اس کے طواف کے واسطے نفقہ والیس کی اجازت نہ دی جائے گی مراس پر از ان زیارت کے ایک بدنداور طواف صدر کے لئے ایک بھری واجب ہو گی کہ مسلح ہو جانے کے بعد دونوں ادا کرے اور اگر جمی میں وہوں ہو اتو کے ایک بدنداور طواف صدر کے لئے ایک بھری واجب ہو گی کہ مسلح ہو جانے کے بعد دونوں ادا کرے اور اگر جمی میں وہوں ہو اتو کی کو میا ہے کہ ایک ہو کا حرام ہا نم معاتو اس کی قضا کے قاضی میں ہو جائے یہ میں ہو کہ کہ میں جائے گی مواج میا ہو ہو گی کہ میں ہو سے ناگر اس مجور نے تی تطوع کیا حرام ہا نم معاتو اس کی قضا کے قاضی میں ہو بائے دیا کراس مجور نے تی تطوع کیا حرام ہا نم معاتو اس کی قضا کے قاضی میں ہو دیا گیا دی گونا کے تھوع کا احرام ہا نم معاتو اس کی قضا کے قاضی میں ہو بائے گی کور نے تی تطوع کیا حرام ہا نم معاتو اس کی قضا کے قاضی میں کور نے تی تطوع کیا حرام ہا نمواتو اس کی قضا کے قاضی اس کونی فقہ کور نے تی تھوع کیا حرام ہو تو اس کی تو اس کے دیا کہ میں کور نے تی تطوع کیا حرام ہائے مواتو اس کی قضا کے تو کی کور نے تی تھوع کیا حرام ہائے موات کیا دیا کہ کور نے تی تھوع کیا حرام ہائے میں کور نے تی تھوع کیا حرام ہائے موات کی دوران کیا تو اس کی کور نے تی تھوع کیا حرام ہائے میں کیا تو اسے کی کی کے تو اسطے کی کور نے تی کے تعرف کی کور نے تی کور کور کیا تو اسے کی کور کے تو کی کور کی کور کے تو کی کور کے تو کی کور کے تو کی کی کور کے کی کور کی کور کے کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کے کور کی ک

ا سوق ..... یعن این ساتھ تربانی کابد نداونت یا گائے ہا تک لے چلاتو رواہے پھروہ احرام ہے باہر ندہو گاجب تک کدرسویں ذی الحجرکوتر ہائی ندہوجائے اور عمرواس سے پہلے بطور قران سکا داکرے۔

واسطے نفقہ سفراس کو نہ ویا جائے گا مگر جس قد رنفقہ اس کو اس ہے گھر جس کفایت کرے وہ تقرر کیا جائے گا اور سوائے اس کے جو پچے سفر شک زیادہ نفقہ دسواری کی ضرورت ہوتی ہے وہ بڑھایا نہ جائے گا پھراس ہے کہا جائے گا کہ تیراتی چاہے تو پیدل جج کو جا اگر چہ یہ مجبور بہت خوشحال کثیر المال ہواور قاضی اس کو اس کے گھر جس فراخی کے ساتھ نفقہ و بتا ہواور جو دیتا ہے اس جس نفقہ جس فرج کرنے کے بعد پچھ بچتا ہو پس اس نے کہا کہ جس اس جس ہے کرایہ کروں گا اور اپنے فرج جس بطور معروف فرج کروں گا تو اس کو اجازت دی جد پچتا ہو پس اس کے کہا کہ جس اس جس ہے کرایہ کروں گا اور اپنے فرج جس بطور معروف فرج کروں گا تو اس کو اجازت دی جائے گی ہدوں اس کے کہاں کے ہاتھ جس فرج چہ دیا جائے گی ہدوں اس کے کہاں کے ہاتھ جس فرج چہ دیا جائے گی کہ واب ایس کے کہاں کے ہاتھ جس فرج چہ دیا جائے بلکہ ایک شخص تفتہ کو دیا جائے گا کہ جسیا یہ چاہتا ہے بسنی بطور معروف اس پر

اگر مجور نے کچھ وصیت کی پس اگریہ وصیت اہل خیر وصلاح کی وصیتوں کے موافق ہوتو جائز ہے

ے محرجم کہنا ہے کہ بظاہر میتھم بقول امام الی صنیفہ و آئی یوسف ہے کیونکہ ابوصنیفہ کے زویک یہاں مطلقا حجز میں ہے اور ابو یوسف کے نزویک تھم قاض سے پہلے جرنیں ہے اور ابو یوسف کے نزویک تھم قاض سے پہلے جرنیں ہے بال اس میں امام تھرکا اختلاف ہونا جا ہے واللہ اعلم ہے۔ علیہ جرنیں ہے بال اس میں امام تھرکا اختلاف ہونا جا ہے واللہ اعلم ہے۔ علیہ جرنیں ہے بال اس میں امام تھرکا اختلاف ہونا جا ہے واللہ اعلم ہے۔

نے جواقر ارکیا تھاوہ حق تھاتو نی الحال اس سے مواخذہ کیا جائے گا اور اگر کہا کہ باطل تھاتو ماخوذ نہ ہوگا یہ فاوئ قاضی خان میں ہے۔ اگر سفیہ مجورکو کسی صفحض نے مال ود بعت دیا اس نے اقر ارکیا کہ میں نے تلف کر دیا تو اس کے اقر ارکی تقعد بیتی نہ ہوگی پھراگر اس کے بعد صالح ہوگیا تو اس کے افراد کا حال دریا دنت کیا جائے گا لیس اگر اس نے اقر ارکیا کہ میں نے حالت فساد میں تلف کیا ہے تو کچھ ضامن نہ ہوگا امام اعظم کے قول میں اگر امام کے فزد کیا سفیہ مجور ہوتا ہوا وربیا مام مختر کا قول ہے اور امام ایو یوسٹ کے فزد کیا منامی ہوگا اور اگر بیا قرار کیا کہ میں نے حالت صلاح میں تلف کیا ہے قو ضامن ہوگا رہ چیا میں ہے۔

اگر مجور نے کچھ مال قرض لیا اور اپنی ذات پرخرچ کیا اور جس قدرا یسے لوگوں کا نفقہ ہوتا ہے ای حساب ہے خرچ کیا اور قامنی نے اس مت تک اس کونفقہ کیس دیا تھا تو یہ قرضہ اس کے مال سے اداکرے کا ادراگر اس نے باسراف خرج کیا ہوتو قامنی مقرض کواس میں سے بعقد رنفقہ معروف کے بعن جس قدرا سے لوگوں کا خرچہ ہوتا ہے اس قدر دے دے گا اور زیادتی باطل کردے کا كذا في المبهوط وفي بعض النتخ الذخيره اوراكرزيدن اس سفيه مجوركومال ودبيت ديا اورمجورن كوابول كرما يناس كوتلف كرديا تؤمنامن شہوگاندنی الخال اور شمسلے ہوجائے کے بعدیہ قیاس قول امام اعظم ہے اگرامام اعظم کے زہب میں سیہو کہ سفید مجور ہوتا ہے اور امام محرکا بھی قول ہے اور امام ابو بوسف کے فزد میک منامن ہوگا اور جو تھم یہاں فرکورہے وہی ٹابالغ مجور میں ہے کہ اگر نابالغ کے باس مال ودبیت ہواوراس نے کواہوں کے سامنے تلف کردیا تواہام اعظم واہام محد کے فز دیک فیرضامن اوراہام ابو یوسف کے فزد یک ضامن ہوگااور سی محماس وقت ہے کہ مال وہ بعت سوائے غلام وہا عری کے ہواور اگر غلام دہا عری ہواور مجور نے اس کوخطا سے آل کیا تو بالا تفاق سب کنزویکاس کی قیت مجور کی مددگار براوری پرواجب ہوگی بیچیط میں ہے۔ اگر مجورے ایسااقر ارکیاتو جب تک مجورے تب تک وہ ماخوذ نہ ہوگا پھراگر صالح ہوگیا تو حالت صلاح ٹی اس ہے اس کے اقرار کا حال دریا نت کیا جائے گا ہی بعد اقرار کے جس دن ہے اس بر علم موااس ون سے تین برس کے اندراس کی قیت اس کے مال سے لی جائے گی بیمبسوط میں ہے۔ اگر مجور نے کسی و دسر مے مخص زید کا مال بدوں اس کی اجازت کے لے کر تلف کردیے کا اقر ارکیا اور زید نے تصدیق کی اور قاضی کے پاس لایا اور مجور نے یہاں بھی اقر ارکیاتو تاضی مجور کے قول کی تقدیق نہ کرے کا مجراس کے بعد اگر صالح ہو کیاتو اس اقرار پر ماخوذ ہو گا محراس ہے دریافت کیا جائے گا ہی اگر اس نے اقرار کیا کہ میں نے تکف کردیا ہے اور سچا اقرار کیا تھا تو ماخوذ ہو گا اور مال اقراری اس کے مال یں قرضہ قرار دیا جائے گا اور اگر تلف کر دینا ٹابت نہ ہواور اقرار میں مبطل ہوتو ما خوذ نہ ہوگا اور واجب ہے کہ نابالغ بھی مجود کے تھم من ہونین اگر نابالغ نے زید کا مال بلا اجازت کف کرنے کا اقرار کیا بھر بالغ موااور کہا کہ جوش نے اقرار کیا ہے وہی تھا تو ماخوذ ہو كااوراكركها كدين ندفناتو ماخوذ ندموكا اوراكررب المال ني كهاكرتواسية اقراريس فق يسنى في يرتفااور مجور في كهاكر مهال يعنى ياحق يرتفانو مجور كاقول تول موكا اوررب المال كوچا بيئ كركواه بيش كرے كداس في حالت سفيش تلف كيا به اور جب ججور في كها كريس اینے اقرار میں مبطل تھا اور رب المال نے محق ہونے کا دعویٰ کیا تو اس کا قول تبول ہوگا ای طرح اگر مجور بینی نے بالغ ہو کر کہا کہ تو نے مجھاس زماند می قرض دیا تھا جبکد میں نابالغ مجور تھا یاود بعت دیا تھا اور می نے ملف کردیا اور صاحب مال نے کہا کہ بیس بلکہ میں نے تھے قرض یا وربیت دیا تھا اور حالیکہ تو ماذون و ہالغ تھا تورب آلمال کا قول تبول ہوگا اوراز کے پر واجب ہے کدایے دمویٰ پر گواہ قائم کرے پیچیا میں ہے۔

۔ اُترزید نے مجور کو قرض دیایا دو بعت دی بحرد و مسلح ہو کیا بھر صاحب المال ہے کہا کہ مجھے تو نے حالت فسادی قرض دیا تھا

ا بوتا ہولیعنی دوقائل نہیں ہیں ادرا گرقائل ہوتے تو یہ تھم ہوتا۔ ج رب المال ....اس داسطے کداس حالت میں دوبالغ مقرب کہ تکف کیا لیکن دموی کرنا ہے کہ حیان نہیں تو محواہ لائے۔

یا در بیت دی تھی اور بھی نے اس کوخرچ کردیا اورصاحب المال نے کہا کہ تیری صلاحیت کی حالت بھی دیا ہے تو صاحب مال کا قول تبول ہوگا اور مجورضا من ہوگا یہ قاوئی قاضی خان بھی ہے۔اگر صاحب مال نے کہا کہ بھی نے تجھے حالت جمر بھی قرض یا وہ بیت دی تعلی مرقو نے حالت صلاح بھی اس کو تلف کردیا ہے اور مجھے تا وان چاہئے اور مجھے تا وان چاہئے اور مجھے تا وان جا ہے اور مجھے تا وان خیار میں تلف کیا ہے اور تا است صلاح بھی اس کو تلف کردیا ہے اور جھے تا وان خوا در ب المال پر گواہ لانے واجب بیں کہ صالح ہونے کے بعد اس کے پاس و مال قائم تھا رہے طرح میں ہے۔

نعتلور):

حدبلوغ کی پہچان کے بیان میں

الركاجب بالغ موتاب جب احتلام يا حبال يا انزال مواورائ كى احتلام وحيض وحبل است بالغمعلوم موتى بي كذاني المخارا اورجس من تك ويني عارك اورائرى ك بلوغ كاحكم وياجاتا بوومن بندروسال كاب بيصاحبين كاندب باوريى ايك روایت امام اعظم سے ہاورای پرفتوی ہے اورمشہورروایت امام اعظم سے بیہ کدا محارہ برس کالڑکا بالغ اورستر ہ برس کی لڑگی بالغ ہوتی ہے کذاتی الکافی اوراحتلام وغیرہ ہے بالغ ہونے کی ادنیٰ مرت طفل کے حق میں بار و برس اوراژ کی کے حق میں تو برس ہیں اوراگر الركابارہ برس سے كم اورائر كى نويرس سے كم ہواور بلوغ كا دعوىٰ كيا توبلوغ كا تقم نددياجائے كابيد معدن ميں ہے اوراكر لاكا اورائركى اپنے بلوغ کے مخبر ہوئے لینی دونوں نے اپنے بالغ ہونے کی خبر دی اوران کا ظاہر حال ان کے قول کے خلاف و کذب تغییں ہے تو ان کا قول تبول کیاجائے گاجیے ورت کا قول چین کے باب میں متبول ہوتا ہے اور جب ہم نے دونوں کا قول تبول کیا تو ان کے احکام حل احکام بالعين كقراريائي سي ياقطع كى شرح قدورى من ب\_\_ اكرائى كويض آيا يالزكاتهم موايا ايسامون من تاخير مونى يهال تك كه لڑکا پورے من بلوغ انیس برس تک اوراڑ کی ستر ہ برس تک پہنچ منی اور دونوں کے آثارے نیک جلن ظاہر ہوئے اور اپنے اپنے مال کی حفاظت كرنے مى دونوں امتحان كر لئے محتے اور دينداري ميں تابت يائے محتے تو ان كامال ان كوديا جائے كا اور اگر ان كے آثار ہے نیک چکن طاہرنہ ہواتو کچھندویا جائے گا اور صاحبین نے بھی ایسائی فر مایا ہے گر اختلاف اس قدر کیا کہ تا خیر علامات کی صورت میں ان كرزويك بلوغ بندره برس كي من مي إور جب من بلوغ يريكي جانے سے يا جيض واحتلام يائے جانے سے بلوغ كا تفكم ديا حمیا اگر نیک چلن اور مسلح موتو اس کا مال اس کو دیا جائے گا اور اگر ایس صفت نه پائی جائے بلکہ مفسد ہوتو اس کے وصی اور قاضی کو بالا جماع میا ختیارے کداس کا مال اس کونددے میرمیط میں ہے۔ جباڑ کا یا لڑکی مرائق عموے اور یہ پیچان دشوار ہوئی کہ یہ بالغ ہیں پانہیں ہیں اوراس نے کہا کہ میں بالغ ہوں تو اس کا قول قبول ہوگا اور اس کے احکام مثل بالعین کے قرار دیئے جائیں گے بیکا فی شی ہے۔ اگر لڑکا اپنی مورت سے ہم محبت ہوا حالا نکہ ایسے بن تک بھنے چکا ہے کہ اس کے جماع سے مورت کا حاملہ ہونا متعور ہوسکتا ہے اوراس کی عورت کے بچہ پیدا ہواتو اس کا نسب ٹابت ہوگا اور اس مخص کے بالغ ہونے کا تھم دیا جائے گا اس لئے کہ ثبوت النسب میں ضرورت ظاہرے بینیائع میں ہے۔

<sup>۔</sup> حبل ۔۔۔۔ یعنی ان چیز وں میں سے کوئی ہات پائی جائے۔ ع کندب یعنی ظاہری حالت سے بھی جموٹ بولنا معلوم نہیں ہوتا۔ سے مراہل بعنی جوائی کے قریب پہنچے۔

ښر(بارب:

## بسبب قرضہ کے جمروا قع ہُونے کے بیان میں

بسبب ترضد کے مجود ہونے کی صورت بہے کہ ایک مخص پراس قدر قرضہ وجائے کہ اس کے تمام مال کو محمر لے یااس کے مال سے زیادہ ہوجائے اور قرض خواہوں نے قاضی ہے درخواست کی کہاس کو مجور کرد بیجئے تا کہ اپنامال ہبہ یا معدقد نہ کرے اور نہ کسی دوسرے قرض دارے واسطے اقر ارکردے تو صاحبین کے زدیک قاضی اس کو ججور کردے گا اور بے جرکار آمد ہوگا کہ چراس کے بعداس کا ہدکرنا یا معدقد کرنا سیجے نہ ہوگا اور امام اعظم کے نزویک قاضی اس کومجور ندکرے گا اور اس کا تجرکار آمد نہ ہوگا حی کہ اس کے ایسے تقرفات سب سیح ہول کے بیمیط میں ہے۔ اگر مقرض مجود نے کسی مورت سے نکاح کیا تو نکاح سیح ہے ہیں اگراس کے مہرشل سے مہر زیادہ کیا تو بقدرمبرشل کے اس قرض خواہ کے ت میں طاہر ہوگا جس کی وجہ سے مجور ہوا ہے ہیں وہ قرض خواہ مبرشل میں اپنا جصہ لے الے گا اور بس قدر مبرش ہے زیادہ ہے وہ قرض خواہ کے حق میں ظاہر <sup>ا</sup>ندہو گا بلکہ اس مال میں رکھا جائے گا جواس کے بعد وہ مخص مجور پیدا کرے بیفناوی قاضی خان میں مکھا ہے۔امام اعظم کے نز دیک مدیون کا مال قامنی فروخت نہ کرے گا خواہ عروض ہویا عقار ہولیکن اس قرض دارکو برابرقیدر محے گا بہاں تک کدوہ خود بی این قر ضد کے ادا کے داسطے اپنامال فروفت کرے اور صاحبین نے فرمایا کہ اگر یہ بون نے خود فروخت کرنے ہے انکار کیا تو قاضی عم فروخت کر کے اس کاٹمن قرض خواہوں کے درمیان موافق حصہ کے تقسیم کرے **گا** ید کانی میں ہاور قامنی کو جائز نہیں ہے کہ دیون مال بدوں اس کی رضامندی کے فروخت کردے محر برضامندی جائز ہے اورصاحبین " ے نزد کی مطلقا جائز ہے اور بیقول صاحبین کا مدیون حاضر میں سب مشائخ کے نزد کیک بالا تفاق ع ہے مگر مدیون غائب میں مشائخ نے معامین کے قول پر اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ مدیون غائب کا مال قامنی اس کے تن میں نفاذ کیج کے طور پر فروخت نہ كرے اگر شو ہرغائب مواور عورت نے قاضی سے درخواست كى كداس كا مال مير انفقه ميں فرو خت كرد بي وامام اعظم كے نزديك قاضى فروشت ندكر \_ كا اورابيا عى صاحبين كا قول بعض مشائخ ك نزديك باورا كرعائب كامال الى چيز موجس كخراب مو جانے کا خوف ہوتو بالا جماع فروخت کردے ای طرح اگر غائب کا مال کوئی غلام ہواور قامنی کوخوف ہوا کہ اس کے نفقہ کاخرچہ اس کی تمام قیت کھیر لے گاتو با جماع قاضی اس کوفرو شت کردے گایدذ خروش ہے۔

مُواهُ كُرِلِيمَا صَحِت ِحِجْرِ كَي شُرطُ بَيْنَ 🖈

ا كي تخص برقر ضد ہے كداس كے اقرار سے يا كوابول سے قاضى كے فزو يك ثابت بوا چرمطلوب عم بونے سے يہلے عائب ہو کمیااور حاضری سے اٹکار کیا تو امام ابو بوسف نے قرمایا کہ قاضی اس کی طرف سے ایک وکیل مقرر کرے کا اور اس وکیل پر مال ک ڈ گری کرے گابشر طبیکہ تصم اس امری ورخواست کرے اور اگر خصم نے مدعاعلیہ کے مجود کرنے کی درخواست کی تو امام اعظم والم مجر ا كنزويكاس يرتكم ندد عالاوغائب كوجورندكر عاجب تك حاضرنهوئ بحرجب حاضر بوتواس يرتكم جارى كرعا بجرامام محے منزد بک اس کو مجور کرے کا کیونکہ جربعد تھم کے ہوگا نظام کے بدقاوی قاضی خان میں ہے۔ اگر تعم کا قرضہ درہم ہوں اور اور م**ال مدعا علیدور** ہم ہوں **تو خامنی اس کی بلاا جازت بالا جماع ڈگری کردے گا اور اگر اس کا قر ضدور ہم ہوں اور مال دینار ہوں با** اس کے برعس بوتو امام اعظم کے فزویک قاضی مال مدعا علیہ کو تصم کے قرضہ میں استحسا فافروخت کرے گا اور قیاساً بیہ ہے کہ قاضی کوالیں و الصرف كا اختياريس بيكاني من باور عروض وعقار كوفروخت ندكر كااور صاحبين فرمايا كفروخت كرسكا باوراى ير فتوی ہے بیٹرزائہ امکتین میں ہے۔قرضد میں پہلے نقو وفروخت کرے چرعروض چرعقار لینی آسان سے پہلے شروع کرے اور مقروض کے واسطے ایک دستہ کپڑا میننے کا جپوڑ دے اور باتی فروخت کردے اور بعض نے کہا کہ دو دستہ جپوڑ دے کذانی الہداییہ اگرمقروض کے پاس میننے کے کپڑے ایسے ہوں کدان ہے محمث کربھی ابنالباس رکھ سکتا ہے تو قاضی ایسے کپڑے فروخت کر کے اس کے ثمن میں ہے قرضداداکرے باقی سے اس کے واسطے لباس فرید دے اور علی بذا القیاس۔ اگر اس کامسکن ایسا ہوکداس سے کم بربھی بسر کرسکتا ہے تو قامنی اس مسکن کوفروخت کر سے اس کے تمن میں ہے قرضدار کودے کر باقی ہے اس کے واسطے دوسرامسکن خرید دے گا اور ای ہے مارے مشار نے نے بیفر مایا ہے کہ قاضی اس کی وہ چیز جس کافی الحال جماح تبیں ہے فرو عت کرد سے گاحتیٰ کہ اس کالباد و گرمیوں میں اور نطح جازوں می فروخت کروے گاور جب قامنی یا این قامنی نے موافق ندیب سامین کے مال مدیون اس کے قرضدادا کرنے کے واسطے فروخت کیا تو اس کی کا عہدہ مطلوب کے ذمہ ہوگا قاضی اور اس کے امین کے ذمہ نہ ہوگا اور مرادعہدہ ہے ہہ کہ اگر میں استحقاق میں لے لی گنی تو مشتری اینا تمن مطلوب ہے واپس لے کانہ قاضی اور اس کے امین سے کذاتی التہا ہے۔ اگر اس کے پاس لو ب ل عروض متاع واسباب عقارز من وكهيت وغيره غيرمنقوله . " الطع بجهونا يا چيز \_ كابستر \_ کی آلکیشمی ہوتو فروخت کر کے مٹی کی خریدو سے گار پینی شرح ہداید میں ہے۔

ہشام نے اپنے نواور ش انتھاہے کہ بی نے امام تھ سے دریافت کیا کہ ایک تفض پر قرضہ ہو گیا اوراس نے رو پوتی افتیار کی ادرا پنے مال کے انجاء کے نوف کیا تو امام تھ سے فرمایا کہ اگر قرض خواہوں نے ہر ہے زو یک اپنا قرضہ وابت کرویا تو ہم اس کو جور دوں گا اورا کر قائب ہو گیا اور کی قاضی نے اس کا مال فرو خت کرویا تو اس کی تھے بلوراس کے کہ مائٹ ہو چا کہ ور اس کا مال فروخت درکروں گا اورا کہ کھ تے فرمایا کہ بی سے مہدہ پر اس کا مال فروخت درکروں گا اورا کم جھ تے فرمایا کہ بی تھے فروخت کر سے اور جس اس کے من کا ضامی ہوں اس نے مرف کی کہ اس کو جد در سے اور جس اس کے من کا ضامی ہوں اس نے مرف کی کہ اس کو جورت کر سے اور جس اس کے من کا ضامی ہوں اس نے مرف کی کہ اس کو جورت کر سے اور جس اس کے من کا ضامی ہوں اس نے مرف کی کہ اس کو جورت کر دیا تو فرمایا کہ ذیر کے بیاں دور ہم کا کہ اور کہا کہ تو کہ ہو تو فرمایا کہ بیاں کو ضامی نہوں کہی مورد نے بچاس در ہم کا کہ اس کو مرد نے بچاس کے مورد کے باتھ تو فرمایا کہ نے باتر ادراس کے ذرو ہوں کہی مورد نے بچاس کے مورد کہ کہا کہ تو بود و اس کے مورد کے باتر ادراس کے ذرو اور کہ کہا کہ تو بود ہم کی کے داخل میں ہوں بیس مورد کہا ہو تھی ہو تھی ہو گا اور سے موافق ہو تھی ہو

ا گرمجور نے گوا ہوں کے سامنے کسی مخص کا مال تلف کر دیا تو اس کے واسطے ضامن ہوگا 🏠

مديون مجوركا نفقداوراس كى زوجا ورنابالغ اولا داوراس كـ ذوى الارحام كا نفقه صاحبان كنزد يك اس كـ مال عديا

ا الجاریعی بادشای بیاد ساس کے مال ظاہر ہونے پر سازش کر کے کم داموں نے فروخت کرلیں کے بیسے کٹر نیلام بھی ہوا کرتا ہے۔ ع لے کر یعنی خصب کر کے ۔ س بزل یعن زبان سے کہالیکن قصد تیں ہے تو بھی پورا ہوجائے جیسے جدیعنی قصد بھی ہوتا ہے باند طلاق وحماق دفیر ہ

جائے گا اور اگرمفلس کا بچھ مال معلوم نہ ہوتا ہواور قرض خواہوں نے اس کے قید کرنے کی درخواست کی حالا نکہ وہ کہتا ہے کہ میر استجھ مال نیں ہے تو حاکم اس کو ہرا یسے قرضہ کے واسطے جس کواس نے اپنے او پر کسی عقد ہے واجب کیا ہے قید کرے گا جسے مہر و کفالت وغیرہ اور اگر مدیون مفلس نے اس امر کے گواہ پیش کئے کہ میرے پاس کھے مال نہیں ہے تو رہا کر دیا جائے گا کیونکہ فرا خدی حاصل مونے تک مہلت دینانص قرآنی سے ثابت ہے کذانی الکافی۔اگر تنگدست پایا گیا تو واجب بیہے کے فراغدی تک اس کومہلت دی جائے اور بعد قید کرنے کے اس کے تنگدست ہونے کے گواہ بالا تفاق مقبول ہوں سے پس گواہ قائم کرنے کے بعد قاضی اس کور ہا کر دے گااور اگر قیدے پہلے کواہ قائم ہوں تو ایک روایت میں جب تک مقید نہ ہوم تبول نہ ہوں گے اور کہی عامد مشاکح کا فرہب ہے اور بمی مش الائم سرحس نے شرح اوب القاضي من اختیار کیا ہے اور بھی اصح ہے بیعنی شرح ہدایہ میں ہے اور جب عالم نے اس کودویا تین م بیند تید کیا تو چراس کا حال دریافت کرے گا پس اگراس کا مجھ مال دریافت ند مواتو رہا کردے گا بیاقطع کی شرح قد دری میں ہے۔ سیجے بیہ بے کہ قیدیں الل حرفہ کوایے حرفہ کا کام کرنے کا قابونہ دیا جائے گا تا کہ اس کا دل پریشان ہواور قرضہ اوا کر دے بخلاف اس كاكراس كى كوئى باعرى مواور قيد غانديس كوئى أكس جكه موجهال وطى كرسكتا بية منع ندكيا جائے كايدكانى بس بواوروا قعات بس الکھاہے کہ قیدی اگر قید خانہ میں بیار ہوا اور وہال کوئی ایسائیں ہے جواس کی تیارداری کرے تو گفیل لے کر قید خانہ سے نکالا جائے گا اور ظامم می تکھا ہے کہ بیکم اس وقت ہے کہ جب اسی عالت میں اس کے تن میں مرجانے کا خوف ہواورای پرفتو کی ہے اور اگر نفیل نہ پایا جائے تو رہانہ ہوگا اورا کر کسی مختص نے کفالت کی اور قاضی نے رہا کیا تو خصم کا حاضر ہونا اس وقت شرط نیس ہے بیٹنی شرح ہدا ہے على ب-اكراس في اين ما الل وعمال كواسط انائ خريداتو جائز برية تارخانيدي باورجوهم ترضدكي وجد عدمقيد ب اگروہ اپناروزین خریدنے میں اسراف کرتا ہوتو قاضی اس کومنع کردے گا اور اس کے قل میں کفاف معروف مقرر کردے گا اور ایسے ہی كيرے يس درمياني جال جلے اوراس كودرمياني جال جلنے كاتھم كرے كا تكراس براس كے خوردونوش ولباس ين تكى ندكرے كابيا فاوى قاضی خان میں ہے۔

کفالہ اُلاصل میں تکھا ہے کہ مجوں چیا نہ جائے گا اور نہ اس کے بیڑیاں ڈائی جا کیں گا اور نہ طوق پہنایا جائے گا اور نہ ذرایا جائے گا اور نہ در کی حقدار کے سامنے اہانت کے واسطے کھڑا کیا جائے اور نہ اجارہ پر دیا جائے اور نہ ابر کی حقدار کے سامنے اہانت کے واسطے کھڑا کیا جائے اور نہ اجارہ پر دیا جائے اور نہ بی اگر بھا گہ جائے کا خوف ہوتو مقفل کر دیا جائے اور خرص در فرح دور میں دار قیدی جمعہ وعید و جے دماز فرض دنماز جنازہ وعیا دت مریض کے واسطے ہا ہر نہ نکالا جائے گا اور وحشت ناک جگہ قید کیا جائے گا اور اس کے واسطے کوئی بچھوٹا وفرش نہ بچھایا جائے اور اس کے پاس کوئی ایسا فقص نہ جائے گا جس سے اس کی وحشت رفع ہواس کوا مام سرخسی نے ذکر کیا ہے کہ ان الخلاصاور بعد اخراج کے امام اعظم کے زود یک اس کے اور اس کے قرض خواہوں کے درمیان کے درمیان کے درمیان جسر سے منع جیس اور نہ اس کوا کہ جگہ بھلا سکتے جیس کوئا کہ فواہوں سے بیا ہے درمیان حصر سم منع نہیں کر سکتے جیس اور نہ اس کوا کہ جگہ بھلا سکتے جیس کوئا کہ فواہوں سے درمیان حصر سماتھ بھرتے رہیں گا اور وہ لوگ اس وقت ہے کہ اس کی بھرتے کہ اس کا بی جا وہ اس کے اختیار کے قرض خواہوں کے درمیان حصر سماتھ بھرتے رہیں گا اور وہ لوگ لیل سے اور جو بھواس کی کمائی خوار در بیسے بڑھے وہ اپنے قرض خواہوں کے درمیان حصر سماتھ بھرتے رہیں گا اور وہ لوگ لیل سے اور جو بھواس کی کمائی خوار در بیسے بڑھے وہ اپنے قرض خواہوں کے درمیان حصر سماتھ کے لیک ہوا کہ درکی ہوتی کمائی قرض خواہوں سے بدوں اس کے اختیار کے قرض خواہوں کوئشیم کی ہوا دراگر مدیون نے اپنی صحت جمال اس کے اختیار سے قرض خواہوں کوئشیم کی ہوا دراگر مدیون نے اپنی صحت جمال اس کے اختیار سے قرض خواہوں کوئشیم کی ہوا دراگر مدیون نے اپنی صحت جمال اس کے اختیار سے قرض خواہوں کے خواہوں کوئشیم کی ہوا دراگر مدیون نے اپنی صحت جمال کے اختیار سے خواہوں کوئشیم کی ہوا دراگر مدیون نے اپنی صحت جمال ہے اختیار سے قرض خواہوں کے خواہوں کے خواہوں کوئشیم کی ہوا دراگر مدیون نے اپنی کوئشیم کوئشیم کی ہوا دراگر میں نے انہ کی کوئشیم کی خواہوں کے خواہوں کے خواہوں کے خواہوں کوئشیم کوئشیم کوئشیم کی کوئشیم کی ہوا دراگر مدیون نے اپنی کوئشیم کوئشیم کی کوئشیم کی کوئشیم کوئشیم کوئشیم کی کوئشیم کی کوئشیم کی کوئشیم کوئشیم کی کوئشیم کی کوئشیم کوئشیم کوئشیم کی کوئشیم کوئشیم کوئشیم کوئشیم کوئشیم کی

یم کی حقدارکو بہ مقابلہ دوسروں کے چھانٹ لیا تو اس کو اختیار ہے اس کو فآوی نئی میں صرتے بیان کیا ہے کہ یوں فر مایا کہ اگر زید پر تین آ دمیوں کے ہزار درہم اس تفصیل ہے قر ضد ہوں کہ بکر کے پانچ سو درہم اور عمر کے تین سو درہم اور خالد کے دوسو درہم ہوں اور زید کے پاس کل پانچ سو درہم ہیں پس قرض خوا ہوں نے جمع ہو کر زید کو بکس تفتا میں قید کرایا تو مال کیونکہ تقسیم ہوگا فر مایا کہ اگر قرض دار حاضر ہوتو وہ ان کا قرضہ خود بی تقسیم کرے گا اور اس کو اختیار ہوگا کہ اوا کرنے ہیں جا ہے بعض کو بعض پر مقدم کرے یا بعض کو چھانٹ کے اور اگر یہ یون غائب ہوا ور قامنی کے فرد کی قرضے تابت ہوں تو قامنی تمام مال قرض خوا ہوں کو حصدروی تقسیم کر دے گا ہے بینی

ے فراخدی مینی اس قدرمیسر ہوکہ ضروریات کے بعد بھیادا کر سکے عروض مناع داسہاب۔ ع ملازمت بعنی قرض دار قید ہونا منظور کرتا ہے اور قرض خواہ کہنا ہے کہ نہیں بلکہ میں اس کے ساتھ رہوں گانو قرض خواہ کو امتیار دیا جائے گا۔

کرلیا اور ہنوز دام ہیں دیے تھے کہ فلس ہو گیا اور اس کے پاس سوائے اس کے اور پھھ مال نیس ہے پس عمرو نے دعویٰ کیا کہ میں بہ نسبت دوسرول کے اس غلام کامنتی ہوں اور دوسرے قرض خواہوں نے مساوات لیم کا دعویٰ کیا تو پیغلام فرونست کر کے اس کے دام سبكوهمدرستنتيم مول عي بشرطيك سب قرضا يسع بول كدان كاداكا وقت أعميا مواورا كربعض كاوقت آيا مواور بعض كاندآيا موتو ان قرض خواہوں کوجن کے ادا کا وقت آیا ہے تقلیم کر کے دے دیا جائے گا چرباتی قرض خواہ وقت آنے پر ان لوگوں سے جنہوں نے وصول کیا ہے بغدرائے حصدرسد کے واپس لیس مے اور اگرزید نے غلام پر قبضہ ند کیا ہو یہاں تک کہ خلس ہو مگیا تو عمر و باتی قرض خواہوں کے برنسست غلام کاحقداد ہوگا یہ نیا بچ میں ہے۔ بشام نے امام محر سے دوایت کی کرایک سفیہ مجور نے اپنی نابالغ لڑکی یا بہن کوکی کے ساتھ بیاہ دیاتو جائز نیس ہے اور ہشام کہتے ہیں کہ میں نے امام محد سے دریافت کیا کہ ایک حض ایسا ہے کہ اس سے راست روی کے آثار ظاہر نہ ہوئے اور بنوز وہ مجور بھی نہ کیا گیااوراس کا مال اس کے باس ہے فروخت کیا تو امام محر نے مجھے فردی کہ امام ابو نوسف في مايا كدب كدي باطل باورايهاى ام محركا قول بريميط من لكماب